3



شُوْكُولُولُهُمْ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ



مُولِانًا مُحُدِّ آصَفْ قَالِمِي امِيْرِجَامِعه الِسْلَامِيْه كينيدُا

> مكتبله بصيرت فراق ٥-٢- ٤ بلاك ١٨، نارقة ناظم آبادكرا چيايتان

# فگرست

| صفحنبر      | عنوان                          | نمبرشار |
|-------------|--------------------------------|---------|
| ۵           | تعارف سورة بيسف                | 1       |
| 4           | ترجمه وتشريح سورة يوسف         | ۲       |
| 1+1         | تعارف سورةُ الرعد              | . μ     |
| 1+1"        | ترجمه وتشريح سورةُ الرعد       | ٣       |
| 1179        | تعارف سورة ابراجيم             | ۵       |
| 101         | ترجمه وتشريح سورةُ ابرا بيم    | Ч       |
| 190         | تعارف سورةُ الحجرِ             | ۷       |
| 194         | ترجمه وتشريح سورةُ الحجِر      | ٨       |
| ۲۳۳         | تعارف سورة النحل               | 9       |
| rr0         | تر جمه وتشریح سورة النحل       | 1+      |
| rr2         | تعارف سورهٔ بنی اسرائیل        | 11      |
| ۴۴.         | ترجمه وتشريح سورهٔ بنی اسرائيل | 11      |
| ۳۳۵۰        | تعارف سورة الكهف               | ۱۳      |
| <b>ሶ</b> ሶለ | ترجمه وتشريح سورة الكهف        | ۱۳      |
| 012         | تعارف سور هٔ مریم              | .10     |
| ۵۳۰         | ترجمه وتشريح سورهٔ مريم        | 14      |
| ۵۷۷         | تعارف سور هٔ طه                | 14      |
| ۵۸۰         | ترجمه وتشريح سورهٔ طلا         | IA      |
| 429         | تعارف سورة الإنبياء            | 19      |
| ואץ         | ترجمه وتشرت كسورة الانبياء     | r•      |

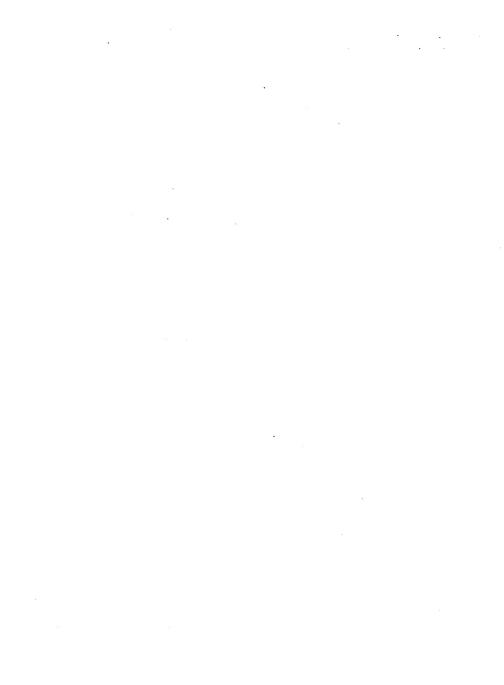

پاره نمبر۱۱تا ۱۳ • ومامن کابن • ومآابرئ

> سورة نمبر ۱۲ ود و پوسف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

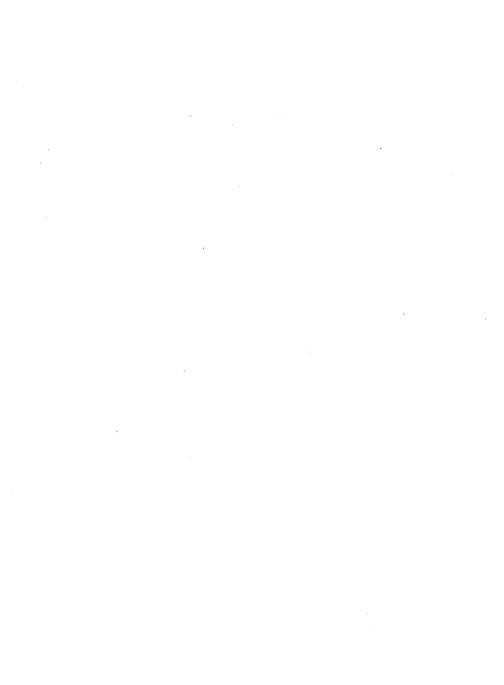

## # Saline in

# بست واللوالحُمُو الرَّحِينِ

امک م تبد کفار مکہ نے جونی کریم ﷺ کی روز بروز ترقی ہے جل کر خاک ہوئے جارہے تھے انہوں نے یہودیوں سے بہ کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جوہم حضرت محمر ﷺ سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دیے سکیں۔اس طرح ہمیں ان کانڈاق اڑانے اورنعوذ بالڈ جھوٹا ثابت کرنے میں آسانی رہے گی۔ یبودیوں نے کہا کہان ہے پوسٹ کا واقعہ اوران کے الل خاندان کے فلسطین ہے مصرآنے کی وجہ پو چھتے ۔اگر جواب نیدے سکیں تو وہ نی نہیں ہیں ان کا خیال بیتھا کہ چونکہ مکہ والے اس واقعہ سے قطعاً ناواقف ہیں تو وہ اس کا جواب نہ دے سیس مے۔ چنانچہ کفار مکہ نے آپ سے بوچھا کہ (۱) اے محمد ﷺ بر بتا ہے کہ کے بیٹے حضرت اسحات " کے بوتے 📗 حضرت پیقو بے جن کا لقب اسرائیل تھا ان کے اور ان کے اہل خاندان کے فلسطین سے مصر آنے کی وجہ کیاتھی؟ (٢) ان کا دومراسوال بیتھا کہ حضرت یوسٹ کے واقعات زندگی کیا ہیں؟ الله تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جواب میں نہ صرف اس سورت کو نا زل کیا بلکہ عبرت ونفیحت کے لاتعداد پہلوؤں کے علاوہ دو باتوں کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف پر جو حالات گذرے ہیں نبی کریم ﷺ پر بھی وہی حالات گذررہے ہیں دوسری بات ہیکہ جس طرح حضرت بوسف کے بھائیوں کوان کے

اگرغور کیاجائے تو حضرت بوسف اور نبی کریم ﷺ کی زندگی میں بے انتہامما ثلت اورمشابہت یائی جاتی ہے۔

قدموں پر جھکنا پڑا تھااس طرح حضرت محمد ﷺ کے سامنے بھی کفار مکہ کو ذات کے ساتھ جھکنا

1) حضرت بوسف کے بھائیوں نے ان سے حسد اور بغض کرتے ہوئے ان کوتل کرنے یا والدہے دورکرنے کی سازش کی۔اس طرح کی تذبیریں اورسازشیں کفار مکہنے نی کریم ﷺ کے ساتھ کیں۔

٢) برادران يوسف نے اپنے بھائي كوطرح طرح كى اذبيتى اورتكيفيس پنجائي

سورة نمير 12 ركوع 12 آيات 111 الفاظ وكلمات 1808 7411 حروف مكتكرمه مقامزول

الم حفرت يوسف عفرت يعقوب اور حفرت ابرہم کے برایوتے 🖈 حضرت بوسف کی والدہ کا نام راحيل بنت لابان تعاب 🖈 حغرت يوسف كانقال أيك سو دس سال کی عمر میں مصر میں ہوا۔ 🖈 ان کی وصیت تھی کہ ان کو ان کے انقال کے بعدمصر میں دنن نہ کیا جائے۔ جب اللہ کا وعدہ پورا ہور کی پڑے گابعد کے حالات نے ان ہاتو ل کو بھی کرد کھایا۔ فلطين برحكومت البي قائم موجائ توان كوفلسطين ميں دن كيا جائے۔ 🖈 حضرت موی " کے زمانہ میں ان کے جسم کو نکال کر فلسطین میں لے حا کرونن کیا گیا۔ اللط (فلطين) كے علاقے نابلس كے ايك كاؤں ميں فن كيا۔

🖈 قرآن کریم میں حضرت پیسٹ 🕻 اوران کو ذلیل کرنے کی کوشش کی مگرانہوں نے نہایت صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا۔ای طرح نی کریم ﷺ اورآ پ کے صحابہ کرام پرظلم وستم کی انتہا کردی گئی اور مکہ کی سرز مین کوان کے لئے تک کردیا گیالیکن نبی کریم ﷺ اور آپ کے جال نثار صحابہ کرام ؓ نے نہایت صبر وُخل اور أ برداشت كامظا هر ه فرمايا ـ ٣) برادران پوسف نے حضرت پوسف کوایک اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا

تا كهوه مرجائيں يا آنے جانے والاكوئي قافلہ ان كوايينے ساتھ لے جائے۔روايات ميں آتا ہے کہ حضرت بوسف تین دن تک اس اندھے کویں میں رہے جہاں اللہ نے ان کی دست گیری فرمائی اورایک گذرنے والے قافلے نے آپ کو نکالا اور اللہ نے ان کومصر پہنچادیا۔ اس طرح نی کریم ﷺ کے خلاف بھی سازش کی گئی اور آ پﷺ مدینہ منورہ کی طرف جمرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔آپ ملے بھے میں تین دن تک غارثور میں چھے رہے۔

٤) جس طرح برادران پوسف کو حضرت پوسٹ کے قدموں پر جھکنا بڑا اس طرح کفار مکہ کوبھی آ پ تافقہ کے سامنے جھکنا پڑا۔

٥) جس ملرح حضرت بوسف نے اپنے بھائیوں کومعاف کردیا تھا اسی طرح فتح مکہ کے دن نبی کریم ﷺ نے بھی اینے جانی دشمنوں کومعاف فرمادیا تھا۔

کا نام مجبیس مرتبہ آیا ہے چوہیں مرتنه سورة يوسف ميں، ايک مرتنه سورة الانعام مين اور أيك مرتبه سورة مومن ميس آيا ہے۔ 🖈 قرآن کریم میں حضرت پوسٹ کے واقعہ کو احسن القصص لینی

واقعات ميں بہترين واقعه فرمايا گيا

🛠 حفرت پوسٹ کے واقعہ سے یہ حقیقت ککم کرساہے آتی ہے کہ اگر ابك مردمومن اسلامي سيرت وكردار، محكمت وداناني اوربهترين اخلاق كا پیکر ہوتو وہ تنہافخص پورے ملک کو فتح كرسكتا ہے اور ناممكن كوممكن بنانے کی قدرت رکھتاہے۔

٦) جس طرح حضرت يوسف كواين وطن سے دور موكر عرج وترتى نصيب موئى۔ اس طرح نبي كريم عظيم محل ايناوطن مکہ چھوڑنے کے بعد دنیاوی عروج واقتد ارملا غرضیکہ حضرت پوسٹ اور نی کریم ﷺ کی زندگی میں بے انتہا مناسبت اورمشابہت ے۔بقتہ تغصیل زبرمطالعہ تغییر میں ملاحظہ سیجئے۔

## م سوره يوسف

# بسب والله الزمخ في التحيي

الرَّ تِلْكَ الْمُكَ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ أَوْ إِنَّ الْوَلْنَهُ قُرُء كَاعَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ نَحْنُ نَعْصُ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْمَيْنَا إِلَيْكَ لَهُ ذَا الْقُرُانُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَوْلِيْنَ ۞

الف-المم-را (حروف مقطعات جن كمعنى اورمراد كاعلم الله كوب) يه ايك واضح (روش) كتاب كى آيات بيس بيشك بم في ال قرآن كوعر بى زبان ميس نازل كيا ہے تاكم سمجوسكو بم في جو بيقرآن آپ كى طرف بيجا ہے۔اس كے ذرايع بم آپ كو واقعات ميں بہترين واقعہ بيان كرتے ہيں۔اگر چيآپ اس سے پہلے (اس واقعہ سے) بينجر تھے۔

# لغات القرآن آيت نبراتا

| پیه۔(اسماشارہ)    | تِلُکَ  |
|-------------------|---------|
| واضح _روش         | مُبيِنٌ |
| بہت پڑھاجانے والا | قُرُانَ |
| شايد ـ توقع       | لَعَلَّ |

نَقُصُّ بَمِيان كَرتِين اَحُسَنُ اُلقَصَصِ قَصول مِن بَهْرين اَوُحَيُنا بَم نِهِ وَيَّكِيم اِنُ كُنْتَ الرَّحِة قَا اِنْ كُنْتَ الرَّحِة قَا الْفُخُلِيْنِ (عَافل) ـ بِخِر

# تشريح: آيت نمبرا تا ٣

سورہ یوسف بارہ رکوعوں پر مشمل ہے اس میں عبرت وقعیحت اور حضرت یوسف کی پاک دامنی کے لاتعداد پہلووی کے ساتھوان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف، ان کے والدین اور رشتہ دار فلسطین سے مصرکیے پنچے المل عرب اس سے ناواقف تھے۔ خود نی کریم بیلی نے بھی بھی اس واقعہ کو بیان نہیں فر مایا۔ کفار مکہ نی کریم بیلی پراعتر اض کے موقع کی تلاش میں رہے تھی کی موقع پر کفار مکہ نے بی کریم بیلی کو آز مانے کے لئے بوچھا کہ آخر وہ کوئی مجبوری تھی جس کی بنا پر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف فلسطین سے مصرات کے تھے اور وہیں آباد ہوگئے تھے۔ بعض مضرین نے لکھا ہے کہ مکہ والے تو اس واقعہ سے ناواقف تھے یہود بول نے ان کو یہ بات سکھائی کہ ان سے یوسف کا واقعہ پوچھے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے وقی کے ذریعہ نی کریم بھی کو اس پورے واقعہ پر مطلع فرمایا۔ حضرت یوسف کا پورا واقعہ بائل میں موجود ہے کین اگر قرآن کریم اور بائل کا مطالعہ کیا جائے تو پہ فرق بورے واقعہ پر مطلع فرمایا۔ حضرت یوسف کی بائل میں اس واقعہ کواس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ حسن وعشق کی ایک داستان گئی ہے جب کہ قرآن کریم اور بائل کا مطالعہ کیا جائے تو بہ جب کہ بائل میں اس واقعہ کواس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ حسن وعشق کی ایک داستان گئی ہے جب کہ قرآن کریم نے واقعاتی انداز سے ہوئی کرعبرت وقعیحت کان لا تعداد پہلووں کواجا کر کیا ہے جن سے اخلاق انسانی کی اصلاح اور حضرت یوسف کی پاک دامنی اجا گر ہوکر سامنے آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس واقعہ کو نمی کریم بھی کی کی زندگی اور حضرت یوسف کی پاک دامنی اجا گر ہوکر سامنے آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس واقعہ کو نمی کریم بھی کی کرندگی اور حضرت یوسف کی پاک دامنی اجھ کردہ کو کرندگی اور حضرت یوسف کی کہ کردہ کو کردیا گیا ہے۔ کیونکہ:

۱) جس طرح حضرت بوسف کے بھائیوں نے حسد اور بغض کی بنا پر طرح کم تکلیفیں پہنچا کیں اوران کو والد کی نظروں سے دور کرنے کے لئے ایک اندھے کویں میں ڈال کروہ مطمئن ہوگئے تھے کہ اب ان کے والد کی پوری توجہ ان کی طرف رہے گی اور چند کلوں کے عوض انہوں نے اپنے بھائی کوفروخت کردیا تھا گر حضرت یوسفٹ نے نہایت صبر واستقلال اورعزم وہمت

ے شکل حالات میں صبر کے دامن کو ہاتھ نے بیس چھوڑ افعا۔ اس طرح کفار مکہنے نبی کریم بھاتھ سے حسد کی آگ میں جل کرا لیک الی آنگیفیس پہنچا کیں کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام ٹم مکمر مہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ نہایت صبر وقتل سے ناخوشگواراوراؤیت ناک حالات کو برداشت کیا اور آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آخریف لیے گئے۔

۲) جب حفرت بوسف بزاروں تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد تیں سال کی عمر میں معرکے بادشاہ بنادیے گئے اور برطرح کی دنیاوی طاقت وقوت آپ کے ہاتھ میں آگئی تب آپ نے پنج برانداخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سو تیلے بھائیوں سے کہ کی انتقام اور بدلنہیں لیا بلکہ انہوں نے یہ کہ کرسب کومعاف کردیا" لاتشویب علیکھ المیوم" کرتم ہے آج کی بات کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اور حضرت یوسف نے ان کے ظلم وشم کونظر انداز کر کے ضووکرم کا معالمہ فرمایا۔

ای طرح فتح مکہ کے بعد نی کریم ملک پورے جزیرۃ العرب کے بلاشرکت غیرے حاکم اعلیٰ ہو چکے تھے اس وقت آپ سیک نے کہ دوالوں سے خون اور ظلم وشتم کا بدلہ لینے کے بجائے رحم وکرم اور عام معافی کا اعلان فرمادیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت پوسٹ نے اپنے حاسد بھائیوں کوان کے ظلم کے باوجود معاف کردیا تھا پی بھی یہی کہتا ہوں کہ "افھ بسوا و انتسم الطلقاء الاتشویب علیکم الیوم" کہ جاؤتم سب میری طرف سے آزاد ہوکی سے کوئی بدلنہیں لیاجائے گا۔

۳) جس طرح حضرت بوسف کی طرف سے عام معانی کے بعدان کواس خواب کی تعبیر ل گئی کہ چاند سورج اور گیارہ ستارے ان کے سامنے بحدہ ریز ہیں۔ای طرح نبی کریم ﷺ کی طرف سے کفار مکہ کے لئے عام معانی مل جانے کے بعد دشمان اسلام کوآپ ﷺ کے قدموں پرگرنا پڑا۔

غرضيكه حضرت يوسف اورنى كريم عليه كى زندگى يس برى مناسبت ومشابهت بجس كوقر آن كريم في ايك المجهوت اورنراكانداز سي پيش فرمايا ب-

اللہ نعالی نے سورہ پوسٹ کی آیات نازل فرما کر کفار مکہ کو بدیات انچھی طرح سمجھا دی ہے کہ جس طرح برا دران ہوسٹ نے بغض وحسد کر کے اپنے بھائی کورسوا کرنا چاہا کیکن اللہ نے اس شریس سے خیر کو پیدا فرما کران کوعزت وعظمت کی سربلند یوں تک پنچا دیا تھا اسی طرح وہ وقت دورنہیں ہے کہ جب حضرت مجم مصطفیٰ تھاتے بھر سے مکہ محرمہ میں فاتنحانہ داخل ہوکرتمام عزت وعظمت کی بلندیوں پر پنچیں گے اور کفار مکہ ذکیل اور رسوا ہوکرآ پ کے قدموں کی دھول بن کررہ جا کیں گے۔

تاریخ کے صفحات اور قر آن کریم کی آیات گواہ میں کہ اللہ نے نبی کریم میں کے خراروں پریشانیوں ورمشکلات کے باوجود دنیاوی اعتبار ہے بھی اعلیٰ ترین مقام عطافر مایا ہے۔

زیرمطالعه سورهٔ بوسٹ کی نتیوں آیات میں پچھالفاظ کی وضاحت پیش کی جارہی ہے تا کہ وہ الفاظ جن سے سورت شروع کی جارہی ہے واضح ہوجا کیں۔ حروف مقطعات: -اس سورت کو "آلم" سے شروع کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جاچا ہے کہ ان جیسے حروف کو مقطعات کہتے ہیں۔ معنی سے کئے ہوئے یا علیحہ علیحہ ہی پڑھے جانے والے حروف ان کے کیا معنی ہیں ان کے متعلق مغرین کی ایک بات کھتے ہیں کہ "الله اعلم بسر ادہ بذالک" اللہ بی زیادہ بہتر جا تا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے؟ ممکن ہان حروف کے متی ہوں جن کا علم نی کریم عظی کو دیا گیا ہولیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نی کریم عظی نے نہ تو ان کے معانی بیان فرمائے ہیں اور نہ حجا بکرام علی کہ ان حروف کی مراد سے فرمائے ہیں بہتر طور پرواقف ہیں۔

اللہ اور اس کے رسول علیہ بی بہتر طور پرواقف ہیں۔

اللہ اور اس کے رسول علیہ بی بہتر طور پرواقف ہیں۔

کتاب مین : - قرآن کریم کی بہت کی صفات بیان فر مائی گئی ہیں اور اس کو متعدد جگہ '' کتاب مین ، آیات مین ' فر مایا عمیا ہے مرادیہ ہے کہ بیقر آن کریم اپنے معانی میں اس قدر واضح اور کھلا ہوا ہے جس میں کوئی فلسفیانہ یا منطقی انداز نہیں ہے۔ کھلی کتاب زندگی ہے جو چاہے اس کو پڑھ کرا پی ہدایت کا سامان کرسکتا ہے۔ نداس کے بیجھنے میں کوئی دشواری ہے اور نیگل کرنے میں۔ اگر پوری طرح دھیان دیا جائے اور توجہ کی جائے تو اس کو بچھٹا اور اس پر نبی کریم میں گئے کے ارشادات کے مطابق عمل کرنا نمایت آسان ہے۔

قرآنا حربیا: - اللہ تعالی نے اس قرآن کریم کو مربی چیسی عظیم الشان زبان میں نازل کیا ہے جواللہ کے کام کے لئے نہایت موزوں اوراعلی ترین زبان ہے۔ دوسرے یہ کہ اس قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب الل عرب ہیں۔ یہ قرمایا جارہا ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے جس کے کچھے میں کوئی دھواری نہیں ہے جو تبہاری اپنی زبان ہے۔ جس کے کسی لفظ کے سجھے میں المل عرب کے لئے کوئی دھواری نہیں ہے۔ لئے کہ دوسروں کے لئے ہے دوسروں کے لئے تبہیں ہے۔ کے لئے نہیں ہے۔

خلاصہ بیہ ہے قرآن کریم وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے راہ ہدایت ہے۔جس کوعر بی جیسی عظیم اور محترم زبان میں نازل کیا گیا ہے۔اب یہ پوری امت کی ذمدواری ہے کہ وہ اس قرآن کریم اور نبی کریم سے تھا تھی کی سیرت پاک کوساری و نیا تک پہنچا ئیں۔اور اس کی عربیت کا خیال رکھیں۔ای بنا پر نبی کریم سے تھا نے ارشاو فر مایا ہے کہ قرآن کریم کے ایک کوساری و نیا تک پہنچا کیں۔اور اس کی عربیت کا خیال رکھیں۔ای بنا پر نبی کریم سے تھا نے ارشاو فر مایا ہے کہ قرآن کریم کے اگر اس کا ایک ایک کوساری و نبید کی تربیل کی اس ترجمہ کا پورا پورا اور اس اس عطاکیا جائے گالیکن ترجمہ کے حروف پردس نیکیوں کا وعدہ نبیس فرمایا گیا۔ای کے علاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کا صرف ترجمہ شاکع کیا جائے اور اس کے ساتھ قران کریم کے عربی الفاظ وآیات نہ ہوں تو محض کی زبان میں صرف ترجمہ پڑھنا اور ایسے ترجمہ والے قرآن کور کھنا حرام ہے۔طریقہ یہ ہے کہ الفاظ وآیات نہ ہوں تو محض کی زبان میں صرف ترجمہ پڑھنا اور ایسے ترجمہ والے قرآن کور کھنا حرام ہے۔طریقہ یہ ہے کہ الفاظ وآیات نہ ہوں کی گری خمیں ہے۔

آ جکل بعض لوگ جواپ خیال میں بہت عقل منداور ترقی پند بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الفاظ قرآن کے بغیر ترجمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں ان لوگوں ہے بہی عرض کروں گا کہ اگر بیطر لیقہ اختیار کرلیا گیا تو اس سے اللہ نہ کرے قرآن کر یم کا بھی وہی حشر نہ ہو جو بائیل کا ہوکر رہا۔ انہوں نے اپنی کتاب کا تحض ترجمہ شاکع کیا اور آج اصل کتاب ہی دنیا ہے ناپید ہوچکی ہے۔

نہیں معلوم کہ جس کتاب کو بائیل کے طور پر پیٹی کیا جارہا ہے وہ وہ بی اصل بائیل ہے یا لوگوں نے اپنے طور پر بچھ ترجمہ گھڑ کر اس کو اللہ کی کتاب کے طور پر پیٹی کردیا ہے۔ یہاں تک ساتھ اس کہ ہر پاوری کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کتاب میں وقت کے نقاضوں کے تحت تبدیلیاں کرسکتا ہے۔ یہو حال قرآن کر یم کے ساتھ اس طرح کے انداز کا اختیار کرتا جائز نہیں ہے۔

احسن القصص: - واقعات میں واقعہ یوسٹ کوسب سے خوبصورت اور حسین واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ بیر حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں کی واقعہ کوان خبر میں بیان نہیں فرمایا گیا۔ بارہ رکوعوں پر حشمت ایک کمل سورت میں سوائے حضرت یوسٹ کے واقعہ کے اور کسی کا واقعہ بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن اس پوری سورت میں اس کوایک واقعاتی ترتیب یا قصے کہانی سی عمور پیش نہیں کیا گیا بلکہ چھوٹے جملوں میں عمرت وضعت کے ہر پہلوکوا جا کرکیا گیا ہے۔

حضرت یوسف کی عین جوانی اور شباب کا دور ہے۔ ہر طرف سے بیگمات مصران کواپی خواہشات کی جھینٹ چڑھانا چاہتی ہیں کیکن اللہ نے ان کوکس طرح پاک دامن رکھا ہیواقعہ ساری دنیا کے نوجوانوں کے لئے مشعل راہ ہے۔

**وحی کے ذریعیہ: -**اس واقعہ کا مکہ والوں کو پہلے سے علم نہیں تھا گر اللہ نے وجی کے ذریعیاس واقعہ کو بیان کر کے اس کے ہر پہلو کو وضاحت سے پیش فرمایا ہے۔

إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيُّهِ يَابَتِ إِنِّ كَايَتُ اَحَدَ عَشَرَ كُوْلُكِا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَايَتُهُمْ لِى سَجِدِيْنَ ۞ قال يَبُنَّ لَا تَقْصُصْ رُءِياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوالكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطِنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُ مُبِينِي ۞ وَكَذَٰ لِكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطِنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُ مُبِينِي ۞ وَكَذَٰ لِكَ يَجْتَبِيلُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْإَحَادِيْنِ وَيُعِلِّمُكَ مِنْ قَالُو عَلَيْكَ وَعَلَى إِلِي يَعْقُوبَ كَمَا اكتَمَّها عَلَى ابُويْكِ مِنْ قَبُلُ وَالْوَالْمِيْمَ وَالنَّهُ قَوْلِ كَمَا اكتَمَها عَلَى ابْوَيْكِ مِنْ قَبُلُ وَالْوَالْمِيْمَ وَالنَّهُ قَوْلِ اللَّهَ عَلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْقَ وَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ قَبُلُ

#### ترجمه آیت نبیرم تا۲

جب یوسف نے اپ والد (حضرت بیقوب) سے کہا کہ اے میرے ابا جان! میں نے گیارہ ستارے، چاند اور سورج کو (خواب میں) دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کررہے ہیں۔ (حضرت بیقوب نے) کہا کہ اے میرے بیٹے! تم اپنا یہ خواب اپ بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے لئے کوئی چال چل جا کیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوادش ہے اور ایبا ہی ہوگا کہ تمہیں تبہار ارب منتخب کرے گا اور تمہیں بات کی (خوابوں کی تعبیر کی) گہر الی تک چہنچ کاعلم عطافر مائے گائے میر بواور آل یعقوب پر وہ اپن فحت کواس طرح کھمل کرے گا جس طرح اس نے تمہار ے باپ دادا ابراھیم واسحاق پر اس سے پہلے اپنی فعت کو تممل کرے گا جس طرح اس جہار ارب ہر چیز کا جانے والا اور حکمت والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٥

| لِاَ بِيُهِ      | الي باپ كے لئے        |
|------------------|-----------------------|
| اِنِّیُ رَأَیْتُ | بے شک میں نے دیکھاہے  |
| أحَدَ عَشَرَ     | عمياره                |
| كُوْكُبُ         | ستارے                 |
| اَلشَّمْسُ       | سورج                  |
| ٱلۡقَمَرُ        | چا ند                 |
| سلجِدِيُنَ       | سجدہ کرنے والے        |
| يبني             | اے میرے پیارے بیٹے    |
| لاَ تَقُصُصُ     | بيان ندكر، بيان مت كر |
| رُوْيَاكَ        | تيراخواب،آپ کاخواب    |

الحُوتِكَ تيرا بمائي،آپ كا بمائي يكيدوا وہ فریب کریں ہے۔ جال چلیں ہے عَدُوُّ وتمن يَجْتَبِيُكَ تخفي منتخب كريكا <sub>ل</sub>ُعَلِّمُكَ تخفي سكمائ كا انجام تعبير تَأُويُلُ اً لَاَحَادِيْتُ حدیثیں۔ ماتیں۔خواب بوراكر ك يتم عَلَى أَبُوَيُكَ تیرے باپ دادایر

# تشريح آيت نبير ١٦٣

سور ہ پوسف میں اللہ تعالی نے حضرت پوسف کے جس واقعہ کا ذکر فر مایا ہے وہ در حقیقت ان کے صبر وقتل اور ہمت واستقلال کا ایک عظیم واقعہ ہے جس میں بیربات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کی بے انتہا زیاد بیوں کے باوجود حالات کی تنگی پرندشکوہ کیا اور نداس کا بدلہ لیا۔

قرآن کریم میں ان کے واقعہ کی ابتدا ایک خواب سے کی گئی ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت یوسف کو ان کے اعلیٰ ترین مقام پر وینچنے کی بشارت عطافر مائی ہے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب کو اپنا یہ خواب سایا۔ انہوں نے بتایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور چاند سورج ہیں جو انہیں مجدہ کررہے ہیں۔ حضرت یعقوب عوایک جو ایک جلیل القدر وینچ بھی ہیں انہوں نے خواب کی گہرائی تک پینچتے ہوئے حضرت یوسف کو شروع میں خواب کی تعبیر تو نہیں بتائی محراس بات کی تاکید فرمائی کہتم اس خواب کو ای حدتک محدود رکھنا اور اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بیخواب مت سنانا۔ کیونکہ بید خواب اس قدر واضح ہے کہ اس کو ساکریقینا ان کے صدی آگ اور دی جو بائیں گے کہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے خواب اس مقام پر پہنچانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ ہوسکا ہے کہ وہ کی بخت تذہیر کے کرنے پر مجبور ہوجا ئیں اور کوئی نقصان پہنچادیں۔ اس

خواب کی تعبیر دیتے ہوئے فر مایا کہ اے یوسف اللہ تعالی تنہیں منتخب فرمائے گائے تہمیں بات کی گہرائی معاملہ بنی اورخواہوں کی تعبیر کا ایک الیا علم عطا فرمائے گا جوان سے پہلے کی کوعطانہیں کیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی تنہیں اپنے باپ دادا کے علم وضل کا وارث بنائے گا۔ اور و نعتیں جو تہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم واسحاق علیم محما السلام کوعطا کی ٹی تعیں وہ ان کو تہمارے اور پورافر مائے گا۔ خواب ایک حقیقت ہے جس کی سچائی سے انکار ممکن نہیں ہے اور خاص طور پروہ خواب جو کوئی نبی یا رسول دیکھتا ہے اس کا درجہ وی جیسیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم غلیل اللہ علیہ السلام نے بید یکھا تھا کہ وہ اسمائے کی خواب کو انہوں نے مسلسل بین دن تک دیکھا تو سجھ گئے کہ بیخواب نہیں ہے بلکہ اللہ کا تکم ہے جو خواب کے ذر بعیہ ان ان ان ان میں کہ بیٹور وہ حضرت اسمائیل کو دیا گیا ہے۔ پھر وہ حضرت اسمائیل کو میا گیا ہوں نے دن کی کیا اور اس خواب کی سچائی بھی سامنے آ کر رہی اور فرمایا کہ اب حضرت اسمائیل کی جگہ ایک مینڈ کے تھم کی مسامنے آ کر رہی اور فرمایا کہ اب ایراہیم تمہارا خواب سچا تھا اور تم نے بچ کر دکھایا۔ ہمارا مقصد بیٹے کو ذن کیران نہیں تھا بلکہ ایک امتحان تھا جس کو تم نے پورا کر دکھایا۔ اس طرح خواب کی سچائی بھی مسامنے آ کر رہی اور قرمایا۔ ہمارا مقصد بیٹے کو ذن کیران نہیں تھا بلکہ ایک امتحان تھا جس کو تم نے پورا کر دکھایا۔ ہمارا مقصد بیٹے کو ذن کیران نہیں تھا بلکہ ایک امتحان تھا جس کو تم نے پورا

خواب کی سچائی نبی کریم عیالیہ کے اس ارشاد سے بھی واضح ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان کی بیجال نہیں ہے کہ وہ خواب میں میری صورت بنا کر آجائے۔

اس وفت ہماراموضوع خواب نہیں ہے لیکن علاء کرام نے اس آیت سے چنداصو کی باتیں ارشاد فر مائی میں تا کہ ہرخواب و یکھنے والا ان ہدایات کوچیش نظرر کھے۔

۱) جس خواب کے بیان کرنے سے فتنہ کا اندیشہ ہو یا برے جذبات اور حسد کی آگ کے بڑھنے کا اندیشہ ہواسے بیان نہ کرے۔ کیونکہ ایسے خواب شیطان کی طرف سے ہیں جوانسان کا ازلی دشمن ہے۔

۲) اپناخواب صرف اس مخض ہے بیان کرے جواس کا خیرخواہ ہواورخواب کی تعبیر کے علم ہے انجھی طرح واقف ہو۔ ہر ایک کے سامنے اپنے خواب کوسناتے پھر نامیچے نہیں ہے کیونکہ خواب اس وقت تک معلق رہتا ہے جب تک اس کو بیان نہ کر دیا جائے اور سننے والے نے کوئی تعبیر نہ دیدی ہو جب تعبیر دیدی جاتی ہے تو پھروہ اس طرح واقع ہوکر رہتی ہے۔

۳) نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لئے اس کوراز میں رکھنے سے مددلو۔ وجہ بیر ہے کہ دنیا میں ہرائ شخص سے حسد کیا جاتا ہے جس کواللہ نے اپنی فعمت سے نواز اہو۔

٤) خواب دیکھتے ہی اورتعبیر حاصل کرتے ہی بیدنہ سمجھے کہ وہ فورا ہی پوری ہوجائے گی۔ ہوسکتا ہے کہ بہت بعد میں اس کی تعبیر سامنے آئے۔ حضرت یوسف کواپنے خواب کی تعبیر تقریباً تمیں سال کے بعد حاصل ہوئی۔

٥) اگر کو فی صحف برا خواب دیکھے تو اس کو بیان نہ کرے بلکہ اٹھ کرنماز پڑھ لے بایا کیں طرف تین و فقہ تھ کار دے ممکن

ہوتو کچھ مدقہ دیدے۔

# لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ

## لزجمه أأيت نمبركاما

یقینا یوسف اوراس کے بھائیوں کے (واقعہ میں) پوچھنے والوں کے لئے بوی نشانیاں ہیں۔ جب یوسف کے متعلق اس کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اوراس کا بھائی ہمارے والد کو زیادہ پیارے جب یوسف کے متعلق اس کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اوراس کا بھائی ہمارے والد ایک کھلی غلطی کررہے ہیں۔ یوسف والد ایک کھلی غلطی ہمارے والد ایک کھلی غلطی کررہے ہیں۔ یوسف والد ایک کھی خلے کھینگ آؤتا کہ تبہارے والد کی پوری توجہ تبہاری طرف ہوجائے۔ اس کے بعد پھر نیک لوگوں کی طرح بن جانا۔ ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ یوسف والی نے کہا کہ ایسف والی ایک والی ایک واٹھا کر ایوبی تا دھے کویں میں ڈال دو جہاں سے کوئی قافلہ اس کواٹھا کر ایوبی جو۔

لغات القرآن آيت نبر 2010

کَانَ ہے۔تھا اَلسَّاثِلِیْنَ پوچشےوالے

زیادہ محبوب ہے

حَبُ

عُصْنَةٌ جماعت قوت ضَللٌ ممراه\_ بعظنا اُقْتُلُهُ ا قل کردو اطُرَحُوَا ڈال دو۔ پھنک دو يَخُلُ خاص ہوجائے۔خالی ہوجائے وَجُهُ قًا ئِلْ كمنےوالا اَلْقُوٰ هُ اس كوۋال آؤ غَيبُتُ حمرا \_اندها ٱلْجُتُ كنوال بَلْتَقَتُ الفالح كا اَلسَّيَّارَةُ قافله

كرنے والے

# تشريخ: آيت نمبر كاما

فعلين

دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اور دنیا کے دوسر بے لوگوں کا رویہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔لوگ دنیا میں اس شخص کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں جو طافت ور ہوتے ہیں لیکن ماں باپ اولا دمیں سے ان بچوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں جو چھوٹے اور کمزور ہوں۔حضرت بیتقوب کے گھرانے میں بھی بیمی فرق تھا۔

حضرت بعقوب نے سب سے پہلے حضرت لیا سے شادی کی جن کیطن سے دس اولاد پیدا ہوئی حضرت لیا کے انتقال کے بعد حضرت بعقوب نے دوسری شادی کی جن سے حضرت بوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بن بمیس پیدا ہوئے حضرت ایعقوب کے دل بڑے بیٹے نہایت تومنداور لیے چوڑے تھے اور جوان ہو چکے تھے جب کہ حضرت یوسف اور بن کیمن بہت چھوٹے تھے۔
جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ماں باپ کو ساری اولا دسے کیساں پیار ہوتا ہے گرچھوٹے اور کمزور بچوں سے قدرتی لگا و ہوتا ہے جس کو دوسرے بھائی بچسوٹ کرتے ہوں کو بہت چا ہیں۔ حضرت یوسف اور دوسرے بھائی بچسوٹ کرتے ہوں کہ بہت چا ہے ہیں۔ حضرت یوسف اور کے بڑے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرنے گئے۔ ایک دن آپس میں کہنے گئے کہ ہمارے والد کو جھٹی محبت حضرت یوسف اور بین کو بن سے ہم سے نہیں ہے حالا تکہ ہم ایک جھا، طاقت اور قوت ہیں۔ ہماری تعداد بھی ذیادہ ہم جوراحت و آرام واللہ بن کو بہنچا ہے تا ہیں ہمارے چھوٹے بھائی نہیں بہنچا سے اس تصور نے ان کے حسد کی آگ کو اور بھی بھڑکا دیا اور بیم شورہ کیا کہ اگر ہم کی بہنچا ہے تا ہیں ہمارے چھوٹے بھائی نہیں بہنچا سے ۔ اس تصور نے ان کے حسد کی آگ کو اور بھی بھڑکا دیا اور بیم شورہ کیا کہ اگر ہم کی طرح ہم اپنچ والد کی تگا ہوں سے دور کردیں ، ان کو آل کردیں یا کہیں ایک جگہ بھینک آئیں جہاں سے وہ واپس نہ آسکیں تو اس کو کی طرح ہم اپنچ والد کی مجبت کو اپن نہ آسکیں تو اس کو کی دیا تا کہ وہاں سے واپس نہ آسکے۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ نہ تو حضرت یوسف کو تی کہا کہ وسف تو تی کہ دیو کہا گیا ہوا ہے نہ کہا کہ دیا تو کوئی قافلا اس کو اپنا نالم میا کر دوردراز کے دیرانے میں چھوڑا جائے بلکہ کی غیر آبادائد ھے کئویں میں ڈالا جائے۔ اگر زندہ دی گیا تو کوئی قافلا اس کواپنا نالم مینا کر دوردراز کے علی جو کو الد حضرت یوسف کو تی کو الد حضرت یوسف کو تی کیا سی بھی ہو کرا ہے والد حضرت یوسوٹ کے پاس بھی گئے۔ اس کی تفصیل اس کے بعد کی آبات میں بیان کی گئی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حمد اتنی بڑی خرابی ہے جوانسان کواس سے غافل کردیتی ہے کہ اس کے سامنے کون ہے۔ اس کی نگاہوں سے سلے سوتیے کا فرق بھی مث جاتا ہے۔ اس لئے نبی کریم تعلقہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! حمد سے بچو! حمد انسان کے نیک انکال کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ گرکی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالی جم سب کواس برائی سے محفوظ فرمائے آمین۔

جس طرح برادران یوسف نے حسد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت یوسف گورائے سے ہٹانے کی تدبیروں پرغورو گلرکیا بالکل ای طرح کواران اور طے کیا کہ کہ ہوئے حضر وحسد اور اسلام وشنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم ہوئے کوراست سے ہٹانے کے لئے باہمی مشورہ کیا اور طے کیا کہ آپ کو (نعوذ باللہ) قل کردیا جائے ۔حضرت بحرجواس وقت تک ایمان نہیں لائے شے انہوں نے بید خسلوں کوہ نی کریم ہوئے تو تو کر یہ کہ اس ارادے سے چل پڑے کیکن اللہ نے حضرت عمر فاروق طوا یمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا اور وہ جس ارادے سے چل تھے کردنیا سے آپ کومٹا دیا جائے ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد حضورا کرم ہوئے کے سب مال فرما دیا اور وہ جس ارادے سے چلے تھے کردنیا سے آپ کومٹا دیا جائے ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد حضورا کرم ہوئے کے سب سے بڑے جائی بن گئے۔ بہر حال کفار مکہ نے برادران یوسٹ کی طرح آپ کوراستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گر اللہ تعالیٰ سے بڑے جائی ۔ان آبات میں اللہ نے کیا در اور کیا کہ ان آباد کی اللہ کو بیہ تادیا کہ انسان ایک حد تک سوج سکتا ہے لیکن جب اللہ کی خفیہ تدبیر برتا ہے وہ وہ دوسروں کوگر انے اور حد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کاس کی سرباندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

# قَالُوْا يَاكِانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ

وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ ۞ آرْسِلْهُ مَعَنَاعَدًا يَّرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُون ®قَالَ إِنَّ لَيُحَرُّفُنِي آنَ تَذَهُبُوابِم وَ اَخَافُ اَنْ يَا كُلُهُ الدِّنْبُ وَانْتُمْ عَنْهُ غَفِلُوْنَ ۞ قَالُوْا لَبِنَ اَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَنَحُنُ عُصْبَةً النَّا إِذًا لَّخْسِمُ وَنَ ® فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَكَجْمَعُوا آن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَٱوْحَيْنَا ٓ الْيُولَتُنَبِّ نَتَهُمُ مِا مُرِهِمْ هٰذَاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ® وَجَآءُو آبَاهُمْ عِشَآءٌ يَنْكُونَ ۞ قَالُوا يَآبَانَآ إِنَّا ذَهَبْتَا نَسْتَيِقُ وَتُرَكِّنَا يُوسُفَ عِنْدَمَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ الدِّثُّ ثُبُّ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلُوَكُنَّا صَدِقِيْنَ ﴿ وَجَاءُ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِكَمِرِكَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ آمْرًا فَصَابَرُ جَمِيْلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١

## ترجمه: آیت نمبراا تا ۱۸

(یوسٹ کے بھائیوں نے) کہا کہ اے ہمارے ابا جان! آپ کو کیا ہوا کہ یوسٹ کے بارے میں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تا کہ وہ کھائے اور بے شک ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ (حضرت یعقوب نے) کہا کہ مجھے بیاندیشہ فکر مند کررہاہے کہتم اس کو لیے جاؤاور جبتم غافل

ہوتو اس کو بھیٹر یا کھاجائے۔ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے جب کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں اگر ہماری موجود گی میں اس کو بھیٹر یا کھاجائے ۔ تو ہم بالکل گئے گذرے ہوں گے۔

ہماری موجود کی ہے۔ اس کو بعیتر یا تھا جائے۔ یو ہم پاس سے مدر ہے ہوں ہے۔
پھر جب وہ اس کو (یوسٹ) کو لے گئے اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کرلیا کہ اس کو
اندھے کو یں میں ڈال دیا جائے ، تو ہم نے (یوسٹ کی طرف) وہی بھیجی کہ تو ان کو (ایک دن)
ضرور بتائے گا اور وہ بھیے پہچان نہ سکس گے۔ اور وہ (برادران یوسٹ ) رات کو باپ کے پاس
روتے پیٹتے پہنچے اور کہنے گئے کہ اے ہمارے اباجان! ہم آپس میں ووڑ کا مقابلہ کررہے تھے اور ہم
نے یوسٹ کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہمارا اعتبار تو نہیں
کریں گے اگر چہم سے ہیں۔ اور یوسٹ کی تیص پر جھوٹا خون بھی لگا لئے۔ (یعقوب نے) کہا
کریں گے اگر چہم نے دل سے گھڑ لی ہے۔ اب صبر ہی بہتر ہے۔ اور جو پچھتم نے بیان کیا اس پر
اللہ ہی مدوفر مائے گا۔

## لغات القرآن آيت نبراا ١٨١

مَالَكَ تخفيح كيا موكيا لاَ تَا مَنَّا توہم پراطمینان ہیں کرتاہے نفیحت کرنے والے خیرخواہ نصِحُون اَرُسِلُ بھیج دیے كل-آئنده-شج غَدًا يَرُتَعُ كهاتا بيا كهائكا يَلْعَبُ كهيان إكياكا لَيَحُزُنْنِي البنة مجھے رنجیدہ کرتی ہے اَنُ يَّا كُلَهُ بەكەدە كھائے

اَلذَّنُتُ جھيٹر ما اَنُ يَجُعَلُو هُ به کهوه اس کوژال دیں عشاء رات کےوفت وہ روتے ہیں یاروئیں گے نَكُونَ ہم چلے گئے ذَهَبْنَا ہم دوڑ کا مقابلہ کررہے ہیں تَوَكُنَا ہم نے چھوڑ دیا عند نزد یک مَتَاعنا جاراا يناسامان دَمٌ كَذِبٌ حجوثا خون بنالی ہے۔ برابر کرتی ہے سَوَّ لَتُ صَبُرٌ جَمِيلٌ (استعانة) \_ مدمائلي حائ المُسْتَعَانُ

تم گھڑتے ہو

# تشريخ: آيت نمبراا تا ١٨

تَصِفُونَ

برادران یوسف نے یہ فیصلہ کر لینے کے بعد کہ حضرت یوسف کوراستے سے ہٹادیا جائے تا کہ والدی محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بن پمین کی کم عمری کی وجہ سے وہ مطمئن تھے اس لئے صرف حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں ڈالنے کیلئے کوشاں تھے۔ایک دن تمام بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا کہ اے اباجان! ہم جب

سیر وتفریج کے لئے جاتے ہیں تواپیے بھائی پوسف کے نہ ہونے سے بڑی کی محسوں کرتے ہیں۔ہم اس کے خیرخواہ ہیں مگرآ پہم براطبینان کااظهارنہیں کرتے۔ آج تو ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجھےتا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں تھیلیں کودیں اورتفریج کالطف ا تھا ئیں۔ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر مکن ان کی حفاظت کریں گے ممکن ہے برادران بوسف نے وہنی طور پر پہلے ہی ہے حضرت یوسف کو بھی تیار کرلیا ہو۔حضرت یعقوبؓ نے فرمایا کہ یوسف کی ذراسی جدائی بھی مجھے رنجیدہ کردیتی ہے ادر پھر تمہارے ساتھ بھیجنے میں مجھے بدائدیشہ ہے کہیں تمہاری بے خبری اور بے توجہی میں پوسٹ کوکوئی بھیڑیا نہ کھاجائے۔ کیونکداس زمانہ میں جنگلوں میں بھیڑیئے زیادہ ہوتے تھے۔ بھائیوں نے کہار کیسے ممکن ہے جب کہ ہم ایک جھامیں قوت وطاقت میں بھی کم نہیں ہیں۔اگر ہماری موجودگی میں بیرواقعہ ہوجائے تو بیرہمارے لئے بڑے خسارے اور نقصان کا سودا ہوگائے تھوڑی ہی بحث وگفتگو كے بعد آخر كار حفرت يعقوب اس بات پر رضامند ہو گئے كه حفزت يوسف كوده اين ساتھ لے جائيں -فرمايا كه الله نے حضرت بوسفً ہے ول میں اس بات کو جمادیا اور فرمادیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اے بوسفٌ ! تم ان کو بیر سارا واقعہ ساؤگے اور وہ تهمیں پہیان بھی نہکیں گے۔ بھائیوں نے حضرت پوسٹ کو پروگرام کے مطابق ایک اندھے کنویں میں کھینک دیا جہال اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔رات کوروتے پیٹتے برادران بوسف اپنے والد کے پاس آئے ادر کہنے لگے ابا جان! آپ سیحیح کہتے تھے، ہم کھیل کو در ہے تھے اور سامان کے پاس ہم نے پوسٹ کو بٹھا دیا تھا۔ بھیٹریا آیا اور ان کو کھا گیا۔ نبوت کے طور پر انہوں نے حضرت یوسٹ کا قبیص پیش کیا جس برجھوٹ موٹ کا خون لگا ہواتھا کہنے لگے ابا جان! آ پ تو ہم پراطمینان کا اظہار نہیں کریں گے لیکن ہم چ کہدرہے ہیں بیرواقعدای طرح پیش آیا ہے۔حضرت یعقوبؓ نے کہا کہ بیربات تم نے خود ہی گھڑلی ہےاور جس چیز کاتم اظهار كرربه وميرادل نبيس مانتاكدايياي بواجوكا اب بين اس واقعه يرصرني كرسكتا بون اورمين الله تعالى سه مدوكا طلب كار بون بدواقعة قرآن كريم في نهايت مخفرلفظون مين ارشادفر ماياجس سے چند باتين سامني آتى ہين:

۱) ساز قی عناصر پہیشہ ' فیرخوابی ' کالبادہ اوڑھ کراپی سازشوں پر بہت فوش ہوتے ہیں کین اس کار فائد کدرت میں ہر چیز ایک گے بندھے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ سازشیں کرنے والے حسد کی آگٹ میں جلنے والے اپی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ اپی ند بیر کرتا ہے کیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر بی سب ہے بہتر تدبیر ہوتی ہے۔ سازشی عناصر جس چیز کواپی کا میابی بجھتے ہیں در حقیقت وہی ان کی فلست اور تباہی اور ذات کا سامان بن جاتی ہے۔ برادران پوسٹ اس بات پرخوش تھے کہ ہم نے اپی حسد کی آگ کو فضٹرا کرلیا اور والد کی نگا ہوں سے اس کو دور کردیا جو ان کے نزدیک والد کی عجبت میں رکا وٹ بن رہا تھا کیکن قدرت نے حضرت پوسٹ کے لئے اس سر بلندی کا فیصلہ فرمالیا تھا جو ان کے نصور میں بھی نہیں تھا۔ ای لئے فرمایا کہ اللہ نے حضرت پوسٹ کے دل کو جمادیا کہ ان بھا کیوں کے سرت میں اور سازشیں کرنے دوا کیے وقت آئے گا کہ تم ان بھا کیوں کے سامنے اس سامنے اس سراے واقعہ کو بیان کروگے اور وہ تنہیں بیچان نہ کیس گے۔

۲) حضرت بوسف کے قیص پرجھوٹا خون لگا کر برادران بوسف سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے والدکود ہوکہ دے سکیں کے لیکن حضرت بعقوب نے فرمایا کہ بیکہانی تم نے اپنے دل کے لیکن حضرت بعقوب نے فرمایا کہ بیکہانی تم نے اپنے دل سے گھڑل سے حقیقت کچھاور ہے۔

۳) جب کوئی مشکل یا مصیبت کا وقت آتا ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ وہ رخی وغم میں اپنے کپڑے نہیں بھاڑتے وہ کپڑوں پر جھوٹا رنگ ڈال کرواویلا اور شورنہیں مچاتے بلکہ ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ مصیبت اللّٰہ کی طرف سے ہوہ ہر چیز کا مالک ہے وہ بات کی مصلحت اور بھلائی کو جانتا ہے ہم اس سے مدد کے طلب گار ہیں۔

# وَجُاءَتُ سَيَارَةُ

فَارْسَلُوْا وَارِدَهُمْ وَالْدُلْ دَلْوَهُ قَالَ يَبُشَرَى هَذَا غُلَمُ وَالْسَلُوْا وَارِدَهُمُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ رَمِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَشَرُوهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ رَمِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَشَرُوهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ رَاهِمَ مَعْدُودَةً وَكَانُوْا فِيْدِمِنَ الرّٰهِدِيْنَ ﴿ وَلَيْمُونِ الرّٰهِدِيْنَ ﴿ وَلَا مُوَا فَيْدِمِنَ الرّٰهِدِيْنَ ﴾

## ترجمه: آيت نمبر ۱۹ تا ۲۰

اور ایک قافلہ آگیا۔انہوں نے اپنا ایک آ دمی پانی لانے بھیجا جب اس نے (کنویں میں) اپنا ولی قافلہ آگیا۔انہوں نے اس کو کنویں میں) اپنا ولی ڈالتو وہ چلاا تھا۔اے لوگو! مبارک ہو یہاں تو ایک بڑاا چھالڑ کا ہے اور انہوں نے اس کو مال تجارت سجھ کر چھپالیا اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرر ہے تھے۔ انہوں نے (برادران یوسف نے) اس کو گنتی کے چند در ہموں میں چھ ڈالا۔اوروہ اس کے بارے میں ان کی قدر کرنے والے نہ تھے۔

اَرُ سَلُوُ ا

وَاردٌ

اَدُلْی

دَلُوٌ

بشراي

غُلامٌ

أَسُوُّوُا

بضَاعَةٌ

#### لغات القرآن آيت نمبر١٩ تا٢٠

انہوں نے بھیجا پانی لانے والا اس نے ڈالا۔ یٹچے لٹکایا ڈول (جس کے ذریعہ کنویں سے پانی ٹکالا جا تاہے) خوش خبری لڑکا انہوں نے چھپالیا مال تجارت۔ یو نچی

شَرَوُا

قيت

ئَمَنٌ بَخُسٌ

نفرت کرنے والا۔ قدر نہ کرنے والے

گھٹیا۔ بہت تھوڑا

انہوں نے فروخت کر دیا۔ پیج دیا

اَلزَّ اهِدِيْنَ

# تشريح: آيت نمبروا تا٢٠

حضرت یوسف یصن کے سوتیلے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کوایک اندھے کنویں میں بھینک دیا اور سارے بھائی جھوٹے آنسو بہاتے اور ہے کہتے ہوئے اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس آئے کہ ہماری بے خبری میں یوسف کو بھیٹر یا کھا گیا اور یوسف کی خون آلود قیص بھی لاکر پیش کردی اس وقت حضرت یعقوب نے اس واقعہ کورضائے اللی سجھ کر صبر فر مایا اور اللہ کی بارگاہ میں مدد اور دہنمائی کے طلب گار ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف تین دن تک اس کنویں میں رہے، اور برادران یوسف ا حالات پر برابرگرانی کرتے رہے۔ ایک دن مدین ہے مصر کی طرف جانے والا ایک قافلہ وہاں سے گذرا۔ قافلہ والوں نے کسی کو پانی کی تلاش میں اپناؤول ڈالنے کے لئے کہا۔ جب اس نے ڈول ڈالاتو حضرت یوسف نے ڈول کی اس ری کو پکڑلیا جو ڈول میں بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچراس کنویں میں موجود ہے تو اس نے قافلے والوں سے چلا کر کہا اے قافلے والو! مبارک ہوایک بہت اچھاغلام ہاتھ لگ گیا ہے۔ دہ سب دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت یوسف کو باہر ٹکالا اور اس تصورے بہت خوش ہوئے کہ اس نے کو جب مصر میں فروخت کریں گے تو بہت اچھے دام ل سکیس گے'' ہال تجارت' سمجھ کر حضرت یوسف کو چھیا لیا تا کہ کی کواس کی خبر نہ ہوئے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ برادران یوسف جو برابر گرانی کررہے تھے جب ان کو مدین کے اس قافلے کاعلم اور یقین ہوگیا کہ حضرت یوسف قافلے والوں کے قبضے میں ہیں تو انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ ہمارا ایک غلام گھر سے بھاگ کرآ گیا ہوا وہ وہ اس کو واپس بھی لینانہیں چاہتے۔ اگرتم اس کے مناسب دام دے دو تو ہم اپنا غلام تمہارے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ اٹھارہ درہم پر فیصلہ ہوگیا۔ برادران یوسف نے اپنے بھائی کو ایک معمولی مقرم کے بدلے میں فروخت کردیا جس کا مقصدیتھا کہ قافلے والے اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ بیال چوری کائیس ہے بلکہ با قاعدہ خریدا گیا ہے۔

اس دافعہ میں بینقط بھی قابل ملاحظہ ہے کہ حضرت یوسٹ اس اندھے کویں میں تین دن تک رہے اور پھراس قافلے دالوں کی حفاظت میں آگئے۔اس طرح نبی کریم ﷺ نے بھی جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جمرت فرمائی اور کفار مکہ آپھا کا کا ایک اور کفار سے میں ایک آپ پھیا کررہے تھاتو آپ بھی غارثور میں تین دن تک چھپے رہے۔حضرت یوسف اور نبی کریم عیات کے واقعات میں ایک یہ بھی مناسبت ہے۔

وَقَالَ الَّذِى اشْتَارِيهُ مِنْ قِصْرَ لِامْرَاتِهُ الْرَمِي مَثَوْيهُ عَسَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْنَتَخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْكَادِيْثِ وَاللهُ عَالِبٌ عَلَى اَمْرِهِ وَلٰكِنَ آكْتُر النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ اللهُ دُو الْكِنَ آكُونِهُ مُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذْلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ۞

#### رجمه آیت نمبر ۲۱ تا ۲۲

اورمصر کے جس شخص نے (پوسٹ کو) خریدا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کواچھی طرح عزت سے رکھنا۔ مکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں۔ اور اس طرح ہم نے پوسٹ کے اس سرز مین میں قدم جماد ہے۔ تاکہ ہم اس کو باتوں کا انجام (جیسے خوابوں کی تعبیر وغیرہ) نکالنا سکھا کیں۔ اور اللہ اپنے کام میں غالب رہتا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانے نہیں۔ اور جب (پوسٹ) اپنی قوت (جوانی) کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو علم وحکمت سے نواز ااور ہم نیک کام کرنے والوں کواس طرح بدلد یا کرتے ہیں۔

خريدليا - چ ديا (دونون معني آتے ہيں)

#### لغات القرآن آيت نبرا٢٥٢٢

إشترائ

إِمْرَاءَ ةٌ

غَالِبٌ

| ٱکُومِیُ        | ان سادھ                  |
|-----------------|--------------------------|
| مَثُوَاهُ       | ٹھکانا۔مقام              |
| يَنْفُعُنَا     | وہ جمیں فائدہ دے گا      |
| نَتَّخِذُ       | ہم بنالیں کے             |
| وَلَدُ          | ييا                      |
| كَذٰلِكَ        | ای طرح - اس طرح          |
| مَكَّنَّا       | ہم نے ٹھکا ناویا۔ جمادیا |
| نُعَلِّمُ       | ہم سکھاتے ہیں            |
| اً لَاحَادِيْثُ | (حَدِيْتُ)- باتيں        |
|                 |                          |

غلبه وقوت يانے والا

عورت په بوي

06 وه جانتے نہیں لا يَعْلَمُوْ نَ وه رفيج گيا بَلَغَ اَشُدُهُ اینی قوت کواینی جوانی کو اتينا ہم نے دیا حُکُمٌ حكمت داناني عِلْمٌ نُجُزِيُ ہم بدلہ دیتے ہیں۔ جزادیتے ہیں ألمُحسن نیک کام کرنے والے

# تشريح: آيت نمبرا ۲۲۱ تا ۲۲

عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے دہی عزت سے نواز تا ہے اور وہی ذلت بھی دیتا ہے آگر عزت و ذلت انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ بھی کی کوعزت سے نینو از تا بلکہ ہرا یک کو ذکیل ورسوا کر کے دکھ دیتا۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف سے حسد کیا اوران کواپنے والد کی نظروں سے گرانے اور دورکرنے کی تدبیریں کیس کیکن اللہ نے ان کی تدبیروں کوالٹ دیا اور حضرت یوسف کو عزت کا مجمترین مصرحانے والا قافلہ حضرت یوسف کو بازار مصر میں لے کر پہنچا تا کہ ان کوایک غلام کی حیثیت سے فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ سے ذیا دہ سے ذیادہ سے ذیا دہ سے ذیادہ سے ذیادہ گانا شروع کے دری یہاں تک کہ ان کے دزن کے برابرسونا، مشک اوراسی وزن کے رہیش کیٹر سے تک عوض میں دینے کی بولی لگادی گئی۔

مصری حکومت کا وزیراعظم'' وزیر مصر'' جوشاہی خاندان کا سب سے بڑا اور معتمد آ دمی تھا اور حکومت مصری فوج کا سپہ سالا ربھی تھا۔اس کی نگاہ حضرت یوسفٹ پر پڑگئی کہ لوگ بڑھ پڑھ کر بولیاں لگارہے ہیں۔اس نے سب سے زیادہ قیمت دے کر حضرت یوسفٹ کوخر بدلیا۔ نبی کر پیم سے تعلیق نے شب معران حضرت یوسفٹ سے بھی ملاقات فر مائی تھی۔فر مایا کہ حضرت یوسف استے حسین وجیل ہیں کہ اللہ نے کا کنات میں جتناحس پیدا کیا ہے اس میں سے آ دھا حضرت یوسفٹ کوعطا فر مایا ہے۔عزیز مصر حضرت یوسفٹ کوعطا فر مایا ہے۔عزیز مصر حضرت یوسفٹ کو کے کراپے گھر پہنچا اورا پی بیوی سے کہا کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے اس کوعزت واحترام سے گھر میں رکھنا۔ ممکن ہے

کہ ہم اس کواپنا بیٹا ہی بنالیں بہر حال ہرا عتبار سے بیہ میں فائدہ ہی دےگا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم سے حضرت یوسف کوایک باعزت گھر انے بیس ٹھکا نا عطافر مادیا۔ واقعی اللہ کا کنات کے ذرہ ذرہ پر غلبہ وقوت رکھتا ہے۔ فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کوذبانت ، حکمت اور علم کی دولت سے نوازا تھا اوران کو بات کی گہرائی تک چہنچنے اور خوابوں کی تعبیر کاعلم بھی عطافر مایا تھا۔ بیر حضرت یوسف کے صبر وقتل اور نیکی کاصلہ تھا جوانہیں اللہ نے عنایت فر مایا۔

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَنَ نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْاَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي آحْسَنَ مُثْوَايُ رِتَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهُ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَا آنَ رًا بُرْهَانَ رَبِّمْ كَذُلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحُشَاءُ الْ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِ نَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرِقَ ٱلْفَيَاسَيْدَ هَالْدَاالْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَاءِ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّعًا إِلَّا أَنْ يُتَجِّنَ أَوْعَذَابُ الْيُعُونَ قَالَ هِيَ رَاوَدَتُرِيْ عَنْ نَفْسِي وَشَبِهِ دَشَاهِدٌ مِّنَ اهْلِهَ ا ٳڽؙڰٳڹۊٙڡؚؽڝ۠؋ ڠؙڎٛڡؚڹؙڠؙؠؙڸڣٙڝۮڡۧؾۛٷۿۅڡؚڹٲڵڬۮؚؠۣؽ<sup>®</sup> وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدُمِنْ دُبُرِفَكَذَبَتْ وَهُومِنَ الصّدِقِيْنَ®فَلَمَّا رَأْ قَمِيْصَهُ قُدُّمِنُ دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمُ ﴿ يُوْسُفُ آغْرِضُ عَنْ هَلَا \* وَاسْتَغْفِرِي لِدَنْنِكِ إِنَّاكِ كُنْتِ مِنَ الْخُطِينَ الْ

#### رّجمه: آیت نبر۲۳ تا ۲۹

اے (یوسٹ کو)اس عورت نے اپنی طرف بہ کانے کے لئے کہا جس کے گھر میں وہ رہتا تھااس نے دروازے بند کر لئے اوراس عورت نے کہا کہ ''آ جلدی کر'' (یوسٹ نے) کہا کہ اللہ کی پناہ میرے رب نے مجھے اتنا بلند مقام اور ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ بے شک جو ظالم ہیں وہ فلاح نہیں یاتے۔

اور یقیناً اس عورت نے ارادہ کیا اور اگروہ (پوسٹ) اللہ کی ایک نشانی کونہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے بھی ارادہ کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں ہے ہے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اس عورت نے اس کی قمیص مخلص بندوں میں ہے ہے۔ اور وہ دونوں نے اس (عورت کے ) شوہرکو پایا۔ وہ کہنے گی کہ اس حض کی کیا سزا ہے جس نے تیری یہوی ہے براارادہ کیا۔ سوائے اس کے کہاس کوقید کردیا جائے بااس کوعبرت ناک سزادی جائے۔

(پوسٹ نے) کہا یہ عورت ہی مجھے اپنے نفس کی طرف ماکل کرنا چاہتی تھی۔ اور اس عورت کے خاندان کے ایک شخص نے گواہی دی (اور کہا کہ ) اگر اس کی قبیص آ گے ہے بھٹی ہوئی ہے تو وہ پچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اور اگر اس کی قبیص پیچیے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سے لوگوں میں سے ہے۔ پھر جب (پوسٹ کی) قبیص کو چیچیے سے پھٹا ہوا دیکھا تو (عزیز مصر نے) کہا کہ بیتم عور تو ں کے فریب میں سے ایک فریب ہے۔ بلا شبہتم عور تو ں کا محروفریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ اے پوسف! تو اس معاملہ کونظر انداز کردے اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ کی معافی مانگ کے بیٹ کے تو ہی خطاکاروں میں سے ہے۔

## لغات القرآن آيت نبر٢٩٥٢٣

رَا**وَدَث** اس نے بہکایا۔ پھلایا عَنُ نَفُسِهٖ اچْنْس ہے۔ اپیْ طرف عَلَّقَتُ بند کردیۓ

| وروازے                                | اَبُوَابٌ          |
|---------------------------------------|--------------------|
| آ_اپناکام کر                          | هَيْتَ لَكَ        |
| الله کی پناہ                          | مَعَاذَ اللَّهِ    |
| زیاده بهتر                            | أخسن               |
| لمحكانا بدمقام                        | مَثُوا             |
| فلاح نہیں یا تا کامیاب نہیں ہوتا      | لاَيُفُلِحُ        |
| اراده کیا (مونث)                      | هَمَّتُ            |
| اراده کیا                             | هَمَّ              |
| اگرند موتا (حرف شرط ہے)               | لَوُلاَ            |
| بيركدد يكھا                           | اَنْ رَا           |
| دلیل _نشانی                           | بُرُهَانٌ          |
| تا كەبىم دوركردىي_پھيردىي             | لِنَصْرِفَ         |
| برائی                                 | اَلشُونُهُ         |
| (فخش)بے حیائی کے کام                  | اَلُفَحُشَاءُ      |
| خالص کرنے والے                        | اَلُمُخُلِصِيْنَ   |
| وه دونول آگے چیچے دوڑے                | إِسْتَبَقَا        |
| <u>پ</u> ياڙديا                       | قَدُّتُ            |
| يتھے۔(پشت کے تھے کود بر کہتے ہیں)     | دُبُرِّ<br>دُبُرِّ |
| اَلْفَاءَ (ماضى كاصيغه) دونوں نے يايا | ٱلُّفَيَا          |
| مردار۔(یہال شوہرمرادہے)               | سَيَّدٌ            |
| دروازے کے پاس                         | لَدَالْبَابِ       |
| کیابدلہہ؟ کیاسزاہے؟                   | مَا جَزَاءُ        |
|                                       | •                  |

أزاد ارادهكما باً هُلکَ تیری بیوی کے ساتھ أَنْ يُسْجَنَ به كداس كوقيد كما حائ رَ اوَ دَتُنِي اس نے مجھے قابوکر ناجا ہا گواہی دی اس نے شُهدَ قَدَّ بحثا بوا صَدَقَتُ اس عورت نے سچ کہا قُبُلٌ آ گے کا حصہ كَذَبَتُ اس نے جھوٹ کہا كَنُدُكُنَّ تم عورتوں کا مکر وفریب منه پھیم لے نظرانداز کردے أعُرضُ إستغفرى (اے عورت تو)استغفار کر لِذَنُبكِ ایخ گناہ کے لئے انَّک کُنْت یے شک تو ہی ہے الخطئين خطا کرنے والے

# تشريح: آيت نمبر٢٩ تا٢٩

دنیا میں طرح طرح کے حالات پیش آتے ہیں اچھے بھی اور برے بھی نیکی کے بھی اور برائی کے بھی عزم وہمت والے ا لوگ وہی ہوتے ہیں جواجھے اور برے حالات میں نیکی پر ہیزگاری اور حق وصدافت پر قائم رہتے ہیں کی لاح اور خوف سے نیکی اور سچائی کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ۔ایسے لوگوں کی غیب سے بھر پورمدد کی جاتی ہے اور اللہ ان کو بڑے سے بڑے حالات سے صاف نکال دیتا ہے۔

عزیزمصرنہایت محبت اور احترام سے حضرت پوسف کواینے گھر لے آیا اور ان سے غلاموں جیسا معاملہ کرنے کے بجائے گھر کے ایک فرد کی طرح ہرایک آ رام کا خیال رکھنے لگا۔ جب حضرت پوسٹ عزیز مصر کے گھر میں آئے تھے اس وقت بعض روایات کےمطابق ان کی عمرسات آٹھ سال کی تھی لیکن چندہی سال میں وہ ایک خوبصورت ترین نو جوان بن کرا بحرنے لگے۔اللہ نے کا کنات میں جتنا بھی حسن پیدا کیا ہے اس میں سے آ دھا حسن حضرت یوسف کوعطا فرمایا گیا تھا، حضرت یوسف جوان ہوتے گئے اوران کا جمال اورخوبصورتی تکھرتی چلی گئی عزیز مصرکی ہوی (بعض روایات کےمطابق) جس کانام زلیخا آتا ہے وہ اس بجرپور اورشرم وحیا کے پیکر جوان پرمرمٹی اوراس نے نفس کے غلبہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ایک دن اس نے اپنے خصوصی کمرے میں حضرت بوسٹ کو بلایا، دروازے بند کر لئے ،اینے اس بت پرجس کووہ اپنا معبود کہتی تھی اس پر کیڑا ڈال کراپی بے تابی کا برملا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کداے پوسف میرے قریب آؤ حضرت پوسٹ نے اس کی نیت کو بھانپ کراللہ کی پناہ ما تکتے ہوئے کہا كهيرے مربي ليني عزيز مصرنے مجھےعزت كالمحكانا دياہے ميں اس كاتصور بھى نہيں كرسكتا كدا حسان فراموۋى كروں \_اب اس عورت نے تر غیبات کے جال بچھادیئے ادھرحفرت یوسٹ نے اس جال سے نکلنے کے لئے تدبیریں سوچنا شروع کردیں۔بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دوران اللہ تعالی نے حضرت بوسٹ کواپئی کوئی نشانی دکھائی تا کہ ان کو یقین ہوجائے کہ اللہ کی مددشال حال ہے اوراس عورت کی ہر تدبیر ضائع ہوجائے گی۔حضرت عبداللہ این عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تنہائی میں ان کےسامنے حضرت یعقوب کی صورت اس طرح ظاہر فرمائی کہ وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں اور ان کو سیبیہ فرمارہے ہیں بعض مفسرین کا قول ہے کہ خودعزیز مصرکی صورت ان کے سامنے لائی گئی۔ بعض حضرات نے بیچھی لکھاہے کہ حضرت یوسٹ نے حالات کواچھی طرح سمجھلیا اور اللّٰد کی پناہ ما تکتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ ناشر وع کر دیا۔اللّٰد نے مد دفر مائی اور دروازے کھلتے چلے گئے۔اللہ کا پینظام ہے کہ جوبھی اس ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لئے ہر طرح کی آسانیاں عطافر مادیتا ہے۔حضرت پیسٹ جب دوڑے تو اس عورت نے ان کو چیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اوران کی قیص کوتھام لیا جو پھٹ کراس کے ہاتھ میں آ گئی جیسے ہی حضرت ایسٹ آخری دروازے پر پنچ تو آپ نے دیکھا کہ عزیز مصرسا منے کھڑا ہوا ہے زلیجانے اپن شرمندگی مٹانے کے لئے حضرت یوسف پرالزام لگادیا کهاس نو جوان غلام نے عزیز مصر کی بیوی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا۔حضرت یوسف نے آئی صفائی میں جو تی بات تھی وہ کہنا شروع کر دی کہاس عورت کا بدی اور برائی کا ارادہ تھا۔ میں وہاں سے بھا گا اور باہرنگل آیا۔

عزیزمهرای مشکش میں تھا کہ کی تبحیددار آ دمی نے کہااس بات کا فیصلہ ابھی ہوجاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر حضرت یوسف کا قبیص آ گے سے پھٹا ہے تب پھٹا ہے اور مورتوں کا مروفریب بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس نے حضرت یوسف سے کہا کہ یوسف تم اس واقعہ کونظر انداز کردو۔ اپنی نیوی سے کہا کہ توا پی خطا اور گناہ سے بناہ ما تک بلا شب بیسب کی سب تیری خطا ہے۔

عزیزمصرنے اگر چیساری بات کو بھے لیا تھا اور فیصلہ بھی دیدیا تھالیکن اس بات کی جب کچھ شہرت ہوگئ اورز لیخا پر الزام لگائے جانے لگے تو عزیزمصرنے اپنے گھر کی عزت بچانے کے لئے حصرت یوسف کو جیل بھیج دیا تا کہ دنیا کی نظروں میں شاہی وقار قائم رہے اور یوسف کو تصور وار سمجھا جائے۔اس کی تفصیل آگئ آیات میں آ رہی ہے۔

وَقَالَ نِسُوةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاتُ الْعَرِيْزِتُرَاوِدُ فَتُلَهَا عَنْ لَغْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبَّا لِأَنَّا لَكَرْلِهَا فِي صَلْلِ مُبِيْنِ ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ السَلَتِ الْيَهِنَ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكُا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ السَّلَتِ الْيَهِنَ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكُا فَلَمّنَا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ السَّلِيْ اللَّهِ الْمُنْ عَلَيْهِنَ فَلَمَّا وَاتَتَ عُلَيْ وَاعْتُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلْكُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُلِلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلْكُولُولُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّ

## ترجمه: آبت نمبر ۳۲۲۳

شہر میں رہنے والی چندعورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی کواس کے اپنے غلام کے عشق نے اپنے مطلب کے لئے دیوانہ بنار کھا ہے۔ بے شک ہم یدد کھیر ہے ہیں کہ وہ کھی ہوئی گراہی میں بنتلا ہے۔ پھر جب اس نے (عزیز معرکی بیوی نے)عورتوں کی بیر پرفریب با تیں سنیں تو کسی کے ہاتھ ان عورتوں کو بلا بھیجا۔ اور ایک باوقار محفل تیار کی بیشنے کے لئے تکتے لگادیے گئے ، اوران میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دے دیا گیا۔ اور (عزیز معرکی بیوی نے) کہا کہ (اب یوسف ) توان کے ساتھ ان کر بدحواسی طاری ہوگئی یوسف ) توان کے سامنے نگل آ ۔ پھر جب ان عورتوں نے اس کود یکھا توان پر بدحواسی طاری ہوگئی اور انہوں نے اس نے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے گیس کہ اللہ کی پناہ بیتو بشر نہیں ہے۔ بلکہ بیتو کوئی ہواور

نِسُوَةٌ

## واقعی میں نے اسے اسے نفس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی مگریہ بچار ہا۔ اور جو میں کہتی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو وہ قید کردیا جائے گا اور ذلیل وخوار ہو کررہ جائے گا۔

#### لغات القرآن آيت نمر ٣٢٥٣٠

(امُوا أَ كَ جَع بِ) يورتين فواتين ٱلمدِيْنَةُ آمادہ کرتی ہے۔ مالکتی ہے تُرَاوِدُ دیوانہ کردیا ہے۔اس کو پھیردیا ہے إنَّا لَنَولى ب شك بم البته و يكھتے ہيں۔ ديکھتی ہيں ضَللٌ مُّبِينٌ کھلی گمراہی میں سَمِعَتُ دهوكه فريب بتربير اَرُسَلَتُ بهيجا بلوا بهيجا اعُتَدَتُ تياركي مُتَّكَأُ بيض كى جكه - تكة لكى جكه اتَتُ ديديا كُلُّ وَاحِدَةٍ ہرایک ؠڴؚؽؙڹٞ حچری - جاتو انہوں نے اس کودیکھا وه عورتين جيران ره گئين

کاٹ ڈالاان عورتوں نے أَيُدَيْهُنَّ ايينے ہاتھوں کو ان عورتوں نے کہا حَاشَ لِللَّهِ الله كي فتم \_الله كي يناه باعزت فرشته فَذَٰلَكُرُّ یس یمی ہے تمہاراوہ لُمُتُنَّنِيَ تم نے مجھے ملامت کی تھی إستعصم وهمحفوظ ربا \_ وه بجار با لَمُ يَفُعَلُ مَا الْمُرُهُ جومیں نے اس کو حکم دیا ہے لُسُجَنَيَ الهنة وه قيد كرديا جائے گا اَلصَّغِرِيُنَ ذلیل خوار ہونے والے

## (تشریح: آیت نبر ۳۲ تا ۳۲

عزیز مصرنے حضرت یوسفٹ ہے کہا کہ وہ زلیخا کی زیادتی کونظر انداز کردیں۔اس نے کہا جھےان عورتوں کے مکر وفریب کا اچھی طرح اندازہ ہے۔حضرت یوسفٹ نے اس واقعہ کو کس سے بیان نہیں کیا لیکن کی طرح بیہ بات مصرکی امیر زادیوں اور بیگمات تک پہنچ ہی گئی۔عورتوں میں اس کا چرچا شروع ہو گیا۔ بیگمات نے کہنا شروع کر دیا کہ کتنے افسوں کا مقام ہےاتے بڑے گھر کی ایک عورت اپنے ایک خوبصورت غلام کے پیچھے پڑ کوشش ومحبت میں دیوائی اور یا گل ہو پیکی ہے۔

جب زینا کوعورتوں کے مگر وفریب کی باتوں کاعلم ہوا تو اس نے شہر کی تمام بیگمات کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔اس نے خاص طور پر بہترین مجلس کا اہتمام کیا جس میں سکتے گئے ہوئے شے اور پر تکلف دعوت میں بعض ایسی چیزیں رکھ دی گئیں جو جا تو سے کاٹ کر کھائی جاتی ہیں۔عورتوں نے ہاتھوں میں چھریاں اور جا تو لئے اور سچلوں کو کاٹ کر کھانا شروع کیا۔اسی دوران زلیخانے حضرت یوسف کو بلا بھجا۔ جیسے ہی حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے آئے وہ بیگمات تو اپنے ہوش وحواس کھو بیٹھیں۔ حضرت یوسف کو دیکھنے میں اس قدر گم ہوگئیں کہ انہوں نے کھل کاشنے کاشنے اپنی اٹھیاں ہی دخی کر ڈالیں۔حضرت یوسف کے حن وجمال نے پوری محفل میں ایک ال چل مچا کر رکھدی اور بیگات بھے گئیں کہ ایسے حسین وجیل انسان پر مرمنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت پوسٹ کے چلے جانے کے بعد جنب ان بیگات کو ہوتی آیا تو وہ سب کہ اٹھیں کہ واقعی بید و بشرنہیں ہے بلکہ کوئی حسین وجمیل فرشتہ ہی ہوسکتا ہے۔ بیگات کی تحویت کو دیکھنے کے بعد زلیخانے کہنا شروع کیا کہ واقعی جھے بری بھول ہوئی۔ میں نے اس کواپی طرف ماکل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے میری طرف نگاہ کھر کر بھی ٹیمیں دیکھا۔ مگر میں نے بھی فیصلہ کرایا ہے کہا گراس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کوقید خانے بھوا کر رہوں گی اور بیزذیل ورسوا ہوکر رہے گا۔

زلیخا اور بیگات مصری چیتی ہوئی پرشوق نگا ہوں سے حضرت یوسٹ بہت کچھ بچھ گئے تھے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا شروع کردی کہ اللی جھے ان عورتوں کے مکر وفریب سے محفوظ فرما۔ جھے جیل جانا پیند ہے لیکن میں اس بات کو گوار انہیں کرسکتا کہ ان بیگات کا ساہید بھی میرے اوپریڑے۔اس کی تفصیل اگلی آیات میں آرہی ہے۔

حضرت بوسف کا کردار اور زندگی دنیا بھر کے تمام نو جوانوں کے لئے مشعل راہ ہے جنہوں نے بھر پور جوانی میں بھی اپنے یا وَں کوڈ گمگانے سے بچا کرعفت وعصمت، یا کیزگی اور زبت وعظمت کی ایک عظیم مثال قائم فرمادی۔

# قَالَ رَبِّ السِّعِنُ كَتَبُّ

اِلَّى مِمَّايِدُعُوْنَخِيْ اِلْيُؤُ وَالْاَتَصُرِفِ عَنِيْ كَيْدُهُنَّ اَصُبُ اليَهِنَّ وَاكُنُ مِّنَ الْجَهِلِيْنَ ﴿ فَالْنَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُ هُنَّ اِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ ثُمَّرَبُدَا لَهُمُ مِّنَ بَعْدِمَا رَاوُا الْالْمِ لَيَسْجُنْنَة حَتَى حِيْنٍ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۳۳ تا۳۵

(پوسٹ نے) کہااے میرے رب جھے جیل جانااس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ جھے بلارہی ہیں۔ اور اے اللہ آپ نے ان کے مکر وفریب سے جھے نہ بچایا تو کہیں میں ان کی طرف مائل ہوکر ناوانوں میں سے نہ ہوجاؤں۔اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے ان عورتوں کے مکر وفریب کو پھیر دیا۔ بے شک وہی سننے والا اور جانے والا ہے۔پھر نشانیاں و کیھنے کے بعدان پر ظاہر ہوا کہان کوالیک مدت تک جیل میں ڈال دیا جائے گا۔

#### لغات القرآن آيت نبر٣٥٢٣٣

### تشريح: آيت نبر٣٥ ١٥٥٣

زلینا (عزیز مصری ہوی) صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ یوسف کو ہر حال میں میری بات مانا پڑے گی۔اگراس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو جبل کی سلاخوں کے چیجے ضرور پہنچادوں گی حضرت یوسف ڈرلیخا اور بیگیات مصری بے تکی اور فضول باتوں سے بہت رنجیدہ تھے۔آ خرکار حضرت یوسف اللہ کی بارگاہ میں جھک گے اور نہایت عاجزی کے ساتھ عوض کیا۔المی ایہ عورتیں جھے اپنی ہوں اور خواہش پر قربان کرنا چاہتی ہیں جھے ان کی جھوٹی خواہشوں اور پرفریب حرکتوں سے محفوظ فرما۔ اسلامیری دیکھیری فرما ہے کہ کو کہ انہوں نے نے میرے لئے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کردیتے ہیں۔المی جھے ان عورتوں کے مکروفریب اورخواہشات سے محفوظ فرمادے۔ جھے جیل جانا پہند ہے کین کسی گناہ کے تصور سے بھی میں کانپ اٹھتا ہوں۔اللہ لتعالی کمروفریب اورخواہشات سے محفوظ فرمادے۔ جھے جیل جانا پہند ہے گئی کئی گناہ کے تصور سے بھی میں کانپ اٹھتا ہوں۔اللہ لتعالی سے حضرت پوسف کی دعا کہ یوسف بے شکہ سے خت پریشان تھا کہ یوسف بے شک میں ہوئے کہ جانا ہوں جیسا کہ لوگوں کو کیتین دلا یا جائے کہ ایساسب بھی تھا۔اب دوہی صورتین تھیں کہ اس واقعہ پرخاموثی اختیار کی جائے یا اس واقعہ کا انکار کر کے لوگوں کو کیتین دلا یا جائے کہ ایساسب بھی سے سے میں کانپ جائے کہ ایساسب بھی تھا۔ دوہی صورتین تھیں کہ اس واقعہ پرخاموثی اختیار کی جائے یا اس واقعہ کا انکار کر کے لوگوں کو کیتین دلا یا جائے کہ ایساسب بھی تھا۔ دوہی صورتین تھیں کہ کاتھ کو تھیں میں دوئوں کو کیتین دلا یا جائے کہ ایساسب بھی تھا۔ دوہی صورتین تھیں کہ کاتھ کو تھیں میں دوئوں کو کی کہ کر کیا ہی کی کہ کو کو کی امکان نہیں نو اور دوری صورت کا کہی علی تھا کہ حضرت یوسف کو قید کر دیا جائے تا کہ لوگوں کی ذبانیں بند ہو جائیں، شاہی خاندان کا دو ادبی کو تھی کہ کو تھیں کہ کر کیا میں خواد کی کے کو کو کی امکان نہیں کہا تھا کہ کہ کر کیا کہ کہا کہ کو کو کی کی کی کا کو گور کی ذبائیں بند ہو جائیں، شاہی خاندان کادو ادبی تھی کہ کو کو کی ان کان نہیں کو کیا گئیں۔

نے جائے اور لوگ یہ بیجھنے پر مجبور ہوجا کیں کہ اس میں زلیا (عزیز معرکی ہیوی) کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بالا خر حضرت ہوسٹ کو قید خانے بیٹ اور بھر ان بیٹ کا دیت ہوت کی است کے دیا اور خور ان اور بھر ان کی کا دیت ہوت کے سارے ان معالمات حضرت ہوسٹ کے حوالے کر دیئے تھے۔ حضرت کو بیدہ ہوگیا۔ قید خانے کے داروغہ نے تو قید خانے کے سارے ان معاملات حضرت ہوسٹ کو دیکے راج خوص کو اس بات کا لیقین ہوگیا تھا کہ حضرت ہوسٹ کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ ان کوزبردی قید خانے میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی بھی عجیب شان ہے کہ وہ آزاد ہوں یا قید میں ہر حال میں اپنی سیرت و کر دار کا لو ہا منوالے تیں جانچہ قید خانہ حضرت ہوسٹ کے نئے جن تید میں کے دل میں آپ کے علم وضل اور اعلیٰ سیرت و کر دار کا نقش جمتا چلا گیا اور وہی قید خانہ حضرت ہوسٹ کے لئے عزت وسر بلندی اور اوگوں کی مجبت کا مرکز بن گیا۔

## وَدَحَلَمَعُهُ السِّجْنَ فَتَايِنِ \*

قَالَ اَحَدُهُمَا إِنِّي ٱرْبِنِي ٱغْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْانْعُرُ إِنَّ ٱرْبِنِي ٱخْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُنْزًا تَأْكُلُ الطَّلِيْرُمِنْ فُنَيِّئُنَا بِتَأْوِيلِهُ إِنَّا نَزْيِكُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ®قَالَ لايانِيْكُمَاطَعَامُرُّتُرْنَقْنِهَ إِلَّانَتَاثُكُمُا بِتَاوِيْلِهِ قَبْلَ آنَ يَالْتِيكُمُا ذُلِكُمَا مِمَّاعَلَمَنِي رَبِّي إِنِّي تُرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ٠ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ أَبَاءِ فَي إِبْرَهِيْمَ وَإِسْلَقَ وَيَعْقُوْبُ مَاكَانَ لَنَا آنَ تُشْرِكَ بِاللّهِ مِنْ شَيْ أَذْ لِكَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ يَصَاحِي السِّجْنِءَ ٱرْبَابُ مُتَفَرِقُونَ خَيْرُ أَمِراللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اللهُ مَا تَغْبُدُونَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا ٱسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا ٱنْتُهُ وَ

# اَبَا وَكُمُرُمَّا اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِنْ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ اَمْرَالَّا تَعْبُدُ وَالِلَّرَاتَاهُ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ الْمُثَرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

### ترجمه آيت نمبراس تاميم

اوراس کے ساتھ دونو جوان بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے۔ان میں سے ایک نے کہا میں نے دخواب میں) دیکھا ہے کہ شراب نچوٹر رہاہوں اور دوسرے نے کہا میں (خواب میں) دیکھا ہوں کہ اپنے سر پرروٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور اس سے پرندے کھارہے ہیں۔(اے یوسفٹ) ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتاد یجئے۔ بےشک ہم آپ کوئیک لوگوں میں سے بچھتے ہیں (یوسفٹ نے) کہا کہ تہمیں جو کھانا دیاجا تاہے اس کے آنے سے پہلے ہی تہمیں اس کی تعبیر بتادوں گا یہ اس علم سے ہے جو جھے میرے درب نے عطافر مایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوٹر کر جوابیان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔اپنے باپ اداابرا ہیم واسی کی الدے ساتھ کی کوبھی شریک کریں۔ جب کہ ہم انکار کرتے ہیں۔ اپنے باپ دادابرا ہیم واسی اللہ کے ساتھ کی کوبھی شریک کریں۔ جب کہ ہم سب پراورلوگوں پر اللہ کا فضل وکرم ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کا شکرادا نہیں کرتے۔ اس پراورلوگوں پر اللہ کا فضل وکرم ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کا شکرادا نہیں کرتے۔ اس کے ایک اللہ بہتر ہے یا الگ الگ کی معبودوں کو مانا۔؟ اس ایک اللہ کوچھوٹر کرتم جن کی بندگی کرتے ہو۔وہ پھینا م ہیں جوتم نے اور تمہمارے باپ دادوں نے اس کے دیلے ہیں جس نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے دیل کی عبادت و بندگی نہ کرو۔ بہی سے دیل کو اللہ کا ہے جس نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے دواکئی کی عبادت و بندگی نہ کرو۔ بہی سے دیل کو اللہ کا سے جس نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت و بندگی نہ کرو۔ بہی سے دین کی کر ایک کے اس کے سواکسی کی عبادت و بندگی نہ کرو۔ بہی سے دین کی کہ کوبات کی بیں ہوتم نے اور تمہمارے بیں۔

لغات القرآن آيت نبر٢٣٦ ١٠٠

دَخَلَ داغل ہوا فَتَینٰ (فَتَی)دونوجوان . ان دونوں میں سے ایک

آحَدُهُمَا ان دونوں ش آحُصِوُ شِنْ يُحِوْر الهوں

خَمُونٌ شراب

أَحُمِلُ يُسالڤاتاهون

رَاُسِیُ اپنامر

خُبْزٌ رونی تَاکُلُ الطَّیْرُ پندے کھارے ہیں

تَأْكُلُ الطَّيْرُ پِندے كارے بيں نَبُنُنا بَمِن بتادے

تَأُويْلُهُ اسَى تَعِير

تُوزَقَيْهِ جورزق تهين دياجاتا ۽

نَبَّاثُ مِين بتادول گا عَلَّمَنِي اس نَے جُمِس مَایا

تَوَكُتُ يَن عَجْورُا

مِلَّةٌ لمت عريقه

يضاحِبَى اكير ادونول ساتحيول

اَرُبَابٌ (رَبُ) مِعْتَف بِدوردگار

الْقَهَّارُ نبردست

اَسْمَاءٌ نام

39

سَمَّيْتُمُوُّا تَمْ نَامُ رَكَ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللِمُ الللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّا الللْمُواللَّا الللْمُواللِمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّا الللْمُواللَّا الللْمُواللِمُ اللْمُلْمُ الللِّهُ الللِمُ الللِمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُوالللِمُ ا

## تشريح آيت نبر٢٣٦٥٠

بے گناہی کے باوجود جب حضرت ایوسٹ کو نامعلوم مدت تک قید کردیا گیا تھا۔اس دوران حضرت ایوسٹ کا قید کے ساتھیوں کے ساتھ طرز عمل نہایت اعلیٰ اور بے مثال تھا۔حضرت پیسف تمام قیدیوں کی مزاج یری کرتے۔اگر کوئی بیار ہوجا تا تو اس کی عیادت فر ماتے ، کسی کو بریشان حال دیکھتے تو اس کوتسلی و سیت اور صروخل کی تلقین فر ماتے ۔غرضیکد آپ کا معاملہ برایک کے ساتھ نہایت دوستاند ہوتا جس ہے تمام قید یوں میں حفزت یوسف کی عزت اوراحتر ام اوران کے علم وتقوی کا بہترین اثر مرتب ہونا شروع ہو گیا۔ای دوران دو ئے قیدی لائے گئے جو بادشاہ کوکھانا کھلانے اورخدمت پر مامور تھے دونوں پر بیالزام تھا کہانہوں نے کھانے پینے میں زہر ملاکر بادشاہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ جاری تھا۔ دونوں قیریوں نے ایک ایک خواب دیکھا حضرت پیسف ے علم دتقو کا کی بنا پر دونوں نے ان ہے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی ایک نے خواب میں بید یکھا تھا کہ وہ بادشاہ کے لئے شراب نچوڑ رہا ہے۔ دوس بے نے بتایا کہ وہ اپنے سر پر وٹیوں کا ٹوکرار تھے ہوئے ہے اوراس سے برند نے بوچ کوچ کر کھارہے ہیں۔ان دونوں نے درخواست کی کدا ہے یوسف میں ان خوابوں کی تعبیر بتادیجئے جوآپ جیسے نیکو کار ہی بتاسکتے ہیں۔حضرت بوسف فورا ہی جواب دے سکتے تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا تمہارے سامنے لایا جائے میں تمہیں اس مختصر مدت میں ان خوابوں کی تعبیر بتادوں گا۔ان خوابوں کی تعبیراللہ نے مجھے سکھائی ہے لیکن میں سب سے پہلے تہمیں یہ تبادینا عیا ہتا ہوں کہ میں نے ایک ایس قو م کوچھوڑا ہے جواللہ یراورآ خرت برایمان نہیں رکھتی تھی بلکہ وہ کفر میں مبتلاتھی لیکن میں نے اپنے باپ دادا کے دین کواختیار کیا ہے۔ یہ وہی دین ہے جس پر حضرت ابرا ہیم، حضرت اسحاق اور حضرت بیقوب جلتے تھے۔اوروہ بیقا کہ ہم اللہ کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ کریں کیونکہ اللہ نے ہم سب یرا در تمام لوگوں برفضل وکرم فرمایا ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف ہونے کے باجود اللہ کاشکر ادانہیں کرتے ۔حضرت پوسٹ نے فرمایا کداے میرے قید کے ساتھیو! بیہ بتاؤ کہ وہ اللہ جوایک ہے اور ساری قوتوں کا مالک ہے وہ بہتر ہے یا وہ جوتم نے بہت ہے معبود

بنار کھے ہیں محض پچھنام ہیں جوتم نے رکھ چھوڑے ہیں جن کی کوئی مضبوط دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ دلیل اور بھم تو اس اللہ کے پاس سے جس کا کا نتات کے ذرے ذرے درے برحم چلتا ہے جس نے تہمیں اس بات کا تھم دیا ہے کہ اس اللہ کے سواکسی کی عبادت وبندگی نہ کرو فر مایا کہ بہی بچادین ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔

حضرت بوسفٹ نے اس کے بعد دونوں قید یوں کوان کے خوابوں کی تعبیر بتادی جواس طرح ہوکر رہی۔اس کی تفصیل آگلی آیات میں آ رہی ہے۔

ان آیات کے سلسلے میں چند باتیں عرض ہیں تا کدان آیات کامفہوم پوری طرح سمجھ میں آسکے:

۱) پریشانیوں کے باوجوداپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کو برے حالات میں تسلی دینا سنت پیفبمری ہے۔ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے قید کے ساتھیوں سے اچھا اور بہتر معاملہ فر مایا۔ نبی کریم ﷺ بھی ہرموقع اور ہر مشکل وقت میں صحابہ کرام کی ہمت بڑھاتے اور نہایت سادگی کے ساتھ حسن سلوک فر مایا کرتے تھے۔

۲) اگر حضرت یوسف چا ہے تو دونوں قید یوں کے خوابوں کی تعبیرای وقت بتا سکتے تھے لیکن آپ نے اس موقع پر فورا تعبیر
بتانے کے بجائے پہلے اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کی سچائی کو بتاتے ہوئے کفر اور بتز ں کی فدمت کی ہے تا کہ برخض اس بات کو
جان کے کہ انسان کی اصل کا میا بی اللہ کو مانے میں ہے۔ وہی تخض کا میاب ہے جس نے اللہ کے اللہ کے استہ اختیار کرکے
صراط متنقیم پر چلنا سکے لیا ہے۔ وہی ش بڑار کا میابیوں کے باوجود تاکام ہے جس نے اللہ کا راستہ اختیار کرلیا۔

۳) حضرت یوسف نے اس پورے عرصہ میں کسی پر بیر ظاہر نہیں فرمایا کہ وہ کون ہیں اور ان کا رشتہ کن انبیاء کرائم سے
وابستہ ہے لیکن اچا بھی نے اس پورے عرصہ میں کسی پر بیر ظاہر نہیں جو اللہ کی تا فرمان تھی یقینا بیسب پچھ آپ کو وہی کے
ذریعے بتایا گیا ہوگا چونکہ حضرت یوسف تو اس وقت اندھے تو یہ شرح بھی تھے جب وہ بہت محصوم اور چھوٹے سے تھے۔

يصَاحِكِي السِّنْ الْكُلُكُمُّا اَحُدُكُمُّا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَالْمَاالَاحُرُفَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهُ قُضِى الْكَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِينِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرُنِ عِنْدَ رَبِّكُ فَٱلْسُهُ ۚ الشَّيْظُنُ ذِكْرَرَتِهِ فَلَمِتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿ الشَّيْطُنُ ذِكْرَرَتِهِ فَلَمِتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبرا ۲۲ تا ۲۲

#### لغات القرآن آيت نبرا ١٠١٣

یَسُقِی پلاےگا۔ براب کرےگا یُصُلُبُ پھانی دیاجاےگا تاکُلُ الَّطیْرُ پندے کھا کیں گے قُضِی نیملہ کردیا گیا تَسُتَفُتِینِ تَمْ دونوں پوچھتے ہو ظُنَّ گان کیا نا جُ بضْعَ سِنِیْنَ چندسال

## تشريح: آيت نمبرا ٢٢٣٣

گذشتہ آیات میں اس بات کو وضاحت ہے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قید کے دوران مزید دوقید ہوں کو لایا گیا۔ان میں سے
ایک قوباد شاہ کا ساقی تھا جو اس کو شراب پلایا کرتا تھا۔ دوسراباور چی تھا دونوں پرییالزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے باہمی سازش سے
کھانے میں زہر ملا کرباوشاہ کو مارنے کی سازش کی ہے ان دونوں کے خلاف تحقیقات جاری تھیں اوران دونوں کو کوئی فیصلہ ہونے
تک قید کردیا گیا تھا۔ان دونوں نے خواب دیکھے تھے۔ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے با دشاہ کے لئے انگور نچوڑ رہاہے،

دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں سے جراہواوسترخوان ہے جس سے پرند نے نوچ نوچ کر کھارہے ہیں۔ حضرت پوسٹ نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور غیراللہ کی عبادت و بندگی نہ کرنے کی تفصیل ارشاد فر ماکر پھر دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فر مایا۔ اے میرے قید کے ساتھیوا تم میں سے ایک توا پخ آ قاکوشراب پلائے گالیتی نوکری پر بحال ہوجائے گا، جب کہ دوسر کو پھائی دیدی جائے گا اور پرندے اس کے سرکونوچ نوچ کر کھائیں گیا۔ کے بعد بالکل وہی تبدیر سائے آئی ان میں سے ایک رہا کردیا گیا اور باور چی پر زہردینے کا الزام خابت ہو گیا اور اس کو پھائی دیدی گئی جس کے بعد بالکل وہی تبدیر سائے آئی ان میں سے ایک رہا کردیا گیا اور باور چی پر زہردینے کا الزام خابت ہو گیا اور اس کو پھائی دیدی گئی جس کے متعلق سے جس کے متعلق سے گئی جس کے جسم کو پرندوں نے نوچ نوچ کر کھایا۔ جب حضرت یوسف نے تبعیر بتادی تاری کو اپنی مل جائے گی فر مایا کہ بادشاہ سے میراؤ کر کرکے اس کو یا دولا دینا (کہ ایک ہے گئاہ قید میں پڑا ہے) جب سماتی کو حضرت یوسف کو چند سال اور شیطان نے اس کو اس طرح غافل کردیا کہ اس نے بادشاہ سے حضرت یوسف کو چند سال اور قید میں دہنا ہو ایا قید میں پڑا ہے کہ جسماتی کو حضرت یوسف کا ذکر آئی ہیں گئی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف کو چند سال اور قید میں دہنا ہوگیا گ

اس موقع پرمفسرین نے اس بات برکا فی بحث کی ہے کہ حضرت پوسٹ نے (ایک تدبیر کے طوریر)اس ساتی ہے فر مایا تھا کہ بادشاہ سے میرا بھی ذکر کردینا۔ بد کہدرینامناسب تھایانہیں؟ بعض مفسرین نے نبی کریم ﷺ کی اس حدیث کو بنیاد بنایا ہے جس میں آپ کاارشاد گرامی ہے کہ اگر حضرت یوسف نے بدیات نہ کہی ہوتی جوانہوں نے کہی ہے، تو قید میں مزید کئی سال تك ندر بنے بعض مفسرين نے اس پهلوكوليا ہے كه يد مذكوره حديث ضعيف ہاور حضرت يوسف نے اگر تدبير كے طور پر ايبا كهد دیا تواس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکدا ہے جق میں کوئی بھی تدبیر کرنا ایک جائز فعل ہے۔ چندسال اور قید میں رہنا اس بناپر تھا کہ اس ساقی کوشیطان نے بھلادیا تھا۔مفسرین نے اپنی جوبھی رائے دی ہےوہ سب قابل احترام ہے لیکن اگر ہم اس کوعام نقطہ نظر ہے دیکھیں تو انشاء اللہ کوئی المجھن نہیں ہوگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھی بھی کوئی شخص اپنی اس ذرای بات پر جواللہ کو پسندنہیں ہے پکڑلیا جاتا ہے اور اس کو اس کی سزابھی مل جاتی ہے بیتو اللہ کے ایک عام بندے کی بات ہے لیکن انبیاء کرام اللہ کے صرف بندے ہی نہیں بلکھاس کےنمائند ہے بھی ہوتے ہیں جواللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت ورہنمائی کے اعلیٰ ترین مقام پرمقرر ہوتے ہیں۔ وہ خطااورغلطیوں سے معصوم ہوتے بین کیکن اگران سے ذرای بھی الی بات ہوجائے جوالٹدکو پسنٹربیں ہےتو فور آالٹد کی طرف سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ کیونکدان کی زندگی ہر محض کے لئے ایک مثال، ماڈل اور نمونہ ہوتی ہے اس لئے ان کی ذرای بات پر فور أ گرفت ہو جاتی ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ کپڑ اجتنا صاف شفاف ہوتا ہے اس پر ہلکا ساگر دوغبار بھی بہت نمایاں ہوتا ہے۔قر آن کریم میں اس کی بہت میں مثالیں موجود ہیں۔مثلاً نبی کریم علیہ ہے کفار مکہنے اصحاب کہف، ذوالقرنین اورروح کے متعلق سوال کیا آپ نے ان کے سوالات سے اور میسوچ کر کہ کل جرائیل دی لے کرآ کیں گے ان سے بوچ کر بتادوں گافر مایا کہ میں اس کا جواب کل دیدول گالیکن اس کے بعد پندرہ دن تک وی کاسلسلہ بندہو گیا جس ہے آپ کو بھی پریشانی ہوئی اورد شنوں کو نداق اڑانے کاموقع

مل گیا۔ سورۃ کہف نازل کی گئی جس میں کفار کھ کے تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں ای سورۃ ہیں یہ بھی فر مایا گیا"و لا تقولن لشائ ان یہ فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله" . (سورۃ کہف آیت نبر۲۳) ترجمہ: - ''آپ کی کام کے متعلق بیند کہا کہ بیسی اس کوکل کروں گا جب تک انشاء الله نہ کہدویں ''۔ اگر غور کیا جائے تو آپ کا بیار شاد فر مانا کہ میں کل بتا دوں گا اور ایک کوئی بات نہتی کیوں کہ دی کا سلسلہ جاری تھا، آپ نے سوچا تھا کہ جب جرائیل آئیں گے تو میں ان سے پوچھلوں گااور کفار مکہ کو بتا دوں گا۔ کین اللہ نے بندرہ دن تک دی کے سلسلہ کو بند فرماد یا اور بیاصولی بات ارشاد فرمائی کہ جب تک انشاء الله نہ کہ بیاجائے اس وقت تک متعقبل کی کوئی بات نہ کی جائے۔

ای طرح ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے سرداران مکہ کودعوت دے کر بلایا اوراس دوران آپ نے سرداران مکہ کے ساسنے اسلام کی حقانیت پرتقریفر مائی۔ای دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ این ام مکتوم تشریف لاے اور سید کھے بغیر کہ رنگ محفل کیا ہے انہوں نے حسب معمول حضورا کرم ﷺ ہے دین سے متعلق سوالات کرنا شروع کردی اور آپ سے آپ نے نری سے فرمایا کہ عبداللہ میں تہمیں ابھی بتاتا ہوں۔اس کے بعد حضورا کرم سے فی گرتقر پرشروع کردی اور آپ سے گئی دلی خواہش تھی کہ اگر مکہ کے سرداروں نے اسلام قبول کرلیا تو سارا عرب مسلمان ہوجائے گا۔ آپ کا جذبہ بیٹی بلندیوں پرتھا کہ حضرت عبداللہ جود کیونیس سے تھے انہوں نے بھرسوال کیا۔ آپ بھی خوا گوارگذرا اور آپ کی پیشانی پر بچھیل پڑ گئے اور آپ سے نے ذرای تختی سے فرمایا عبداللہ دورا فرمادیا۔

حضرت عبداللدُّا بن ام مکتوم سیسجھے کہ شاید میرے آتا جمعے عناراض ہیں وہ آبھگی ہے اٹھے اورائی گھری طرف رواندہو گئے۔ جب بی کریم بیٹ کا خطاب مکمل ہوگیاتو سر داران مکداٹھ کر چلے گئے۔ بی کریم بیٹ اس بات ہے بہت خوش تھے کہ آج میں نے اللہ کاد بین عرب کے سرداروں تک پہنچادیا۔ اللہ کاد بین عرب کے سرداروں تک پہنچادیا۔ اس وقت جرائی المین ''مورو عبس'' کے کرنازل ہوئے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بیا آگیا تھا آپ کو کیامعلوم تھا کہ اگر آپ اس کی رہنمائی فرمادیت تو وہ اس بی ایک رہنمائی فرمادیت تو وہ اس سے اپنے دل کو ما نجھ لیتا۔ جب بیت آیات نازل ہوئیں تو صفور تھی تیزی ہے اٹھے اور چار کھی ہے ہوئے اس نابینا صحابی کے گھر بی تھے۔ اس ناجوں نے آپ کی آ وازئی تڑپ کر باہر نگلے۔ آپ تھی تیزی ہے اٹھے اور چار اللہ آ کہ میرے ساتھ آ کہ آپ ان کو لے کر گھر جب بی انہوں نے آپ کی آ وازئی تڑپ کر باہر نگلے۔ آپ تھی کی کو بھی کا فرمایا کہ اے عبداللہ اب تم سوال کرو میں تھا رہ ہرسوال کو جواب دوں گا۔ اس کے بعد جب بھی میں حابی آتے تو آپ بڑی محبت سے اپنی چا در مبارک پر بھاتے اور سب سے پہلے ان کے کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد جب بھی میں میں بھا ہو آئی بی میں میں گئی بات تھی کہ کہیں کوئی ہمارے بیارے بی کر کم بھی تھی تھی تھی تھی تھی تھیں تھی تھی تھیں دی گئی۔ یہ ہو وہ رہنمائی جواللہ کی طرف سے کے متعلق بید نہ کہدد سے کہ دور اور اور اور اور اور اس کے مقابلے میں ایک غریب کو ایمیت نہیں دی گئی۔ یہ ہو وہ رہنمائی جواللہ کی طرف سے کے متعلق بید نہ کہدد سے کہ دور اور اور اور اور اور اور وہ کی مقابلے میں ایک غریب کو اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ ہو وہ رہنمائی جواللہ کی طرف سے

انبیاء کرام کودی جاتی ہے اس طرح حضرت بوسف نے بظاہر ایک تدبیر فرمائی اور رہا ہونے والے فحض سے فرمایا کہ باوشاہ سے میراذکر کردینا۔
یہ بات اللہ کو پٹرنبیں آئی کیونکہ انبیاء کرام تو صرف اللہ سے فریاد کیا کرتے ہیں وہ تو غیر اللہ کی طرف رجوع نبیں کرتے اس لئے اللہ نے ایسا
انتظام فرمایا کہ وہ ساتی حضرت بوسف کا ذکر کرنائی بھول گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت بوسف کو تنبیفر ما دی اوراس طرف اشارہ کردیا

کہ ہر محض کو شیطانی وسوس سے بچتا چاہیئے کیوں کہ شیطان اس راستے سے زبروست جملہ کرتا ہے، اس سے وہ کولوگ بچتے ہیں جو خوش نصیب
ہوتے ہیں اور ہر صال میں اللہ سے ہی ما تکتے ہیں ورنہ شیطان تو انسان کو دنیا کے معاملات میں اس طرح وصندادیتا ہے کہ وہ نکی کے کامول
ہوتے جیں اور ہر صال میں اللہ سے ہی ما تکتے ہیں ورنہ شیطان تو انسان کو دنیا کے معاملات میں اس طرح وصندادیتا ہے کہ وہ نکی کے کامول
ہے نے بر اور عافل ہوکررہ جاتے ہیں۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّى آرَى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُ تَ سَبْعٌ عِهَافٌ وَسَنِعَ سُنْبُلْتٍ خُضْرِوًّ أُخَرَلِبِسْتٍ يَاتَهُا الْمَلَا الْفُتُونِي فِي رُءِياي إِنْ كُنْتُمْ لِلرَّءِيا تَعُ بُرُونَ @ قَالُوَا أَضْغَاثُ أَخْلَامٍ وَمَالَحُنُ بِتَأْوِيْلِ الْكَثْلَامِ بِعْلِمِيْنَ @ وَقَالَ الَّذِي مُجَامِنْهُمَاوَادُّكُرُ بَعْدُ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهُ الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا فِي سَنْعِ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَا كُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلْتِ خُضِروً اُخُرُ يْبِسْتِ لَعَلِلْ ٱرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ®قَالَ تَرْبَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَا بَا فَمَاحَصَدَتُمْ فَكُرُوهُ فِي سُنْبُلِهَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّاتُأَكُلُونَ ®ثُمَّرِيَأْتِيَ مِنْ بَعْدِذْلِكَ سَنْبُعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَمَا وَدُمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيُلَامِّمًا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذَ لِكَ عَامٌ وَيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ فَ

#### زجمه آیت نمبر۲۳ تا ۲۹

اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے (خواب میں) دیکھا ہے کہ سات گائے ہیں جو بہت موٹی تازی ہیں۔ وہ سات دیلی پٹلی گایوں کو کھارہی ہیں۔ اور سات سر سزخوشے (بالیس) ہیں اور دوسرے سات خوشے (بالیس) سوگلی اور خشک ہیں۔ اے سر دارو! مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ ۔ اگرتم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو یوں ہی پریشان خیالات ہیں۔ اور ہم خوابوں کی تعبیر کاعلم بھی نہیں رکھتے۔ اور وہ آدی جون گیا تھا اس کوا یک مت کے بعد یاد آیا۔ اس نے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر بتان تعبیر بتان ہوں جھے (یوسف کے پاس قید خانے میں) جھیج دو۔ (اس نے جا کہا کہا کہیں سات دیلی تابی گایوں کو کھارہی ہیں اور سات سز بالیں ہیں اور دوسری سات خشک ہیں۔ (جھے خواب کی تعبیر دیلی تابی گایوں کو کھارہی ہیں اور سات سز بالیں ہیں اور دوسری سات خشک ہیں۔ (جھے خواب کی تعبیر بتاد یجئے کہا تاکہ میں لوٹ کر جا کوں اور ان کواس خواب کی تعبیر سے آگاہ کردوں۔

اس نے (پوسٹ نے) کہا کہتم سات سال تک لگا تاریجیتی باڑی کرتے رہو گے اس کے بعد جو تصلیم تم کاٹو گے ان میں سے تھوڑ اسا حصہ جو تمہارے کھانے میں کام آئے گااس کو کہا کر بقیہ کو ان ہیں رہنے دینا۔ پھر سات سال سخت آئیں گے۔ اس میں وہ سب پھھ کھا جاؤگے جو تم نے بچا کرر کھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے (یعنی خوش حال ہوجا کیں گے)۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٩٣٣ ٢٩٣

ٱلۡمَلِکُ بادشاه سَبُعٌ مات بَقَرَاتٌ (بَقَرَةٌ)۔گائیں

سِـمَانٌ موثی تازی\_فربہ

د بلی تنلی عجاف (سُنْبُلَةً)\_گيهول كى باليسجس مين دانهوتا ب مُنْبُلْتٌ سُنْبُلْتٌ برابحرا خثك مجھے بتاؤ ٱفْتُونِي رُءُ يَايَ ميراخواب تم تعبير ديتے ہو تَعُبُرُونَ اَضُغَاثٌ بريثان خيالات فضول خيالات أخكام (علم) دخيالات إدَّكَرَ بإدكيا بَعُدَاُمَّةٍ مدت کے بعد مجھے بھیج دے اَرُسِلُو<u>ُ</u>ن ٱرُجِعُ مين لوثو ل كا تَزُرَعُوُنَ تم بھیتی باڑی کرو مے لگاتارسلسل دَاَبٌ حَصَدَتُمُ م ني خيتي كائي ذَرُوُهُ اس کو چھوڑ دو سَبُعٌ شِدَادٌ سخت سات (سال) تم نے آھے بھیجا

تُحْصِنُونَ مَمْ يَجَاوَكَ عَامٌ سال عُمَّاثُ بارش برسانَ جائِ گ يُغُصِرُونَ وه نِجُورُين گ

## تشريح آيت نبر٢٢ تا٩٩

کا ئنات میں ہونے والے ہرعمل اور اس کے نتائج کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے وہ جس طرح حیابتا ہے کسی کی عزت وذلت، سربلندی اورپستی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کی طرف انسان کا دھیان بھی نہیں جا تا۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ حضرت یوسف کو باعزت ر ہائی ال جائے اور علم نبوت کے ساتھ ساتھ و نیاوی عزت وسر بلندی بھی حاصل ہو جائے تواس کا سبب بیہ پیدافر مایا کے مصرکے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ سات موٹی تازہ گائے ہیں جن کوسات دیلی تیلی گائیں کھا گئیں اور سات مالیں ہیں جو ہری بالوں پرلیٹ کران کوخٹک کررہی ہیں۔ا گلے دن اس نے تمام دربار کے معتبر اور کا ہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ کسی نے اپنی بھھ کےمطابق تعبیر بتائی اور بعضوں نے کہا کہ یہ پریشان خیالات میں جن کی کوئی اہمیت نہیں۔بادشاہ کوسب کے کہنے کے باوجودا کیے بے چینی سی محسوں ہوتی رہی اور وہ اس خواب کی تعبیر کے لئے سخت بے قرار رہنے لگا۔ اب اس ماتی کو جو حضرت یوسف کے ساتھ قید تھااس کو یاد آیا کہ اس خواب کی تعبیر تو صرف حضرت یوسف ہی بتا سکتے ہیں۔اس نے بادشاہ سے درخواست کی کداگر مجھے قیدخانے میں جانے کی اجازت دی جائے تو میں ایک ایسے نیک اور پارساخف سے اس خواب کی تجبیر معلوم کرسکتا ہوں جس کواللہ نے خوابوں کی تعبیر کاعلم عطا فر مایا ہے۔اس ساتی نے قید خانہ میں جا کر بادشاہ کا خواب سنایا اوراس کی تعبیر یوچھی۔حضرت بوسف نے کہا کہ سات موٹی گا کیں اور ہری بالیں سات سال ہیں جن میں خوب خوش حالی رہے گی یعنی خوب پیدا دار ہوگی لیکن اس کے بعد مسلسل سات سال تک قطر پڑے گا۔خواب کی تعبیر کے ساتھ آپ نے ایک تدبیر بھی بتادی کہ جب خوش حالی کا زمانہ ہوتو جتنا کھانا ہووہ کھالیا جائے لیکن ساتھ ساتھ بجیت بھی کی جائے تا کہ قبط سالی کے زمانہ میں پیکام آئے۔ پھرفر مایا کہ سات سال کی مسلسل قحط سالی کے بعد خوش حالی کاز مانہ آئے گا۔اس میں خوب پارشیں ہوں گی بھیتی باڑی پھل اور میوے بوی کثرت سے ہوں گے، جانوروں کے تھن دود ھ ہے جمر جائیں گے اورخوب انگورنچوڑنے کے قابل چزوں سے خوب نچوڑیں گے۔ بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر جب اس کو بتائی گئی تو وہ بہت خوش ہوااس کی تفصیلاات اگلی آیات میں آر رہی ہیں۔

# وَقَالَ الْمَاكُ اثْتُونِيْ

بِهِ فَلَمَّاجَاءُهُ الرَّسُولُ قَالَ الْرَجِعِ إِلَى رَبِّكَ فَسُعُلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الْبِي قَطَعُنَ أَيْدِيهُنَ أَنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمُ ﴿
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهٖ قُلْنَ حَاشَ وَالْمَا عَلَيْهِمِنْ سُوَةٍ قَالَتِ الْمَرَاتُ الْعَزِيْزِ الْحَنَ حَضْعَصَ الْحَيْمُ الْعَلَيْ وَمِنْ سُوَةً قَالَتِ الْمَرَاتُ الْعَزِيْزِ الْحَنَ حَضْعَصَ الْحَيْمُ الْعَلَيْ وَمِنْ سُوَةً وَقَالَتِ الْمَرَاتُ الْعَدْقِيْنَ ﴿ فَلَكَ لِيَعْلَمُ الْعَلَيْ وَلَى اللَّهُ الْمَالِ الْمَلَى الْمُلَا الْمَلَى الْمُلَا الْمَلَى الْمُلَا الْمَلَى الْمُلَا الْمُلَا اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُنْ الْمُعْلِى الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

### ترجمه: آیت نمبر ۵۶ تا ۵۳

ادر بادشاہ نے کہا کہ اسے (پوسٹ کو) میرے پاس لاؤ۔ پھر جب بلانے والا اس کے پاس آیا تو (پوسٹ نے) کہا کہ تو اپنے ہالک کی طرف لوٹ جا۔اوراس سے پوچھ کہ ان عور توں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ ذخی کر لئے تھے۔ بیٹک میر ارب ان کے مکر وفریب سے اچھی طرح واقف ہے۔

بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا کہتم کیا کہتی ہواجب تم نے پوسف کو اپنی طرف ماکل کرناچا ہا۔سب عورتوں نے کہا۔اللہ کی قتم ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی تھی۔عزیز کی یوی نے کہا کہ اب تو تج بات ظاہر ہوگئ ہے۔ میں نے اس سے مطلب کی خواہش کی تھی لیکن بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ بیاس نے (حضرت پوسف نے)اس لئے کہا تھا تا کہ وہ جان لیں کہ میں نے پیٹے پیچے خیانت نہیں کی تھی اور بے شک الله دغاباز وں کا فریب چلخ نہیں دیتا۔اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتا تا۔ بے شک نفس تو برائی سکھانے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمادے۔ بے شک میرا پروروگار بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

> لغات القرآن آيت نبر ٥٣١٥٥ اِئْتُونِي ميرے ياس لاؤ اَلرَّسُولُ قاصد بيجا گيا إرجع لوٹ جا إسُنكُلُ لو چھ مَابَالُ كياواقعه مَاخَطُبُكُنَّ تم کیا کہتی ہو برائی سوء آكُتُنَ خضخص ظاہرہوگیا لَمُ اَخُنُ میں نے خیانت نہیں کی وه مدایت نہیں دیتا لا يَهْدِيُ اَلُخَائِنِيُنَ خیانت کرنے والے مَا أُبَرِّ تُي میں بری نہیں کرتا أَمَّارَةٌ تحكم دينے والا رَحِمَ رَبِّی میرے دب نے رحم کر دیا

### تشريح آيت نمبر ٥٠ تا ٥٣

گذشتہ یات میں تفصیل سے ارشادفر مایا گیاتھا کہ جب بادشاہ کاساتی حضرت بوسٹ کے باس بادشاہ مصر کے خواب کی نعير يو چينے گيا تو حضرت يوسف نے ندصرف خواب كى وة تعير بتائى جس سے بادشاہ كى دلى بے چينى دور ہوگئ بلكه شديد قط يڑنے كى صورت میں کیا کیا جائے اس کی تدبیر بھی ارشاد فرمادی۔بادشاہ مصر حفرت بیسف یے علمی مقام اور ذہانت کوئ کر جران رہ گیا اور ان سے ملنے کا اشتیاق طا ہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کومیرے پاس لاؤتا کہ ان سے ل کرمزید باتیں اورمشورے کرسکوں۔بادشاہ نے اس كام كے لئے جس قاصد كو بھيجا تفاحفرت يوسف نے اس سے فرمايا كہ يل اس وقت تك قيدسے با برنيس آول گاجب تك ميرى بے گناہی ثابت نہیں ہوجاتی۔ان عورتوں سے بلا کر یو چھاجائے جنہوں نے حیرت اورمحویت کے عالم میں مجھے دیکھ کراپنی الگلیاں زخی کر لی تھیں۔ آپ نے بی بھی فر مادیا کہ میرارب تو ان حالات اور سچائی کواچھی طرح جانتا ہے کدان عورتوں نے کیا فریب کیا اور ئس طرح انہوں نے مجھے بے گناہ ہونے کے باوجوداس قید خانے تک پہنچا دیا تھا۔اس موقع پر حفرت یوسف ڈلیخا کا نام لے کر کہدیتے تھے کہ بیماری شرارت عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی ہے جس نے کرے کے دروازے بند کر کے ان کو گناہ پرآ مادہ کرنے کی کوشش کی اور چربدنا تکی ہے بیخے کے لئے حضرت یوسف جیسے یاک بازانسان پر تہت لگانے کی کوشش کی جس کے بتیجے میں بگیات معمے نے طعنے دیے شروع کئے اورز لیخانے سب بگیات کودعوت دے کر بلایا جس میں وہ حفزت پوسف کود بکھرکران کے حن جمال ہے آئی متاثر ہوئیں کہ پھل کا نیچ کا نیچ انگلیاں زخی کر بیٹھیں اور ٹھویت کے عالم میں ان کو پید ہی البیٹ چلا کہ ان کی الگلیوں سے خون بہدر ہاہے۔حضرت بوسف نے ان بیگات کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا تا کر مزیر مصراوراس کی بوی کا براہ راست نام ندلیا جائے کیونکہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کے ساتھ بہت شریفانہ برتاؤ کیا تھا۔اس احسان کو مان کرعزیز مصر کی رسوائی کاخیال کر کے مصر کی بیگیات کاذ کرفر مایا۔اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص پر کسی کا حسان ہواس کواس شخص کی عزت وآبرو كاخيال ركھنا جائے۔خلاصہ بیہ بے كہ حضرت بوسٹ نے قیر سے اس وقت تك رہا ہونے سے انكار كرديا جب تك ان كى يوزيش صاف نہ ہوجائے۔بادشاہ مصرنے زلیخا کواوران تمام بیگات کوطلب کرلیا۔سب بیگات اورز لیخا کے آنے کے بعد بادشاہ نے صرف ا تناسوال کیا کہ جبتم نے یوسٹ کوائے نفس کی طرف ماکل کرنا جاہاتو تم نے ان کوکیسا پایا؟۔ یچ تو یچ ہوتا ہے سب بیگات نے ا یک زبان ہوکر کہا کہ اللہ کی قتم ہم نے ان میں بدنیتی اور بدچانی کا شائبہ تک نہیں یا یا ۔ یعنی وہ بےقصور، نیک، پر ہیز گاراوراعلیٰ ترین کر دار کے مالک ہیں۔تمام عورتوں کی گواہی کے بعدز لیخااس تصور سے شرم وندامت سے زمین میں گڑ گئی کہ پوسٹ کتنے بلند کر دار اوراعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں کرانہوں نے زلیخا کا نام تک نہیں لیا۔وہ چلااٹھی کداب بیائی کھل کرسامنے آگئ ہے تو میں سب کے ساہنے اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ پوسٹ بالکل بے گناہ ہیں۔ میں نے ہی ان کواپنی طرف ماکل کرنا جایا مگرانہوں نے میری طرف آ نکھاٹھا کربھی نہیں ویکھا۔واقعی پوسٹ سیائی کا پیکر ہیں۔

جب حضرت یوسف ؑ کے بے گناہ ہونے کی تمام گواہیاں سامنے ٓ گئیں تو اس موقع پرحضرت یوسف نے کسی فخر وغرور کامظاہرہ نہیں فرمایا بلکہ نہایت عاجزی سے دوبا تیں فرمائیں۔

۱) کیلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بیسب کچھاس لئے کیا ہے تا کہ عزیز مصر کواس بات کا پختہ یقین ہوجائے کہ اس کی غیر حاضری میں، میں نے اس کی امانت میں خیائت نہیں کی یعنی اس کی آبر و کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ اپنے محسن کی عزت و آبر و کا پوراپورااحترام کیا۔ اس موقع پر بیداصول بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ان کو کوں کو بھی راہ ہدایت عطانہیں فرما تا جو مکروفریب کے جال بن کر خیانت و بددیا نتی کرتے ہیں۔

۲) دوسری بات بیار شاوفر مائی که دننس' تو ہرانسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔اگر پروردگار کارم دکرم نہ ہوتو کوئی بھی انسان نفس کی شرارتوں سے بچھے گذار کرسرخ روفر مایا ہے اس میں میرا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ بیسر سکتا۔ گویا آپ بیفر مار ہے ہیں کہ اللہ نے جس امتحان سے بچھے گذار کرسرخ روفر مایا ہے اس میں میرا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ بیسر سراسر اللہ تعالیٰ کارخم و کرم ہے۔ اگر اس کارخم و کرم نہ ہوتا تو میر انفس بھی مجھے لے ڈو وہتا کیکن ایسانہیں ہوا۔ بیمان اللہ کتی اعلیٰ ظرفی اور کر دار کی بلندی کی بات ہے کہ استے بوئے کارنا ہے پر دنیا داروں کی طرح فخر اور ذاتی بوائی نہیں کی ہوا۔ بیمان کی نبید کی طرف کر کے اپنی انتہائی عاجزی وانکساری کا اظہار فرمار ہے ہیں۔ یہی شان پیغیری اور ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ای طرح عاجزی وانکساری کی تو فتی عطافر مائے۔ آئیں

## وَقَالَ الْمَلِكُ اثْتُونِيْ

بِهَ استُخْلِصُهُ لِنَفْسِئَ فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمُ لِدَيْنَا مَكِنُ الْمَدُقُ الْكَوْمُ لَدَيْنَا مَكِنُ الْمَدُنُ الْمَدُنُ الْمَدُنُ الْمَدُنُ الْمَدُنُ الْمَدُنُ الْمَدُنُ الْمُحُلِقُ عَلَى حَزَابِنِ الْاَرْضِ الْمَحْلِقَ الْمَنْفُ حَنِيطًا عَلَيْحُ الْمُخَلِقَ الْمُدُنِ الْمُحْلِقِ الْمُدُنِ الْمُحْلِقِ الْمُدُنِ الْمُحُلِقِ الْمُدُولُونِ فَي الْمُدُولُ الْمُحُلِقِ اللهِ اللهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبر۵۳ تا ۵۷

اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو (یوسف کو) میرے پاس لاؤتا کہ میں اس کواپنے لئے خاص کرلوں۔ پھر جب بادشاہ نے اس سے باتیں کیں قواس نے کہا کہتم میرے نز دیک بڑے معزز اور 0

معتبر ہو۔ (یوسفٹ نے) کہا کہ مجھے خزانوں پر (پیدادار پر) مقرر کردیجے بے شک میں حفاظت بھی کروں گا اور خوب اچھی طرح اس کاعلم بھی رکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف گواس ملک میں بااختیار بنادیا کہ اس میں جہاں چاہیں آزادی سے رہیں بیس ۔ اور جس کوہم چاہتے ہیں اپنی رحت سے نواز دیتے ہیں۔ اور ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجرضا کئے نہیں کرتے۔ اور آخرت کا اجران وتقوی افتیار کرنے والوں کے لئے اس سے بھی زیادہ ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٩٥٣ ١٥٥

| كلام كيا_بات كى                         | كُلَّمَ     |
|-----------------------------------------|-------------|
| ہارے پاس                                | لَدَ يُنَا  |
| معزز ـ باعزت                            | مَكِيُنٌ    |
| معترا ايمان دار امانت دار               | آمِيْنْ     |
| مجھے بنادے                              | إجُعَلُنِيُ |
| زانے                                    | خَوَاثِنُ   |
| حفاظت كرنے والا محافظ                   | حَفِيْظٌ    |
| بهت جاننے والا                          | عَلِيْمٌ    |
| ہم نے ٹھکا نادیا۔ جمادیا                | مَكَّنَّا   |
| وہ ٹھکا نابتا تا ہے۔ بااختیار بنا تا ہے | يتبؤء       |
| ہم پہنچاتے ہیں                          | نُصِيْبُ    |
| ہم ضائع نہیں کرتے                       | لاَ نُضِيعُ |
| 21                                      | ٱجُرُّ      |
| زياده                                   | خَيْرٌ      |
|                                         |             |

### نشريح آيت نبر١٥٥ تا ٥٥

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی زندگی کے اس پہلوکو نمایاں فرمایا ہے جہاں سے ان کی دنیاوی زندگی کا عروج شروع ہوتا ہے۔ بیاس واقعہ کا اہم ترین پہلوکھی ہے مگر اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ محض ایک خواب کی تعبیر بیان کردینے اور زمین کے نوانوں (پیدادار) کی ذمہ داری قبول کرنے سے زندگی کا عروج شروع نہیں ہوا بلکہ اس واقعہ کے پورے پس منظر کوسا منے رکھر کردیکھیے تو اس میں انسانی کردار کی وہ بلندیاں سامنے آتی ہیں جہاں ایک انسان سے انگی اور حق کے لئے ہر طرح کے مصائب اور پریشانیاں برداشت کر کے دلول کو فتے کر لیتا ہے اور ہر محض اس انسان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوجا تا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنی پاک دامنی کے لئے برسوں قبہ میں رہنا پیند کیا لیکن اس راستے پر چلنے سے صاف افکار کردیا جہاں ان کے حاص دامن عصمت پرایک دھبہ بھی لگ جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت یوسف کے اس واقعہ پر شروع سے نظر ڈالی جائے تو کردار کی بیابندی وارس ورج کے دور کی ساری باتیں بہت آسانی سے تبھی میں آسکی ہیں۔

ا) حضرت پوسف کے سوتیلے بھائیوں نے اپنی حسد کی آگ کو خشندا کرنے کے لئے ان کوایک اندھے کئویں میں پھینک دیا۔ پھر بعد میں یہ نہیں کہ بینک دیا۔ پھر بعد میں یہ بین کے ایک قافلہ والوں کے ہاتھ چند درھموں کے بدلے میں فروخت کردیا تھا اوروہ اس بات سے مطمئن تھے کہاں کی اوران کے والد کی محبت میں اب کوئی آڑے نہ آسکے گا۔

۲) جب مصر کے بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے ان کوفروخت کیا گیا تو ان کے ظاہری چبر سے اور شخصیت کی میہ عظمت ہے کہ عام غلاموں کی طرح ان کی قیمت نہیں لگائی گئی جواس بازار میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں فروخت کے جاتے تھے بلکہ خرید نے والوں کے مقابلے کا بیرحال تھا کہ ایک دوسر سے سے بڑھ کر بولی لگار ہے تھے۔ بالا خر حضرت یوسف کے وزن کے برابرسونا اور مشک کے بدلے ملک کے وزیراعظم اور فوجوں کے سیسالار عزیز مصر نے خرید کران کو اپنے گھر میں بیٹوں کی طرح کر موارات کو اپنے گھر میں اس کا چرچا اور شہرت بھی گئی ہوگی۔

۳) جب حضرت یوسف نے جوانی میں قدم رکھا اور ان کاحسن و جمال پوری طرح کھر کرسامنے آگیا تو عزیز مصر کی جب حضرت یوسف نے جوانی میں قدم رکھا اور ان کاحسن و جمال پوری طرح کھر کرسامنے آگیا تو عزیز مصر کی بیدی ایپ دل پر قابوندر کھ کی اور ایک دن اس نے اپنے کسی خصوصی کمرے میں بلاکر دروازے بند کر لئے اور ان کوا پی خواہش نفس کی طرف دوڑے اللہ نے مدور دازے کواور ہر راستے کو ان کے لئے کھول دیا۔ زلیخا آپ کے پیچے دوڑی۔ باہر کے دروازے پرعزیز مصر نے اس کیفیت کو دیکھا۔ زلیخا نے حضرت یوسف پر الٹا الزام لگا دیا کہ اے عزیز مصر اس غلام نے تیری بیوی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی مقی جیسا اور کھی گیا اور میں اس کی تفصیل آپھی ہے کہ جب عزیز مصر کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی تو وہ اس چال کو بچھ گیا اور اس نے زلیخا سے کہا کہ مجھے عور توں کے اس مکر وفریب کا ایچی طرح اندازہ ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے اپنی عزت کی اس نے زلیخا سے کہا کہ مجھے عور توں کے اس مکر وفریب کا آچی کھی اندازہ ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے بی عزت کی

خاطر پیرکہا کہاہے بیسفتم اس واقعہ کونظرانداز کردو میں ساری بات بچھ گیا ہوں تم اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا لیکن پیا کیا ایسا واقعہ تھا جوشا ہی محل سے نکل کرمصر کے ہرگھر میں پہنچ عمیا اوراس کی اچھی خاصی شہرت ہوگئی۔

۳) جب بدواقعہ ملک میں ہر جگہ مشہور ہوگیا تو مصر کی عورتوں نے بیہ طعنے دیے شروع کردیے کہ عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ اپنے غلام پر جان دے رہی ہے۔ زلیخانے بیہ نا تو مصر کی تمام بیگیات کو اپنے گھر بلا کر زبر دست دعوت کا انتظام داہتمام کیا۔ اس زمانہ کی تہذیب کے مطاباتی فرش بچھا کر تکئے لگا دیے گئے ۔ سب کے ساسنے الیے پھل رکھ دیے گئے جو چاتو سب کے سامنے الیے پھل رکھ دیے گئے جو چاتو کسے کاٹ کر کھانے کے لئے کا شخہ شروع کئے ادھر حضرت یوسف کو اچپا تک سامنے لایا گیا۔ حضرت یوسف کو اچپا تک سامنے لایا گیا۔ حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دکھ کر بید بیگات مصراس قدر کھو گئیں کہ ان کے ہاتھ چاتو وَں سے ذخی ہوگئے، خون رہنے لگا اور ان کو پیع تھی کہ ماری کو کی بہت ہی معزز فرشتہ ہیں۔ زلیخا کی بھی خواہش تھی کہ مصر کی ہر عورت اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ اگروہ ان پر فعد اور گئی ہے تو اس کے دل کا کوئی تصورت ہیں ہے۔

۵) حفزت یوسف ،زلیخااور بیگهات مصر کی خواہش بھری نظروں کواچھی طرح محسوں کررہے تھے۔ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں ہاتھا ٹھا کرعرض کردیا۔الی ! بیعورتیں جھے جس طرف لے جانا چاہتی ہیں اس سے جھے بچالے۔اگراس کے بدلے مجھے قید کی صعوبتیں اور تکلیفیں بر داشت کرنا پڑیں تو وہ مجھے زیادہ لپند ہیں۔

۲) جب زلیخا کی دعوت میں آئی ہوئی میگات معربھی حضرت پوسٹ کے حسن و جمال کے سامنے بے بس می ہوگئیں اور وہ دل و جان سے قربان ہوگئیں اوران کے حسن و جمال اور زلیخا کی محبت کے چربے گھر گھر ہونے لگے تو عزیز مصرنے بدنا می سے بحنے کے لئے حضرت پوسٹ کوجیل جمیع وہا۔

2) جیل خانے میں حضرت یوسف نے تمام قید یوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیااور ہرایک کی خبر گیری کی تواس قیدخانے کے منتظم اعلی نے قیدخانے کے سازے انظام اور کر دار کی بلندی کی مشتر کے بھی آجے کے سازے انظام اور کر دار کی بلندی کی شہرت بھی آجے ہی جاری تھی۔

۸) ایک دن دو قیدی لائے گئے جن میں ہے ایک بادشاہ کا باور پی تھا دوسرا ساتی تھاجو بادشاہ کوشراب پلانے پرمقررتھا۔دونوں پر بیالزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کوز ہردے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔تحقیقات جاری تھیں اوراس عرصے میں ان کوقید کر دیا گیا تھا تا کہ پوری تحقیق کر لی جائے اور کوئی فیصلہ کر دیا جائے۔حضرت یوسفٹ نے ان دونوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا۔ بید دونوں قیدی حضرت یوسفٹ کے حسن اخلاق ، انتظام اور علم کی بلندیوں ہے بہت متاثر تھے۔دونوں قیدیوں نے خواب دیکھے۔حضرت یوسفٹ نے ان کو جو تھیے ہردی وہ ای طوری ہو کر رہی کہ ایک کو چھائی کی میز امروگی اور دوسرے کو جو بادشاہ کا ساتی تھا اس کو بے گناہ قرار دے کر دہا کہ رہا گیا۔وہ تحض جو بادشاہ کا ساتی تھا اور دہا کر دیا گیا تھا حضرت یوسفٹ نے اس ہے کہا کہ بادشاہ کو یا ددلا دینا یعنی بیدکا یہ وہ ہو گیا تھوں گیا کہ کہ وہ ماتی رہا ہو کہ کو یا ددلا دینا یعنی بیدکا کہ ہوگیا تو وہ اس بات کو بھول گیا کہ وہ بادشاہ سے حضرت یوسفٹ کا ذکر کرے تا کہ وہ بھی رہا ہو جو اکین کیں۔

9) ایک دات بادشاہ معرنے خواب: یکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں ان کوسات دہلی گائیں کھارہی ہیں اور سات ہری بالیں ہیں جن پر سات سوگھی ایس لیٹی ہوئیں ہیں۔ ضبح کواٹھ کراس نے اپنے در بار کے تمام کا ہنوں سے اس خواب کی تعییر پوچھی کے جھے تایا کس نے بچھاور بعض نے تواس کوشن افسوداتی اور خیالی خواب بتا کراس کی تعییر سے عذر کر دیا۔ اس موقع پر بادشاہ کے اس ساتی نے جس کو حضرت یوسف نے نے خواب کی تعییر بتائی تھی اس کو خیال آیا کہ اس خواب کی تعییر حضرت یوسف بی بنا ہو اللہ بنا کہ اس خواب کی تعییر حضرت یوسف بی بنا ہو تھی سے واقف ہوں جس کواللہ بنا کہ اس نے بادشاہ سے ہاکہ اگر جھے قید خانے میں جانے کی اجازت دی جائے تو میں ایسے خواب کی تعییر پوچھی خوابوں کی تعییر پوچھی کے باس پہنچا اور اس نے اس خواب کی تعییر پوچھی خوابوں کی تعییر پوچھی محضرت یوسف نے نے خوابوں کی ایمیت ہی ہے کہ سات سال بیں۔ حضرت یوسف نے نے کہ کا کہ میں اس کے بعد اس خواب کا تعلق نہیں تھا گئی حضرت یوسف سے خواب کی اگر ہوئی دیا کہ میں اس کے بعد اس خواب کا تعلق نہیں تھا گئی حضرت یوسف کے علم وضل کی بیا تو میں کی ایک مطاحب کی اس تعییر سے بادشاہ کو نہ صرف اطمیر اندازہ ہوگیا۔ با دشاہ نے خوابش کا اظہار کیا کہ میں الی شخصیت سے ملنا چا ہتا ہوں تا کہ ایسے با صلاحیت انسان کو کیا ہوں کے لئے ان کی صلاحیت انسان کو کا لیے با صلاحیت انسان کو کا لیے نہ سے تی سے تریب کرے ملک کے لئے ان کی صلاحیت انسان کو ایسے سے نہا چا ہتا ہوں تا کہ ایسے با صلاحیت انسان کو اس نے سے تریب کرے ملک کے لئے ان کی صلاحیت و سے فائدہ اٹھا ہا کیا۔

1) بادشاہ مصرنے ایک قاصد جیجا جس نے بادشاہ کی اس خواہش کا اظہار کیا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چا ہتا ہے۔اس موقع پر حضرت یوسٹ نے یہ کہہ کر رہا ہونے سے صاف انکار کردیا کہ جب تک بد بات صاف نہیں ہوجاتی کہ جھے اسے عرصے کیوں قید میں رکھا گیا۔ پہلے ان تمام عورتوں کو بلاکران سے بوچھا جائے جنہوں حضرت یوسٹ کو دکھے کرا پی انگلیاں بڑی کر لی تھیں بادشاہ نے زلیخا اور مصرکی ان تمام بیگات مصر نے بادشاہ نے ذلیخا اور مصرکی ان تمام بیگات کو طلب کر کے ان سے اصل واقعہ بیان کرنے کا حکم دیا۔ زلیخا اور تمام بیگات مصر نے اس بات کا اعتراف واقر ارکیا کہ حضرت یوسٹ قطعاً ہے گناہ ہیں۔ہم نے ان کواپی طرف ماکل کرنے کی کوشش کی مگر ان کا دامن عصمت بالکل پاک ہے۔اس واقعہ نے بادشاہ کے دل میں حضرت یوسٹ کے اعلی کر دار ،تقو کی و پر ہیزگاری کی عظمت کو اور بھی اچھی اجا گر کردیا۔اور وہ ان سے ملئے کے لئے ہے چین ہوگیا۔

جب حضرت بوسف بادشاہ کے پاس پنچےتو اس نے بیٹ کسوں کیا کہ اللہ نے ان کو بھتنا ظاہری حسن عطافر مایا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو کردار کی بلندی عطافر مایا ہے۔ اس خواب کے حوالے سے بادشاہ نے یہ پوچھا کہ اگر یہ قبط نازل ہوتا ہے تو اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے بیتینا اس موقع پر بادشاہ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہوگا کہ اگر اس کی ذمہ داریان پر ڈال دی جائے تو یقینا وہ قبط سے بچنے کی بہتر تد بیر کر سکتے ہیں۔ اس کے پوچھنے پر حضرت بوسف نے ''خزائن الا رض'' کی ذمہ داریاں سنجالئے پر رضامندی کا اظہار فر مایا۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت بوسف کے لئے دنیا دی عروج تک پہنچنے کے تمام انتظامات فر مادیے۔ حضرت بوسف نے ایس ایس نظام کو دکھے کہ بادشاہ گوشش ہوگیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے اس اعلی کر دار اور حسن انتظام کو دکھے کہ بادشاہ گوششین ہوگیا اور حضرت بوسف پوری مملکت کے دوایات میں آتا ہے کہ ان کے اس اعلی کر دار اور حسن انتظام کو دکھے کہ بادشاہ گوششین ہوگیا اور حضرت بوسف پوری مملکت کے

باوشاہ بن گئے جب حضرت یوسف مصریخیج تھاس وقت ان کی عمرسات سال کی تھی اور جب وہ مصر کی حکومت کے سربراہ بنے ہیں اس وقت ان کی عمر مبارک تمیں سال تھی گویا اللہ نے تئیس سال میں ایک ایسے نو جوان کو جو کھی نہایت غربت کے عالم میں مصر کے بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے فروخت کیا گیا تھا۔ تئیس سال میں اپنے کر دار کی ان بلندیوں پر پہنچا دیا تھا جہاں ہر محض ان کے اخلاق وکر دار کا غلام بن چکا تھا۔

جیسا کرسورۃ یوسف کی تغییر کی ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ نی کریم ﷺ اور حفرت یوسف کے حالات زندگی میں بہت مشابہت ہتارہ کے کایہ چیرت آئیز واقعہ ہے کہ حفرت یوسف کو بھی تمام مرحلوں سے گذر نے میں تئیس سال گے اور آن کریم مشابہت ہتا ہا جارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت یوسف کو کی تعلیمات کی تحییل میں بھی تئیس سال گے ۔ ان آیات میں کفار مکہ کو بہتایا جارہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت یوسف کو دنیا وی کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ آج مکہ میں حضورا کرم سکت جو بظاہر بے سروسامان ہیں اس طرح ان کو بھی تئیس سال میں دنیا وی عروج وسر بلندی حاصل ہوجائے گی۔ فرق صرف انتا ہے کہ حضرت یوسف کی حکومت ان کی زندگی تک محدودتی کین بیس دنیا وی کریم سکت کی کومت میں اپنی است ہی کے نہیں بلکہ ساری امت میں کے نہیں بلکہ ساری امت میں کام آپ کی رحمت میں گاور آپ تیا مت میں اپنی امت ہی کے نہیں جی رحمت ہیں گاور آپ کیا مت میں اپنی اور آخرت میں آپ کی رحمت ہی کہا کہ اور آپ کیا کہ ویک اور آپ کیا کہ اس دنیا اور آخرت میں آپ کی رحمت ہی گائے۔ وہ ما ارسلنگ الار حمد للعالمین .

وَكَا الْحُوهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ رَجُهَا زهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَجْ لَكُمْ مِنْ ابِيكُمُ الله وَلَمَّا جَهَزَهُمْ رَجُهَا زهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَجْ لَكُمْ مِنْ ابِيكُمُ الله وَلَمَّا الله وَلَا تَفْرُ الله مُنْزِلِينَ ۞ قَالُ الله وَلَا تَفْرُ الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَاللّهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه و

#### ترجمه: آیت نمبر ۵۸ تا ۱۱

اور یوسفٹ کے بھائی (مصر) آئے۔ پھر جب یوسفٹ کے پاس پنچ تو یوسفٹ نے ان کو پیچان لیااوروہ ان کونہ پیچان سکے۔اور جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو کہا کہ اپنے (ایک اور) بھائی کوبھی لانا جو تہارا علاقی (والد کی طرف سے ) بھائی ہے۔کیاتم یہ بین د کیور ہے ہو کہ میں پیانہ بھر

کردیتا ہوں۔اور بہترین مہمان نواز ہوں۔ پھراگرتم اس کومیرے پاس ندلائے تو پھرمیرے پاس تہمارے لئے غلہ نہیں ہوگا۔اور نہتم میرے پاس آنا۔انہوں نے کہاکہ ہم اس کے والدے کہیں گے اور بیکام ہمیں ضرور کرنا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١١٢٥٨

جآء 17 بھائی اخُو أُ دَخَلُوْ ا وه داخل ہوئے عَرُفَ اس نے پیچان کیا مُنْكِرُونَ نه بیجانے والے جَهَزَّ اس نے تارکی۔تارکردہا جَهَازٌ سامان أوفي میں بورادیتاہوں سَنُرَاوِدُ ہم درخواست کریں سے لَفْعِلُوْ نَ البنةضر وركرنے والے

## تشريح: آيت نمبر ۵۸ تا ۱۱

کفار مکہ نے نبی کریم علی ہے حضرت یوسٹ کا واقعہ اور وہ سبب معلوم کیا تھا جس کی بنا پر حضرت یعقو بٹ ، حضرت یوسف اوران کے المل خاندان فلسطین سے مصر پہنچ کروہاں آباد ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے وقی کے ذریعہ حضرت یوسف کا واقعہ اوران اسباب کاذکر فرمایا ہے کہ جب بیخاندان جو بنی اسرائیل کہلاتا تھا ہجرت کر کے مصر پہنچا۔ان آیات میں صرف اس واقعہ کوئی بیان نہیں کیا گیا بلکہ تھیجت کے لاتعداد پہلوؤں کاذکر فرمایا گیا ہے جو فکر کی راہوں کو کھول دیتا ہے۔

جب حضرت پوسف پیری مملکت مصر کے مادشاہ بنادیئے گئے تو حضرت پوسف نے شان پیڈیمبری اورعدل وانصاف کی ا کی بےمثال حکومت قائم کی جس سے پورےعلاتے میں خوش حالی اور ترتی شروع ہوگئی۔روایات میں آتا ہے کہ حضرت پوسف ّ نے تھم جاری فرمادیا کہ جب تک ملک بحر میں شدید ترین قط ہے گھر میں ایک وقت کا کھانے یکایا جائے۔ چنانچے نہایت ساد گی ہے ا یک وقت میں ایک سالن پکایا جاتا تھا۔عوام تو دہی کرتے ہیں جو وہ اپنے عکمرانوں کو دیکھتے ہیں چنانچےمملکت کا ہرخض مجوک پریشانی اور بدحالی کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔ جب پہلے سات سال خوش حالی کے تھے اس میں قحط سالی کے سات سالوں کی فکر کر کے بچیت کی گئی اور بے ثنارغلہ کا ذخیرہ کر لیا گیا۔ جب قحط کا زمانہ شروع ہوا تو یوری معلوم دنیا کو قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر مخص پریشان ہو عمیالیکن مصر کی سلطنت میں معمولی ہی پریشانیوں کے ساتھ خوش حالی برقر ار رہی۔ قبط کے ذیانہ میں مصر کی خوش حالی کی اطلاع جب آس باس کے ملکوں میں چھیل گئی اور بادشاہ کی نرم دلی اورحسن اخلاق کے جے ہونے گئے تو حضرت پوسٹ کے بھائی بھی فلسطین سے مصرآ مکے اور بادشاہ سے درخواست کی کہ میں بھی غلر دیا جائے تا کہ اس شدید قط سے بچا سکے حضرت پوسف نے نمصرف ان میں سے ہرایک کواونٹ مجرفلدویا بلکدان کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ جیسے ہی سد بھائی حضرت یوسٹ کے یاس ينيچة انهول نے اپنے بھائيوں کو پيچان لياليکن ان کے بھائيوں نے حضرت يوسف کونبيس پيچانا کيونکدان کے تو ذبن اور خيال ميں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ نتھے منے پوسٹ جن کوایک اندھے کؤیں میں پھینکا گیا تھاوہ چند برسوں میں اس ملک کے بادشاہ بن کئے ہوں گے۔ پھر یہ کہ بچین اور جوانی کی عمر میں چروں میں بھی فرق آ جا تا ہے شایداس لئے بھی وہ حفزت بوسف کونہ پیچان سکے ہوں غرضیکہ حضرت بوسٹ نے شان پیٹمبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہصرف ان کی خبر کیری کی بلکہ نہایت فیاضی، سخاوت اور حسن اخلاق کامظا ہر وفر ماتے ہوئے ان کے اونٹوں پرغلہ لدوادیا گیا۔ شایدان کے بھائیوں کی زبان سے نکل گیا ہو کہ ہمارے والد اورا یک بھائی بھی ہیں جواس وقت ندآ سکے لہذاان کے حصے کاغلہ بھی دیدیا جائے۔اس پرحضرت پوسف نے فرمایا کہ جب تم دوبارہ غله لینے آئوا ہے بھائی کوخرورساتھ لانا۔ تا کہ اس کی تقعد این ہوجائے کہ واقعی تمبارا کوئی اور بھائی بھی ہے۔والدتوج وَنكر ضعیف اور كمزور بين يكن بها كى تو آسكنا باس كوخرور كراتا نا-اگرتم اس بهائى كؤنيس لائة كارتم بهى مت آنا كونكر جموث بولنے والے مجھے پینز نہیں ہیں بیہ بات ان بھائیوں کے لئے بڑے امتحان کی تھی کہ آگروہ اپنے بھائی بن ممین کونہیں لائے تو آئندہ غلہ لینے کا سلسلہ بند ہوجائے گا۔ اورا گروالدصاحب سے بن يمين كے لئے اجازت ليتے بي تو وه حضرت يوسف كازخم كھائے ہوئے بي ان بھائیوں پر اعتانہیں کریں محے۔اس لئے ان بھائیوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم بیضرور کریں محے کیکن بیاس وقت ممکن ہے جب ہارے والداس کی اجازت دیں مے۔اگرانہوں نے نہ دی تو پھر ہم کچھنہ کرسکیں مے۔اسکی بقیہ تفصیل آنے والی آیات میں بیان کی جائے گی۔اس موقع پربعض مفسرین نے بیہوال اٹھایا ہے کہ اگر حضرت پوسٹ جا ہتے تو اپنے حال کی اطلاع اپنے والد کو کراسکتے تھے کسی کے ذریعہ کہلا سکتے تھے گھر کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے والد، والدہ اور گھر والوں کواطلاع نہیں دی۔اس کا جواب بدہے کہ چیسے موجودہ دور میں ہمیں اطلاعات کے بہت سے ذرائع حاصل ہیں اس زمان میں ٹیس تھے۔ دوسرے یہ کہ اگر تمام روایات پرغورکیا جائے تو پر حقیقت سامنے آتی ہے کہ میں سال کی عمر تک پینچتے آپ کوا تناوقت ہی نہیں ملاکہ آپ اس مسئلہ پر غور فرماتے وجداس کی ہیہ جب آپ سات سال کے تھے اس وقت بھائیوں نے ان کوا یک غلام کی حیثیت ہے مہین کے قافے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔مصر میں عزیز مصر کے گھر رہے۔بھری جوانی میں آپ کونو سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پر ارد ہاہوئے تو قبط کے حالات نے آپ کودن رات مصروف کر دیا اور آپ نے انتقاب محنت سے ان حالات کو سنجالا ۔ بادشاہ بننے کے بعداس کی شدید ترین فرمداریاں آپ کے سرآپڑیں۔اگر غور کیا جائے تو اس عرصہ میں آپ کواطلاع کرنے کا کوئی موقع بھی کے بعداس کی شدید ترین فرمداریاں آپ کے سرآپڑیں۔اگر غور کیا جائے تو اس عرصہ میں آپ کواطلاع کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ نہیں آیا۔دوسرے یہ کہ حضرت یوسف معکم ایک بادشاہ ہی نہیں بیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور انہیاء کرام کے تمام معاملات کو اللہ جس طرح صل فرمانا چاہتے ہیں فرمانا چاہدے میں محملات کے اطلاع اللہ کی مصلحت کے خلاف ہواور اللہ نے حضرت یوسف گواس طرف متوجہ ہی نہ ہونے دیا ہو۔ بہر حال اس محاملہ کواللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

وَقَالَ لِفِتْلِينِهِ اجْعَلُوْ ابِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهُ آ إِذَا انْقَلَبُوٓ اللَّ اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُون ®فَكُمَّارَجُعُوٓالِكَ إِينِهِمْ قَالُوْا يَاكِانَا مُنِعَ مِنَّا الكَيْلُ فَارْسِلْ مَعَنَا آخَانَا تَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ٠ قَالَ هَلُ امَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمَا آمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيْهِ مِنْ قَبُلُ فَاللهُ عَنْدُ طِفِظًا وَ هُو ارْحَمُ الرِّحِمِينِ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ قَالُوْا لِإَلَا بَانَامَا نَبْغِي هٰذِه بِضَاعَتُنَارُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيْرُ اهْلَنَاوَنَحْفَظُ اَخَانَاوَنُزْدَادُكُيْلَ بَعِيْرِ ذَلِكَ كَيْلٌ يُسِيْرُ® قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مُعَكُّمْ حُتَّى تُوْتُونُ مُوْتِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَيْ بِهَ إِلَّا اَنْ يُّكَاطُ بِكُوُّ فَكُمَّا اتَّوْهُ مُوْتِقَهُمُوَ قَالَ اللهُ عَلَى مَانَقُوْلُ وَكِيْلُ®

#### ترجمه آیت نبر۱۲ تا ۲۱

اوراس نے (یوسٹ نے) اپنے خدمت گذاروں سے کہا کہ ان لوگوں نے فلہ کے بدلہ میں جو مال دیا ہے اس کو ان کے سامان میں رکھ دوتا کہ جب وہ گھر لوٹیس تو اس کو پیچان لیں۔ شاید وہ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹ کر گئے تو انہوں نے کہاا ہے اباجان آئندہ فلد دینے سے انکار کردیا گیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی (بن یمین) کو بھیج دیجئے تا کہ ہم (دوبارہ جاکر) فلد کے آئیں اور بے شک ہم اس کی ضرور دھاظت کریں گے۔

اس نے (ایعقوب ) کہا کیا میں اس کے متعلق تمہارے اوپر ویا ہی بجر وسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں میں نے تم پر بھر وسہ کیا تھا؟ بہر حال اللہ بہترین تگہبان ہے اور دہ تمام مہر بانوں سے بڑھ کرمہر بان ہے۔ اور جب انہوں نے اپناسامان کھولاتو انہوں نے اپنا مال پایا جو ان کو واپس دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے (برادران یوسفٹ نے) کہا کہ ہمارے ابا جان اور ہم کیا جا ہے ہیں؟ یہ ہمارامال بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے بس اب ہم اپنے گھر والوں کے لئے اور بہت بچھلائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بو جھمزید لے کرآئیس کی دو بہت تھوڑا ہے۔

اس نے (یعقوب نے) کہا کہ میں اس کوتمہارے ساتھ اس وقت تک نہ بھوں گا جب تک تم اللہ کی پکی قشمیں کھا کر مجھے یقین نہ دلا دو گے کہتم اس کوضر ور واپس لے کر آؤگے۔ البت اگر تم کہیں گھر جا وُتو اور بات ہے۔ پھر جب انہوں نے پکا وعدہ کر لیا تو کہا کہ ہم نے بچھ باتیں کی ہیں اللہ ان کا گراں ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١٢ ١٦٢

نوجوان خدمت كرنے والے

فِتُينِ

ڈال دو۔ کردو

إنجعَلُوُا

بضَاعَةٌ

رحَالٌ

يَعُرِفُونَ

اِنْقَلَبُوْا

اَهُلُ

رَجَعُوْا

مُنِعَ

نَكُتَلُ

امَنُ

خَوْرٍ خَيْرٌ

حَا فِظُ

سامان - يو خچې

اسباب-سامان- کھجاوا

وه پېچانته بين

وہ پہانے کے بیان

م گھروالے

وهلوٹے

منع كرديا گيا

ہم ماپلیں گے۔ ماپ کرلائیں گے

میں جروسہ کروں گا بہترین

۔۔۔ حفاظت کرنے والا

أَرْحَمُ ببت رحم كرنے والا

فَتَحُوا انہوں نے کھولا

مَتَاعٌ مامان

وَجَدُوا انہوں نے پایا

**رُدَّ**تُ لوٹادیا *گی*ا

مَانَبُغِي مَم كِياعِ إِتِ إِين؟

نَمِيْرُ (هَيْقُ) - مددلا كي - گروالوں كے لئے سامان لانا نَزُ دَادُ بَهِمُ اضاف كري كے - زياد و لا كي ك بَعِيْرٌ اون كَيْلٌ يَّسِيْرٌ آسان بوجھ هَوُ تَقَقُ پَاوعدہ - پِخْتَةُول اَنْ يُتَحَاطُ يَهِمُ لِياجا ئے وَكِيْلٌ كام بنانے والا عُرال

### تشريح: آيت نبر ١٢ تا ١٢

حضرت یوسٹ نے اپ بھائیوں کو پیچان لیا تھالیکن کی مسلمت پااللہ کے تھم ہے آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہے۔ اور یکھی چاہتے تھے کہ ان کے بھائی دوبارہ آئیں تا کہ یہ سلسلہ ختم نہ ہونے پائے ۔ حضرت یوسٹ نے اپ ملاز مین سے یہ کہا کہ وہ تمام قیمت یا چیز ہیں جو غلہ کے بد لے بیس دی گئیں ہیں واپس ان کے سامان بیس رکھ دیں تا کہ وہ اس بات کو بجھ جائیں کہ بادشاہ ان پر مہر بان ہے اور وہ ان کے لئے اپنے دل بیس احسان اور نیکی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے جمکن ہے حضرت یوسٹ کے بادشاہ ان پر مہر بان ہے اور وہ ان کے لئے اپنے دل بیس احسان اور نیکی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے جمکن ہے حضرت یوسٹ کے بھائی دوبارہ آئیں اور ان کو بادشاہ متاثر کر سکے ۔ چنا نچے جب بیب بھائی واپس کتھان پہنچے اور اپنے غلہ بیس تمام ان چیز وں کو دیکھا جو قیمت کے طور پر بادشاہ کی خدمت میں چیش کی گئی تھیں تو وہ نہ صرف جیران رہ گئے بلکہ بادشاہ کی عناجوں کے اور بھی قائل ہو گئے ۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب نے ان کو وہ بیان کا موالہ میں دیس وہ پوری تفصیل بھی بتائی جو باوشاہ و گئے ہوں میں بھائی کوساتھ تبین لائے تو تم خور بھی یہاں مت آتا اور تمہار سے ساتھ کو کی مہر بانی کا معالمہ نہیں ہوگا ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر کھل بھر دسہ بیجے ہم بن یمین کی پوری طرح حفاظت و گرانی کریں گے۔ فور میں بھائی کوساتھ تبین کی پوری طرح حفاظت و گرانی کریں گے۔ فور میں بھائی کوساتھ تبین کی پوری طرح حفاظت و گرانی کریں گے۔ فور میں بین کا معالمہ نہیں ہوگا ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر کھل بھر دسہ بیجے ہم بن یمین کی پوری طرح حفاظت و گرانی کریں گے۔

حضرت یعقوب نے فرمایا کہ کیا ہیں تہمارے اوپراس طرح مجروسہ کروں جس طرح یوسف کے بارے ہیں کیا تھا، حفاظت کے وعدوں کے باوجود تم اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہیں تمحارے اوپراعتا داور دمجر سنہیں کرسکتا۔ انہوں نے باوشاہ مصر کی مہر بانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس نے ہماری وہ تمام بو فجی اور قیت واپس کردی ہے اس سے کوئی نقصان پینچنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب کو جب تمام بھائیوں نے بکی قسمیس کھا کراس بات کا بھین دلایا کہ وہ اپنی جان سے زیادہ بن میمین کی حفاظت کریں گے تب حضرت یعقوب کو جب بتمام بھائیوں نے بکی قسمیس کھا کراس بات کا بھین دلایا کہ وہ اپنی جان سے زیادہ میں اسلی مجروسہ اس سب سے زیادہ مہر بان اللہ پر کرتا ہوں جو سب سے زیادہ اور بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے میربان اللہ پر کرتا ہوں جو سب سے زیادہ اور بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے میں رہو یں بیٹھے بن میں کہ وہ اور یہ تم سب بھائی الگ الگ درواز وں سے داخل ہونا ایک میں درواز سے حائے ہی اجازت ویل گئی ہے۔

وَقَالَ لِيَبِيُّ لَاتَدُخُلُوا مِنَ بَابٍ وَاحِدٍ وَّادُخُلُوا مِنَ الْمُوبِ فَالْحِدِ وَّادُخُلُوا مِنَ اللهِ مِنْ شَكَّ أَنُوا بِ مُّتَفَرِقَةٍ وَمَا الْغُرِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَكِّ أَنُوا لِللهِ مِنْ شَكِّ أَنُوا لِللهِ مِنْ شَكِ أَنْ اللهِ مِنْ شَكِ أَنْ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُو كَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَكَمَّلَيْهِ عَلَيْهِ وَكَمَّلَيْهِ عَلَيْهِ وَكَمَّلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۱۸

اور (یعقوبؓ نے) کہا اے میرے بچواتم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ درواز وں سے داخل ہونا اور اللّٰہ کی کسی بات (فیصلے سے) تمہیں بچانہیں سکتا حکم تو

صرف الله بی کا ہے۔ اس بر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ اور اس بر جمروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا عاہے ۔اور جب وہ اپنے والد کے حکم کے مطابق (مصریس) داخل ہوئے وہ انہیں اللہ کی مثیت سے بچانہیں سکتا تھا۔ گریفقوٹ کے دل میں جوایک اندیشہ تھا اس نے اس کی احتیاط کرلی تقى اور بے شك و واس علم سے واقف تھا جوہم نے اس كوسكھا ياتھا كيكن اكثر لوگ جانے نہيں۔

لغات القرآن آيت نبر١٢ ١٨٥

لاَ تَذُخُلُوا تم داخل مت ہو

بَابٌ وَّاحِدٌ الك دروازه

مُتَفَرَّقَةٌ الگ الگ - جدا جدا

مَااُغُنِيُ

میں نہیں بیاسکوں گا

ٱلُحُكُمُ

ٱلمُتَوَكِّلُونَ مجروسه كرنے والے

اس نے تھم دیا أَمَرَ

حَاجَةٌ ضرورت رابك منفويه

قَطٰی اس نے فیصلہ کیا۔ ظاہر کیا

> عَلَّمُنَا ہم نے سکھایا

# شریج آیت نمبر ۲۷ تا ۲۸

گذشتہ آیات میں اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے کہ برادران بوسف نے اپنے والد حفرت بعقوب کواس بات کا یقین

دالیا تھا کہ اگر وہ کہیں کی قدرتی آفت کا شکار نہ ہو گئے تو وہ اپنی پوری توت وطاقت سے اپنے بھائی بن یمین کی تفاظت کریں گ۔
حضرت یعقوب نے اللہ پر بھروسہ کر کے اس بات کی اجازت دیدی کہ وہ بن یمین کو اپنے ساتھ لے کرجا کمیں لیکن اس بات کی تاکید اور نصیحت بھی کردی کہ سب بھائی ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ داخلہ کے وقت مختلف دروازے استعمال کئے جا کمیں تاکہ ان جوان اور صحت مندوں پر نظر نہ بیٹھ جائے ممکن ہے یہ تھیجت اس بنا پر کی ہوتا کہ وہ احتیاط کا وائم نہا تھ سے نہ چھوڑیں ۔ کیونکہ دنیا بھر سے لوگ ایک بی مقصد کے لئے آرہے ہوں تو مفادات کے نظراؤی وجہ سے ان کے خلاف کوئی سازش بھی ہو سکتی تھی اور بادشاہ تک نہ بیٹنے پاتے ۔ چنا نچے ساتھ کی اور الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہو گئے ۔ حضرت یعقوب نے احتیاط اور خاہری تدبیر کے طور پر بیافیجت کی تھی ور نہ اللہ کے تھم کے آگے کس کی چلتی مصر میں داخل ہو گئی خاہری تدبیر کے ساتھ مکمل بھروسہ اور اعتماد اللہ بی کی ذات پر کرنا چاہئے۔

بعض مفسرین نے برکامها ہے کہ حضرت یعقوب نے بہتا کیداس لئے کی تھی کہ بیسب بھائی انتہائی خوب صورت، جوان اور صحت مند تھے کہیں ایسانہ ہو کدان برکسی کی نظر پیٹے جائے۔دلیل کے طور پر انہوں نے بیفر مایا ہے کہ نظر بدایس چیز ہے جس سے نبی کریم ﷺ نے بھی پناہ مانگی ہے۔ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ نبی کریم ﷺ کے ایک صحافی حفرت ابوہل بن حنیف جو بہت خوبصورت تھا کیک مرتبع شل فرمار ہے تھے، عامر بن ربیعہ کی نظر جب ان کے جسم پریڑی توان کے منہ نے نکل گیا کہ میں نے تواتنا حسین وخوبصورت بدن آج تکنبیں دیکھا۔ابوہمل جب گھر <u>ہنچ</u>تو ان کو بخار آ گیا۔ بخاراتی شدت اختیار کر گیا کہ نبی کریم <del>میلی</del> کو اطلاع کی گئی آ پ ﷺ تشریف لائے اور د کھے کر جھے گئے کہ ان پرنظر بدبیٹے گئی ہے۔آ پ مٹالٹے نے یو چھا کہ ان کوکس نے دیکھے کر تعریف تونہیں کی تھی۔ آ پ ﷺ کو بتایا گیا کہ عامر بن رہیعہ نے ان کے بدن کی تعریف کی تھی۔ آ پ ﷺ نے عامر بن رہیعہ کو بلا کرفر مایا کہوہ اپنے وضوکا یانی کسی برتن میں جمع کر کے اس کوابوہمل کے بدن پر ڈالیں۔ابیا ہی کیا گیا اور وہ کچھ دیر بعد صحت مند ہو گئے۔آ ب علیہ نے فرمایا کہ کوئی اینے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے۔تم نے ایبا کیوں نہ کیا کہ جب ان کابدن تمہیں بہت اچھالگا تو تم اس کے لئے برکت کی دعا کرتے ۔ لینی "ماشاء اللہ و لاقو ۃ الا باللہ" کہتے۔اس روایت ہے معلوم ہوا کہ نظر بدکا لگ جاناحت ہے اور پیالیسیائی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا ہے کہ نظر بدایسی چیز ہے کہ اگر آ دمی کولگ جائے تو اس کوقبر میں اوراونٹ کولگ جائے تواس کو ہانڈی میں پہنچادیتی ہے۔علاءنے فرمایا ہے کہ آ دمی جب بھی کسی الی چیز کودیکھے جواس کو پیند آ جائے تو کیے'' ماشاء الله ولاقوة الاباللهُ' 'اس ہےانشاءالله نظر بد کااثر نہیں ہوگا۔

وَلَمَّادَخَلُواعَلِي يُوسُفَ الْآي إِلَيْهِ كَاهُ قَالَ إِنَّ آنَا لَخُولَ فَكُلِ تَبْتَيِسْ بِمَا كَانُوْ ا يَعْمَلُونَ ® فَكُمَّاجَهَّزَهُمْ بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ آخِيْهِ ثُمَّ اذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا الْعِلْرُ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ ﴿ قَالُوْا وَٱقْبَلُوْاعَلَيْهِمْ مَّاذَاتَفْقِدُونَ ۞قَالُوَا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرِةً أَنَا بِهِ زَعِيْمٌ ﴿ قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُتَالْسِرِقِينَ ﴿ قَالُوْافَمَا جَزَاقُهُ أَنْ كُنْتُمْ كِذِبِيْنَ ﴿ قَالُوْا جَزَآؤُهُ مَنْ قُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى الظُّلِمِينَ ﴿فَهُدَا بِأَوْعِينِهِمْ قَبْلَ وِعَاءَ أَخِيهِ وَثُمَّر استَخْرَجَهَامِن وَعَاءَ آخِيْهِ كُذْلِكَ كِذْنَالِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يََّثَاءَ اللهُ نُرْفَعُ دَرَجْتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِعَلِيمُ

### ترجمه: آیت نمبر۲۹ تا۷۷

اور جب وہ یوسٹ کے پاس پنچے تو اس نے اپنے بھائی کواپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ وہ جو پچھ کرتے تھے تو اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ پھر جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو اس

نے اینے بھائی کے سامان میں پینے کا (شاہی) پیالہ ر کھ دیا۔ پھرا یک منادی کرنے والے نے یکارا كدات قافلدواليتم چور مورانهول نے ان كى طرف متوجه موكركها كيتم كيا كم كربينه ؟ انهول نے کہا کہ ہم شاہی پیالہ نہیں یارہ ہیں۔اور جو محض اس کو لاحاضر کرے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ (انعام) دیا جائے گا۔ اور میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کرکہا کہتم جانتے ہوہماس کے نہیں آئے کرزمین میں فساد م کیا کیں۔اور نہ ہم چور ہیں۔انہوں نے کہاا گرتم جھوٹے فكيو پراس كى كياسزا ہے؟

کہنے لگے کہاس کی سزایہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے کیں وہی اس کا بدلہ ہے ہارے ہاں ظالموں کواسی طرح سزادی جاتی ہے۔

پھران کے سامان کی تلاثی اینے بھائی کے سامان سے پہلے لی گئی۔پھراس کواپنے بھائی کے سامان سے برآ مدكرليا گيا۔اس طرح جم نے يوسف كے لئے تدبيركردى (كيولكم) يوسف اسے بھائی کواس بادشاہ کے قانون کے ذریعینیں لے سکتے تھے۔ گریہ کہاللّٰہ ہی کو یہ بات منظورتھی وہ جس کے در جات کو بلند کرنا جا ہتا ہے کر دیتا ہے۔اور وہ تما علم رکھنے والوں سے بڑھ کوعلم رکھنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمرود ٢١٢

اوای

السنے ٹھکانا دیا۔ (یاس بٹھایا) تورنجيده ندمو لاَ تُبُتئسُ تناركرديا جَهَّزَ جَهَازٌ سامان السقاية جسسے یانی بیاجا تاہے۔ پیالہ رَحُلٌ سامان ٱذُّنَ لكارا مُوَّذِنَ يكارنے والا أيَّتها اے قافله

سَارِقُوْنَ جوري كرنے والے أَقْبَلُوْ ا وہ متوجہ ہوئے۔سامنے ہوئے مَاذَا حرف سوال حرف استفهام تم كم ياتے ہو تَفُقِدُوْنَ صُوَاعُ یانہ۔جس سے چیزوں کوتولا جاتا ہے جواس كولي آئے گا جَاءَ به حِمْلُ بَعِيْرِ ابک اونٹ کا بوجھ۔ جتنا سامان ایک اونٹ پرآتا ہے ذمه داري لينے والا زعيم اللدكيشم تَاللّٰهِ بهم نبیس آئے مَاجِئْنَا هَا جَزَاءُ كيابدله على كياسزاع؟ ياياكيا وُجدَ نَجُزِيُ ہم بدلہ دیتے ہیں۔ہم سزادیتے ہیں بَذَا شروع کیا أوعية سامان\_بوري كذنا ہم نے تدبیر کردی دِيْنُ الْمَلِكِ بادشاه كا قانون

## تشریخ: آیت نمبر ۲۹ تا ۷۷

گذشتہ آیات میں اس کی تفصیل ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہراوران ایوسٹ نے اپنے والد حضرت لیقوب کو کچی قسمیں کھا کراس بات کا لیقین دلایا تھا کہ وہ اپنے بھائی بن میمین کی ہرطرح حفاظت کریں گے۔حضرت لیقفوٹ کی اس نصیحت پڑمل کرتے

ہوئے کہ وہ سب بھائی ایک دروازے ہے داخل نہیں ہوں گے بلکہ الگ الگ درواز وں سے داخل ہوں گے تا کہ ان جوان اور صحت مندوں پرکسی کی نظر نہ پیٹھ جائے یا اپنے بھائیوں کوایک ساتھ دیکھ کر کچھ لوگ حسد میں مبتلا ہوکر کوئی سازش نہ کر بیٹھیں ۔ چنانچەان سب بھائيوں نے اس برعمل كيا حضرت يوسف جواپنے بھائى بن يمين سے ملنے كے لئے بے چين تھے ان پر جيسے ہی حضرت یوسٹ کی نظریز ی توانہوں نے اپنے بھائی کو گلے لگالیا عزت کے مقام پر بٹھایااوران کے کان میں حکے سے کیدویا کہ میں تمھاراحقیقی بھائی پوسف ہوں تم بقیہ بھائیوں کی باتوں پر نہ تو دھیان دینااور نہ کسی طرح گھبرانا کیونکہ ان کو جو پچھکرنا تھاوہ کر چکھے ابتم یہاں آ رام سے رہو۔حضرت یوسف کو بن پمین سے ملنے کے بعداس بات کی فکرتھی کہ میرا بھائی مجھ سے جدانہ ہوجائے۔ چنانچەحفرت بوسف نے اپنے بھائی بن يمين كورو كنے كى ايك متربير كى - شاہى بياله ياو ہ پيانہ جس سے فوگوں كوناپ كرغلد دياجا تاتھا اس کو بن میمین کے سامان میں رکھوا دیا۔ حضرت بوسٹ کومعلوم تھا کہ دین ابرا ہیمی کا بیقانون ہے کہ اگر کو کی شخص چوری کرے اور سامان اس کے یاس سے برآ مدہوجائے تووہ اس شخص کا ایک سال تک غلام بن کررہے گا جس کی چوری کی ہے۔حضرت پوسف کو اس بات کااندازہ تھا کہمھرکے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہےصرف دین ابرا جیمی کا مداصول ہے۔ جب برادران پوسف غلماورسامان لے کرروانہ ہو گئے اور ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ بادشاہ مصر کے کسی آ دمی نے پکار کرکہا کہ اے چورو!رک جاؤتم نے چوری کی ہے۔وہ سب بھائی رک گئے اور یو چھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اور کیا چیز کم ہوگئ ہے؟۔ان کو بتایا گیا کہ باوشاہ کا فیتی پیالہ مم ہو گیا ہےاوراعلان کیا گیا ہے کہ جوبھی اس پیالہ کو لے کرآئے گااس کوایک اونٹ کا بو جو یعنی غلہ انعام میں دیا جائے گا۔اس نے کہا کهاس انعام کےسلسلے میں میں پوری طرح ذمہ دارہوں۔

برادران پوسف نے کہا کہ اللہ کی تم ہم نہ تو فساد کرنے والے لوگ ہیں اور نہ کی چوری میں ملوث ہیں۔ با دشاہ کے آدمیوں نے پوچھا کہ یہ بناؤکر اگر کس نے چوری کی ہوتو اس کی تمہارے ہاں سزاکیا ہے؟۔ انہوں نے دین ابراہیمی کا پیاصول بیان کردیا کہ جس کے پاس سے بھی چوری کا سامان نکل آئے گاوہ ایک سال تک غلام بنا کررکھا جائے گا۔ چنا نچہ باوشاہ کے لوگوں نے سب سے پہلے سب بھائیوں کے سامان کی تلاثی لین ناشروع کی کس کے پاس پھونہ ذکلا جب بن پمین کے سامان کی تلاثی لین گئی تو اس میں سے وہ شاہی پیالہ نکل آیا۔ اور اس طرح بن پمین بطا ہر حضرت یوسف کے غلام بنا کران کے پاس لے آئے ۔ اور اس میں سے وہ شاہی پیالہ نکل آیا۔ اور اس طرح بن پمین بطا ہر حضرت یوسف کے غلام بنا کران کے پاس لے آئے ۔ اور اللہ تعالی نے دونوں بھائیوں کے ایک ساتھ دہنے کی بہترین تدبیر فرمادی۔ بقیہ واقعہ کی تفصیل تو آگی آیات میں آربی ہے۔ خلاصہ سیس ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف کو اپنے سے کہ اللہ تعالی نے حمام ساب پیدا فرماد سے اور اس طرح بن پمین سے میں ہوا نے والوں سے کے درجہ کو بلند کردیا گیا۔ اور فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہرعلم والے پرائی علم والے کورکھا ہے لین سب جانے والوں سے بروہ جانے والا اللہ ہے یعنی اللہ بی دارت کی کیا ہیں۔

# قَالُوَّالِنَ

يَّسُرِقُ فَقَدُسَرَقَ اَحُ لَّهُ مِنْ قَبَلْ فَاسَرَّهَا يُوسُفُ فِيُ نَفْسِهِ وَلَمْ يُنْدِهَا لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرُّمَّكُانًا وَاللهُ اَعْلَمُ نَفْسِهِ وَلَمْ يُنْدِهَا لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرُّمَّكُانًا وَاللهُ اَعْلَمُ نِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُوا يَا يَهُا الْعَزِيْنُ إِنَّ لَهُ اَبُّا شَيْحًا كِمِنَا لَمُعْسِنِينَ ۞ كَبِيْرًا فَحُدْ اَحَدَنَا مَكَانَهُ وَاتَا نَرْدِكَ مِنَ الْمُعْسِنِينَ ۞ كَبِيْرًا فَحُدْ اللهِ الْمُونَى الْمُعْسِنِينَ ۞ قَالَ مَعَادُ اللهِ الْمُونَى فَحَدُنَا مَتَاعَنَا عِنْدَةً وَ اللهُ مِنْ اللهُ وَنَ أَنْ اللهُ وَانَ كَا إِذًا لَظُلُمُونَ ۞ أَنْ اللهُ الْمُونَى أَنْ اللهُ الْمُونَى أَنْ اللهُ اللهُ وَنَ أَنْ اللهُ اللهُ وَنَ أَنْ اللهُ اللهُ وَنَ أَنْ اللهُ اللهُ وَانْ اللهُ اللهُ وَنَ أَنْ اللهُ اللهُ وَنَ أَنْ اللهُ اللهُ وَنَ أَنْ اللهُ اللهُ وَانْ أَنْ اللهُ اللهُ وَنَ أَنْ اللهُ اللهُ وَانْ أَنْ اللهُ اللهُ وَنَ أَنْ اللهُ اللهُ وَانْ أَنْ اللهُ اللهُ وَانْ أَنْ اللهُ اللهُ وَانْ اللهُ اللهُ اللهُ وَانْ اللهُ اللهُ وَانْ اللهُ اللهُ وَانْ اللهُ اللهُ وَانْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الل

### ترجمه: آیت نمبر ۷۷ تا ۹

(یوسٹ کے بھائیوں نے) کہااگراس نے چوری کی ہے تو (تعجب نہیں ہے) بلکہ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسٹ اس بات کواپنے دل میں چھپا گئے اوراس کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے (دل میں کہا) کہتم تو بہت بر ہے لوگ ہو۔ اوراللہ خوب جانتا ہے جو کچھتم بیان کر رہے ہو۔ کہنے گئے اے عزیز اس کا باپ بہت بوڑ ھا ہے۔ تم اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لوے ہیں۔ (یوسٹ نے) کہااللہ کی پناہ کے ہوئے ہیں۔ (یوسٹ نے) کہااللہ کی پناہ کہ ہم کسی کو (کسی کی جگہ) پکڑ لیں سوائے اس کے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ اگر ہم نے ایبنا سامان پایا ہے۔ اگر ہم نے ایبنا سامان پایا ہے۔ اگر

لغات القرآن آية نبر ٢٥١٥٥

یسُوِق چوری کرتاہے اَسَوَّ اس نے جھالیا

71

الك

فِيُ نَفُسِهِ اینفس میں۔اینے دل میں ظاہرنہ کیا لُمُ يُبُد شُرٌ مَّكَانٌ براٹھکا نا۔ برے درجے کےلوگ تَصِفُو نَ تم بان کرتے ہو ثَيُخٌ كَبيُرٌ بهت زياده بوڑھا تو یکر بے تو لے لیے أحَدُنَا ہم میں سے ایک هَگَانُه' اس کی جگہ نَہ کک ہم دیکھتے ہیں کھیے مَعَاذَ اللَّه الله کی پناه أَنُ نَاخُذَ یہ کہم لے لیں عنده اس کے پاس اس وفت

# تشريح: آيت نمبر ٧٧ تا ٧٩

جب حضرت یوسف میں تا شرکتی ہوائی بن بمین کے سام ان میں سے وہ شاہی بیالہ نکل آیا جس کی تلاش تھی تب حضرت یوسف کے سے بھائیوں نے ایک مرتبہ پھراپنے دلی بغض اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حضرت یوسف کی یوری کر چکا ہے۔ یہ ایک ایساز خم تھا جس پر حضرت یوسف جو کہ بادشاہ وقت بھی تھان کوشد ید غصر میں آکر کسی بڑی سے انکا اعلان کردینا چاہیے تھا گر جہاں اللہ نے ان کواقتد ارعطافر مایا تھا وہیں شان پینمبری اور اس کا حلم و برداشت بھی عطافر مایا تھا۔ شاید اللہ کی طرف ہے اس بات کا اشارہ نہیں ملاتھا کہ حضرت یوسف آپ آپ کو اپنے سوتیلے جو سے معل خاموثی اختیار فرمائی ۔ اور دل میں صرف اتنا کہا کہ تم کتے بر بے لوگ ہو۔ حالاتکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو پھیتم الزام لگارہے ہووہ غلط ہے۔ دین ابراھیمی کے قانون کے مطابق کہتے بر بے لوگ ہو۔ حالاتکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو پھیتم الزام لگارہے ہووہ غلط ہے۔ دین ابراھیمی کے قانون کے مطابق

اب بن سیمین حضرت یوسٹ کے غلام بنالئے گئے تھے۔ جب برادران یوسٹ نے دیکھا کداب اپ بھائی کو واپس لے جانے کی ہر کوش کے کار ہوگا تہ بانہوں نے سب سے پہلے یہ تجویز رکھی کداے عزیز مصرائم ہم میں سے کی ایک بھائی کو بن سیمین کے بدلے میں رکھا کو ۔ جب کہ ہما رے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ بیصد مد برداشت نہیں کر پا کیں گے۔ آپ تو بہت ہی نیکی کرنے والے ہیں حضرت یوسٹ نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں کی بے گناہ خص کو پکڑلوں۔ جس کے پاس سے سامان انکلا ہے۔ ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں اگر ہم نے بن میمین کے بدلے میں کس بے گناہ کو پکڑلیا تو یہ ہیں جس کے پاس سے سامان برآ مدنہیں ہوا ہم اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں اگر ہم نے بن میمین کے بدلے میں کس بے گناہ کو پکڑلیا تو یہ سخت ناانصافی اور ظلم ہوگا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسٹ نے اپ بھائی بن بمین کواپنے پاس روک رکھنے کی ایک تدبیر کی اور دین ابراھیمی کے قوانین کے مطابق فیصلہ کیا تھا ور نہ مصر کے قانون بلس اس کی کوئی گئجا کش نہیں تھی۔اس طرح کے کسی معاملہ کو' توری' کہتے ہیں۔
جس کے معنی سے ہیں کہ کوئی ایسا کا م کیا جائے یا کوئی بات کہی جائے جو دیکھنے اور سننے والے کے ذبن میں ایک طاہری اور قربی مطلب سمجھا جائے جب کہ اس کہنے والے کی نبیت کچھا ور بور اب مثلاً حضرت یوسٹ جانے جب کہ اس کے بھائی مطلب سمجھا جائے جب کہ اس کے بھائی بن کمین نہ چور ہیں نہ ان سے کسی زیادتی کی امید کی جاسکتی ہے گر حضرت یوسٹ نے ایک ایسی تدبیر کی جس سے بن میمین رک بن کمین نہ دو سے کسی نیادہ ہی نہ ہو سے کہ کیا معاملہ ہے۔علاء نے فر مایا ہے کہ اگر نیک مقصد کے لئے تو رہے کیا جائے تو وہ جائز ہے کیا اگر نیک مقصد کے لئے تو رہے کیا جائے تو وہ جائز ہے کیا اگر نیک مقصد کے لئے تو رہے کیا جائے تو وہ جائز ہے لیکن اگر نیک مقصد کے لئے ہوتو حرام ہے۔

فَلَمَّا السَّنَّ يُصُنُوا مِنْهُ خَلَصُوْ انْجِيًّا الْمَاكُورُ فَكُو اَلْحَالُمُ الْكُورُ فَكُ الْمُخْدُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَالْكُورُ فَكُ الْمُؤْدُ الْفَدُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ فَي فُوسُفَ فَكُنْ الْبُرْحُ الْكُرْضَ حَتَّى يِأْذَنَ لِنَّ آئِنَ اَوْيَخُكُمُ اللَّهُ لِى " وَهُو اَبْرُحُ الْكُرْضَ حَتَّى يِأْذَنَ لِنَ آئِنَ اَوْيَخُكُمُ اللَّهُ لِى " وَهُو خَيْرُ الْخُكِمِيْنَ ﴿ وَالْجِعُوا إِلَى آبِيكُمُ فَقُولُوا يَاكِبانَا إِنَّ الْمُعَلِمُ فَقُولُوا يَاكِبانَا إِنَّ الْمُعَلِمُ فَقُولُوا يَاكِبانَا إِنَّ الْمُعْمِينَ فَي الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ الْمُعْمِينَ وَمَا شَهِدُ نَا اللَّهِ مِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُتَا فِيهَا الْمَعْرِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ ﴿ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمَا شَهِدُ نَا اللَّهِ مِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُتَا فِيهَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ وَمَا شَهِدُ نَا اللَّهُ وَمِيا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ وَمَا شَهِدُ نَا الْكَرْبِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُتَا فِيهَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ وَمَا شَهِدُ نَا الْكُورُيَةُ الْتِي الْمُعْمِينَ وَمَا شَهِدُ نَا اللَّهُ وَمِي اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمُنَا وَلَهُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِعُونَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمُونَ اللْمُعْمُونَ الْمُعْمِينَ اللْمُعْمُونَ اللْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمِينُ ا

## ترجمه: آیت نمبر ۸ تا ۸

پھر جب وہ اس سے مایوں ہو گئے تو آپس کے مشورے کے لئے الگ بیٹھ گئے۔ان میں سے ایک بڑ سے اللہ کی کی قتم کھا کر سے ایک بڑے رابعائی ) نے کہا کہ کیا تم نہیں جانے کہ تم نے اپنے والد سے اللہ کی کی قتم کھا کر وعدہ کیا تھا جب کہ اس سے پہلے تم یوسف کے معاطع میں زیادتی کر چکے ہو۔ میں تو اس سرز مین سے اس وقت تک ندلولوں گا جب تک مجھے میرے والدا جازت نددیں یا اللہ تعالی کوئی تدبیر پیدا نہ کردیں۔اوروہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔

اپنے والد کی طرف اوٹ جا وَاور پھر کہو کہ تہمارے بیٹے نے چوری کی ہے۔اورہم وہی بیان کریں گے جوہمیں معلوم ہے اورہم غیب کی حفاظت ونگہبانی کرنے والے تو نہیں ہیں۔اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں کہ الوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں کہ بے شک ہم سے ہیں۔

#### لغات القرآن آیت نبر ۸۲۲۸

إستيتسوا

لَنُ اَبُرَ حَ

حَتَّى يَأُذُنَ

خَلَصُوا وه الله جابيتُ فَنَجِي فَجَدِيات كَرَنَ والا نَجِي فَجَيْرُ بِرَا كَبِيْرُ بِرَا اللهُ مَعْلَمُوا بَرِا اللهُ مَعْلَمُوا بَرِا اللهُ مَعْلَمُوا بَرِا اللهُ مَعْلَمُوا بَرِا مَعْلَمُوا بَرِيل مَعْلَمُونا بَرِيل مَعْلَمُونا بَرِيل فَوْقِقْ بَرِيل فَوْقَتْمُ بَرِيل فَاللهُ فَوْقَتْمُ بَرِيل فَاللهُ فَوْقَتْمُ بَرِيل فَاللّهُ فَوْقَتْمُ بَرِيل فَاللّهُ فَ

وه ما يوس ہو گئے

74

میں ہرگز نہ چھوڑ وں گا نہیںٹلوں گا

جب تك اجازت ديتاب

يَحْكُمُ وه فيملد كرتاب اِرْجِعُوْا لوث جادَ اِبْنُكَ تيرابيْنا اِسْنَلُ پِوچِه لے اَسْنَلُ پِوچِه لے اَلْعِيْرُ تافلہ اَلْعِيْرُ تافلہ اَلْعِيْرُ تافلہ اَلْعِيْرُ تافلہ اَلْقِيْدُ تافلہ

## تشرَّحُ: آیت نمبر ۸۲ تا ۸۲

جب برادران پوسف" اپنی تد بیراورکوشش میں ناکام ہو گئے اورانہوں نے اچھی طرح اندازہ کرلیا کہ باشاہ بن یمین کو کی قیمت پڑیس چھوڑے گااوراس نے بن یمین کو اپنابا قاعدہ غلام بنالیا ہے جب برادران پوسف" اس تھورے بے چین ہوگئے کہ ہم نے اپنے والد ہے قسمیں کھائی تھیں کے وعدے کئے تھے کہ جس طرح پوسف" کے ساتھ ہوا تھا اب وہ معاملہ نہیں ہوگا اور ہم اپناسب پھی قربان کر کے بھی اپنے بھائی بن یمین کی تھا ظنت کریں گے۔ اب ہم اپنے والد کو کیا جواب دیں گے اور کیا منہ لے کراپنے ملک والیس جا کیں گے۔ والد کو کیا جواب دیں گے اور کیا منہ لے کراپنے ملک والیس جا کیں گئی ہوئی بنچہ کا لئے کے لئے سب و تیلے بھائی آئیس میں مشورہ کرنے کے لئے ایک طرف ہوٹ گئے اور مشورہ اُرو کی اپنی مشورہ دیا کہ وطن لوٹ کر والد صاحب کو ساری کردیا۔ کس نے کہا کہ ہمیں اپنے وطن لوٹ جانا چاہئے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کس نے مشورہ دیا کہ وطن لوٹ کر والد صاحب کو ساری بات کھول کھول کر بتا دی جائے اور ان کو بتا دیا جائے کہ ہم نے ہمکن کوشش کی گر ہمارا بس نہ چل سکا۔ غرضیکہ ہر ایک نے اپنا اپنا کہ ہم اپنے والد ہے آئیس بھی ملا سیس سب سب ہوئے کہ ہم سب واپس لوٹ جاؤاور والد کو بھی ہمارے کے ہمارے سب جو ہوئی کے مشورہ دیا کہ تم سب واپس لوٹ جاؤاور والد کو بھی ہمارے ہیں اس کہ ہم ہم جو بھی کہدر ہے ہیں اس کہ ہم ہم جو بھی کہدر ہے ہیں اس کے ہمارے سب جو بھولیا جائے کہ ہم جو بھی کہدر بے ہیں ان سے بورے ہوئی کہدر ہے ہیں اس سے وہ لوگ وہیں ان سے بو چھولیا جائے کہ ہم بیل بھی جوٹ کا کوئی دخل نہیں میں مرجیل ہی کرسکہ ہوں اور اللہ پرچھوڑ تا ہوں جو بچھانہوں نے بھی سے بیان کیا ہے۔

# قَالَ بَلْ

سَوَّكَ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَابُرُجُمِيْنَ عُسَى اللهُ اَنْ اللهُ اَنْ اللهُ اَنْ اللهُ اللهُ الْحَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَوَقَالُ لَا يَعْمُ مُو الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَوَقَالُ يَاسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَهُ مِنَ اللهِ مُونَى وَقَالُ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ تَفْتَوُّا اللهِ عَالَاتَعَلَّمُ مِنَ اللهِ وَاللهِ عَالاَتَعْلَمُونَ ﴿ يَنْ اللهِ وَالْعَلْمُ وَنَ اللهِ مَالاَتَعْلَمُونَ ﴿ يَنْهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْحَالِي اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالله

### ترجمه: آیت نمبر۸۷ تا ۸۷

اس نے (یعقوب نے) کہا۔ تم نے یہ بات اپنے دل سے گھڑلی ہے۔ تو میں بہترین صبر کرتا ہوں اللہ سے امید ہے کہ وہ شاید ان سب کو میر ہے پاس لے آئے۔ وہی جانے والا اور حکمت والا ہے۔ اس نے ان سے منہ پھیرلیا۔ اور کہا ہائے افسوس یوسف پر۔ اور غم پیتے پیتے اس کی آئیسیس سفید ہوگئیں۔ (برادران یوسف نے) کہا۔ اللہ کی قتم (اے ابو جان) آپ یوسف کو یا دکرتے رہیں گے یہاں تک کہ یا پیار ہوجا کیں گے یا اپنی جان گھلا ڈالیس گے۔

اس نے (لیقوب نے) کہا کہ میں اینے رنج وغم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اور

میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔اے میرے بچو! تم جاؤ، یوسٹ اوراس کے بھا اللہ کی طرف سے وہ بالاس بھائی کو تلاش کرو۔اوراللہ کی رحمت سے مالیس نہ ہو۔ بیٹک اللہ کی رحمت سے تو وہ ی لوگ مالیس ہوا کرتے ہیں جوکا فر ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبر١٨٥٥٨٥

سَوَّلَتُ بنالى ہے۔ گفرل ہے

صَبُرٌ جَمِيْلٌ ايامبرجس من كولَ شكايت نهو

عَسلی ثاید۔امیدےکہ

أَنُ يَّالْتِينِيُ يكدوه لا عُمر عاس

ان پرتیزی پیمران براد توکنی اس نے مند پھیرایا

يأسَفلي بائة النوس

باسفی بات اسوں

اِبْيَضْتُ سفيد بوگن - (بوكني)

عَيْنَهُ اس كَي آ تَكْمِين

ٱلْحُوزُنُ رِجُومُم

كَظِيْمٌ عُصْلَة والا (غم برداشت كرنے والا)

تَذُكُو لَو الرا

حَوَض كرور\_بجان

أَشْكُوا فرياد كرتابول

بَقِيْ ميراغم

تَحَسَّسُوُا علاَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# تشريخ: آيت نمبر١٨٣ تا ٨٧

گذشتہ آیات میں حضرت یعقوبؑ کے گیارہ بیٹوں کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ایک بہانے سے حضرت پوسف نے اپنے سکے بھائی بن میمین کوروک لیا اور وہ تمام بھائی جواینے والد حضرت یعقوب کواس بات کا یقین دلا کر بن میمین کوایئے ساتھ لائے تھے کہ ہم ان کی ہرطرح حفاظت کریں گےوہ بخت نا کام ہو گئے تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام صورت حال ہےاہیے والد کومطلع کردیتے ہیں کہان کے بیٹے نے چوری کی ہےاوراب وہ بادشاہ مصر کا غلام بن چکا ہے۔ بڑے بھائی نے یہ کہہ کرمصر سے کنعان واپس جانے سے اٹکار کر دیا کہتم لوگ جلیے جاؤاور پوری صورت جال کی وضاحت کر دو میں یہیں رک جاتا ہوں۔نو بھائی مصر ہے کنعان بہنچے اور اپنے والدحضرت بیتھو ب کو بیساراوا قعہ سنایا حضرت میقوب نے فرمایا ایبا لگتا ہے کہتم نے بدبات اپنے ول سے گھڑلی ہے بہرحال میں صبرجیل کرتا ہوں اور میں الله ہے اس بات کی امیدر کھتا ہوں کہ وہ سب کومیرے پاس لے آئے گا۔اب اس امتحان میں اور کیا حکمتیں اور صلحتیں پوشیدہ ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔اس کے بعد حضرت یعقوبؑ نے سب سے رخ پھیرلیا اور حضرت پوسف کو ہاد کر کے رونا شروع کردیا۔ ابھی تک تو صرف حضرت بوسٹ کی جدائی کاغم تھا اب حضرت بوسٹ ، بن بمیین اور تیسرے بیٹے کاغم بھی بڑھ گیااور حضرت بوسٹ کی جدائی کاغم اتنا بڑھ گیا کئم بیتے پیتے اور آنسو بہاتے بہاتے آئی تھیں بھی سفید ہو گئیں۔ جب والدکی بیرحالت دیکھی تو برا دران یوسٹ نے کہا کہ اے ابا جان اللّٰہ کو تتم ایبا لگتا ہے کہ پیسٹ کی یا دمیں آپ یا تو شدید بیار ہو جا کیں گے یا اس طرح اپنی جان کو گھلا ڈالیں گے ۔حضرت یعقوٹ کا پیغیبرا نہ جواب تھا کہ میں اگر رور ہاہوں یا گریدوزاری کرر ہاہوں تو وہ صرف اینے اللہ کی بارگاہ میں کرر ہاہوں وہی میری سننے والا ہے۔ مجھے وہ بہت کچھ معلوم ہے کہاللہ کی بارگاہ میں رونے اور مانگنے سے کیا کچھنیں مل جاتا۔اس حقیقت سے میں اچھی طرح واقف ہوں تم اینا کا م کرو۔ مجھے یقین ہے کہ پوسٹ زندہ ہیںتم ان کواوران کے بھائی کوتلاش کرومیں اللہ کی رحمت سے مایوں نہیں ہوں حقیقت یہ ہے کہاس کی رحمت سے تو صرف کفار ومشر کین اور اس کے نافر مان ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔

الْعَزِيُرُمُسَّنَا وَاهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزُجْةٍ فَأُونِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ@قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْمِتَّا فَعَلْتُمْرِينُوسُفَ وَكَخِيْهِ إِذْ أَنْتُمُ جُهِلُونَ ۞ قَالُوٓاء إِنَّكَ لَائْتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهٰذَا آخِيْ قَدْمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا أَلَّهُ مَنْ يَّتَّق وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرًا لْمُحْسِنِيْنَ® قَالُوْا تَاللُّهِ لَقَدُ اثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخْطِينَ ﴿ قَالَ كِ تَتْرِنْيِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ ارْحُمُ الرَّحِمِينَ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ ارْحُمُ الرَّحِمِينَ إِذْهُبُوا بِقَمِيْصِي هٰذَافَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا وَأَتُونِي بِالْهُلِكُمُ اَجْمَعِيْنَ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر ۸۸ تا ۹۳

پھر جب (برادران یوسف ) اس کے سامنے پنچے تو کہا کہ اے عزیز (مصر) ہمیں اور ہمارے گھر دولوں کو خت اور ہمارے گھر دالوں کو خت اور ہم ایک معمولی می رقم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ ہمیں غلہ دید بچئے اور ہم پر بچھ صدقہ کرد بچئے۔ بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہتر اجر عطافر ما تا ہے۔ اس نے (یوسف نے) کہا کیا تہمیں یا دہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب ہم نادانی کررہے تھے۔ کہنے لگے کیا تو یوسف ہوں اور میر میرا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور میر مرابعائی ہے۔ اللہ نے ہوں ختار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور میر کرتا ہے۔ اور میر کرتا ہے۔

300

تواللہ ایسے نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قتم۔ اللہ نے مجھے

ہمارے او پرفضیلت عطا کی ہے اور بے شک ہم ہی خطا دار تھے۔ (بوسٹ نے) کہا کہ آج کے دن تمہارے او پرکوئی ملامت نہیں (کرتا) الدینہ ہیں معاف فرمائے گا۔ وہ سب رحم کرنے والوں میں

ہے زیادہ رخم کرنے والا ہے۔

میری بیقیص لے جاؤ۔اس کومیرے والد کے چہرے پر ڈالوتو ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور میرے ماس تم اینے سب گھر والوں کو لے کر آؤ۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٩٣٥٨٨

مَسَّنَا بمیں کپنی بمیں چھولیا اَلصُّرُ تختی اور پریثانی

مُزُجْة بكار معمولي

أوُفِ پوراكر

تَصَدُّق مدة كردي ـ يَكَى كر

هَلُ عَلِمْتُمُ كياتبين معلوم ہے۔ كياتمبين يادب

مَا فَعَلْتُمُ تَمْ نَاكِيا كِيا

مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ

مَنُ يَّتَقِ جِتَقِى كَانْقَيَار كَرَتَابِ لاَ يُضِينُعُ ضائعَ نِيْنِ كُرَتَا

الْقُرُ اختيار كيا ينتخب كرايا

لاَ تَشْرِيْبَ الزامْبِينِ ج

يَاتِ بَصِيرًا آنکھوں کی روثنی آئگ

# تشريح: آيت نبر ۱۸ تا ۹۳

جب برادران یوسٹ نے اپ والد کی بیرحالت دیکھی اوران کی طرف ہے تھم ہوا کہتم جا وَاور بوسٹ کو تااش کروت بید نو بھائی تنیر کی مرتبہ کنعان سے مصر پہنچ گئے۔ بادشاہ مصر کی خدمت میں پہنچ اور نہایت عاجزی اور انکساری سے بیہ کہا کہ اے عزیز مصر! ہمیں اور ہمارے اہل ہفا ندان کوموجودہ صورت حال سے شدید تکلیف پہنچ رہی ہے کیونکہ قبط سالی بھی ہے اور بھائی کی جدائی کاغم بھی والد انتہائی کمزور ہو بھی ہیں بیمعمولی سامدیہ قبول کر لیجئے ، ہمیں غلہ بھی دید بیجئے اور ہمارے ساتھ بہتر معاملہ فرما ہے تغیر قرطبی اور قبارے ساتھ بہتر معاملہ فرما ہے تغیر قرطبی اور قبار کی مصرت ابن عباس سے بیمھی ایک روایت ہے کہ حضرت یعقوب نے عزیز مصر کے نام ایک خطاکھ کردیا جس کا صفحون ہیں ہے۔

''اے عزیر مصر! ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے وادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کفرودکی آگ ہے آزمایا گیا۔ میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا شدید امتحان لیا گیا۔ پھر میرے بیٹے کے ذریعہ میری آزمائش کی گئی جو جھے سب سے زیادہ عزیز تفایماں تک کہ اس کی جدائی میں میری آئھوں کی روثن جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی میرے دل کی تبلی کا سامان تھاجس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کرایا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میر اور ذہبا ہوں کہ کو اور دہ السلام''

جب حفرت یوسف کے سامنے اس خطا کو پڑھا گیا تو ضبط اور برداشت کے ہندھن ٹوٹ گئے۔ والد کا خط پڑھ کر کا نپ الشھے۔ اب وہ وقت آگیا تھا جہاں اللہ کے تھم سے آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ حفرت یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ حفرت یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ حفرت یوسف پراللہ بھا ئیوں سے کہا کہ تہمیں کچی یا دہ کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اس موال سے برادران یوسف ہوں اور سے نے کھول دیا اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ کیا تم ہی یوسف ہوں حضرت یوسف نے فر مایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور سے بیمیرے بھائی بن میں میں۔ اللہ نے ہم پرخصوصی رخم وکرم نازل کیا ہے اور وہ اللہ برائ خض پر اپنا کرم نازل فرما تا ہے جواس سے فرتا ہے اور حالات پر عبر کرتا ہے اور حالات برعبر کرتا ہے اور حالات کرتا ہے اور حالات کی میں کہ سے جو کی کی نیکل کو ضائے نہیں کرتا۔

سب بھائیوں نے کہااللہ کو تم اس نے آپ کو ہمارے او پر فضیات و بڑائی عطا کی ہے اور ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ ہم خطا وار اور قصور وار تقص حضرت یوسٹ نے فرمایا کہ آج تمہارے او پر کوئی ملامت اور الزام نہیں ہے اللہ تمہاری خطا وَں کو معاف کرنے والا سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بیشان پیغیری ہے کہ اپنے بھائیوں کوان کے

ظلم وستم یا ذہیں دلاتے بلکہان کومعاف کردیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بید عابھی دیتے ہیں کہوہ اپنی خطا وُں کواللہ کی بارگاہ میں پیش کریں وہ او حبہ المواحمین تمہاری ہرخطا کومعاف کردیگا۔

فتح مکہ کے دن نبی کریم عیائی بھی اس شان پیغیری کا مظاہرہ فرماتے ہیں اوراپنے دشمنوں کو جوخون کے پیاسے تھے اور جنہوں نے اکیس سال تک مسلسل ایسے ظلم وستم کئے تھے جن کے تصور سے روح کانپ آٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسفٹ نے کہی تھی کہ ' جاؤتم سب آزاد ہوآج کے دن تمہار اظلم معاف ہے اور تم سے کوئی انتقام نمیں لیا جائے گا'۔

حضرت بوسفٹ نے اپنے بھا ئیوں کی ساری خطا ئیں معاف کردیں اور فر مایا کہ میری بیقیص لے جا وَاور والدصاحب کی آنکھوں پرڈال دوان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تمام اہل خانہ یہیں مصر میں آ جائیں۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیدو ہی قبیعی تھی کہ جب برادران یوسفٹ نے حضرت یوسفٹ کو کتعان کے کویں میں اس طرح چینکا تھا کہ ان کی قبیعی اتار کی تھی ادراس پر جھوٹا خون لگا کر والد کے پاس لے گئے تھے۔اس وفت اللہ کے تھم سے حضرت جرائیل جنت سے ایک قبیعی الے کر آئے اور حضرت یوسفٹ کو پہنادی تھی۔حضرت یوسفٹ نے یہی قبیعی اپنے والد کو تھیج دی تھی کیونکہ بقیعی اللہ کی طرف سے آئی تھی۔اس نے اند جھے کئویں میں بھی روشنی کھی اور حضرت یوسفٹ کو یقین تھا کہ اس قبیعی کی برکت سے اللہ ان کے والد کی آئے تھوں میں روشنی عطافر مادے گا۔

# وَلُمَّا فُصَلَتِ

# ترجمه: آیت نمبر۹۴ تا۹۸

اور جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے والد (لیقنوٹ) نے کہا کہ بے شک میں یوسفٹ کی خوشبومحسوں
کرر ہاہوں تم کہیں ہینہ کہنے لگو کہ میں (بڑھا ہے میں) بہک رہاہوں۔
انہوں نے کہااللہ کی قتم بے شک آ پ تو پرانے وہم میں مبتلا ہیں۔ پھر جب خوش خبری لے کرآ نے
والا آیا اور اس کی قیم کوان کے چبرے پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔انہوں نے کہا کیا
میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بہت پچھوہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
(برادر ان یوسفٹ نے) کہا کہ اے ہمارے اباجان! ہمارے لئے ہمارے گناہ کی بخشش ما نگ
لیجئے۔ بے شک ہم ہی خطا وار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی مغفرت
ماگوں گا۔ بے شک ہم ہی خطا وار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی مغفرت

#### لغات القرآن آيت نبر١٩٥ م١٨٥

فَصَلَتُ

العير

| <b>آجِدُ</b>  | ميں پا تا ہوں          |
|---------------|------------------------|
| تُفَيِّدُوُنَ | تم مجھے بہکا ہوانہ جھو |
| ضَللٌ         | بهكنا                  |
| ٱلۡقَدِيۡمُ   | پانا                   |
| ٱلۡبَشِيۡرُ   | خوش خبری دینے والا     |
| اَلُقَاهُ     | اس نے ڈالا             |

جدا ہوئی۔جدا ہوا

قافله

# تشريخ: آيت نمبر ٩٨١ تا٩٨

گذشتہ آیات میں حضرت یوسف کا یہ جملہ تقل کیا گیا ہے کہ تم میری قیص لے کر جا وَ اوران کے (حضرت یعقوب کے)
چہرے پر وْ الوقو ان کی بصارت والیس آجائے گی اوراس کے بعدتم سب بہیں مصر میں آجانا۔ چنا نچہ یقیصی محصرے روا نہ ہو کی ادھر
حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کے قیص کی خوشبو آنا شروع ہوگی یہ گئی عجیب بات ہے کہ جب حضرت یوسف کوان کے بھائیوں
نے کنعان کے ایک اندھے کنویں میں بھینک دیا تھا جو حضرت یعقوب سے بہت دور نہ تھا اس وقت قوان کو بہنہ معلوم ہو سکا کہ ان کا
لخت جگران سے چندمیل کے فاصلے پر نہایت کس مہری کی حالت میں ایک اندھے کنویں میں پڑا ہوا ہے کیان جب ہزاروں میل دور
سے حضرت یوسف کا پیرھن روانہ کیا جاتا ہے توان کواس کی خوشبو آئے گئی ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بیاللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنے
نبوں کو جتنا اور جس وقت جو بھی علم دینا چاہے وہ دے دیتا ہے اور جب نہیں دینا چاہتا تو قریب کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ جس طرح
صلح حد بیبیہ کے موقع پر بیا فواہ اڑا دی گئی کہ دھڑت عثان غنی جو مکم کر مدیس کفار مکہ کو سمجھانے گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس

اپ دست مبارک پرتمام مسلمانوں سے بیعت لی جس کو''بیعت رضوان'' کہا جاتا ہے اور طے کیا گیا کہ جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیس گےاس وقت تک ہم یہاں ہے نہیں جا کیں گے ۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان ڈندہ ہیں اور کس نے ان کے متعلق غلط افواہ اڑا دی تھی ۔ بیس کر سب مسلمان اور نبی کریم عظیقہ خوش ہو گئے ۔ اس واقعہ میں اگر خور کیا جائے تو بیہ بات سامنے آئے گی کہ جب آپ عظیفہ حضرت عثمان کی لئے بیعت لے رہے تھے اس وقت آپ کو معلوم ندتھا کہ حضرت عثمان خی زندہ ہیں یا نہیں ۔ ابی طرح کے اور بہت سے واقعات بھی پیش کئے جاسکتے ہیں ۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو اللہ ہی علم عطافر ما تا ہے ان کو اتبانی علم عاصل ہوتا ہے جو اللہ ان کو دینا جا بتا ہے وہ خود عالم الغیب نہیں ہوتے ۔ سب سے زیادہ غیب کاعلم نبی کریم علی کے کوریا گیا ہے

اگر چہآ پﷺ غیب کےسب سے زیادہ جانے والے تھے مگراس کا میں مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم ﷺ خود ہی عالم الغیب تھے بلکہ اللّٰہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جوغیب اور شہادہ کو جانتا ہے اور اللّٰہ کی ذات ہی عالم الغیب ہے۔

حضرت یعقوب کو جب حضرت یوسف کے پیرهن کی خوشبوآ نا شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بیں یوسف کی خوشبوآ نا شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بیں یوسف کی خوشبومحسوس کررہا ہوں۔ سب نے کہا کہ اب یوسف کو مرے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا اب یوسف اوراس کے پیرهن کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہی پر اناوہ ہم اور خیال پھر سے تازہ ہو گیا ہے۔ لیکن جب بچھ ہی عرصہ کے بعد حضرت یوسف کا پیرهن لایا گیا اوران کے چیرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آگی اور فر مایا کہ ویکن جب بھر میں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بہت پچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب کی مراویتی کہ جھے اس بات کا یقین تھا کہ یوسف ڈندہ ہیں کیونکہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر تو ابھی سامنے آئی نہیں اور بی اسرائیل کی سرباند کی کہ جو انگر کا وعدہ ہے وہ نعت تو ابھی پوری ہوئی نہیں۔ لہذا میرادل کہتا ہے کہ یوسف زندہ ہیں۔

جب حفرت یعقوب کی بینائی واپس آگی اور حفرت یعقوب کے چہرے پر پھروہی مسکراہ ہے آگئ تو سب بھائیوں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ واقعی ہم خطاکار ہیں ہم ہے بہت بڑی بھول ہوئی۔اب آپ رب سے ہمارے گنا ہوں کی معافی کی درخواست کرد جیحے کہ وہ ہمیں معاف فرمادے ہمیں اپنے گنا ہوں کا اعتراف ہے۔اس کے جواب بیں حضرت یعقوب نے بیہیں فرمایا کہ میں دعا کہ تعام ہمائی جہاں اپنے میں دعا کرتا ہوں بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں بہت جلد تبہارے لئے دعائے مغفرت کروں گا۔وجہ بیتھی کہ بیتمام ہمائی جہاں اپنے والد کوشد بداذیت بہنچانے کے ذمہ دار تھے وہیں حضرت یوسٹ کواذیتیں دینے کے بھی مجرم تھاس کے ممکن ہے کہ آپ نے بیسو عالی ہو کہ جب یوسٹ معاف کردیں گے تو ہیں جس ندامت کا اظہا کیا ہے وہ وقتی جذبہ ہے یا وہ واقعی اپنے کے پرشر مندہ ہیں۔ در کھناچا ہے ہوں کہ ان کے بیٹوں نے جس ندامت کا اظہا کیا ہے وہ وقتی جذبہ ہے یا وہ واقعی اپنے کے پرشر مندہ ہیں۔

فَكُمَّا دَخُلُوْا عَلَى يُوسُفَ الْآى إِلَيْهِ اَبُويْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَانَ شَكَّ اللهُ امِنِيْنَ ﴿ وَرَفَعَ ابُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَحَرُّوْا لَهُ سُجَّدُ الْوَقَالَ يَابَتِ هَذَا تَأُويُلُ رُوْيَاى مِنَ قَبُلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقَّا وَقَدْ الْحَسَنَ بِنَ إِذْ الْحَرَجُنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَكَ يَكُمُ مِنَ الْبَدُومِنَ بَعُدِ انْ شَرَحَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي الْبَدُومِنَ بَعُدِ انْ شَرَحَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي أَلَى رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ الْمَالِيمُ الْحَكِيدُهُ وَالْعَلَيْمُ الْحَكِيدُهُ وَالْحَكِيدُهُ وَالْعَلَيْمُ الْحَكِيدُهُ وَالْعَلَيْمُ الْحَكِيدُهُ وَالْعَلْمُ الْحَكِيدُهُ وَالْعَلْمُ الْحَكُولُ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ الْحَلَيْمُ وَالْحَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ الْحَلَيْمُ وَالْعَلْمُ الْحَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ الْحَلَيْمُ وَالْعَلْمُ الْمُ الْحَدُلُولُولُ الْعَلَيْمُ الْحَلَقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَلَهُ الْعَلَيْمُ الْمَعْلَى الْمُؤْلُولُ الْحَلَيْمُ الْمُؤْلُولُ الْعَالِيْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُول

## ترجمه: آیت نمبر۹۹ تا۱۰۰

پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پنچ تو اس نے اپنے والدین کواپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر چلئے اور اگر اللہ نے چاہ تو امن اور چین سے رہنے۔ اس نے والدین کو تخت شاہی پر بٹھایا اور وہ سب کے سب اس کے آگے جھک گئے اور اس نے کہا کہ اے ابا جان بدہ میر نے واب کی وہ تعبیر جو بہت عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا اس کو میر بے رہ نے بچھ کر دکھایا اور اللہ نے جھ پراحسان فرمایا جب اس نے جھے قید سے نکالا اور دوسرے بید کہ اس کے بعد شیطان نے میر اور میرے بھا تیوں کے درمیان فساد ڈلوادیا تھا۔ بے شک میر ارب بہتر کرتا ہے جو پچھودہ چا ہتا ہے۔ بے شک میر ادب بہتر کرتا ہے جو پچھودہ چا ہتا ہے۔ بے شک وی بہت جانے والا اور حکمت والا ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر ٩٩ تا١٠٠

اوای اس نے ٹھکانادیا۔ بٹھایا اُدُخُلُوُ ا داخل ہوجاؤ

امِنِيُنَ امن وسکون میں رہنے والے بلندكها \_اونجي حكدكها رَفَعَ اَلْعَرْ شُ خَوْوْ ا وہ کریڑے سحده كرنا \_ حمك حانا سُجَّدُ يآبَت الم مير اباجان تَاُويُلٌ تعبير رُءُ يَايَ ميراخواب ألسُجُرُ جيل خانهـ قيد ٱلۡبَدُو دىمات-گاۇل نَزَ غَ محمس گها\_ ڈال د ما مار کی ہے دیکھنے والا ۔ آسان کرنے والا لَطيُفٌ يَشَاءُ

وه جاہتا ہے

# تشريح: آيت نمبر ٩٩ تا١٠٠

اصل میں انسان کا اخلاق، برتا و اورمعاملہ اس وقت زیادہ قیتی بن جاتا ہے جب اس دنیا کی ساری طاقتیں اورعظمتیں حاصل ہوں اور پھر بھی اس میں عاجزی وانکساری ہواور اپنے ہے کمزورں برظلم کرنے اور زیاد تیوں کا بدلہ لینے کے بجائے عفوو در گذر کامعاملہ کرنے ولا ہواورا بینے ہر کمال اور دنیاوی عزت وسر بلندی کواپن طرف اورا بینے کمال کی طرف موڑنے کے بجائے اس کواللّٰد کافضل و کرم قرار دیتا ہو۔ یہی بات حضرت پیسف فرمار ہے ہیں ،ان کومصر کی با دشاہت اور پوری قوتیں حاصل ہیں کیکن ا پے بھائیوں ہے جنہوں نےظلم وستم کی انتہا کر دی تھی ان سے انقام اور بدلہ لینے کے بجائے نہ صرف ان کومعاف کررہے ہیں بلکہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عمل کو بھی شیطانی عمل قرارہ ہے ہیں جوان کے بھائیوں سے سر زدہوا تھا۔
حضرت یوسفٹ نے اپنا پیرھن اپنے والدمحتر می خدمت میں ارسال کر کے درخواست کی کہ اس کوا پی آتھوں پر ڈالئے تو آپ کی ایسارت والیس آ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت یوسفٹ نے اپنے والدمحتر م اوراہل خاندان کو کتعان (فلسطین) سے مصر لانے کے متعدد اونٹیاں بھیجیں تا کہ سب افراد بہولت سے مصر تینج جا نمیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسفٹ کے والدین اور اہل خاندان جن کی تعدد دونٹیاں بھیجیں تا کہ سب افراد بہولت سے مصر تینج جا نمیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسفٹ کے والدین اور اہل خاندان جن کی تعدد اونٹیاں بھیجیں تا کہ سب افراد بہولت سے مصر تینج جا نمیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسفٹ نے نوال پورے احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بھادیا۔ اس وقت سارے بھائی ان کے ساتھ کے حضرت یوسفٹ نے فر مایا کہ میں نے جو خواب کے ساتھ اپنے تخت پر بھادیا۔ اس وقت سارے بھائی ان کے ساتھ کے حضرت یوسفٹ تین با تیں فر مار ہے ہیں جوان کے ظیم والی کی معلی ان کی مطابح کے بھائیوں کا مظہر ہیں۔ (۱) کبلی بات تو ہے کہ اللہ کا کتا بڑا فضل وکرم ہے کہ اس نے جھے جیل خانے سے نکال کرعزت وسر بلندی کی جگہ بھادیا۔ (۲) دوسرے یہ کہ ایک گاؤں اور چھوٹے سے شہر سے مصر جے بڑے شہر میں پہنچادیا۔ (۳) تیسرے یہ کہ شیطان نے جہ بھائیوں کا قصور نہیں ہے بلکہ شیطان نے ہوا۔ درمیان اختلافات پیدا کرد سے تھے۔ بیان اللہ کیا شان ہے اللہ کے بندے بھی کئی سے انتظام نہیں لیتے اور اپنے عظیم میں۔

# رَبِّ قَدُ اتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلُكِ وَ عَلَّمُتَنِيْ مِنْ تَأُويُلِ الْكَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضُّ انْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَ وَالْاَحْرَةُ تَوَقَّنِيْ مُسُلِمًا قَ الْحِقْنِيُ بِالصَّلِحِيْنَ ۞ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِ مُراذَ اجْمَعُوْ الْمُرَهُمُوهُمُومُوهُمُ يَمَكُرُونَ ۞

وَمَا لَئْتُ لَدِيهِ مَرَادَ اجْمَعُوا الْمُرَهُمُوهُ هُمُ لِمُمَارُونَ ﴿
وَمَا ٱلْكُرُّ النَّاسِ وَلَوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا اَسْتُلْهُمُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿
عَلَيْهِ مِنَ اجْرِرُ إِنْ هُوَ الْآذِ كُرُّ لِلْعَالَمِيْنَ ﴿
عَلَيْهِ مِنْ اجْرِرُ إِنْ هُوَ الْآذِ ذُكُرُ لِلْعَالَمِيْنَ ﴿

## ترجمه: آیت نمبرا ۱۰ تا ۱۴۰

اے میرے دب آپ نے مجھے سلطنت عطائی اور مجھے باتوں کی گہرائی تک چہنچنے کی اہلیت عطائی اے آسان اور زمین کے بنانے والے آپ ہی اس دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہیں آپ مجھے اپنی فرمال برداری میں اس دنیا ہے اٹھا کے گااور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما ہے گا۔
(اے نبی ﷺ) یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وتی کررہے ہیں۔ اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کرلیا تھا اور وہ اپنی تدبیروں میں گے ہوئے تھے۔ اگر چہ آپ کی شدید خواہش ہے کین پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
(اے نبی ﷺ) آپ اس پر ان سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہ تو سارے جہال والوں کے لئے نہیسے تیں۔ یہ تو سارے جہال والوں کے لئے نہیسے ہے۔

ۮؚػڗ

#### لغات القرآن آيت نمبرا ١٠١٠ ١٠١٠

اْتَيْتَنِي تونے مجھے دیا آلُمُلُکُ سلطنت يحكومت عَلَّمُتَنِيُ تونے مجھے کھایا اَ لَا حَادِيْتُ باتنیں۔خواب فَاطِرٌ پیدا کرنے والا \_ بنانے والا وَلِيّ ميرامالك\_ميراحمايق تَوَقَّنِيُ تونے مجھے وفات دی۔ اٹھایا ٱلُحِقُنِيُ مجھے ملادے۔ مجھے شامل رکھنے گا ٱنُبَاءٌ خریں لَدَيُهِمُ ان کے یاس أجُمَعُوُا انہوں نے جمع کیا يَمُكُرُونَ وہ تدبیریں کرتے ہیں تونے لا کچ کیا۔ تونے خواہش کی حَرَصْتَ مَا تُسْئَلُ تونہیں مانگتا ٱجُو اجرت بدله

دھیان دینے کی چیز

# تشريح: آيت نبرا ١٠١٠ ١٠١٠

قرآن کریم کے مطالعہ سے بیتھی تھر کرسا سنے آتی ہے کہ انبیاء کرا علیہ مالسلام کو دنیا دی اورعلمی اعتبار سے کتناہی عوری اور تبدیل بلندی نصیب ہوجائے وہ اپنے علم اور کمالات پر شو فخر کرتے ہیں اور نداس کی نبست اپٹی طرف کرتے ہیں۔ سورة پوسف کی ان آخری آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت پوسف کو جو بھی عروج اور ترقی عطافر مائی ہی وہ اس پر فخر کرنے کے بجائے شکر کے طور پر ہیہ کہتے ہیں کہ اے اللہ! آپ نے اپنے فضل وکرم سے جھے سلطنت عطافر مائی اور آپ نے جھے باقوں کی گہرائی اور خواب کی تعبیر جیسا علم عطافر مایا ہے اور درخواست کرتے ہیں کہ اے آسان وز بین کے خالق و مالک دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے کا رساز ہیں۔ آپ جھے اپنی فر مال برداری میں اس دنیا ہے اٹھائے گا اور جھے صالحین میں اٹھائے گا۔ اگر خور کیا جائے تو حضرت یوسف نبوت کے مقام پر ہونے کے باوجو دنہایت عاجزی واکھساری سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ سنت انہیاء بھی ہے کہ اعلیٰ مقام کے باوجو دنہا ہے عاللہ کا تھا تھا کا رساز اور حاجت روا مانا اور میں سنت انہیاء بھی ہے کہ اعلیٰ مقام کے باوجو داپنے آپ کو اللہ کا تھا تھے ہوا کا رساز اور حاجت روا مانا اور میاں کی کہ بارگاہ میں تھے رہنا ان کی شان ہے کو نکہ اللہ تی سب کا حاجت روا اور سب کی سنتے واللہ کا رساز اور حاجت روا میں اس کی بارگاہ میں تھے رہنا ان کی شان ہے کو نکہ اللہ تی سب کا حاجت روا اور سب کی سنتے وال

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسٹ اس کے باوجود کہ آپ کواپنے سو تیلے بھائیوں سے خت افیتیں پہنچیں لیکن آپ ان کوشر مندہ کرنے کے بجائے اس فعل کوشیطان کی طرف منسوب کررہے ہیں کہ بیسب کا م شیطان کا ہے جس نے ہم بھائیوں کے درمیان غلط فہیوں کو پیدا کیا لیجنی اپنے بھائیوں کے لئے ایک بھی حرف شکایت زبان پرنہیں لارہے ہیں۔ یہ بھی اخلاق کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ فتح کمہ کے دن نبی کریم عقاقہ چا ہے تو ان کفار مکہ کوجنہوں نے ہر طرح کے ظلم وہتم کئے تھے ان کوئل کرنے ، ان کی جائیل وہ میں کو جنہوں نے ہر طرح کے ظلم وہتم کے تھے ان کوئل کرنے ، ان کی جائیل وہ ران کے بیوی بچوں کو غلام ، بنانے کے احکامات جاری فرما سے تھے، کم از کم ان کے ظلم وہتم پر ان کوشر مندہ کرسکتے تھے، کم از کم ان کے ظلم وہتم پر ان کوشر مندہ کرسکتے تھے اس کے برخلاف آپ نے بغیر بچھے کے ہوئے سب کو معیاف فرما دیا اور کسی سے کوئی شکایت نہیں فرمائی۔ اللہ تعیال کے برخلاف آپ نے بغیر بچھے کے ہوئے سب کو معیاف فرما دیا اور کسی سے کوئی شکایت نہیں فرمائی

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمادیا کہ اے نی اجھرت یوسف کا واقعہ اور تھا کتی ہیں ہے سب ہم وی کے ذریعہ آپ کو بتارہ ہیں۔ یہ بیس ہے کہ کون کیا کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اے نی اس کے باوجود آپ نے کھارے جے کہ کون کیا کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اے نی اس کے باوجود آپ نے کھار کہ کو حضرت یوسف کا واقعہ سنا دیا ہے اور آپ کی شدید خواہش ہے کہ اب کھار کہ ایمان لے آپ کی ۔ اور اس میں آپ کی کوئی ذاتی غرض بھی نہیں ہے نہ آپ ان سے اس پر کوئی معاوضہ یا بدلہ ما تگ رہے ہیں کہ ایمان سے اس کہ کوئی معاوضہ یا بدلہ ما تگ رہے ہیں لیکن سے اللہ کا نظام ہے کہ وہ ان کو ہدایت دے یا نہ دے آپ کا کام پورا ہو چکا آپ نے تمام اہل جہان کو اللہ کے دین کا پیغام بیٹیا دیان کو آپ نے تمام اہل جہان کو اللہ کے دین کا پیغام بیٹیا دیان کو آپ کے تمام اہل جہان کو اللہ کے دین کا پیغام بیٹیا دیان کو اللہ کہ دین کا پیغام بیٹیا دیان کو اور اس بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو بیان کی بھیجی ہے۔

# وَكَالِينَ مِنَ الْهِ فِي

السَّمُوْتِ وَالْكُرْضِ يُمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمُ عَنْهَامُعُرِضُوْنَ السَّمُوْتِ وَالْكُرْضُوْنَ السَّمُوْتِ وَالْكُرْضُونَ اللَّهِ وَالْكَرْمُ مُ اللَّهِ وَالْكُورُ اللَّهِ وَالْكُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمُ

# ترجمه: آیت نمبر۱۰۵ تا ۱۰۸

اور آسانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن کے اوپر سے وہ گذرتے ہیں کیکن ان پردھیان نہیں دیتے۔ اور ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور شرک کرنے والے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بخوف بیٹے ہوئے ہیں کہ ان پراللہ کی طرف سے اچا تک کوئی آفت آپڑے یا ان پراویا تک قیامت آجائے اور ان کونج بھی نہ ہو۔

آپ کہدو بیجئے کہ بیر میراراستہ ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اور میرے ساتھ وہ لوگ جومیر کی اجاع کرتے میں ایک ( دانائی کی ) دلیل پر قائم ہیں۔اللہ کی ذات پاک ہے اور میں مشرکوں میں نے نہیں ہوں۔

لغات القرآن آیت نمبر۱۰۵ ا ۱۰۸ ا

کتنے ہی۔کتنی ہی

كَايِّنُ

نثاني

اكة

يَمُرُّونَ وه گذرتے ہیں مُعُرضُونَ وہ منہ پھیرنے والے ہیں اَنُ تَأْتِيَ بہ کہ آجائے غَاشِيَةٌ وهانب لينه والى \_ آفت أَلسَّاعَةُ قيامت \_گھڙي ىغْتَةْ . و وشعور نہیں رکھتے ہیں لا يَشْعُرُوْنَ سَبيْلِي ميراراسته اَدُعُوْا میں بلاتا ہوں بَصِيرَةٌ دېکه بھال کر غوروفکر ٳؾۘۘؠؘعَنيٛ میری اتباع کی میرے پیھے ملے سُبُحٰنَ

# تشریح: آیت نمبره ۱۰۸ تا ۱۰۸

قرآن کریم میں متعدد مقامات بر ہرانسان کوغور وفکراور تدبر کرنے برزور دے کرفر مایا گیاہے کہ اللہ نے کا نئات میں قدم قدم براین اتنی نشانیان بھیر دی ہیں کہ اگرانسان ان برذ رابھی غور کرے تو اللہ کی ذات وصفات کا ماننا نہایت آسان ہوجائے گا اور ہرطرح کی الجھن دور ہو جائے گی۔انسان دن رات ان نشانیوں کو دیکھتا ہے ان نشانیوں کے درمیان رہتا ہے،ان کے اوپر سے گذرتا ہے مگران پر دھیان نہیں دیتا، چاندسورج کی گردش، وسیع آسان، جیکتے ستارے، چاروں طرف پھیلی ہوئی زمین، ہوائیں،

یاک ذات \_ بےعیب ذات

نشائیں، فضامیں تیرتے ہوئے بادل، اڑتے پرندے، او نچے او نچے پہاڑ، دریا، سرسٹر وشاداب درخت، لہلہاتے ہوئے کھیت، ہررنگ اور مزے کے میوے، غلے، اناج، خود انسان کا وجود کا نئات کی مخلوق کوسو چنے تجھنے کی صلاحیتیں، دماغی سربلندیاں اور ہزاروں صلاحیتیں اللہ نے انسان کوعطا کی ہیں اگر کچھ دریاں بات پرغور کرے کہ اتنے بڑے جہان کو چلانے والی بقینا کوئی ذات ہورد نہا ہے اللہ نے السی خورد اللہ نے ہرطرف ہزاروں نشائیاں بھیردی ہیں جن کی موجود گی میں کی دلیل کی بھی طورت نہیں ہے، انسان خوروفکر کے گا تو اس کو کا نئات کے ذرو ذرو ہے دری تو حیول جائے گا۔

کی موجود گی میں کی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان خوروفکر کرے گا تو اس کو کا نئات کے ذرو ذرو ہے دری تو حیول جائے گا۔

کا رکھ جس طرح نبوت کے منکر تھے ای طرح وہ منکرین تو حیوبھی تھے اور اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک اللہ کو خیو نہیں مان سکتے جب تک آ پ ہمیں کوئی مجر وہیں دکھا کیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ کا نئات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تو حیو کی گوائی دے رہا ہے صرف خوروفکر کرنے کی ضرورت ہے ان نشانیوں کے باوجود آخروہ کس نشانی کی بات کرتے ہیں۔ جس کو جائی کی گائیں دے رہا ہے صرف خوروفکر کے اس کے حواب میں اللہ نے فرمایا کہ کا نیات کرتے ہیں۔ جس کو جائی گی گائیں دے میں دوہ ہرطرح مان لیونا ہے دہ ہرطرح میں اللہ کے خوروک کی اور کفروشرک پر جمنے کا فیصلہ کرلیا ہواس کو سوائے اللہ کے اورکوئی ہدا ہیں نہیں دے سکتا۔

اور کوئی ہدا ہے نہیں دے سکتا۔

فرمایا کہ اے نبی اور حسن عملی کی طرف متوجہ کرد یجئے کہ وہ اللہ کی نشانیوں پرغور فکر کریں اور حسن عملی کی طرف آ آئیں۔ یبی چیزان کے کام آنے والی ہے لیکن اگر وہ کفارا پی ضد پر اڑے رہتے ہیں تو ان کو گذشتہ قوموں کا وہ بھیا تک انجام سائے رکھنا چاہئے کہ جب وہ نافر مان لوگ رات کو گہری اور بدمت نیند کے مزے لے رہے تھے اس وقت ان پر شدید عذا ب آیا اور ان کو وہ نیا سے مناویا گیا۔ نافر مانی کی وجہ سے ندان کے بڑے برے کل ، تجارتیں ، عمارتیں اور تہذیب و تدن کام آیا اور نہ کوئی ان کو عذاب الی سے بچانے آیا۔ فرمایا کہ اگریہ لوگ اب بھی اپی حرکتوں سے بازنہ آئے تو ان پر پچھی قوموں کی طرح اچا تک کوئی آفت یا اچا تک عذاب آسکتا ہے اور پیعذاب بھی اس قدر خاموثی ہے آئے گا کہ ان کو پیتہ بھی نہیں چلے گا اور اللہ ان کے پنچے سے زئیر کو تھینچے لیا گا۔

فر مایا کدانے نی اُ آپ بالکل وضاحت ہے کہدد بچئے کہ تجی بات بتا نااور برے انجام ہے ڈرانا پیمیرا کام تھا، میں اور میرے ماننے والے اس رائے پر ہیں جوہمیں اللہ نے ہدایت فر مائی ہے کفر وشرک کی ہرادااور انداز ہے ہمیں نفرت ہے لبذا جوشن بھی اللہ کے تم کی تقبیل میں زندگی گذارے گا کامیاب و بامراد ہوگا لیکن جس نے اللہ کی نافر مائی کا طریقة اختیار کیا ہوسکتا ہے کدوہ کسی بھی وقت اللہ کے عذاب کا شکار ہوجائے اور اس کو بچانے والا کوئی نہ ہو فر مایا اے نبی تھے اُ آپ اس بات کا اعلان کرد بیجئے کہ اللہ کی ذات ہر اس شرک سے پاک ہے جو انسانوں نے اس کے ساتھ شریک کر رکھے ہیں۔ میں اور میرے ماننے والے سب تو حید خالص پر ہیں اور ہر طرح کے کفروشرک ہے دور ہیں۔ وَمَآ اَنْسَلْنَامِنَ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالُانُّوْرَجِي َ إِلَيْهِمْ مِّنَ اَهُلِ الْقُرْقُ وَمَآ اَنْسَلْنَامِنَ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالُانُّوْرَجِي اللَّهِمْ مِّنَ الْفُرْقُ اللَّيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ وَلَكَ الْرَبْسُ وَكَنْ اللَّهُ الْمُورُقِ فَكَ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ ا

### ترجمه: آیت نمبرو ۱۰ تا ۱۱

(اے نبی ﷺ) ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیج ہیں وہ سب کے سب مروہی تھے۔ جوان ہی بستیوں کے رہنے والے بھر کرنہیں ہی بستیوں کے رہنے والے بھر کرنہیں در کیھتے کہ ان سے پہلے (نافر مان) لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جوتقو کی اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر بھی وہنہیں سجھتے۔ یہاں تک کہ جب رسول بھی ما یوں ہوگئے اور انہوں نے بھر ہم نے جس کو چاہا نجات اور انہوں نے بھر ہم نے جس کو چاہا نجات عطافر مادی۔ اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹانہیں کرتا۔

### لغات القرآن آيت نمبره ١١٠١١

مَا اَرُسَلُنَا ہم نَہِيں بَيجا رِجَالٌ (رَجُلٌ) مرد اَهُلُ الْقُراٰی بستيوں والے لَمُ يَسِيُرُوا ووئيں چلے پھرے كَيْفَ كَانَ كيے تَّے عَاقِبَةٌ انْجام

ناسُنا

فَنُجِّی پس ہم نجات دیتے ہیں لاَ یُورُدُّ نہیں ہم اُنہیں لمات

بهاراعذاب

ٱلْمُجُومِينَ جرم كرنے والے

# تشريخ: آيت نمبرو ١٠١٠ ا

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کفاروش کین نے آخری بات یہی کی ہے کہ یہ سب بچھوتو تھیک ہے گئین ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک ایسا شخص جو ہماری طرح ہے، ہماری طرح زندگی کے نقاضے رکھتا ہے وہ شادی کرتا ہے، اس کے بیج ہوتے ہیں، وہ کھا تا بیتا ہے اور بازاروں ہیں بھی آتا اور جاتا ہے وہ اللہ کا نبی کیے ہوسکتا ہے۔اللہ کا نبی تو اس کو ہونا چاہے جو عام انسانوں کی طرح نہ ہو، اس کے ساتھ فر شختے ہوں، اس کے پاس خزانے ہوں اور وہ دنیاوی تقاضوں کامختاج نہ ہو قرآن کر یم میں ہر جگہ اس کا ایک ہی جواب دیا گیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول انسان ہی ہوتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے وہی نازل کی جاتی ہے میں ہر جگہ اس کا ایک ہی جواب دیا گیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول انسان ہی ہوتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے وہی نازل کی جاتی ہیں جو ان کی بات مان لیتے ہیں ان کو نجات و بیدی جاتی ہے اللہ کی طرف سے ہیں جو وہ نیا کی عظیم ترین قوموں کے آثار ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی نافر مانی کی تب ان پر عذر ابنازل کیا گیا اور ان کے مال ودولت او نجی بلڈنگیں اور ترقیات ان کے کام نہ آسکیں فر مایا کہ ذراز مین میں چل پھر کردیکھو آج بھی نافر مان قوموں کے مل وہ دیان مکانات کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں۔

الله نے انسان کو دنیاوی ترقیات ہے نہیں روکا بلک عقل و گراور جسمانی محنتوں کے بدلے میں سب پجھ عطا کیا لیکن جب وہ الدین خالق و ما لیک کو بھول گئے اور تکبر اور غرور کا و مراستہ اختیار کرلیا جس میں اللہ کے رسولوں کا کہنا بھی ان کو گوار و نہیں ہوا اور ان انہیا اس کو کہ اق میں اثر ادبی ہے اور اللہ کو اس کو محمول گئی ہے کہ اس کے مزد کیا اللہ کو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا متعققت بن کررہ گئی ہیں تو انہیا ء کرام اللہ کی بارگاہ میں اپنی مادی ور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تب اللہ جس طرح چا ہتا ہے اس قوم پر عذاب اور اللہ کے غصے کو علی ساری قو تیں اور طاقتیں مل کر بھی اس عذاب اور اللہ کے غصے کو نال بھی چا ہیں تو نال نہیں سکتیں۔ یہی اللہ کا دستور ہے اور سنت اللہ ہے۔

كَتَّذَكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْولِي الْوَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيْتًا يُّفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَ بِهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٌ وَهُدًى وَرَضْمَةً لِقَوْمٍ يُتُوْمِنُونَ شَ

### ترجمه: آیت نمبرااا

یقیناعقل و مجھ رکھنے والوں کے لئے ان واقعات میں عبرت وقعیحت ہے۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں بیاس کے مطابق ہے اور تقدیق کرنے والی ہے اور جس میں ہر چیزی تفصیل موجود ہے۔ اور جولوگ صاحب ایمان ہیں ان کے لئے ہدایت ورحمت ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبرااا

قَصَصٌ واقعات عِبُرَةٌ شیحت اُولِی اُلاَلُبَابِ عَقَل وَبِحِه رکھنے والے یُفْتَر کی گفتر کی کے کالیا کی کالی گئر کی گئ تَصُد یُقُ کُنی کی جَمَانے والا بِہَانے وال

بَيْنَ يَدَى اِتْهول كدرميان سامندا يْ طرف سے

تَفُصِيلٌ تنصيل وضاحت هُدًى برايت رَحْمَةٌ رحمت فِضل وكرم

# تشريح: آيت نمبرااا

سورہ پوسف کواس مضمون پر کممل کیا گیا ہے کہ حضرت پوسف کا قصہ یا کوئی بھی واقعہ جوقر آن کریم میں بیان کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد سیہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے وہ ان واقعات سے عبرت ونھیحت حاصل کریں فرمایا کہ سیدھارات دکھانا نبیاء کرام کا کام ہے۔اب آگر کوئی نھیجت حاصل کرتا ہے تواس کے لئے دنیاوآ خرت کی نجات کاباعث ہے کین آگروہ نافر مانی کاراستہ اختیار کرتا ہے تواس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بر باد ہوکررہ جائیں گی۔

حضرت یوسف کا پیدا تھے۔ جس کو بیان کیا گیا ہے اس میں عبرت وقعیحت کے ہزاروں پہلوموجود ہیں جن میں سے ایک ایک بات سچائی پر بن ہے کوئی قصہ یا کہائی کی طرح گھڑی ہوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدی نے اپنے ذہن میں ایک قصہ بنایا اور اس کو رنگ آدی نے ریزی ہے میان کر دیا بلکہ جیتی جاگی زندگی کے واقعات ہیں جن میں حضرت یوسف کو ہرطرح کی اخلاقی فنے وکا مرانی حاصل ہوئی۔ اس کے برخلاف ان کے حاسد بھائیوں کو ہرطرح ذلت ورسوائی حاصل ہوئی۔ اس میں اس بات اخلاقی فنے وکا مرانی حاصل ہوئی۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آج میک کرمہ میں سرکار دوعالم میں اللہ کادین پہنچانے کی ہرمکن جدو جبد فر مارہے ہیں وہ انبیاء کرام کے ماستے پہلے والے والے والے والے بیان کی ہربات بتارہے ہیں چونکہ یہ آخری نی اور آخری رسول ہیں اس لئے ان کفار کے لئے تی آخری موقع ہے کہ وہ سنجل جائیں ورنداب ان کی ہدایت کے لئے قیامت تک ندکوئی نبی رسول ہیں اس لئے ان کفار کے لئے تی آخری موقع ہے کہ وہ سنجل جائیں ورنداب ان کی ہدایت کے لئے قیامت تک ندکوئی نبی

الحمد للدسورة بوسف كي تفسير وتشريح مكمل موكئ.

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر۱۳ ومآابرئ

سورة نمبرس الرَّعْدل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشرح

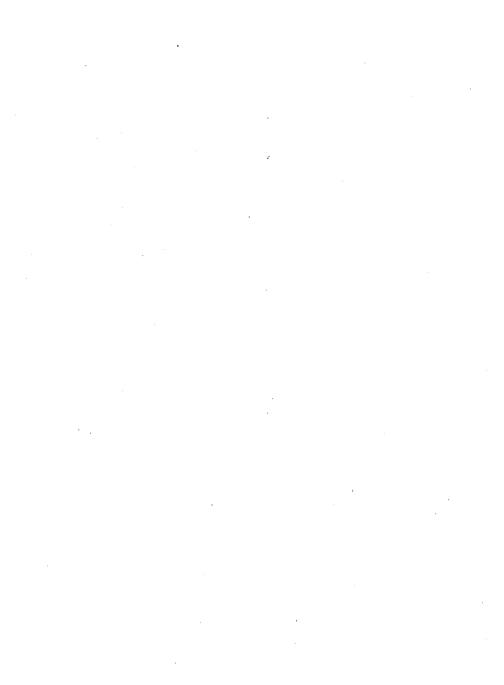

# مح تعارف عورة الزمير الج

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُنُ الرَّحِيَ

سورة الرعد قیام مکہ کے اس آخری دور میں نازل ہوئی جب کفار ومشر کین مکہ نے اہل ایمان کا اس سرزمین بر رہنا دشوار کردیا تھا اور اینے ظلم وستم کی انتہا کردی تھی۔ فرمایا جار ہاہے کہ اے آلل ایمان اہم ان کفار کی بیرواہ نہ کرواور حق وصدافت کی شع کوروش كرتے عليے جاؤ۔اس كائنات كوجس اللہ نے پيدا كيا ہے وہى اس كاخالق، مالك اوررز اق ہے وہ زبردست قوت وطاقت کا مالک ہے اس نے زمین وآسان، چاند،سورج،ستارے، يهار، درخت، بادل، بحلى كي كلفن كهرج اوربيت درياؤل كوپيداكيا ب وه اين برحم كوملى شكل دیے یر اوری قدرت رکھتا ہے وہ کسی قوم کوعذاب دینا جا ہے تواس کوکوئی روک نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دنیاد آخرت کی بھلائیاں عطاکرنا جا ہے تو کوئی رکاد ہے بہیں بن سکتا اسی اللہ نے اپنے محبوب نی حفرت محمصطفی علی کے اپنا کلام نازل کیا ہے جوسرائرنوراور حق وصدانت کی تمع ہے۔اس میں سارے انسانوں کے لیے اطمینان قلب کی دولت موجزن ہے۔ اہل ایمان کو تھم دیا ہے کہ وہ باطل کی قوت وطاقت سے نہ ڈریں نہ دہیں کیونکہ بظاہر باطل ایک قوت نظر آتا ہے در حقیقت اس کی حیثیت اس کوڑے کہاڑ سے زیادہ نہیں ہے جو بارش کے یانی سے بہنے والے ندی ٹالوں کے او پرنظر آتا ہے یاسونا جا ندی تیانے کے وقت جوجھاگ سونے بر آجاتا ہے۔ فرمایا کہ کوڑے کہاڑ کے بنیج بہتارواں دواں صاف شفاف یانی اور سونے جاندی کی قیت اور حیثیت ہوتی ہے جھاگ اور کوڑے کیاڑ کو بھینک دیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی ہے کدوہ ان کفار کی ہاتوں کی پرواہ ندکریں ۔ کفار بھی تو کہتے ہیں کہ بدیکیارسول ہے جو کھا تا بھی ہے بیتا بھی ہے اور بیوی بیچ رکھتا ہے۔اس طرح وہ بہت سی باتوں کا نداق

مورة نمبر 13 ركوع 6 آيات 43 الفاظ وكلمات 863 حروف 3614

ہ پیرسورت قیام مکہ محرمہ کے اس آخری دوریس نازل کی گئی ہے جب کفار کے ظلم وتم کی انتہا ہو چکی تخی۔ یہ دوسرے رکوع میں لفظ الرعد (بادل کی گرح چک ) آیا ہے۔ای ہے علامت کے طور پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ .

ہنجاس سورہ میں اسلام کے بنیادی عقائدتو حید، رسالت، دمی، آخرت، جزاورزا، جنت دجنم کاذکر کیا گیاہے۔ جہ جگر جگر کافلاشر کین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔

اڑاتے ہیں فرمایا کیکوئی محص ان بے عقل اور ناسمجھوں سے پو جھے کہ نبی کریم مسلقہ سے پہلے جیتے رسول اور نبی آئے ہیں کیاان کے بیوی نبچا اور بشری نقاضے نبیں جڑو بنیا دسے اکھاڑنے سے بیوی نبچا اور بشری نقاضے نبیس جڑو بنیا دسے اکھاڑنے سے باز نبیس آئیں گئے ہوئی کہا کہ کہا تا کہ کہا تا لک ہے اور اس کے تم اس اللہ پر کھمل لیقیں رکھوجواس کا کتات کا مالک ہے اور اس نے حضرت مجمع کیا تھے پر اس قرآن کریم کو نازل

اس سورة میں بتایا گیا ہے کہ کم کیا ہے جوسراسر ہدایت اورروشنی ہے جس پھل کرنے سے ہی زندگی کے اندھیرے دور ہوسکتے الله تعالى نے كفاركوبھى بتايا ہے كہ بيدونيا دارالعمل ہے عمل كرنے كا بہترين موقع ہے بیرونت نکل گیا تو پھرعمل کرنے کا موقع نصیب نہ ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی کامیالی اس ایی ذات ہے جس ہے کوئی چیز 🏿 میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محم مصطفیٰ عظیۃ پر ایمان لاکر آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر لی جا کمیں ورنہ دنیااور آخرت دونوں پر باد ہوکررہ جا کمیں گے۔

انسان ون کے اجالے میں یا میں۔ رات کی تاریکی میں کھل کریا حصي كركوئي كام كرتا بي تواس كى اطلاع اورعلم الله كو ہے۔وہ بوشیدہ ہیں ہے۔

### م سورة الريد ك

# بسب والله الزمن الرحي

المترسيلك المك الكيثب والذي أنزل إليك من ريك المت وَلِكِنَ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۞اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتِ بِغَيْرِ عَدِيْرُونَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعُرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِكَجَلِ مُسَمَّى يُكَبِّرُ الْكَثَرَيْفَصِّلُ الْايْتِ لَعَلَّمُرُّ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْرُثُوْ قِنُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رُواسِي وَ أَنْهُرُ أُومِنْ كُلِ الثَّمَرْتِ جَعَلَ فِيْهَا زُوْجَيِّنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الْيُلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمِ تَتَفَكَّرُ وَنَ®وَ فِي الْكِرْضِ قِطْعٌ مُّتَحْبُولِكُ قَجُنْتُ مِّنْ اعْنَابِ وَزُرْعٌ وَ نَخِيلُ صِنْوَانَ وَعَيْرُصِنُوانِ يُسْفَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَصْهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَانْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞

# ترجمه: آیت نمبرا تا ۴

الف-لام-میم را (حروف مقطعات جن کے معنی ومراد کاعلم اللہ کو ہے) بیکتاب کی آیات ہیں جو پچھ آپ کی طرف آپ کے رب نے ٹازل کیا ہے وہ س ہے۔ اور کیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔اللہ وہ ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستون (بغیر سہارے کے) او نچا

کھڑا کر دیا ہے جن کوتم ویکھتے ہو۔ پھروہ عرش پر قائم ہوا۔اوراس نے سورج اور چاندکوا پیز حکم کے تالع كرديا- ہر چيز اك مقرر وقت تك چل رہى ہے۔وہ الله ہرطرح كى ہر تدبير كرر ہاہے۔وہ اپنى نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہتم اینے رب سے ملنے کا لفین کرلو۔ وہی تو ہے جس نے ز مین کو پھیلا دیا اوراس نے ان میں پہاڑ بنائے اور نہریں چلائیں اور ہرقتم کے پھل جس میں دودو قتم کے ( میٹھے کڑوے ) پھل پیدا کئے۔ وہی رات کی ( تار کی ) کودن ( کی روثنی ہے ) چھیادیتا ے۔ بے شک غور وفکر کرنے والوں کے لئے ان میں بہت ی نشانیاں موجود میں ۔اورز مین میں الگ الگ خطے تیار کرر کھے ہیں۔انگوروں کے باغ، کھیتماں اور کھجوری جن میں بعض تو ایک تنے والے ہیں اور بعض دو سے والے لیکن ان کوایک ہی یانی سے سینجاجا تا ہے مگر ہم نے مزے میں سی کو بہتر بنادیا کسی کو کم تر۔ بےشک اس میں ان لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جوعقل وفکرر کھنے والے ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبراتا

أنُزلَ

ٱلْحَقُّ رَفَعَ بلندكيا عَمَدٌ استولى وهيرايرجوا سُخُ اس نے مسخر کردیا۔ تابع کردیا أَجَلُ مُّسَمَّى متعين مدت بهمقررمدت لقَاءٌ

ملاقات

اتاراكها

مَدَّ

اس نے پھیلادیا

رَوَاسِيٍّ بُوجِم

زۇنجىين جوزے۔دودو

یُغْشِی چھاجاتاہے

قِطَعٌ نطعات

مُتَجُورات پاسپاس

اَعُنَابٌ (عِنَبٌ)\_الْكُور

ذَرُعٌ کیتی

نَخِيَلٌ كَجُور

صِنُوَانٌ ايك جروالي

يُسْقَى سيْغِاجاتاب

بِمَاءٍ وَّاحِدٍ الكِ إِنْ ت

نُفَضِّلُ بم برهادية بي

أَلاُّ كُلُّ يداوار كِعل

# تشريح آيت فمبراتاهم

اس سورت کے دوسرے رکوع کی ایک آیت میں لفظ رعد آیا ہے اس مناسبت سے نبی کریم عظی نے اللہ کے عکم سے اس

سورت كانام "الرعد" ركھاہے۔

رعد کے معنی بادلوں کی گرج ہے آتے ہیں۔ بیرسورت مکہ مرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تعلیٰ پرجس کتاب (قرآن مجید) کو نازل کیا ہے وہ ایک بچائی اور ہدایت ورہنمائی کی روثن ہے جو ہرطرح کے شک اور شبہ سے بالاتر ہاور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے بھیجی گئی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات وصفات، وصدا نیت اور رسول اللہ بھی کی رسالت کے ذکر کے ساتھ عظمت قرآن مجیم ۔ ونیا وآخرت میں نیکی ، جنت وجہنم اور ملائکہ پر ایمان لا نے کو نجات کا ذریعہ فرمایا ہے اس سورت کی ابتدا '' آن آنست '' سے گئی ہے جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ گذشتہ کی سورتوں کی ابتدا میں بیحروف آئے ہیں جن کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان حروف کے معنی کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ ممکن ہے کہ ان حروف کے معانی رسول اللہ بھی کو بتادیے گئے ہوں۔ اس سلسلہ میں صحابہ کرام ٹے نے رسول اللہ بھی تھے کوئی سوال جن کی اورنا آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اس لئے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے؟

اسورت کی ابتداً ' تسلک ایت المکتب' سے گائی ہے لیخی قرآن کیم وہ کتاب ہدایت ہے جو ہرطرح کے شک وشیع ہے بالاتر ہے جس کواس اللہ نے حفظ ہے گئے پرنازل کیا ہے جوایک صاف اورواضح حقیقت ہے جس میں کہیں بھی فلسفیا ندانداز بیان یا منطق ان کی بھی نیس ہے۔ خالق کا کتات نے اس قرآن کریم کو بی کریم ہے گئے کے واسطہ سے ساری دنیا تک پہنچایا ہے تا کدوہ ہدایت کی روشنی حاصل کر کیس۔ اس قرآن کورسول اللہ علیق نے خود سے نہیں گھڑ لیا ہے بلکہ اس کواللہ نے نازل کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کا کتات کی تخلیق و پیدائش ہے۔ اس نے چا ند بسورج ، ستارے ، فضا کیں ہوا کمیں پیدا کے جو اس کی سب سے بڑی دلیل اس کا کتات کی تخلیق و پیدائش ہے۔ اس نے چا ند بسورج ، ستارے نوان کو اس لئد کا شرک کے پیدا کرنے میں گوئی اس اللہ کا شرکے نہیں ہے۔ جس طرح کا کتات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گوائی دے دہا ہے کہ بیکار خانہ و رہنمائی کے لئے اس قر آن کیم کو خلا نے والی ذات اللہ کی ذات ہے وہی اس کا خالق و مالک ہے اس نے انسانوں کی ہدایت کو ورہنمائی کے لئے اس قر آن کیم کو نازل کیا ہے۔ فرمایا کہ اس نے آئم ہیں۔ اس نے زیمن اور اس کے ذر ہے ذر ہے کو پیدا کیا وہی اس کے حکمتان خیس ہورے کے۔ جس طرح وہ اللہ اس نظام کا نمات کے چلانے کے سہارے کھڑے جو دن میں کھل کیا اور پھروہ میں کسہارے کا کتاج کو چودن میں کھل کیا اور پھروہ میں کسہارے کا کتاب خیس کی سہارے کو گھڑے ناس نے آئم ہیں۔ اس نے اس پوری کا نمات کو چودن میں کھل کیا اور پھروہ میں کس کے سہارے کا کتاب کی بیوری کو خوال ہے بلہ ساری گلوق ہرآن اس کی گئات ہے۔ اس نے اس پوری کا نمات کو چودن میں کھل کیا اور پھروہ میں کرآز رام کرنے نہیں لگ گیا جیسا کہ یہود کا خیال ہے بلہ میں ورک خوال ہے بلہ میاں ہوگا کے بعد کی دور آسان پر ''مستوی'' ہوگیا۔ ''استوی علی العرش'' کا مطلب ہے کہ کشکر کرآز رام کرنے نہیں لگ گیا جیسا کہ یہود کا خیال ہے بلکہ وہ آسان پر ''مستوی'' ہوگیا۔ ''استوی علی العرش'' کا مطلب ہے کہ کو سے کتا کیا کتاب کے کہ اس کی کا مطلب ہے کہ کرار رام کرنے نہیں لگ گیا کے بعد کیا گئات کے دور گیا گیا گئات کے دائل کیا کو کو کو کو کو کیا گئات کے دور گئات ہے۔ اس نے اس پوری کا کاری کو کو کیا گئات کے کہ کرار رام کرنے نہیں لگ کی کو کیا کہ کو کو کیا گئات کے کہ کی کو کران کو کو کرنے کی کو کرنے کیا کہ کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کرنے کو کرنے کی کو کرنے کیا کی

اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت کو تفصیل سے ارشاد فر مایا کر زمین کی ہر چیز کو اس نے انتہا کی خوبھورتی سے جایا ہے۔

الہلہاتے ہوئے کھیت، سر سبز وشاداب وادیاں، تناور درخت طرح طرح کے پھل پھول اور سبزیاں وغیرہ انسانوں کے لئے پیدا

کیس تا کہ وہ اپنی د نیاو کی زندگی میں ان کی اور فائد سے حاصل کریں۔ اس نے پہاڑ وں کو پیدا کیا تا کہ زمین اپنی جگہ جی رہے اور زمین ایک طرف کو نیڈ ھلک جائے۔ رات اور دن کو پیدا کیا۔ نظام اس طرح بنایا کہ رات کو راحت و آرام کے لئے

ہمی رہے اور زمین ایک طرف کو ند ڈھلک جائے۔ رات اور دن کو پیدا کیا۔ نظام اس طرح بنایا کہ رات کو راحت و آرام کے لئے

ہمی رہے اور زمین ایک مواث یعنی روزی حاصل کرنے کے لئے بنایا۔ اس نے ہر چیز کے زاور مادہ کے جوڑے بنائے اور ان میں ایک ایسا خوبصورت رابط اور تعلق پیدا کیا کہ انسان ان پر جتنا بھی غور و گل کرتا جائے گا وہ جرت و تیجب میں ڈو دیتا چلا جائے گا۔ یہ اس کی خوبصورت رابط اور تعلق پیدا کیا کہ انسان ان پر جتنا بھی غور و گل کرتا جائے گا وہ جرت و تیجب میں ڈو دیتا چلا جائے گا۔ یہ اس کی خوبصورت رابط اور تعلق بیان ، ہوا فضا میں کوئی خوت ، کوئی شخص کوئی شرے دختوں کی چین ، پھلوں کے مزے دختی میں ہوتا ہے ایک مور سے انہاں کس قدر دختی سے بیا اس باب سے پیدا رکھتا ہے کوئی مون سے کوئی کا فرکوئی فرماں بر دار سے کوئی عشل مند ہے کوئی ہے دوقوف ، کوئی نیک ہے اور کوئی مون سے کوئی مون سے کوئی نیک موان سے ہوا ہے دوقوف ، کوئی نیک سے اور کوئی جی سے بیان میں سے برایت حاصل کرتے ہیں اور بیس مثلاً قرآن کریم ایک ہے لیکن اس کے اگر ات کتے مختلف ہیں۔ نیک فطرت انسان اس سے ہوا یہ مصل کرتے ہیں اور

بدفطرت انسان اس کی بھلا ئیوں ہے محروم رہتے ہیں۔ غرضیکہ کا نئات میں اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بید نیا خود بخو ذبیس چل رہی ہے بلکہ اس کا چلانے والا کوئی ہے اور قرآن کریم اسی حقیقت کو بتانا چاہتا ہے کہ اس پورے نظام کا نئات کو چلانے والا ایک اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اس کتاب قرآن مجید کونا زل کیا ہے اس کو پڑھ کرجس کا دل چاہے حصرت ابو بکڑ مصرت عثم مصرت عثمان اور حصرت علی بن جائے اور جس کا بی چاہے وہ قرآن کی ہدایت سے دور رہ کر ابوجہ ل، ابولہ ہب، عتب اور ولید بن جائے ۔ اللہ نے ہدایت اور گراہی کے رائے کھلے رکھے ہیں لیکن ہر محض اپنے انجام کو پیش نظر رکھے کیونکہ اللہ نے ہمیشہ دنیا و آخرت میں ان ہی لوگوں کو ہر قرکر این ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مان کر چلنے والے ہیں۔ دنیا بھی ان کی ہے اور آخرت کی ابدی رائیس کی معمول کو مان کر چلنے والے ہیں۔ دنیا بھی ان کی ہے اور آخرت کی ابدی رائیس کے مقدر ہیں۔

وَرِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قُولُهُمْ عِرَاكُاكُنَا ثُرْبُاء اِنَّالَفِيْ خَلْقِ جَدِيْدٍهُ أُولِإِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِهِمْ وَاُولِإِكَ الْكَفْلُ فِيَ جَدِيْدٍهُ أُولِإِكَ الْذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِهِمْ وَاُولِإِكَ الْكَفْلُ فِيَ الْخَلَادُونَ وَكَنْ الْعَنْ الْعَلَى الْمُعْلَمُ الْكَارِّ هُمُ فِينَهَا خَلِدُونَ وَكَنْ الْعَلَى الْكَارِّ هُمُ فِينَةً لِلنَّاسِ عَلَى وَيُسْتَعْمِ النَّالِ الْمُكَنَّ وَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُكَنِّ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَ

### رّجمه: آیت نمبر۵ تا ۷

ادرا گرتم (کسی بات میں) تعجب کر سکتے ہوتو ان لوگوں کا قول قابل تعجب ہے جنہوں نے بیکہا کہ جب ہم مٹی ہوجا کیں گئے تاہم ایک بنی زندگی پاکیں گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب

کساتھ کفر کیا۔ان لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ یہی جہنی ہیں جس جہنم میں لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ (اے نی ہے فی اوگ آپ سے رحمت کے بجائے جلد ہی عذاب ما نگ رہے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے قوموں کی عبرت ناک مثالیں گذر چکی ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان کی خطا وَں کے باوجود لوگوں کو معاف کردینے والا ہے۔ اور بے شک آپ کا رب شدید عذاب بھی دینے والا ہے۔ اور وہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی مجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ (اے نی تھے کہ کہ دیجے کہ ) آپ محض (اللہ کے عذاب سے ) ڈرانے والے ہیں۔ اور ہرقوم کیلئے ہدایت دینے والے آتے رہے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبره ١٥

تُعُجَبُ تو تعجب اورجرت كرتاب ءَ اذَا كياجب تُرَابٌ نى پىدائش خَلُقٌ جَدِيُدٌ أَلَا غُلْلُ طوق \_ گلے کا ہار (عُنْقُ) گردنیں اَعُنَاقٌ يَسْتَعُجِلُوْ نَ وہ جلدی مجاتے ہیں ٱلُسَّيْئَةُ برائی اَلْحَسَنَةُ نیکی - بھلائی يقينأ كذركي قَدُخَلَتُ

هَادٌ

اَلْمَثُلْثُ (مَثُلَ ) عِبرت كواقعات

ذُو مَغُفِرَةٍ معافى دي والا

شَدِيدُالعِقَابِ سخت عذاب دين والا

ايَة نشاني معجزه

مُنْذِرٌ دُرانے والا

مدایت دینے والا \_رہنمائی کرنے والا

## تشريح: آيت نمبر۵ تاك

کفار مکہ ہرروزکوئی نہکوئی اعتراض کرکے اپنی جہالت، تعصب اور حسد کا اظہار کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام شہبات اور سوالات کے جوابات گذشتہ آیات میں دے کرایک مرتبہ پھران کے چند شبہات اور سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔

ان کے تین سوالات تھے:

۱) جب ہم مرکز خاک ہوجا کیں گے تو ہمارے اجزاء کیے جمع ہوکر ہم دوبارہ زندہ ہول گے۔

٢) بجائے خیراور بھلائی ما تگنے کے وہ کہتے تھے کہ وہ جس عذاب کا وعدہ کررہے ہیں آخروہ کب آئے گا؟

٣) اگريه سيح ني بين تو كوئي معجزه كيون نبين دكھاتے؟

الله تعالى في ان كے جواب ميں فرمايا ہے كه:

() کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ ایس بات کررہے ہیں جس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ ان کا یہ سوال بڑا ہی حیر تناک ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا انکار کررہے ہیں حالانکہ جس نے انسانوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل است ہے۔ کوئی بھی مشین پہلی مرتبہ بناتے ہیں تو دشواری ہوتی ہے کیکن اس کے بن جانے کے بعد دوبارہ بنانا تو ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہم تو کسی چیز کے بنانے کے لئے اسباب کھتاج ہیں جب کہ اللہ کی سبب کامختاج نہیں ہے وہ تو صرف 'دم ن' کہتا

ہے کہ ہوجااوروہ چیز ہوجاتی ہے، وجوداختیار کرلیتی ہے۔ فرمایا کرور حقیقت پیلوگ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں ان کا انجام بیہ ہوگا کہ ان کے ملے میں طوق پر اہوا ہوگا اور ہاتھوں اور یا دل میں چھکڑیاں پہنا کران کوجہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔

۲) کفاروشرکین کا پیسوال کہ اللہ کے نبی جس عذاب کا وعدہ کررہے ہیں آخرہ کہ آئے گا؟ ہم تو روز روز س کر عابر آ ہے ہیں۔ فر مایا کہ اول تو عذاب کا لا نا یہ بی تنظیقہ کے اختیار میں نہیں ہے بیتو صرف اللہ تعالی کے تھم بی ہے مکن ہے۔ اور اللہ کا بیتی تو میں پر بھی آچکا ہے۔ بیاللہ کا علم و برداشت اور طفو کرم ہے کہ وہ ان کی ان گتا خانہ باتوں کے باوجودان پر عذاب نازل نہیں کرتا لیکن آگران کی شرارتوں اور اللہ ہے بغاوتوں کا سلسلہ ای طرح جاری رہاتو وہ وقت وور نہیں ہے کہ جب ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا اور پھر بیاس ہے کی حال میں بڑی نہیں گے۔ ان کوقو عذاب کے بجائے خیر مائلی چاہیے تھی لیکن ان کوتو عذاب کی بجائے خیر مائلی چاہیے تھی لیکن ان کوتو عذاب کی بجائے خیر مائلی چاہیے تھی لیکن ان کوتو عذاب کی ایک بول گئے ۔ فرمایا کہ اللہ تو بوام عفر ت کے لئے تیار ہے جیں اور انجام مرغور نہیں کرتے ان کا انجام علم وزیاد تی نہیں کرتا ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اور گذری ہوئی قوموں کے برے اعمال کے بدلے میں جو بھی عذاب آیا وہ اتنا خت اور شدید تھا کہ اپنی ساری قوتوں اور طاقتوں کے باوجود وہ اسے نہ بچاہے۔

الله يعَلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ انْتَى وَمَا تَغِيْضُ الْكَرْحَامُ وَمَا تَغِيْضُ الْكَرْحَامُ وَمَا تَغِيْضُ الْكَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَى عَنْدَهُ بِمِقْدَادِ عَلِمُ الْعَنْبِ وَالشَّهَادَةِ الكَيْبُدُ الْمُتَعَالِ ﴿ سَوَآ ﴿ مِنْكُمْ مِنْ السَرّالْقَوْلُ وَ وَالشَّهَادَةِ الكَيْبُدِ وَمَنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مَنْ جَهَرُ بِهِ وَمَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ لَهُ مُعَقِّبِكُ مِنْ الله لا يُعَيِّرُ مُمَا يقوم مِحتى يُعَيِّرُ وُامَا لِهُ مِنْ اللهُ لِلهُ يَعْمِلُ وَمِنْ خَلْوهِ مَنْ قَالِهُ مَنْ الله وَمَا لَهُ مُو مِنْ قَالِهُ مَنْ قَالِهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ مُو مُنْ قَالِهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَنْ اللهُ وَمَا لَهُ مُنْ اللهُ وَمَا لَهُ مُنْ اللهُ وَمَا لَهُ مُنْ وَاذَا اللهُ يَقُومُ مِنْ قَالِهُ وَمَا لَهُ مُنْ وَاذَا اللهُ وَمُنْ قَالِ ﴿ وَمِنْ قَالِهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمُنْ قَالِ اللهُ وَمَا لَهُ مُنْ وَاذَا اللهُ وَمِنْ قَالِ اللهُ وَمَا لَهُ مُنْ وَاذَا اللهُ وَمُنْ قَالِهُ وَمِنْ قَالِهُ وَمُنْ قَالِ اللهُ وَمُنْ قَالِهُ وَمُنْ قَالِهُ وَمُنْ قَالِ اللهُ وَمَا لَهُ مُنْ وَاذَا اللهُ وَمُنْ قَالِ اللهُ اللهُ وَمُنْ قَالِهُ وَمُنْ قَالِهُ وَمُنْ قَالِهُ اللهُ وَمَا لَهُ مُنْ وَاذَا اللهُ وَمُنْ قَالِهُ وَمُنْ قَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ قَالِهُ اللّهُ الْمُنْ وَالْمُ اللّهُ وَمُنْ قَالِهُ وَمُنْ قَالِهُ مُنْ قَالِهُ مَا لَهُ مُنْ وَلَهُ مُنْ قَالِهُ وَالْمُؤْمُولُولُهُ الْمُنْ الْهُ لَا مُرَدِّ اللّهُ الْمُعُلِّي الْمُنْ اللهُ اللّهُ الْمُنْ الْ

### ترجمه: آیت نمبر ۸ تااا

اللداس حمل سے واقف ہے جورتم میں ہوتا ہے۔ اور جو پچھرتم میں سکڑتا اور بڑھتا ہے۔ اور اس کے ہاں ہر چیز ایک مقدار کے مطابق ہے۔ وہ موجود اور غائب کا جانے والا اور بلندو برتر ہے۔ اس کے لئے یکساں ہے کہ بات زور سے کہی جائے یا آ ہتہ سے۔ اور جورات میں کہیں چھپ رہا ہے یا دن میں چل رہا ہے۔ ہرایک کے آگے اور چیچھاس کے پہرے دار میں جو اللہ کے حکم سے اس کی میں چل رہا ہے۔ ہرایک کے آگے اور چیچھاس کے پہرے دار میں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

بے شک اللہ لوگوں کے کسی حال کونہیں بدلتا جب تک وہ خودا پنی حالت میں تبدیلی پیدا نہ کرلیں اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی اوران کے لئے اس کے سواکوئی مددگار بھی نہیں ہے۔

مُعَقِّبتُ

يَحُفَظُونَ

لاً يُغَيّرُ

# لغات القرآن آيت نبر ١٥٦٨

يَعُلَمُ وہ جانتاہے تَحْمِلُ اٹھاتی ہے أنثى ماده \_عورت تَغِيُضُ كى بوتى ہے تَزُدَادُ اضافه ہوتاہے كُلُّ شَيْءٍ 7.5 بِمِقُدَارٍ اندازےسے ٱلۡكَبِيۡرُ بزابزرگ ٱلمُتَعَالُ برتر \_زیادہ اونجا سَوَاءٌ يكيال جس نے چھپایا جس نے کھل کر کیا۔ زور سے کیا جَهَرَ مُسْتَخُفٍ اسم فاعل سَارِبٌ <u>حلنے</u> والا

(مُحَقِّبُ) ایک کے بیچےدوسرے کا آنا۔ پرےدار

حفاظت کرتے ہیں

وه تبديل نہيں کرتا

حَتْی یُغَیِّرُوُا جب تک وہ نہ دلیں

الاَ مَوَدَّ نہیں ہٹانے والا نہیں ٹلانے والا والا نہیں ٹلانے والا والا میں ٹلانے والا والا میں ٹلانے والا والا کہا ہے والا میں ٹلانے والا والا کہا ہے والا میں ٹلانے والا والا کہا ہے والا میں ہاتی۔ مددگار

# تشریخ: آیت نمبر ۸ تااا

اللہ تعالیٰ کاعلم کتنا وسیج ہے؟ اس کا انظام کتا حسین ہے؟ اس کی قدرت کا تئات کی ہر چیز پر کس طرح محیط ہے؟
انسان اگر ذرا بھی غور کر لے تو اس کو ذر ہ فر ہ میں بیسچائی جملتی نظر آجائے گی کہ اللہ کاعلم اس کا انظام اور قدرت کا تئات کے ذر سے ذر ترے ذر سے برمحیط ہے۔ مال کے پیٹ میں جس بچے نے اللہ کی قدرت سے وجود اختیار کیا ہے اس کا پوری طرح اللہ کوعلم ہے۔
انسانوں کی بنائی ہوئی مثینیں بیتو معلوم کر سکتی ہیں کہ مال کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا اس کی کیا پوزیش ہے کین دنیا کی کوئی المراساؤی میں بیاستا کتی کہ بیانسانی بچہ جواس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے وہ خوبصورت ہے یا برصورت ۔ وہ کب تک زندہ رہ گا المراساؤیڈ مثین پیٹیس بتا سکتی کہ بیانسان بچہ جواس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے وہ خوبصورت ہے یا برصورت ۔ وہ کب تک زندہ رہ گا اور کہ بیانسان پر قائم رہے گا یا فر ماں بردار ہوگا یا فر مان ، ایمان پر قائم رہے گا یا فر پر مر ہے گا ، وہ دنیا میں کیسا مقام حاصل کرے گا ان تمام باتوں کاعلم اللہ کو ہے وہ ان تمام باتوں کو اچھی طرح جا نتا ہے۔

صحیح بخاری میں رسول الله عظم کابدارشاد گرامی ہے کہ:

تم میں سے ہرا یک کی پیدائش چالیس دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے چالیس دن کے بعد وہ جماہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر چالیس دن میں گوشت کا لوتھڑ ابن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے چار باتوں کے لکھنے کا تھم ریا جاتا ہے۔

١) رزق كتنا ملے گا؟ ٢) عمر كتني موگى؟

٣) نيك بوگا؟ ٤) يابرا آدى بوگا؟

غرضیکداللہ تعالی کواس بچے کی ایک ایک کیفیت کا پوری طرح علم ہوتا ہے اس سے کوئی بات چیسی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ انسان کے دل کی ہر بات کو جانتا ہے وہ انسان اس کوساری دنیا سے چھپالے لیکن دلی جذبہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہرانسان پران فرشتوں کو بھار کھا ہے جواس کی ایک ایک بات کور یکارڈ کررہے ہیں۔ یہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں بلکہ اس نے اپنی قدرت سے ایسا انتظام کررکھا ہے کہ فیج کے فرشتے اور ہوتے ہیں اور شام اور رات کے فرشتے دوسرے ہوتے ہیں وہ ہراچھی یا بری بات کو لکھتے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا یہ باطنی نظام ہے۔ جو کسی کو فاہری آتھوں سے نظر نہیں آتا لیکن اس بچائی سے انکار نہیں
کیا جاسکا کہ اس پوری کا نئات کا پور انظام اسی طرح چل رہاہے جس طرح اس کا نئات کا مالک اس کو چلا رہا ہے۔ وہ اس کا نئات کو
چلانے میں کسی کا مختاج نہیں ہے۔ یہ اسی کی قدرت ہے کہ وہ دو متفاد چیز وں کو ایک جگہ رکھ کر ان کی پرورش کر رہا ہے یہ کسی انسان
کے بس کی بات نہی ہے ۔ قرمیں ارشاد فرما یا کہ اللہ تعالیٰ اس علم ومعلومات کے باوجود کسی کا ہاتھ پکؤ کر اس کو راہ ہدایت نہیں وکھا تا بلکہ
اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس پر غور کرنے والے جب اپنے اندر تبدیلیاں پیدائر تے ہیں تب اللہ کی توفق ان کے ساتھ ہوتی ہے
لیکن اللہ کی چھنی یا قوم کے حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے اندر انتظا بی تبدیلیاں پیدائمیں کر لیتے۔اللہ
اپنے بندوں پر کرم ہی کرم فرما تا ہے لیکن اگر وہ کی کو کسی طرح کا نقصان پہنچائے یا اس پرعذاب نازل کر بے قو ساری دنیا مل کر بھی
اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچیائے اس کی مدد کے لئے کو کی بھی نہیں آسکا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اس کا نئات میں اللہ ہی کی ذات کوتمام کمالات حاصل ہیں اور اس کو ہر طرح کاعلم ہے جولوگ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرکے اللہ کوراضی کر لیتے ہیں وہی خوش نصیب ہیں اور جولوگ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کودعوت دیتے ہیں اور پھر کمی طرح اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر کتے۔

هُوالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْقَاقَطَمَعًا
قَيْنَشِئُ السَّحَابِ الثِقَالَ ﴿ وَيُسَبِّعُ الرَّعُدُ بِحَمَّدِم وَالْمَلَمِكَةُ
مِنْ خِيْفَتِهٖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ
يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿ يَشَاءُ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿ يَشَاءُ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿ يَشَاءُ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿ لَيَنْكَاءُ وَهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا وَمُلَا فَوْلِهُ لَاللَّهُ وَمُا هُو وَمَا هُو لَكُونَ مِنْ دُولِهِ لَا يَسْبُونَ لَكُونَ مِنْ دُولِهِ لَا يَسْبُونَ لَا فَي اللَّهُ وَمَا هُو وَمَا هُو لِيَالِغِهِ وَمَا دُعَا وَالْكُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُعَالِ ﴿ وَمِلْلُهُمْ وَالْمُعُونَ مِنْ وَالسَّمُونِ وَالْمُولِ اللَّهُ وَمُا فَعُولَا الْمُعْلِ ﴾ وَلِلْهُ وَيَسْبُحُدُ بِالْخِدِ وَمَا دُعَا وَالْكُونِ وَالْمُعَالِ ﴾ وَلِلْهُمُ وَالْمُعُونَ وَالْمُعَالِ ﴾ وَلِلْمُالُونَ وَالْمُعَالِ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُعَلِي الْمُعَالِ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْمُؤْمِنِ وَالْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِنِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُعَالِقُ وَيُعِلِي الْمُعْلِي فَيْمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُعُلِي وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ

#### ترجمه: آیت نمبراا تا۵ا

وہی تو ہے جو تہمیں بکل کی چک دکھا تا ہے جس میں امیداورخوف اندیشے دونوں ہوتے ہیں اور وہ ان بادلوں کو بلند کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ہوئے ہیں۔ اور بادلوں کی گرج چک اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد وثا کرتے ہیں اور وہ بی گرجنے والی بحلیاں بھیجتا ہے۔ پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا تا ہے اور وہ (کافر) اللہ کے بارے میں بھکڑتے ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ گرفت کرنے میں سخت ہے۔ اس کو ہی پکارنا بچ ہے۔ اور وہ جن لوگوں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کے پھے بھی کام نہیں آتے مگر جیسے کی نے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بردھائے کہ اس کے منہ تک آپنچ اور وہ اس کے (منہ تک) بھی نہ پہنچ گا۔ اور کفار کی پاکھ پانی کی طرف بردھائے کہ اس کے منہ تک آپنچ اور وہ اس کے (منہ تک) بھی نہ پہنچ گا۔ اور کفار کی پاکھ پانی کی طرف بردھائے کہ اس کے منہ تک آپنچ اور وہ اس کے (منہ تک) بھی نہ پہنچ گا۔ اور کفار کی بیان کی کو سے باتھ کی کو بیان کی کو بھی خبیں ہے۔ اور جو بھی زمین میں اور آسانوں میں ہے وہ خوش سے یا مجبور کی سے اس کو کو بعدہ کرتا ہے اور من حوشام کے سائے بھی (اس کو بعدہ کرتے ہیں)

#### لغات القرآن آيت نبرااتاها

اَلْبَرُ قُ

| <b>O</b> J. | _,,,            |
|-------------|-----------------|
| طَمَعُ      | اميد            |
| يُنْشِئَى   | وہ اٹھا تا ہے   |
| اَلسَّحَابُ | بإدل            |
| ٱلثِّقَالُ  | بھاری           |
| يُسَبِّحُ   | تشيح كرتاب      |
| ٱلرَّعُدُ   | كۈك             |
| خِيُفَةٌ    | (اس کے)خوف (سے) |
|             |                 |

5 15

يُرُسِلُ وہ بھیجاہے بجليال-كڑك اَلصَّوَاعِقُ يُصِيبُ وہ پہنچاتا ہے۔ گراتا ہے يُجَادِلُونَ وہ جھڑتے ہیں شَدِيُدُ الْمِحَالِ سخت پکڑنے والا دَعُونَةُ الْحَقّ سچائی کی پیکار لاً يَسْتَجِيْبُوْنَ وه جواب نبيس ديتے ہيں بَاسِطٌ پھیلانے والا لِيَبُلُغَ تا كەدە يېنچ فَاهٌ بَالِغٌ يهنجنے والا طُوُعٌ خوشى مجبوری بے بسی كُرُهُ ظِللٌ (ظِلْ ) - سائے ٱلۡغُدُوّ مع اَ لَا صَالُ شام

# تشريح: آيت نمبر ١٥ تا ١٥

يد كا نئات ادراس كا نظام كيا بي؟ اس كي حقيقت كا تو جميل علم تبيس بياس كاعلم صرف التدكوب البيتدائي معلومات اور

تحقیق ہے ہمیں جو بھی نظر آتا ہے ہم اس کا اظہار کردیتے ہیں۔ لیکن بیضروری نہیں ہے کہ ہم جو پچھ کہدرہے ہیں یا سوچ رہے ہیں وہ واقعی تج ہے۔ دنیا کے سائندال، فلاسفراوردائش ورینیس کہدستے کہ ہم نے جونظریہ پیش کیا ہو وہ اتنا سیح ہے کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہے مثلاً دو ہزار سال تک دنیا بھر کے سائندال اور فلاسفرز کا بیخیال تھا کہ زمین ساکن ہے، آسان اس کے گردگھوم رہا ہے اور چاند، سورج اور ستارے آسان پر جڑے ہوئے ہیں۔ صرف ایک دور بین کی ایجاد نے دو ہزار سال کے اس فلفے کو ملیٹ کرکے رکھ دیا اور پیٹا ہت کردیا کہ ذمین تو خود گردش میں ہے وہ اپنے سورج کے گردگھوم کردن، رات، بھتے، مہینے اور سال بنار ہی ہے۔ اس طرح ہم یدد کھورہے ہیں کہ روز اند سورج نکل رہا ہے، چاند چک رہا ہے، ستارے فیمارہے ہیں، او نچے اور نچے پہاڑ میخوں کی طرح نمین میں گڑے ہوئے ہیں ، دریا ، ندیاں بہدرہی ہیں اور سمندر موجیں مارر ہا ہے، ہواؤں کے دوش پر بادل اثر رہے ہیں، گرح چک کے ساتھ آتکھوں کو چکا چوند کرنے والی بچک رہی ہے، بارشیں برس رہی ہیں، زمین میں ایک نئی ندگی کروٹیس لے رہی ہے۔ ساتھ آتکھوں کو چکا چوند کرنے والی بہدرہی ہیں ہی خود بخود بن کر اپنے آپ کا منہیں کر کتی تو کیا اس پوری کی کئن اور کیا ہے جب ایک مشین بھی خود بخود بن کر اپنے آپ کا منہیں کر کتی تو کیا اس پوری کا کئن ہیں وہ کی کہ اس کا گئات کو پیدا کرنے اللہ اور وہ صرف اللہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس کا نتات کا ایک نظام تو وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور دن رات اس تجربے ہے ہم گذرتے ہیں۔ لیکن اس نظام کے چیچے ایک اور دوحانی نظام کا رفر ما ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا مثلاً ہم ید دیکھتے ہیں کہ گری پڑی ہمندر سے مان سون اٹھا، بادل بے اور کڑک چیک کے ساتھ کسی جگہ جا کر برس گئے۔ اور مردہ زمین میں ایک نئی زندگی پیدا ہوگئی۔ لیکن قرآن کر یم اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے نظام پر اللہ نے فرشتہ مقرر کئے ہوئے ہیں صدیث میں آتا ہے کہ 'رعد' ایک فرشتہ کا نام ہو بچلی کے کوڑے سے بادلوں کو ہا نکتا ہے یہ فرشتہ اللہ کی تبیع کرتا رہتا ہے، انسان اور حیوان ان کی اس تبیع کی آواز تو نہیں سنتے ہیں۔ مشرکین اور کھار کا عقیدہ ہیہ ہے کہ جب ان کا معبودان سے ناراض ہوجا تا ہے تو بیہ گرج، چیک اور کڑک پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے ان آیات میں بیار شاد فرمایا ہے کہ جس بان کا معبودان سے ناراض ہوجا تا ہے تو بیک گرتم اس امید کے ساتھ دیکھتے ہو کہ گرتم اس امید کے ساتھ دیکھتے ہو کہ وہ بی کرتم ہارا سے کھیتوں کو سیرا ب کرد ہے گی اور اس کڑک اور گرتی اور بھی سے تم خوف زدہ ہوجاتے ہو جو چیکی رہتی ہے اور دلوں کو ہا ڈالتی ہے۔

یہ سب کچھتمہیں کون دکھا تا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو بلندیوں تک پہنچا تا ہے۔ بادلوں کی اس گرج چیک سے اس کے فرشتے بھی خوف سے اس کی تتبیع کرنے لگتے ہیں اور اس کی حمد و شابیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ جس پر چاہتا ہے اس بحل کو گرا تا ہے۔ اس وقت وہ کفار اللہ کو پکارنے کے بجائے اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارنے لگتے ہیں۔

عالانکدوہ لوگ جن جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں اس کا نکات کے نظام میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ ایک بے حقیقت اور بے جان چیزیں ہیں۔ پھر بھی وہ اپنے ان معبودوں سے ما تگتے ہیں بیابیا ہی ہے جیسے کوئی پیاسا آ دمی پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے تا کدوہ اس کے منہ تک نہ پہنچے۔ لیعنی جیسے بیکوشش لا حاصل اور نضول ہے اس طرح غیر اللہ کو پکارنا اس کو تجدے کر تا انتہائی احتقا نہ ترکت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے بھی اس بات پرغور کیا کہ اس کا نکا ت کی ہر چیز خوش سے یا مجبودی سے اس کے سامنے تجدہ کر رہی ہے۔ اس کے حکم کی تھیل کر رہی ہے اور صبح وشام کے سائے بھی در حقیقت ای معبود شیق کو تجدے کر رہے ہیں۔

قُلْ مَن رَّبُ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### ترجمه: آیت نمبر۱۱

(اے نبی ﷺ) آپ ان سے پوچھے کہ آسانوں اور زمین کارب کون ہے؟ آپ کہد دیجے کہ اللہ ہے۔ آپ کہد دیجے کہ اللہ ہے۔ آپ کہے کیا تم اس کے سوا دوسروں کو جمایتی بناتے ہو جو اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیجے کہ اندھا اور آ تھوں والاکیا برابر ہیں؟ اور کیا اندھیر ااور دوشنی کیساں ہیں۔ کیا انہوں نے لئے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں جنہوں نے کھی پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے حسان پرتخلیق کا معاملہ مشتبہ ہوگیا ہے۔ آپ کہد جیجے کہ اللہ

### ای مرچیز کاپیدا کرنے والا ہے۔وہ یکتا ہے اور غلبوقوت رکھتا ہے۔

لغات القرآن آيت نمبراا

ننُ كون؟

اَفَاتَّخَذُتُمْ كيا پُعرِمْ نے بناليا ہے

تَسْتُوِی برابرہوتاہے

أَلاَعُمْى الدها

البُصِيرُ ويكفي والا

اَلظُّلُمٰتُ اندهرے

اَلْنُورُ روثن

تَشَابَهَ شِهِ رِدِّ كَمَا

الْقَهَّارُ (الله كاصفت) ـ زبروست ـ غليوالا

# تشريح: آيت نبر ١٦

عرب کے کفار او رمشرکین غیر اللہ کو تجدے کرتے تھے۔ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے اور اپنی تمنا وَں کی پخیل کے لئے دعا ئیں کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ اس کا نئات کو اور اس کے ذرّے ذرّے کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ساری کا نئات کا خالق وما لک ہے جب ان سے یہ بچ چھاجا تا تھا کہ پھرتم اس ایک اللہ ی عبادت وہندگی کیوں نہیں کرتے اور بتوں کے وسلے سے کیوں مانگتے ہو؟ ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم اللہ ہی کو مانے ہیں وہی سب پچھ کرنے والا ہے۔ لیکن ہم ان بتوں کواللہ کی بارگاہ ہیں سفار جی بچھے ہیں یعنی جب تک بیہ ہماری دعا کیں اللہ تک نہ پہنچاہ یں اللہ وقت تک اللہ ہماری نہیں سے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ انسان کی رگ جال سے بھی زیادہ قریب ہے وہ اتنا قریب ہے کہ جب کوئی موں سرحہ کرتا ہے تو اس کا سرز مین پرنہیں بلکہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ وہ رات کی تنہا کیوں میں چھپ کر مائے یا ون کی روثیٰ میں تعلم کھلا مائے وہ وہ پے بندوں کی سنتا ہے۔ اس تک بات کو پخ کے لئے کی واسطے یا و سلے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب بھی مائے صرف اللہ بن سے مائے وہ اس کی ہر مرادکو پورا فر مائے گا۔ آ جکل بحض واسطے یا و سلے کی ضرورت ہیں جب میں مرادکو پورا فر مائے گا۔ آ جکل بحض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ براہ راست کی کی نہیں سنتا بلہ اس کے لئے وسیلہ کی ضرورت ہے جس طرح کی آ فیسر کے پاس جانے کے اس کے اس کے وسیلہ کی ضرورت ہے جس طرح کی آ فیسر کے پاس جانے کے مائے کے دولی کی عقل پر مائم کرنے کودل جا ہتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے مثال بھی دی تو آگریز کی نظام حکومت کی جس میں آ فیسر تک چہنچنے کے لئے سیکر میڑیوں کی مثال دیتے تو بات بچھ میں آ تی کیونکہ خلفاء راشدین تو وہ تھے جن کے گھروں میں یا ان کورزوں کے ہاں کوئی سیر ہڑی کی مثال دیتے تو بات بچھ میں آ تی کیونکہ خلفاء راشدین تو وہ تھے جن کے گھروں میں یا ان کورزوں کے ہاں کوئی سیر مرئی نظام کا حد نہیں ہو۔ میں وقت ملتے تھے۔ بیسیکر میڑیوں کی بیادر کے نظام کا حد نہیں ہو۔

بہر حال بدلوگ جاہلوں کو سمجھانے کے لئے اسی جاہلانہ مثالیں دیتے ہیں جس کی کوئی تک نہیں ہے خلاصہ بیہ ہے کہ کفار کم بھی بتوں کو معبود نہیں بلکہ اللہ کے پاس سفارتی مانتے تھے اللہ نے اس آیت میں یمی سوال کیا ہے کہ اے نبی تھے ا سے پوچھے آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے کون ان کا رہ ہے؟ فرمایا کہ اے نبی!ان سے کہدد بیجے اللہ بی ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے ولا پروردگار ہے فرمایا کہ اے نبی تھے !ان سے پوچھے کہ پھرتم اللہ کوچھوڑ کران کی عباوت و بندگی کیوں کرتے ہو جواہیے فقع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں ہے ہمیں کیا فقع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

پیرفرمایا کہ اے نبی میں اندھیرا اور دوثن کیساں ہوسکتے ہیں۔ یقینا نہیں۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جوتو حید کے منکر ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کوشر کیس کرتے ہیں ان کو آتھوں کے نور اور روشن سے محروم خض بتایا لیکن جولوگ اللہ کو مانے والے اس کی عبادت و بندگی کرنے والے ہیں اللہ ہیں ان کو آخصوں کے نور اور روشن سے محروم خض بتایا لیکن جولوگ اللہ کو اند کا کو وہ اللہ کا شریک ٹھرار ہے ہیں کہ وہ خود اپنے وجود میں کے نور سے آراستہ آتھوں والے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو پینظر نہیں آتا جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھرار ہے ہیں کہ وہ خود اپنے وجود میں دوسروں کے ہاتھوں کے مجتاح ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدائیس کیا بلکہ وہ انسانی ہاتھوں سے پیدا کئے گئے ہیں۔ فرمایا کہ اس قدر واضح اور روشن بات کو بچھٹے میں آخر کس شک وشبہ کی گئجائش ہے؟ فرمایا کہ اللہ بی ہر چیز کا خالتی اور مالک ہے وہ اپنی ذات میں ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ کا نکات کی ساری قوتوں کا تنہا مالک ہے لیمی صرف ایک اللہ بی تمام ترعبادتوں اور بندگیوں کا مستحق ہے۔

الع

# أنزل مِن السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ

آؤدِيةٌ بِقَدرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبدًا رَابِيًا وَمِمَا يُووِيةٌ بِقَدرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبدًا رَابِيًا وَمِمَاعِ زَبدً يُووِدُونَ عَلَيْهِ فِ النَّارِابُ تِعَاءَ حِلْيَةٍ آؤَمَتَاعِ زَبدً مِنْ وَلَمُ اللَّهُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ فَ فَامَّا الزَّبِدُ فَيَذَهِ مَن مَنْ اللَّهُ الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَ فَامَّا الزَّبِدُ فَيَذَهِ مَن مُن اللهُ الْوَض مَن اللهُ الْحَق يَضُوبُ اللهُ الْوَاتَ فَيَمُلُ مَن اللهُ الْوَاتَ لَمُ اللهُ الْمُقَالُ فَي الْمُونِ اللهُ الْوَاتَ لَهُ مُونَ اللهُ الْمُقَالُ فَا اللهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۸ تا ۱۸

اس نے بلندی سے پانی اتارا۔ پھر ندی نالے اپنی مقدار کے مطابق چلنے لگے۔ پھر وہ پانی اپنے ساتھ جھاگ لے آئے۔ پھر اور جولوگ زیور کو آگ میں تپاتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہی میل کچیل اوپر آ جا تا ہے۔ اللہ تعالی حق وباطل کی مثال اس طرح بیان کرتا ہے۔ تو جومیل کچیل ہوتا ہے اس کو پھینک دیاجا تا ہے اور جو چیز لوگوں کو فقع دینے والی ہے وہ زمین میں باتی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی اس طرح کی مثالیس (وضاحت کے لئے) بیان کرتا ہے۔

جن لوگوں نے اپنے رب کا تھم مان لیاان کے لئے بھلائی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کا کہانہیں مانا اگروہ زبین میں جو پچھ بھی ہے اور اس جیسا اور بھی فدیہ میں دے کر (جان چھڑا ناچا ہیں گے تو) جان نہ چھوٹے گی۔ بیروہ لوگ ہیں جن کا حساب تخت ہوگا۔ ان کا ٹھکا نا جہنم ہے جو بدترین ٹھکا ناہے۔

رَاِبِي

# لغات القرآن آيت نبر ١٩٥٧

سَالَتُ بهدلکے

أَوْدِيَةٌ ندى ـ ناك

إُحْتَمَلَ الْعَايا

اَلسَّيْلُ ندى كابهاؤ

رَبَدُ عَالً

جع مونے والا

يُوُقِدُونَ جلاتے ہيں۔ دھونکاتے ہيں

اِبْتِغَاةً ما *ما مل كرنا* حِلْيَةٌ زير

حِلْيَةٌ مَتَاعٌ

مَتَاعٌ سامان يَذُهّبُ جاتاب

جُفَاءٌ ركهنا

يَمْكُتُ ﴿ رَكَ جَاتَا ﴾

يَضُرِبُ وهارتاب چلاتاب اَلُحُسُنيٰ بحلائی

افْتَدَوُا اللهول فديديا-بدلديا

سُوءُ الْحِسَابِ براحاب

مَأُولى مُحَانا

اَلْمِهَادُ بسرَ ـ عُمَانا

## تشریخ: آیت نمبر ۱۸ تا ۱۸

گذشتہ آیات میں قوحد کابیان فر مایا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے آگر کفار سے یہ پوچھا جائے کہ اس کا نتات
کواور اس کے ہر ذرے کو کس نے پیدا کیا تو ان کا جواب یمی ہوگا کہ اللہ نے ہی ہر چیز کواپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ وہی حق
ہ بقیہ سب پچھ باطل ہے۔ قرآن کریم میں فر مایا گیا ہے کہ اے نبی پیٹی آ آ پ ہو خوض کو بتا دیجے کہ حق آ گیا ہے اور باطل
مث رہا ہے اور باطل مٹنے کے لئے ہی ہے۔ یعنی حق اور بچائی کی بیدطا قت ہے کہ جب بھی حق کو کھار کرسا سے لایا جائے گا تو وہاں
باطل فرنیس سکتا۔ کیونکہ باطل کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اصل طاقت حق اور بچائی کی ہے۔ حق وباطل کے درمیان فرق واضح
کرنے کی دو بہت خوبصورت مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ:

۱) تم ویکھتے ہوکہ جب بادلوں سے پانی برستا ہے جوندی نالوں کے ذریعدان کی گنجائش کے مطابق بہنے لگتا ہے۔اس بہتے ہوئے پانی پرکوڈا کباڑ اور گھاس، پھوں بھی پانی کے ریلے کے ساتھ چلا آتا ہے۔ فرمایا کہ پانی کے اوپر جھاگ اور کوڑے کباڑ کی حیثیت نہیں ہوتی۔اگراس پانی کو استعال کیا جائے تو پانی بیا جائے گا اور کوڑے کباڑ کو بے حقیقت بھی کر پھینک دیا جائے گا۔
یمی مثال حق وباطل کی ہے۔ جب بھی حق تھر کر سامنے آتا ہے تو باطل کی حیثیت کوڑے کہاڑ سے زیادہ نہیں رہ جاتی ، ویسے پانی کے اوپر چھایا ہواکوڈا کباڑا ہے۔ کیکن اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔

بدلے میں دے کرعذاب سے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے گی تو اس مال ودولت کو اللہ کے ہاں دے کر جان چھڑانا مشکل ہوجائے گا اور جہنم جیسا بدترین مقام تہبارا ٹھکانا ہوجائے گا۔عذاب سے نجات کے بجائے انتہائی ذات کے ساتھ حساب کتاب لیا جائے گا اور جہنم جیسا بدترین مقام تہبارا ٹھکانا ہوگا۔اورا گرایمان وعمل صالح کا راستہ اختیار کرلیا گیا تو ہرخض آخرت میں اس طرح پیش ہوگا کہ چیسے کھرا ہوا سونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ الیسے تن کے برستاروں کو دنیا درآخرت کی تمام کا میابیاں عطافرہ اسے گا۔

## أفمن يعلم

ٱتَّمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كُمْنَ هُوَاعْمَى إِنَّمَا يَتَذُكُّو أُولُوا الْكِلْبَابِ ﴿ الَّذِيْنَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا آمُرَاللَّهُ بِهِ آنَ يُوْصَلِّ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ ٥ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَإِقَامُواالصَّالْوَةَ وَٱنْفَقُوْ إِمِمَّا رَزَقُنْهُمُ سِرًّا وَّعَلَانِينًا ۗ وَّيُدُرُّونُ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ أُولَلِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ يُدُخُلُونُهُا وَمَنْ صَلَّحَ مِنَ الْإِيهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَالْمَلْيِكَةُ ؽۮۼؙڵۊٛڹؘۼڷؽۿؚؠٞڔؖڹ٤ؙڴؚڷؠٳۑ<sup>ۿ</sup>ڛڵۿؙؚۼڵؽڴؙؠۛ۫ۑؚؠٵؘڝۘڹۯؾ۠ۄؙؖڣۼؠ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمُرَاللَّهُ بِهَ آنَ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَلَيْكَ كَهُمُ اللَّفَنَةُ وَكُهُمُسُوَّءُ الدَّارِ@اللَّهُ يَيْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَيْشَاءُ وَيَقْدِرُرُ وَفَرِحُوا بِالْمَيْوةِ الدُّنْيَالْمَا الْمَيْوةُ الدُّنْيَافِي الْاَحِرةِ إِلَّا مَتَاعٌ اللَّهِ

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۹ تا ۲۷

كيا پيروه وض جواس بات يريقين ركها ب كه جو كهه آپ كرب كى طرف سے آپ ير نازل كيا كيا ہے وہ برق ہے كياايا فخص اس كے برابر بوسكا ہے جو (سچائى كو) د كھنے كى صلاحيت ہى نہیں رکھتا ہے(اندھاہوتا ہے)۔حقیقت پیہے کہ نصیحت توسمجھ دارلوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ (بي بجهددارلوگ)وه بين جوالله سے كئے ہوئے وعدوں كو بوراكرتے بيں اور ان وعدوں كو (كى حال میں) تو ڑتے نہیں ہیں۔ بیدہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن (رشتوں کو) جوڑ کرر کھنے کا حكم ديا ہے ان کو جوڑ کرر کھتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب (کے انجام) سے خوف رکھتے ہیں۔ بیدہ اوگ ہیں جواپے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔اور جو پکھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ چھپ کراور کھل کرخر چ کرتے ہیں اور برائی کوئیکی سے ٹال دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا گھر ہے ان کے لئے ہمیشہ رہے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہول گے۔ اور وہ بھی داخل ہول گے جوان کے باپ دادے۔ان کی بیویاں اور نیک اولا دیں ہوگی اور ان پر ہر دروازے سے فرشتے یہ کہتے ہوئے واخل ہوں گے کہتم پرسلامتی ہو کیونکہتم نے صبر کیا پس تمہارے لئے آخرت کا بہترین گھرہے۔اور وہ لوگ جو یکا عہد کرنے کے بعد اس کوتو ڑ دیتے ہیں اور ان (رشتوں کو) کا شتے ہیں جن کو ملانے کا تھم دیا ہے اور زمین میں تباہی مجاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پرلعنت ہے اور ان کے لئے بدترین گھرہے۔اللہ جس کے لئے عابتا ہےرزق (کے دروازے) کھول دیتا ہے اور جس کے لئے جاہتا ہے تک کردیتا ہے۔اوروہ جس دنیاوی زندگی پرخوش ہورہے ہیں (وہ یادر سیس که )دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل ہے۔

## لغات القرآن آيت نبروا ٢٦٢

اَفَمَنُ کیا پھروہ خض اَعُمٰی اندھا یَتَذَکَّرُ دھیان دیتا ہے

أُولُو الْآلْبَاب عقل وفكرر كھنے والے يُوفُونَ بورا کرتے ہیں لاَ يَنْقُضُونَ وہ ہیں توڑتے ہیں اَلُمِيُثَاقَ وه پختهٔ عهدجس کوتو ژانه جاسکے يَصِلُوُنَ وه ملاتے ہیں يَخُشُو ٰ نَ وه ڈرتے ہیں سُوَّءُ الْحِسَابِ بدترين حساب ابتغاء تلاش كرنا أقَامُوُا انہوں نے قائم کیا أنُفَقُوا انہوں نے خرچ کیا مچپرکر تحكم كحلا يَدُرَءُ وُنَ ووردكرتے ہيں عُقُبَى الدَّارِ آخرت كأكمر عَدُنٌ راحت بجرى جنت رہنے كے باغات صَلَحَ درست كيا-اصلاح كرلى ٱزُوَاجٌ (زَوْجُ)۔ بیویاں۔ جوڑے ۮؙڗێٝؾٞ (زُرِّيَّةِ)۔اولاديں بہترین يَقُطَعُونَ وه كاشخ بي

اَنُ يُوْصَلَ يَكُده الأسَّنِ يُفْسِدُونَ وه نسادي التي المرت إين

يَبُسُطُ وهُ مُولاً ع

يَقُدِرُ عَكرويتا ٢

## تشريخ: آيت نمبر ١٦ تا٢٧

دنیا کا دستور ہیں بن گیا ہے کہ چوفض جتنی دولت اور دنیاوی مال واسباب کمانے کی اہلیت رکھتا ہے اس کو معاشرہ میں انتہائی صاحب عقل ودانش بجھ کرعزت کے مقام پر بٹھایا جاتا ہے۔ بیٹیس دیکھا جاتا کہ اس کے ذرائع آ مدنی کیے ہیں۔ یہ مال اورولت اس کو جنت میں لے کرجانمیں گی یہ بین گاری کی ورولت اس کو جنت میں لے کرجانمیں گی یہ بین گاری کی زندگی گذار رہا ہے جوام سے بھی رہا ہے وہ اعمال سرانجام دے رہا ہے جواس کو اوراس کے گھر والوں کو جنت کی ابدی راحتوں ہے ہم کنار کردیں گے ،کین اس کے پاس مال ودولت کی کی ہے دنیا والے اس کو ناعا قبت اندیش اور بے دقونی کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اہل عقل ودالت کی کی ہے دنیا والے اس کو ناعا قبت اندیش اور بے دقونی کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اہل عقل ودالت اور کون کے تفصیل بتائی گئی ہے اللہ کے نزد کی کون عقل والا ہے اور کون بین اگر و مراوہ مختص جواس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو بچھ آ پ کے رب کی طرف سے کلام نازل کیا گیا ہے وہ وہ الکل برحق اور بھے ہے لیکن اگر دوسراوہ مختص جوان جائیوں ہے آئیوں ہے آئر این دونوں کا مقابلہ کیا جائے کو بید دنوں بر ابرنہیں ہو سے تے فرمایا کہ اہل عقل ودائش لوگ وہ ہیں:

1) جواللہ سے کے ہوئے ہرعبد اور وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔اللہ کے ان تمام احکامات کودل وجان سے قبول کرکے اطاعت وفر مال برداری کرتے ہیں اور ہراس چیز سے نیجنے کی کوشش کرتے ہیں جوان کے اللہ کو پیندنہیں ہے۔وہ اللہ سے اور اس کے بندوں سے جو وعدہ کرتے ہیں اور ہراس پر پوری دیانت داری سے عمل کرتے ہیں۔وہ ان منافقوں کی طرح نہیں ہوتے جواپ عہدومعاہدہ کا کا ظافیس کرتے۔ کیونکہ منافق کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورانہیں کرتا۔ اس لئے نبی کریم عیالت نے ارشاد فر مایا ہے کہ 'وہ صاحب ایمان نہیں ہوسکتا جواپ وعدے کو پورانہیں کرتا' قرآن کریم میں بھی ہیں سے زیادہ مقامات برع بدھنی کی شدید فدمت کی گئے ہے۔

۲) دوسری صفت بیہ کہ دوہ ہرایک کے ساتھ بہترین سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلدرحی کا معاملہ کرتا ہے لینی اس کے خزد یک دوسروں سے بھلائی کرنا ہی اس کا مزاج بن جاتا ہے خواہ وہ دوست ہویا دشمن ، کا فرہویا مسلم دور کا رشتہ دارہویا قریب کا

ہرایک سے حسن سلوک کرتا ہے۔

۳) تیسری صفت میر ہے کہ وہ ہروقت اپنے پروردگار ہے اور اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ قیامت کے دن اس سے جب پوری زندگی کا حساب کتاب لیاجائے گا تو کمیں اس کا انجام خراب ندہوجائے۔

۳) چوتھی صفت ہے کہ وہ حق وصدافت کی زندگی کو اختیار کرتا ہے اور پھرراہ حق میں اس کو جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں انہیں وہ اللہ کی رضا وخوشنو دی کے لئے برداشت کرتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ ندوہ جذبات کی رومیں بہتا ہے اور ند بڑے سے بڑالا کچ اس کے قدموں میں لرزش و لغزش پہیا کرتا ہے اس کا ہر کام صرف اللہ تعالی کی رضا وخوشنو دی کے لئے ہوتا ہے۔

۵) پانچویں صفت میہ کہ دہ نماز دل کو قائم کرتا ہے۔ اقامت صلوٰ قبیہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ علیہ نے اقامت صلوٰ قاکط ریقہ ارشاد فرمایا ہے جس پر آپ کے صحابہ کرام اور امت چلتی آئی ہے اسی طرز پر نماز وں کو قائم کرتا ہے اور تمام نماز وں کو نہایت خشوع وضوع کے ساتھ اوا کرتا ہے اور مجدول میں نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے اور ہر نماز کواس کے وقت کے اندر یا بندی سے اوا کرتا ہے۔

۲) چھٹی صفت ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ عطافر مار کھا ہے اس کو وہ تھش اپنے آپ اور اپنے بال بچوں کی حد تک محد دونہ بیں سرکت اللہ عنہ ملمانوں کی فلاح و بہبود پر بھی خرج کرتا ہے۔ یہاں مرادیبی ہے کہ اللہ نے جو مال و دوات عطا کیا ہے اس میں سے خرج کیا جائے تو اس کا بے انتہا تو اب ہے لیکن اس کو اس حد تک محدود نہ مجھا جائے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جو بھی صلاحیت اور جنر عطافر مایا ہے وہ اس کو جرحض تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کی کسی طرح کی المداد اعانت سے چیچے نہیں رہنے کھل کریا جھی ہے کہ رجیسے ان سے بن پڑے وہ خرج کرتے ہیں

2) ساتویں صفت ہیہ ہے کہ اگر زندگی کے کسی مرسطے پریاحت وصداقت کے راہتے میں اس کے ساتھ کوئی شخص بدسلوکی یا بےعزتی کرتا ہے تو وہ اس کا جواب کسی برائی سے نہیں دیتا بلکہ ہر برائی ظلم وستم اور شختی کا بدلد نیکیوں،معافی اور نرمی کے رویئے سے اداکرتا ہے۔

فر مایا کہ جن لوگوں میں نہ کورہ باتیں ہوں گی اللہ تعالی ان کی تیکیوں کوضائع نہیں کرےگا بلکہ اللہ تعالی ان کو دنیا و آخرت کی تمام بھلا نہوں ، راحت و آ رام اور سکون عطا فرمائے گا۔ وہ اس جنت کے مشخق بن جا کیں گے جس میں راحتیں ہوں گی ایک فعت سے بھی ہوگی کہ والدین ، اولا داور بیویاں رشتہ دارسب استھے ایک جگہر ہیں گے۔ ان کو عزت کا بیہ مقام نصیب ہوگا کہ ہر دروازے سے فرشتے ان کا استقبال سلام ہے کریں گے اور کہیں گے کہ تبہارے او پر اللہ کی رحتیں تازل ہوں کہ تم نے مبر اور برداشت سے کام لیا اس کے بدلے میں تنہمیں وہ گھر دیا جارہا ہے جس میں سلامتی ، خوتی ، مسرت اور دائی راحت و آ رام ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جن کامزاج بیہ بن چکا تھا کہ انہوں نے اللہ سے جو بھی وعدے کئے تھان کو انہوں نے تو ڈ دیا تھا جن رشتوں کو ملانے کا تھا کہ ایسان کو کاٹ دیا تھا اور زمین میں سوائے فساد، جانبی اور بربادی کے انہوں نے کہ تھے تھی کی بیس کیا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ ایسان گوگوں پر اللہ ک

لعنت ہواوران کو بدترین ٹھکانا دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ہی فرمادیا کہ کوئی اس گمان میں ندر ہے کہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو تنگ حالی اور فقر وفاقہ ہی ماتا ہے۔ فرمایا پیو اللہ کا نظام قدرت ہے کہ وہ کی پر رزق کے درواز ہے کھول دیتا ہے، خوشحالیاں اس کے قدم چوشی ہیں گئی ہیں بھی گئی اور فراخی بیاللہ کے نظام کا حصہ ہو ہی ہیں گئی ہیں بھی گا ور فراخی بیاللہ کے نظام کا حصہ ہے وہ جس طرح چا ہتا ہے دنوں کولوگوں کے درمیان گھما تاریتا ہے بھی کی راتیں بڑی اور بھی کے دن بڑے ہوتے ہیں کوئی چیز کی ایک حال پزہیں رہتی لیکن ایک بات ہو خص کے ذہن میں وہنی چا ہے کہ دنیا کی زندگی میں گئی بھی راحتیں آ رام وسکون اور وولت کی فراوانی مل جائے وہ بالآخر کی موڑ پرختم ہوجانے والی ہیں کین جنہوں نے آخرت کی دولت جمع کی ہو وہ بھی نہتم ہونے والی دولت کی دولت تو حرف وقتی گذارہ کی چیز ہوائی فرندگی اوراس کی راحتیں آخرت بی میں نصیب ہوں گی۔

وَيَقُولُ الذِيْنَ كَفُرُوا لُولُو الْمُؤلِ الْنُولَ عَلَيْهِ الْيَهُ مِّنْ تَدِيْهُ قُلْ إِنَّ اللهُ يُضَلَّ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

## ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۳۰

اوروہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر (نی پیانٹے پر)اس کے رب کی طرف سے کوئی مجورہ کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ آپ کہد دیجئے کہ بےشک اللہ جس کوچا ہتا ہے گراہ کردیتا ہے اور جواس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ آئی کواپی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ لوگ جوایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے حاصل ذکر سے اطمینان وسکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کا انجام بھی

بہتر ہے۔

ای طرح ہم نے آپ ﷺ کوایک ایسی امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے جن سے پہلے بہت ی امتیں گذر چکی ہیں تا کہ آپ ان کو وہ کتاب پڑھ کر سنا کیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے حالا تکہ وہ کفاراس اللہ کی نافر مانی کررہے ہیں جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ (اے نبی ﷺ) آپ کہدد ہے کہ میر ارب تو وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ای پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور ای کی طرف لوٹے کا ٹھکا نہے۔

## لغات القرآن آية نبر ٢٠٥٣

لَوُ لِاأَنْزِلَ كيون نازل نبين كياحميا نشانی معجزه ايَةٌ يضلُّ وہ کمراہ کرتاہ۔ بھٹکا دیتاہے يَهُدِيُ وہ مرایت دیتا ہے۔راہ پرلگادیتا ہے رجوع كيا \_لونا أنَابَ تَطْمَئنُ مطمئن ہوتے ہیں الله كى يادى بذِكُر اللَّهِ طُوْبني خوش مالی ہے۔خوش خری ہے مَانْتِ لمحكانا امتيں أمم لِتَتُلُو ا تا كەتوپۇھ أَوْ حَيْنَا ہم نے وحی کی

يَكُفُرُونَ دها تكاركرتے بيں \_ كفركرتے بيں مَتَابٌ لوٹے كي جگہ \_ ٹھكانا

## تشريج: آيت نمبر ٢٥ تا٣٠

جیسا کہ احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم میں کا لاتعداد معجزات عطافر مائے ہیں البتہ سب سے برا معجزہ قرآن کریم ہے جس کی موجود گی میں کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ کرنا بڑی احتقانہ بات تھی لیکن کفار مکہ نبی کریم میں کے سے بھی آگر یہ کہتے کہ:

آپ کیے نی ہیں آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے کیوں نہیں ہیں جو ہروفت آپ کے ساتھ رہے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے کہ اے محمد اللہ بنواد ہے تاکہ ہم اس کرتے کہ اے محمد اللہ بنواد ہے تاکہ ہم اس میدان میں کھیتی باڑی کر سکیں۔

مجھی کہتے کہ زمین کو چھاڑ کراس میں چشمے اور نہریں جاری کراد یجئے تا کہ ہمیں جو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے وہ دور ہوسکے۔

کھی اپنے ان مردول کو زندہ کرنے کی فر ماکش کرتے جوم کرمٹی ہو چکے ہیں اور کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مردول سے ہم با تیں کرکے سارے حالات معلوم کر سیس۔ ای طرح وہ ہر روز کوئی نہ کوئی فر ماکش کرتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد پنہیں تھا کہ ان کو ایمان لا نا تھا بلکہ وہ نجی کریم تھائے کو پر بیٹان کرنے کے لئے بیسب پچھ کہتے تھے کیونکہ جس کو ایمان لا نا ہے وہ مججزات و دیکھنے کامختاج نہیں ہوتا۔ قر آن کریم حضرت مولی اور حضرت عیسی کی مججزات کا ذکر کرکے کہتا ہے کہ ان انبیاء کرام نے ایسے ایسے مججزات دکھائے جن کے سامنے ہر مختص عاجز ہو کررہ گیا تھا۔ وہ کھلی آئھوں سے مججزات کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن ان میں سے کتئے لوگ ایمان لا نا تھا وہ ایمان لے آیا اور جس نے گران اختیار کرنی تھی وہ مججزات دیکھ کرمجوزات دیکھ کرمجوزات دیکھ کرم کے کہتا ہے کہ کہاں ان میں سے کتئے لوگ ایمان لا نے؟ جس کو ایمان لا نا تھا وہ ایمان لے آیا اور جس نے گران ان تھی وہ مججزات دیکھ کرمجوزات دیکھ کرم کرم کی گیا تھی دور انہاں ان میں ان میں ا

ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے ای مطالبہ کا ذکر کیا ہے جس میں دہ کہتے ہیں کہ اے نی پیٹیٹے ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ کا رب آپ پر کوئی معجزہ نازل کرتا تا کہ ہم اس کو دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بیار شاوفر مایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے دہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گم راہ کر دیتا ہے۔ معجزہ ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اللہ ان ہی لوگوں کو ہدایت عطافر ما تا ہے جواس کے سامنے بھے دہتے ہیں جوایمان کی دولت سے مالا ہوتے ہیں اور اپند کو کو اللہ کو ذکر سے مطمئن کرتے ہیں۔ حقیقت سے کہ دلوں کا اطبینان ، سکون اور چین اللہ کی یا وہ بی ہے۔

فر مایا کہ وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور اپنے لئے بہتر انجام حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ آجی طرح آپ اللہ کے رسول ہیں ای حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ آجی اللہ کے رسول ہیں ای طرح آپ لیا کہ بہت سے رسول اور ان کی امتیں گذر چی ہیں ان سے بھی اسی طرح کے سوالات کے گئے۔ ان کا غماق اڑ ایا گیا اور ان کی نافر مانی کر کے انہوں نے اپنی دنیا و آخرت کو خراب کرلیا۔ فر مایا کہ اے نبی چی ہے آگے ہوئی اور ان کی کرم کا انکار کی طرف نافر کی گیا ہوں کے اپنی دنیا و آخرت کو خراب کرلیا۔ فر مایا کہ اے نبی چی اگر بیر میں اور اس کے کرم کا انکار کی طرف نافر کی گیا ہوں کی جو نہیں اور کرتے ہیں تو کرتے ہوتا ہوں۔

## ترجمه: آیت نمبرا۳

اوراگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین کے فاصلے جلدی جلدی طے ہوجاتے یا مردے بات کرنے لگتے (تب بھی بیدائیان ندلاتے) تمام کاموں کا اختیار تو اللہ ہی کا ہے۔ کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اور کافروں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے قریب پہنچتی رہے گی۔

#### يهال تك كدالله كاوعده آجائ گااور بے شك الله اپنے وعدے كے خلاف نبيل كرتا۔

## لغات القرآن آيت نمبرا

چلائے جائیں۔(چلائی گئی) سُيّرَتُ آلُجِبَالُ (جَبَلُ) - يمارُ كافي كئي قُطّعَتُ كُلِّمَ بات کی گئی۔کلام کیا گیا اَلُمَوْ تَيٰ لَمُ يَايُئُسُ اطمينان نبيس ہوا لا يَزَالُ بميشه صَنَعُوْ ا انہوں نے بنایا۔انہوں نے کیا قَارِعَةٌ سخت مصيبت

# تشريح آيت نبرا

جیسا کرگذشتہ توں میں اس بات کوفر مایا گیا ہے کہ کفار مکہ نجی کرم ہو اللہ پائیان لانے کی پیشر طور کھتے تھے کہ اے نجی تھا اللہ اللہ تعالی نے یہ جس طرح اور انبیاء کرام کو بجوات دیئے جی میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فر مایا ہے کہ اے نجی کوئی بجرہ و کھا ہے۔ ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فر مایا ہے کہ اے نجی کی جی اور ان لوگوں کی ان باتوں کی پرواہ نہ بیجئے کیونکہ اگر پہاڑا پی جگہ سے مل جا مجا بوجا کیں یا مردے بھی اپنی قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کر کے ان کو آخرت کا مقتن دلا دیں تب بھی یہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناڈ الیس گے اور ہرگز ایمان نہ لاکئیں گے۔ سارااختیار تو اللہ بی کو حاصل ہے وہ جب چاہے کہ کو کہ داستہ سے بی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ان کفار کے مطالبے کا مقصد سوائے باتیں بنانے کے اور کچھی ہیں ہے۔ ہدایت چونکہ اللہ کے ہاتھ میں کرتا بلکہ اس کو مقتل کے لیات میں اس کا اختیار دیتا ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے ختن کر لے۔ جنت کا راستہ انجام دونوں کا واضح ہے۔ البذا اہل ایمان کو بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے ختن کر لے۔ جنت کا راستہ انجام دونوں کا واضح ہے۔ البذا اہل ایمان کو بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ جس راستے کہ وہ جس راستے کو چاہے ختن کی لے جنت کا راستہ انجام دونوں کا واضح ہے۔ البذا اہل ایمان کو

وَلَقَدِ النَّهُ وَيُ بِرُسُلِ مِّنَ قَبْلِكَ فَامْلَيْتُ وَلَيْنَ كَفُرُوْ الْمُعْرَفَةُ الْمُعْرَفَةُ الْمُورِيِّ بِرُسُلِ مِّنَ قَبْلِكَ فَامْلَيْتُ عَلَى لِلَّذِيْنَ كَفُرُوا ثُمَّرَ الْمُعْرَفُهُ مُّ الْمُثَنَّوَهُمُ الْمُثَنِّ الْمُعْرَفُهُمُ الْمُثَنِّ الْمُعْرَفُهُمُ الْمُثَنِّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## ترجمه آيت نمبرا ٢ تا٢٣

(اے نبی ﷺ) آپ سے پہلے جورسول گذرے ہیں ان کا بھی نماق اڑایا گیا پھر ہیں نے ان کا فروں کو (شروع میں) ڈھیل دی۔ پھر میں نے ان کو پکڑلیا۔ پھر دیکھو کیسا انجام ہوا۔ کیا پھر وہ ذات جو ہرانسان کے اعمال کی نگراں ہے (کیا ان کے برابر ہے) جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنار کھا ہے آپ ﷺ کہد دیجے کہ تم ان کے نام لو۔ کیا تم اللہ کوالی بات کی خبر دے رہے ہو جس کی خبراس کواس دنیا میں نہیں تھی۔ یاتم او پر ے دل سے ان کوشریک کہتے ہو۔ (حقیقت سے جس کی خبراس کواس دنیا میں نہیں تھی ۔ یاتم او پر ے دل سے ان کوشریک گئی ہیں اور یہ (اللہ کے) راستے کہ ) ان کا فروں کی خو فریعیاں ان کی نگا ہوں میں خوش نما بنادی گئی ہیں اور یہ (اللہ کے) راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ اور جس کو اللہ بی جشکادے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے لئے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اور بھی سخت ہے اور ان کو اللہ سے بھانے والا کوئی نہیں ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٣٢٠ ٢٠٠٠

أستُهُزِئَى نداق ازاما گيا (رَسُول) بصح ہوئے ۔ پیغیر اَمُلُنتُ میں نے ڈھیل دی۔موقع دیا آخَذُتُ میں نے پکڑلیا۔ گرفت میں لے لیا عقَاتٌ بدله \_انجام قائم رہنے والا كُلُّ نَفُسِ برخض\_برحان كَسَتُ كمايا جَعَلُوُ ا انہوں نے بنایا سَمُّوُا نام بتاؤ\_نام لو

تُنْبِنُوُنَ تَمْجِردَتِيَّ هُو زُيِّنَ خويصورت - بناديا گيا مَكُو فريب - دهو كه صُدُّوا روك ديج گئ اَشَقُ زيادة خت

# تشرح: آیت نمبر۳۳ تا۳۳

نی کریم ﷺ کوتسلی دیتے ہوئے ان آیات میں پہلے تو کفار مکہ کے کفروشرک کارد فرمایا گیا۔ پھران کا فرد س کوعذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ گذشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ کفار مکہ نبی کریم ﷺ کو پریٹان کرنے کے لئے ہرروز کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آ جاتے تھے۔ اس سے ان کا مقصد ایمان لا نانہیں تھا بلکہ اپنے دلی بغض کا اظہار اور ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ کرنا تھا۔ نبی مکرم ﷺ سے فرمایا جارہا ہے کدا ہے نبی تھا ہے ؟ آپ کفاروشرکین کی باتوں سے پریٹان نہ ہوں۔ بیم آپ کا خمان اڑار ہے ہیں اس کی پرداہ نہ ہجئے کیوں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تشریف لائے ہیں ان کا ای طرح نہ اق اڑایا گیا۔ ہم نے ان کفار کو کا فی مسلس کفروشرک پر ہے رہنے ہے ہم نے ان کو پکڑا اور سخت سزادی لہٰذا آج جولوگ آپ کا مہلت اور ڈھیل دی پھران کے مسلسل کفروشرک پر ہے رہنے سے ہم نے ان کو پکڑا اور سخت مرادی لہٰذا آج جولوگ آپ کا خمان اڑار ہے ہیں آگر بیا پی حرکتوں سے بازنہ آ کے اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو ان کا انجام گذری ہوئی قو موں سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ وورکریں کہ چھیلی قو موں کا کتابھیا تک انجام ہوا۔

تسلی دیتے ہوئے دوسری بات بیدارشاد فرمائی ہے کہ اللہ وہ ہے جو برآن اس کا نئات میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کررہا ہے۔وہ ان کررہا ہے۔وہ ان کررہا ہے۔وہ ان کے دورے درے درے کی گرانی کررہا ہے۔وہ ان کے معبودوں کی طرح نہیں ہے کہ جوند کھے تھتے ہیں جن میں کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے ساتھ جن کوشر کیک کررہ ہیں فرمایا کہ اے نبی تھا تھے ا آپ ان سے کہتے کہ وہ ان کے نام تولیں جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرکیک کررکھا ہے۔فرمایا کہ وہ اللہ جس کو ہر بات کی خبر ہے اپنے شرکاء کے نام لے کرکیا اللہ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں

جس کووہ نیس جانتا۔ فرمایا کہ اے نبی ﷺ احقیقت یہ ہے کہ یہ کفار وشرکین جن کو اپنا معبود کہر ہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک

کررہے ہیں یہ بھی دل میں جانتے ہیں کہ یہ ان کے معبود نیس ہیں لیکن ان کی خود فریدیوں نے ان کے لئے دنیوی مفادات کوخوشما

بنار کھا ہے اور ای میں وہ خوش ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف خود اس نیک رائے ہے کہ کر رہے ہیں بلکہ ان کی خواہش ہے کہ کوئی بھی اس

راستے پر نہ چلے فرمایا کہ جس چیز کو یہ اپنے لئے بہت بہتر سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار ہے اور اس اللہ

نان کورائے سے بھٹکا دیا ہے گریہ اس میں خوش ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی عذا ب دے گا اور آخرت کے عذا اب کا تو یہ

تصور بی نہیں کرسکتے۔ بہر صال ان کود نیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذا ب سے کوئی بچائیں سکتا۔ اب بھی وقت ہے یہ اس عذا ب

سے اس طرح بی کھتے ہیں کہ یہ اپنے جھوٹے معبود وں کوچھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے آئیں ان کی نجات ہوجائے گ

مَثُلُ الْجَنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِى مِن تَخْتِهَا الْإِنْهُو أَكُمُهَا دَا إِمْ قَظِلُها تِلْكَ عُقْبَى
الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَيَعُمُ الْكَافِرِيْنَ النَّالُ وَالَّذِيْنَ اتَيْنَهُ مُ الْكَوْنِينَ النَّالُ وَالَّذِيْنَ اتَيْنَهُ مُ الْكَوْنِينَ النَّالُ وَالْكِذِيْنَ اتَيْنَهُ مُ الْكَفْرِينَ النَّالُ وَالْكِذِيْنَ اتَيْنَهُ مُن يُنْكِرُ اللَّهُ وَكُوا الْكَوْزَا فِ مَن يُنْكِرُ اللَّهُ وَكُوا اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ مِنَ اللهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ مِنَ اللهُ وَلَا وَاللّهُ مِنَ اللهُ وَلَا وَاللّهُ مِنَ اللهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ مِنَ اللهُ وَلَا وَاللّهُ مِنَ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ مِنَ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ مِنَ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ و

ترجمه: آیت نمبر۳۵ تا ۳۷

جنت جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہے جس کے پنچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔اس کے

پھل ادراس کا سابیدائی ہوگا۔ بیان لوگوں کا انجام ہوگا جنہوں نے تقوی کا اختیار کیا ہے اور کا فروں کاانجام جہنم ہے۔

(اے نبی ﷺ) وہ لوگ جن کوہم نے کتاب دی تھی (جواہل کتاب ہیں) وہ اس پرخوش ہیں کہ جو کچھآ پ کی طرف اتارا گیا ہے۔ اور بعض گروہ وہ بھی ہیں جواس کا افکار کرتے ہیں۔ آپ ﷺ کہد د بیجتے جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت و بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کروں۔ میں ای کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی طرف میر اٹھکا نا ہے اور اس طرح ہم نے اس قرآن کوع لی میں نازل کیا ہے۔ اگر آپ نظم آجانے کے بعدان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لئے ندالله كى حمايت موكى اورنه كوئى بيانے والا موكا\_

### لغات القرآن آيت ببره ٢٧٥٠

مَثُلُ مثال وُعِدَ وعده كبيا كبيا أكُلُ پچل\_انجام دَائِمٌ بميشهر بنے والا ظِلُّ عُقْبِي تَفُرَحُوُنَ وہ خوش ہورہے ہیں ٱلاَحْزَابُ (حزُبٌ)۔ جماعتیں گروہ يُنْكِرُ

أُمِرُ تُ

انكاركرتاب

مجھے حکم دیا گیاہے

أعُلُدُ میںعمادت وبندگی کرتا ہوں میں شرک نہیں کرتا ہوں لاَ أُشُركُ أَدُعُوا بلاتابول مَاكُ المحانا خُکُمٌ فعل اتَّبَعْتَ تونے پیروی کی ۔ تو پیچھے چلا أَهُوَاءٌ (هَوَ اءٌ) يخواهشات مَالَكَ تیرے لئے ہیں ہے وَلِيُّ حمائ مدرگار وَاق بجانے والا

# تشريخ: آيت نمبر ٣٤٥ تا٢٥

اس دنیا کی عارضی زندگی کی ہرخوثی اورغم بھی ایک جگیزیں تظرتے بھی ہرطرف خوتی اور راحتیں اور سکون ہی سکون ہوتا ہے
لیکن جب خوتی کے لیے دیے برقد موں گذر جاتے ہیں توغم اور ناکا مہا ہیوں کے اندھیر سے چھاجاتے ہیں ، غم تلم تا ہے اور نہ خوتی ۔
کبھی کی را تیں بردی اور کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے جس کی خوتی اورغم
ہمیشہ کے لئے ہیں۔ ان آیات میں اسی بات کو ارشا و فر مایا گیا ہے کہ وہ جنت جس کا وعدہ اہل تقو کی سے کیا گیا ہے اس کی مثال سیہ
ہمیشہ کے لئے ہیں ۔ ان آیات میں اس بہتی ہوگئی یعنی ہر طرف سر سبزی و شادا بی ہوگی اس کے پھل اور سائے بھی دائی اور
ہمیشہ کے لئے ہوں گے ۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے کفرو شرک کو اپنی زندگی بنالیا ہے ان کو اسی جہنم میں جھو تک دیا جائے گا
جس میں کسی طرح کی راحتیں اور آرام نہ ہوں گے بلکہ ان پرعذا ہمی ایک وقت کے لئے نہیں بلکہ دائی عذا ہے ہوگا۔ یہ اہل تقو کی

اوراہل کفرکا انجام ہے۔ نداہل تقوئی ہرطرح کی راحتوں سے محروم رہیں گے اور نداہل کفرجہنم کی آگ سے بی سیس گے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کر دیا ہے جس میں اس حقیقت کی پوری طرح وضاحت کر دی گئی ہے بعض وہ لوگ جو
اہل کتاب ہیں ان کے دلوں سے بیخوٹی ابھرتی ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہی انسانوں کی ہدایت کے لئے کافی ہے کیکن وہ لوگ جنہوں
نے کفروشرک کی روش اختیار کر رکھی ہے ان کو قرآن کر یم کا نازل ہونا نا گوار گذرتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اے نبی سے گئے ! آپ اس
بات کا اعلان کر دیجے کہ جھے اس بات کا تحکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت و بندگی کروں اور اللہ کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ
کروں۔ میرا میک کام ہے کہ میں اس ایک اللہ اور اس کی بندگی کی طرف لوگوں کودعوت دوں اور وہی اللہ میرا ٹھکا نا ہے۔

فرمایا کہ اے نبی تھا ؟ آپ جن لوگوں کو اللہ کا دین پہنچارہے ہیں ان کی زبان عربی ہے۔ قرآن کریم بھی عربی میں مازل کیا گیا ہے۔ اس کے جو بیس سے تے۔
میں نازل کیا گیا ہے تا کہ کمی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم اس دین کو کیسے جمیس بیقہ کسی ابنی ہے۔
نبی کریم تھا کہ کو خطاب کرتے ہوئے پوری امت کو بتایا گیا ہے کہ اے نبی تھا اور پائی کے آجائے کہ جن بیس کے تو اس بات کو اللہ کی جمایت حاصل نہیں ہوگی اور شعذ اب اللی سے بچاممکن ہوگا۔ جب بیس کریم تھا تھے سے فرمایا جارہا ہے تھا میں۔
نبی کریم تھا تھے سے فرمایا جارہا ہے تو عام آدی دوسری قوموں کے نظریات کی پیروی کرکے اللہ کے فیصلے سے کیسے نج کے تیں۔

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا اللهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ مَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَالِقَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزُواجًا وَ ذُرِّيَةً \* وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَالِقَ بِايَةٍ اللَّابِ إِذِنِ اللهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۞ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُفْبِتُ ﴿ وَعِنْدَةَ المُرُ الكِثْبِ ۞ وَ إِنْ مَّا نُرِيتُكَ بَعُضَ الّذِي نَعِدُ هُمْ اَوْنَتُوفَيْنَكَ فَانْمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الّذِي نَعِدُ هُمْ اَوْنَتُوفَيْنَكَ فَانْمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْجِسَابُ ۞ اوَلَمْ يَرَوْا اَنَا كَأْتِي الْوَرْضَ نَنْقُصُها مِنَ الْمُؤْلِفَا وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَامُعَقِبَ لِحُكْمِهُ وَهُو سَيِ يُعُلِولَهَا وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَامُعَقِبَ لِحُكْمِهُ وَهُو سَيِ يُعُ الْجِسَابِ ۞

### ترجمه آيت نمبر ٣٨ تا ١٩

اور بقینا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیج تھے۔ہم نے ان کو بیوی بچوں سے
نوازا تھا۔اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایک مجرہ بھی
لا سکے۔ ہرز مانہ کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں۔اور اللہ جو پچھے چاہتا ہے مٹادیتا ہے اور
جوچاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الکتاب (لوح محفوظ ہے)۔
(اے نبی عظی اگر ہم آپ کو وہ بات (اس دنیاوی زندگی میں) وکھادیں جس کا ہم نے
وعدہ کررکھا ہے یا ہم آپ کو وفات دیدیں (ہرحال میں) آپ کی ذمہ داری صرف پہنچادیتا ہے اور
حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے
ہیں۔ای اللہ کا تھم چتا ہے۔اوراس کے تھم کو پیچپے ڈالنے والاکون ہے۔وہی جلد حساب لینے والا ہے۔

## لغات القرآن آيت نبر١٦٨ ١٥٦

| اَرُسَلُنَا      | ہم نے بھیجا               |
|------------------|---------------------------|
| ٱزُوَاجٌ         | (زَوْجُ)- بيويال- جوائ    |
| ۮؙڒؚؾۘٞڎٞ        | اولا دیں                  |
| اَ <b>جَ</b> لُّ | مدت                       |
| يَمُحُوْا        | وہ مٹاتا ہے               |
| يُثْبِثُ         | وهباتی رکھتاہے            |
| أمُّ ٱلكِتَابِ   | كتاب كى مال _ (لوح محفوظ) |
| نُرِيَنَّکَ      | ہم کتھے دکھادیں گے        |
| نَعِدُ           | ہم وعدہ کرتے ہیں          |

نَتُوَ قَيْنَ جموفات دين گ الْبَلْغُ بَنُوْدِينا عَلَيْنَا جمارى دمدارى ب مَانِينُ جملار بين الْبَيْنُ جمم كرر بين الْمُوافّ كنارے الْمُوافّ كنارے مُعَقِّبٌ يَجِيدُوا لِيُوالا سَرِيْعُ الْحِساَبِ عِلاماب لِيْوالا

# تشريح: آيت نمبر ٣٨ تا ٣١

جوان کی رہبری ورہنمائی کرتی رہی ہے۔اللہ تعالی نے ہردور کے لوگوں کی ہدایت کے لئے ان کے مزاج اور ضرورت کے تحت اپنا کلام نازل کیا ہے۔ جب وہ دورگذرگیا تو اللہ نے گذشتہ کتا ہوں کے بعض احکامات کومنسوخ کردیایا منادیا کیکن حضرت آدم سے نی کریم ﷺ تک اصولی احکامات ایک ہی رہے ہیں جن کی اصل اور بنیا دلوح محفوظ میں درج ہے اور محفوظ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کر یم ﷺ کوسلی دیتے ہوئے فرمایا کدا ہے نبی ﷺ ایک ان منکرین کی باتوں کا خیال نہ سیجے ان کے لئے تو اللہ نہ نہیں کے بعدان پر ظاہر ہوکرر ہےگا۔اس سے بیلوگ خیمیں سکتے۔کیاان کو بینونو نہیں اس کے بعدان پر ظاہر ہوکرر ہےگا۔اس سے بیلوگ خیمیں سکتے۔کیاان کو بینونو نہیں اور میلی ہوتی جارہ بی بینونو نہیں کے لئے ننگ اور چھوٹی ہوتی جارہ بی بینونوں ہوتی جارہ کی ایک جھلک ہے جس کووہ کھی تکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس مندہ بھی دیکھیں گے۔

ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا کہ نبی اور رسول ایسے ہوں کہ نہ وہ کھاتے ہوں نہ پیتے ہوں نہ زندگی کی ذمہ داریاں سنجالتے ہوں بلکہ وہ بشریت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہونے کے باوجودیوی بیچے رکھتے ہیں اور ان کے حقوق کو اداکرتے ہیں۔

نى كريم على في ارشادفر مايا بكد:

'' میں روز ہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں ، رات کوسوتا بھی ہوں اور نماز کے لئے کھڑا بھی ہوتا ہوں، گوشت بھی کھا تا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جوخص میری اس سنت کوقابل اعتراض سجھتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔''

دوسری بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی اپنے اختیار اور تھم سے انبیاء کرام کے ہاتھوں پر بجزات ظاہر کرتا ہے لیکن کوئی نبی اور رسول اپن طرف سے کوئی مجز فہیں دکھا سکتا۔

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا اپنا کلام ہے وہ انسانی تقاضوں کے مطابق نازل بھی کرتا ہے اور اگر چاہتو کی بھی تھم یا آیت کومنسوخ کردیتا ہے یا اس کو ذہنوں سے مٹادیتا ہے اصل کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ قرآن کریم میں بھی بہت ہی وہ آیات ہیں جواللہ تعالیٰ نے ابتداء میں نازل فرمائی ہیں اور بعد میں ان آیتوں کور کھتے ہوئے ان کے احکام کومنسوخ کردیا ہے۔ جس کا کلام ہے اس کو اضیار ہے کہ وہ جس طرح اور جب جا ہے اپنا کلام رکھے یا مٹادے۔

چوشی بات بیفرمائی کہ یہ کفار زیادہ جراکت نددکھا کیں ان کے لئے اللہ کا فیصلہ تیار ہے جو کسی بھی وقت آسکتا ہے۔ آپ تھا کی زندگی میں یا آپ کے بعد بہر حال وہ اللہ کا فیصلہ للنے والانہیں ہے۔ فرمایا کداے نبی تھا 1 آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام پنچاد ہے۔ اس کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کفار کے لئے اللہ کا فیصلہ آیا۔ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے رخصت ہوجانے کے بعد بھی صحابہ کرامؓ کے ہاتھوں ان کا نجام بیہ واکدز مین ان پر تنگ ہوگئی اور انہوں نے ساری دنیا پر اسلام کا جھنڈ البرادیا۔کفارومشرکین کو ہرجگہ منہ کی کھانی پڑی اور نبی کریم ﷺ کے جاں شاروں کو ہرجگہ فتح ونصرت حاصل ہوئی۔

وَقَدْ مَكُرَالَّذِبْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلْهِ الْمَكْرُجَمِيْعًا فَيَعْكُمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْكُمُ الكُفْرُلِمَنْ عُقْبَى الدَّادِ ﴿ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْكُمُ الكُفْلُولِمَنْ عُقْبَى الدَّادِ ﴿ وَيَقُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا ۲ تا ۲۲

اور جولوگ ان سے پہلے گذر بچکے ہیں انہوں نے ساری چالیں چلیں۔ گراصل داؤں تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کررہاہے اور کفار کو بھی بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ عاقبت کا انجام کس کے لئے ہے۔

اور وہ کا فرکتے ہیں کہ (اے نبی پینے) آپ رسول نہیں ہیں۔ آپ پینے کہد دیجئے کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہی کے لئے اللہ کافی ہے۔اور ہر وہ شخص گواہ ہے جس کے پاس کتاب کاملم موجود ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٣٥ ٢٣٥

مُرُسَلٌ رسول یَغیر کَفیٰ کافی ہے شَهِیٰدٌ گوائی عِلْمُ الْکِتَابِ کتاب کالم ال کتاب

## تشريح: آيت نبر٢٢ تا٣٣

اللہ تعالیٰ ہمیں حق وصدافت پر چل کر دین ودنیا کی بھلا کیاں عطا فر مائے اور نبی کریم ﷺ کے دامن سے وابستگی دنیااور آخرت میں رحمت بنا کرعطا فر مائے۔ آمین

پاره نمبر۱۳ ومآابرئ

سورة نمبر مما إبراهيم

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# هي تعارف عورة ابراثيم 🚱

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّةِ

اس سورة میں حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے اوران کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت ہے اس سورة کا نام سورة ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اس سورة میں بھی دوسری کی سورتوں کی طرح نبیا دی عقائدتو حید درسالت ، ایمان ، عمل صالح ، قیامت اور آخرت کاذ کرفریا گیا ہے۔ کلم طیبہ اور کلمہ خیشہ کا واضح فرق بتایا گیا ہے۔

اس سورۃ کے مضامین کی ابتداء نزول قرآن سے کی گئی جس میں ان لوگوں کوخبر دار کیا گیا ہے جوالند تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تعلیمات سے اپنا پہلو بچاتے ہیں اورشتر مرغ کی طرح ریت

میں منہ چھپا کر بچھتے ہیں کہ اب ان کود کیھنے والا کوئی نہیں ہے اور و اپوری طرح محفوظ ہیں۔ فر مایا گیا کہ اللہ نے انسانوں کی ہزایت ورہنمائی کے لیے بہت سے نبیوں اور رسولوں کو بھبجا تھا اور اب آخر میں ایک ایے عظیم نبی اور رسول حضرت محم مصطفیٰ علیہ کو بھیجا گیا ہے جن کے ساتھ ایک کامل کتاب عظیم سیرت اور سیجائی کے پیکر صحابہ کرام میں جوساری

د نیا کے لیے قیامت تک رہبر ورہنما ہیں ۔ایسے رسول کی تکمل اطاعت وفر ماں برواری ہی نجات کا ذریعہ ہے۔

فرمایا کرقر آن کریم ہر خص کوغور وفکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کا نئات کے ذرہ ذرہ پرغور کرے اس نتیجہ تک پڑج سکتا ہے کہ اس پوری کا ئنات کا خالق و ما لک اور اس کو چلانے والا اللہ سورتوں میں سے ایک سورۃ ہے۔

ہلا اس سورۃ میں خاص طور پر تین
انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے
حضرت ابرا ہیم ،حضرت موی اور
حضرت عیلی فرمایا کہ جنبوں نے
ان کی اطاعت کی وہی کامیاب
ہوئے لیکن وہ لوگ مخت ناکام

اختیار کرنے سے اپناپہلو بھایا۔

اللہ مکرمہ کے آخری دور کی

حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کاذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت وفرماں برداری میں گذاری۔انہوں نے ایٹار دقربانی کی وہ اعلیٰ مثالیس قائم کی ہیں جن کی اداؤں کی نقل کرنا بھی عبادت کا حصد قرار دیا گیا ہے۔انہوں نے اللہ کے حکم ہے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اساعیل کو حجاز کے لق و دق محرا میں تنہا چیوڑ دیا۔ پھراس بیت اللہ کی بنیا دول کو اٹھایا جوطوفان نوح میں گرگئی تھیں۔ دونوں نے اللہ سے اس گھر کی قبولیت اور مرکزیت اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے ہرطرح کی نعمتوں کی درخواسٹیں کیس جوقبول کرلی گئیں۔

## موره التراهيم

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِينِ

اللانكونين المنكر المنكر المنك المنكوني النكاس من الظّلاب الى النُورة بِإذْنِ رَبِهِمُ الله الموري المنكوني المنكوني الله الموري المنكوني والمنا النُورة بِإذْنِ رَبِهِمُ الله صراطِ العربي المنكوني الله والذي المنكوني وما في الكرون و وكال المنكوني وكالمن المنكوني الكريكيين المنكوني المنكوني الكريكيين المنكوني الكريكيين المنكوني الكريكيني المنكوني الكريكيني المنكوني الكريكيني المنكوني الكريكيان الله المنكوني الكريكيني المنكوني الكريكيني المنكوني الكريكيني المنكوني الكريكية المنكوني الكريكيني الكريكي الكريكيني الكريكيني الكريكيني الكريكيني الكريكيني الكريكي الكريكيني الكريكي الكريكي الكريكيني الكريكي الكريكيني الكريكي الكريكيني الكريكي الكريكيني الكريكي الكريكي الكريكي الكريكي الكريكيني الكريكي ال

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۴

الف-لام-را (حروف مقطعات جن محنی ومراد کاعلم اللہ کو ہے)

یہ کتاب جسے ہم نے آپ ساتھ کی طرف اتارا ہے (اس لئے ہے) تا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں

سے روشنی کی طرف لے آپ سیاتھ کی طرف اتارا ہے (اس لئے ہے) تا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں

جو زبرست خویوں کا ما لک ہے۔ جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ اور ان

کا فروں کے لئے تباہی اور سخت عذاب ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پیند کرتے

ہیں۔ اللہ کے رائے سے روکتے ہیں اور اس میں بچی (میڑھا پن) تلاش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ

ہیں جو گم راہی میں دور جا پڑے ۔ اور ہم نے جب بھی کسی قوم میں پیٹیم بھیجا ہے تو اس نے ان ہی کی

زبان میں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے تا کہ وہ ان کو وضاحت سے بتا سکے۔ پھر اللہ جس کو چا ہتا ہے گم راہ

کر دیتا ہے اور جس کو چا ہتا ہے ہم ایت دے دیتا ہے۔ اور وہ زبر دست اور حکمت والا ہے۔

لِتُخُرِجَ

اَلظُّلُمٰتُ

ٳۮؙؙڹٞ

صِرَاطٌ

ٱلۡحَمِيۡدُ

وَ يُلٌ

يَصُدُّونَ

يَبْغُونَ

عِوَجٌ

ضَللٌ

بَعِيُدٌ

لِسَانٌ

لِيُبَيِّنَ

يُضِلُّ يُضِلُ

يَهُدِيُ

#### لغات القرآن آيت نمراتام

تاكيونكالے (اَلظُّلْمَةُ)-اندهرے اجازت يتوفيق داسته الله كي صفت \_ تمام تعريفون كالمستحق بربادی۔ نتاہی يستحبون وہ پیند کرتے ہیں وەروكتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں مجی په نیز هاین گمرابی دور زبان تا كەدە كھول دے۔ داضح كردے وہ گم راہ کرتا ہے

وه ہدایت دیتاہے

## تشريخ: آيت نمبرا تام

نی کریم علیہ کی بعثت کے وقت ساری دنیا کفر وشرک ظلم وسم قبل وغارت گری، رسم ورواح، بت پرتی، عقیدوں کی خرابی اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی کی شخص بقو م یا قبیلے کو سکون اور چین حاصل ندتھا۔ نبی کریم علیہ پراللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فر مایا جو ان کی ندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے مضعل راہ بن گیا۔ فر مایا کہ اے نبی تھی ہم نے اس کتاب کواس لئے نازل کیا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کے ذریعہ ساری دنیا کوجو جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے اس کوزندگی کی روثنی میں لے آئین تاکہ ان کی آخرت اور دنیا کا ہر معاملہ درست ہوجائے۔ جولوگ انسانیت اور اس کے جذبوں کو کالے، گی روثنی میں لے آئین تاکہ ان کی آخرت اور دنیا کا ہر معاملہ درست ہوجائے۔ جولوگ انسانیت پرظم عظیم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ گورے، عرب، تجم، مزدور، سرمایہ داراور حکمران ورعایا کے طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ انسانیت پرظم عظیم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی تائی اور کو کی اس دنیا کی زندگی کو اس نبی تاکہ تازل کی تازل کی تاکہ کی تاکہ کی کو نکہ اگر انہوں نے اپنی اصلاح نے فکر سیجے کیوندا گرانہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو اللہ انکی برداہ نہ کی کو نکہ اگر ان کی اصلاح کی فکر سیجے کی تال کی تو کو کی اس مراط متقیم کی اصلاح نہ کی تائی گور کی کو نازل کیا گیا تا کہ آپ بھی اللہ کے تکم سے لوگوں کواس صراط متقیم کی طرف بلا کی روان وار کی میان نوں اور زمین کی ہرچیز کامالک ہے۔

(۱) اے نبی تعلیق ایک ہور میں میں دیا جو میان اوں اور زمین کی ہرچیز کامالک ہے۔

۲) لیکن وہ لوگ جنہوں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوسب کچھ بچھ رکھا ہے وہ نہ صرف اللہ کے راتے سے لوگوں کورو کتے ہیں بلکہ وہ اس میں کجی اور کمزوریاں تلاش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں حالانکہ اس طرح لاشعوری طور پر گمراہی کے اندھیروں میں ڈو بتے چلے جاتے ہیں۔

۳) الله تعالیٰ نے ہررسول کواس کی قوم کی زبان میں اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے تا کہ وہ رسول جب ان کو واضح طریقے پر بتائے تو کسی کو بچھنے میں دشواری نہ ہو۔ اور جس کو ہدایت پر آنا ہواس کے لئے کوئی رکادٹ نہ ہوادر جو بچھ کر بھی اس طرف نہ آئے وہ اسپنے برے انجام کواپنی آنکھوں سے دکھے لے۔

3) لیکن اس کے باوجود بھی اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی کے راستے پر لگادیتا ہے کیونکہ وہ زبردست تھمت والا ہے۔اس جگہ ایک مرتبہ پھراس بات کی وضاحت کردی جاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے وہ اپنے بندوں کی ہدایت کا ہے دہ اپنے بندوں کی ہدایت کا کہ جھے ہدایت کا راستہ معلوم نہ تھا۔ پھر بھی جولوگ جانتے ہو جھے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے اور گم راہی کا راستہ میں پند کرتے ہیں اللہ ان کو پھر ہدایت کا راستہ معلوم نہ تھا۔ پھر بھی جولوگ جانتے ہو جھے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے اور گم راہی کا راستہ بین پند کرتے ہیں اللہ ان کو پھر ہدایت کی اور فیت نہیں دیتا اور ان کو ان کے برے انجام تک پہنچانے کے لئے ذات و گمراہی کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْيَتِنَا آنُ آخُرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُمْتِ إِلَى النَّوْرِةِ

وَذَكِرْهُمْ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُوْرِ وَ

وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْ كُرُوْ انِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ

وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْ كُرُوْ انِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ

انْجُلَكُمْ مِنْ اللهِ عِلْمَ اللَّهُ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ عَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبر۵ تا۲

اور یقینا ہم نے موئ کواپی نشانیوں کے ساتھ بھیجا (اور کہا) اپنی تو م کواند ھیروں سے روشنی کی طرف نکالئے اوران کو (عظیم واقعات کے ) دن یا ددلا ہے۔ بے شک ان میں ہر صبر وشکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں اور (یاوکرو) جب موئ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی اس نعت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں اس فرعون سے نجات عطا کی تھی جو تمہیں سخت اذبیتی دیا کرتا تھا۔ توراس میں تمہارے دب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

لغات القرآن آيت نبر ١٥٥

اَخُوِجُ ثَكَال۔ ذَكِّكُو يادولا۔ اَيَّامُ اللَّهِ الله كِدن(تاريخي،واقعات)

سَبَّارٌ بہت صبر کرنے والا۔

شَكُورٌ

أنجئ

الُ فرُعُونَ

يَسُو هُوْ نَ

يُذَبِّحُونَ

نستحبه ن

نسآة

نلاءً"

سُوَّءُ الْعَذَابِ

بہت شکر کرنے والا ۔ اس نے نحات دی چھٹکارادیا۔ وه ذریح کرتے ہیں۔ وەزندەر كھتے ہیں۔ (امْهُ أَةً)عورتيس لِرُكمال \_

قوم فرعون\_

وہ پہنچاتے ہیں۔

بدترين تكليفين-

آز مائش۔

تشريح: آيت نمبره تا ٢

سورة ابراہیم کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے اینے نبی حضرت محم صطفیٰ ﷺ سے بیار شاد فرمایا تھا کے اللہ تعالی نے قرآن کریم کواس لئے نازل کیا ہے تا کہآ پ لوگوں کوائد چیروں سے نکال کرسچائی کی روشنی میں لے آ نمیں۔ان آیات میں فرمایا جار ہاہے کہ اللہ نے ای طرح حضرت موٹ کو بھی توریت جیسی کتاب دے کر حکم دیا تھا کہ وہ ہماری نشانیوں کے ذریعہ لوگوں کو ا ندهیروں سے ذکال کرسچائی کی روشنی کی طرف لے آئیں اوران کو''ایا مالند'' بعنی وعظیم الثان واقعات یا دولا ئیں کہ جب اللہ نے فرعون ادراس کےلٹکریوں کےظلم سےان کونجات عطا کی تھی۔اور فرعون کی سلطنت کا بنی اسرائیل کو مالک بنادیا تھا۔ پھرانہیں اللّٰہ کا شکرادا کرتے رہنا جاہے تھا مگر بعد میں وہ قوم اللہ کے احسانات کو بھول کر پھرروشنیوں سے اندھیروں کی طرف بلیٹ گئی۔بہر حال الله كا كلام اوراس كے نبیوں كا بميشہ سے ايك ہى طريقه رہا ہے كه وہ ان انسانوں كو جواسيخ تقيقى مالك الله كو جمول كئے ہيں اور اندهیروں میں بھٹک رہے ہیںان کوسیائی مصدافت اور ہدایت کی روشیٰ میں لے آئیں۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ روشی اور صداقت کا زمانہ صرف وہی ہے جس میں انبیاء کرام تشریف لائے اوران کی لائی ہوئی روشی پھیلتی رہی ۔اس کے علاوہ سب اندھیرا ہی اندھیرا چھایا رہا۔اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں اور نبیوں کے آخر میں خاتم الانبیاء احمیحتی حضرت محمصطفی سیطیق کوتر آن کریم دے کرایک ایسی روثنی عطا فرمائی ہے جو قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ آپ نے چند برسوں میں جس طرح عرب کے اندھیرے دور فرمادیے تنے اور صحابہ کرام گل ایک ایسی رہنمائی کرتی رہے گئے۔ آپ نے چند برسوں میں جس طرح عرب کے اندھیروں کو روثن کرتی رہیں۔ صحابہ کرام نے پوری دیانت یا کیزہ ومقدس جماعت تیار فرمادی تھی جوستاروں کی مانند زندگی کے اندھیروں کو روثن کرتی رہنی کی قندیلوں کوآنے والی نسلوں تک پہنچایا اور ان بی کے راستے پرچل کرامت کے علما جی نے براروں تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجوداس شع کوروثن رکھا کہ آخ تک اس کی روثنی اور چک دمک میں کوئی کی نہیں آئی بلکہ اس روثنی کو بجھانے کے لئے ماپی تمام طاقتوں اس روثنی کو بجھانے کے لئے ماپی تمام طاقتوں کو لگائے ہوئے ہیں اور اس روثنی کو بجھانے کے لئے ماپی تمام طاقتوں کو لگائے ہوئے ہیں ایس لئے کفاروشر کین اکابرین ملت اور مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم وستم کے جارہے ہیں جنہوں نے پید طلم کر ایک ہوئے دیں گے جس کورسول اندھیا ہے کہ ہم مث جا نمیں تو مث جا نمیں لیکن نہ دین کو مثنے دیں گے اور نہ اس روثنی کو مدہم ہونے دیں گے جس کورسول اندھیا ہے کہ ہم مث جا نمیں تو مث جا نمیں لیکن نہ دین کو مثنے دیں گے اور نہ اس روثنی کو مدہ ہم ہونے دیں گے جس کورسول اندھیا ہی ادر شدین سے مصافح اس میں جن تابعین ، تائم جمہتہ ہیں ، بر رکان دین اور علماء کرام نے روثن فر مایا تھا۔

الجمد للددشمنان اسلام علماء کی استقامت اور قابت قدمی سے بوکھلا اٹھے ہیں اوران کے خلاف اپنے میڈیا کے ذریعہ ایک طوفان بپا کررکھا ہے لیکن انشاء اللہ یہ اندھیروں میں بھکنے والے بھٹکتے ہی رہیں گے اور یہ بور بینشین اور غریب علماء اللہ کے دین کی اس شمع کو اپنے ہاتھوں پراٹھائے منزل کی طرف رواں دواں دہیں گے۔ پھوکلوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔

#### ترجمه آيت نمبر ٧ تا٩

اور (یادکرو) جب تمہارے رب نے تمہیں بنادیا تھا کہ اگرتم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ اور البتہ اگرتم نے ناشکری کی تو بے شک میراعذاب بھی شدید عذاب ہے۔ اور موئ نے کہا کہ اگرتم نے ناشکری کی اور دنیا کے سارے لوگ بھی ناشکری کریں تو بے شک اللہ (اپنی ذات میں سب سے) بے نیاز اور تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کی خبر نہیں پیچی جوتم سے پہلے ہوگذری ہیں قوم نو ن قوم عاد اور تو م ثمودً اور وہ جوان کے بعد آئے ہیں۔ جن کو اللہ بی جانتا ہے۔ وہ ان کے پاس کھی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان پیغیروں کے منہ میں دید ہے اور انہوں نے کہا کہ تم جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور جس میں دید ہے اور جس بینا میں بلار ہے ہو ہم اس کی طرف سے بخت شیاور سخت تر دو میں پڑگئے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نمبر عاه

| شُكَرُتُمُ        |
|-------------------|
| ٱڒؚؽؙۮڗۜ          |
| اَنْتُمُ          |
| غَنِيٌ            |
| حَمِيُدٌ          |
| لَمُ يَأْتِ       |
| نَبَوْ            |
| لاً يَعُلَمُ      |
| رَ <b>دُ</b> وُا  |
| ٱيُدِيَهُمُ       |
| <b>اَفُوَا</b> هُ |
|                   |

حَفَوُنَا جمنے کفر کیا۔ اٹکار کیا تَدُعَوُنَ تَہِ اِسْتِ ہو مُویُبٌ کھکنے والات دوکرنے والا

## تشريح: آيت نمبر ٢ تا٩

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کواتی تعمیں عطافر مائی ہیں کہ اگر انسان ان کوشار کرنا چاہے تو کرنہیں سکتا۔ ہر نعمت پر اللہ کاشکر ادا کرتے رہنا چاہئے۔ ان آیات میں اگر چہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے لیکن در حقیقت کفار مکہ کویہ بتایا جارہا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت رسول اللہ علیہ کی ذات بابر کات ہے۔ اگر انہوں نے نبی کریم علیہ کی قدر کی تو ان کو قیامت تک کے لئے عزت وعظمت کا مقام مل جائے گا اور آخرت میں ان کا کیا مقام ہوگا اس کا اندازہ لگا نامشکل ہے لیکن اگر انہوں نے رسول اللہ علیہ کی ناقدری کی ان کی اطاعت نہ کی تو پھر قیامت تک ان کی ہدایت کا امکان باتی نہیں رہے گا۔

## قَالَتُ رُسُلُهُمْ

آفِ اللهِ شَكُ قَاطِرِ السَّمُوْتِ قَالُارُضِ الْكُمُوَكُمُ اللهِ عَلَى الْكُوْتِ الْكَالْمُوْلِ اللهُ الْكَالْمُوْلِ اللهُ الْكَالْمُوْلِ اللهُ الْكَالْمُوْلِ اللهُ ا

#### ترجمه: آیت نبیروا تا اا

ان کے رسولوں نے کہا کیاتم اس اللہ کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہوجو آسانوں اور نمین کا خالق ہے۔ وہ تہمیں تہمارے گناہ بخشنے کی طرف بلا تا ہے اور ایک مقرر مدت تک تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ کہنے گئے کہتم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو کیا تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت و بندگی ہے تھی۔ ہمارے پاس کوئی کھی۔ ہمارے پاس کوئی کھی جوئی دیل (معجزہ) لے کرآؤ و (تاکہ ہم یقین کرلیں)۔

ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تم جیسے ہی بشر ہیں کیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اصان کر دیتا ہے۔ اور ہمارا بیا ختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی دلیل (منجزہ) لے کرآئئیں۔اور مومنوں کواللہ پر ہی جروسہ کرنا چاہئے۔

اورجمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جس نے ہمیں ہمارے رائے بتائے ہیں۔اور

تم ہمیں جو بھی اذیتیں پہنچا ؤ کے اس پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کواللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١٢١٠

فَاطِرٌ پيداكرنے والا ليُغْفِو تاكد و مغفرت كرد ب

ر . دُنُوْتِ واحد(ذَنُبٌ) ـ گناه

يُوَّحِوُ وه تاخير كرتاب مهلت دياب

أَجَلُ مُّسَمَّى مَقْرَرِ مُدت

بَشَرٌ انبان

مِثْلُنَا بم جي

فَأُ تُولُنَا لِيَنْ مِمْ لا وَبِهَارِ هِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سُلُطَانٌ وليل مُعْجِره

یَمُنُّ وہ احسان کرتا ہے نَتُو کَّکُلُ ہم مجروسہ کرتے ہیر

نَتُوَكَّلُ ہم بھروسہ کرتے ہیں هَدَانَا اس نے بمیں راستہ دکھایا

سُبُلٌ واحد (سَيِئِن) رات

نَصُبِرَنَّ

اذَيْتُمُوْنَا

ہم ضرور مبر کریں گے

تم نے ہمیں تکلیفیں پہنچائیں

## تشريح: آيت نمبر وا تا ١٢

اس سے پہلی آیات میں تو م نوخ ، قوم عاداور قوم ثمود کی زندگی جو کہ ہر عقل اور مجھ رکھنے والے انسان کے لئے غور وگلراور سوچنے کا مقام رکھتی ہے جنہوں نے ہزاروں ترقیات کے باوجو دالیک بنیا دی چیز کو بھلا دیا تھا اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جم نے کا ئنات کے ذریے ذریے کو پیدافر مایا ہے۔

اب ان آیات میں فرمایا جار ہاہے کہ رسولوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے کہ اے لوگوائم اس ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو جواس پوری کا نئات کا پیدا کرنے والا ہے جس نے انسان کو پیدا کر کے اس کے لئے اس کا ئنات کو بھیر دیا ہے جس ہے تم دن رات فائدہ حاصل کرتے ہو۔انبیاءکرام نے یہی سوال کیا کہ کیاتم ایسے خالق وما لک کے متعلق بھی شک وشبہ کرتے ہوحالانکہ وهتمهاراايها خيرخواه بجوتمهار كالنامول كومعاف كرتا باورتمهين ايك مقررمدت تك مهلت اور دهيل در رباب اس بات كا ان کے یاس کوئی جواب نہیں تھااس لئے وہ یہ کہنے لگتے کہ اگریہ بات ٹھیک ہے تو تھوڑی دیرے لئے ہم اسے مان لیتے ہیں مگر تمہاری اس بات کا ہم کیے اعتبار کرلیں کہتم اللہ کے نبی ہوجب کہتم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کئی مقامات پر کفار کا یمی ایک سوال ملاحظ کیا ہے کہ وہ یمی کہتے تھے کہ ایک وہ شخص جو ہماری ہی طرح انسان ہے۔ کھا تا ہے بیتیا ہے۔ شادی بیاہ کرتا اوراولا درکھتا ہے۔ بازاروں میں چلتا بھرتا ہےوہ نبی کیسے ہوسکتا ہے؟ ان کےاس احمقانہ موال کے جواب میں مجھی کسی نبی یارسول نے بینہیں کہا کہ ہم بشرنہیں ہیں بلکدان کے جواب میں یہی فرمایا ہے کہ بے شک ہمتم ہی جیسے بشر ہیں اور بشریت کے تمام تقاضے بھی رکھتے ہیں لیکن بیاللہ تعالی کا احسان ہے کہ اس نے جمیں اس عظیم منصب اور مقام کے لئے چن لیا ہے اور ہماری طرف وحی کی گئی ہے۔ ہم جو پچھ کہتے ہیں وہ صرف اشارہ النی کے تحت کہتے ہیں۔ اگر کسی کام کے لئے اللہ کا تعلم نہیں ہوتا تو اس میں تو ہم اپنے اختیار ہے پچھنییں کر سکتے مثلاً اگر ہم کوئی معجزہ دکھانا چاہیں تو وہ اللہ کے حکم ہے تو ہوسکتا ہے تگر ہمارے اختیار ہے ممکن نہیں ہے۔ ہمارا کام بیہ ہے کہ ہم برکام میں محض اللہ ہی پر بھروسہ کریں کیونکہ وہی ایک ذات ہے جس پر ہرصا حب ایمان کو جروسكرنا چاہئے۔وبی ہمارار ہبرہے جوہمیں رائے دکھا تا ہے۔اگرتم اس چائی کو قبول نہیں کرتے ہواورہمیں اؤیتیں پہنچاتے ہوتو ہم ان پرصبر کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ بیسوال کوئی نیاسوال نہیں ہے کہ انبیاء کراتم بشر ہیں یا نور ہیں کفر کا مزاج ہیہ ہے کہ تمام انبیاء کی بشریت کا انکار کر کے ان کو بشریت سے ماور امخلوق ثابت کر دیں۔ حالا نکہ غور کرنے کا مقام ہیہ ہے کہ انسان سے بڑھ کر بھی کیا کوئی مخلوق ہے جس کو بشریت سے دعلی وافضل ثابت کیا جاسکے؟ حقیقت ہیہ ہے کہ اللہ نے برخلوق کو بشریت کے قدموں کی طرف جھکا یا ہے اور بشریت بی کو کا نکات کی عظمت قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ کے نبی اور رسول بشر ہوتے ہیں جن پر انسانیت اور بشریت ناز کرتی ہے۔

## وَقَالَ الَّذِيْنَ

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۳ تا ۱۷

اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تنہیں اپنی سرزمین سے نکال کرچھوڑیں گے یا تنہیں ہارے دین کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ پھران کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ اور ان کے بعد ہم تنہیں اس زمین میں آباد کریں گے۔ یہ ان لوگوں کے لئے انعام ہوگا جو میرے سامنے جواب دہی کے خوف سے کھڑے ہونے اور میری وعید ( سمبیہ ) سے ڈرتے ہوں گے۔ اور انہوں نے فیصلہ مانگا تو جینے سرکش اور ضدی سے وہ سب نامراد (ہلاک) ہوئے۔ اس کے بعدان کے آگے جہنم ہے اور وہاں ان کو ایسا پانی پینے کے وہ سب نامراد (ہلاک) ہوئے۔ اس کے بعدان کے آگے جہنم ہے اور وہاں ان کو ایسا پانی پینے کے لئے دیا جائے گا جو پیپ لہو کا پانی ہوگا۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیکس گے اور اسے گلے سے نہ اتا رکھیں گئی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائیں گے اور اس کے آگے سے نہ تا تار سے سے سام مان کرنا پڑے گا۔

وَعِيدُ

#### لغات القرآن آيت نمبر١٢١٦ع١

اَرُ ضٌ زمین بسرزمین البيتة تنهبين ضرور لوثنا هوكا لَتَعُوْ دُنَّ مِلَّتٌ مذہب قوم۔ دین اس نے وحی کی أۇخىي نُهُلِكَنَّ ہم ضرور ہلاک کردیں گے

نُسُكِنَنَّ ہم ضرور جمادیں گے مَقَامِي ميرامقام

تنبید غفلت سے جگانے والی انہوں نے فیصلہ طلب کیا۔ مانگا

إستفتحوا خَابَ ذليل وخوار هوا

> جَبَّارٌ بہت جبر کرنے والا ضدي

عَنِيُدٌ وَرَاءٌ يجي

يلايا جائے گا يُسقى

مَاءٌ صَدِيُدٌ پيپ كايانى - گنده يانى يَتَجَرَّ عُ گھونٹ گھونٹ پیئے گا

قريب نه ہوگا

لاَ يَكَادُ طق ہے اتارے گا

يُسِيُغُ مَيِّتٌ مرنے والا

سخت

## تشريح: آيت نمبر ١٦ تا ١٧

قر آن کریم کے مطالعہ سے میہ بات سامنے آتی ہے کہ انبیاء کرائم نے جب بھی کفروشرک، بدعات اور طرح طرح کی بدھیت درسموں سے اپنی قوم کورو کئے کی کوشش تو انہوں نے ان کواپنی ملت اور قوم کا غدار قرار دے کر پہلے تو خداق اڑایا۔ پھر پچھ اعتراضات کے اور مجزات کا مطالبہ کیا۔ جب وہ اپنی ان تدبیروں سے تھک گئے تو اپنے غرور اور تکبر میں ان دھمکیوں پراتر آئے کہ ہم:

۱) تمہیں اپنیستی اور ملک سے نکال دیں گے

۲) این قوم کے طریقوں پر چلنے کے لئے مجود کردیں گے۔

ان کی دھمکیوں کے جواب میں اللہ کی طرف سے یہی کہاجا تا کہ اے نبیوں اور رسولوں تم صبر اور بر داشت سے کا مراہ بم خود ان سے انتقام لے کران کو بے بس کر دیں گے اور ان کواس قابل نہ چھوڑیں گے کہ وہ اپنے گھروں میں آبادرہ سکیس ۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ حق وصدافت پر چلنے والوں کو وہ قوت وطافت عطافر مائیں گے کہ وہ ان ظالموں کی بستیوں کے مالک بن جائیں گے۔

تمام انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوم نے جومعاملہ کیااس سے بھی بخت معاملہ کفار مکدنے نبی کریم ﷺ اورآ پ کے جان شار صحابہ کرام گئے ساتھ کیا خلام وستم اور بربریت کی انتہا کردی۔ نبی کریم ﷺ اور سحابہ کرام گومکہ مکرمہ کی سرز مین چھوڑ نا پڑی لیکین ججرت کے چند برسوں ہی میں اللہ نے اہل ایمان کوفتح ونصرت عطافر مائی کفارڈ لیل وخوار ہوئے اوران پڑھمل غلبہ عطافر مادیا گیا۔ اللہ کا یہی فیصلہ ہے جو ہمیشہ باطل پرستوں کے خلاف کیا جاتا ہے اور حق پر چلنے والوں کوغلبہ عطاکیا جاتا ہے۔

## مَثُلُ الَّذِيْنَ

كَفُرُوْ إِرَاتِهِ مُ أَمُّ الْهُمْ كُرُمَا دِ إِشْتَدَّتُ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُ وَنَ مِمَّا كُسُرُوْ اعْلَى شَيْعٌ ذَلِكَ هُوَ الصَّلُلُ الْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بِعَرِيْدٍ ﴿ وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَرِيْدٍ ﴿ وَيَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ ال

#### رِّ جمه: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۱

ان کافروں (کے اعمال) کی مثال اس را کھ جیسی ہے جس کو تیز آندهی اڑا کر لے گئ ہو۔اس طرح جو کچھ انہوں نے کمایا ہے انہیں ان میں سے کسی چیز پر قدرت حاصل نہ ہوگی یہی وہ گراہی ہے جوان کو (سیائی ہے) بہت دور لے گئی۔

کیا آپ نے نہیں و کھا کہ بے شک اللہ نے آسانوں اور زبین کو برق پیدا کیا ہے۔اگر وہ چاہتے وہ چاہتے اللہ کے لئے اور سے بات اللہ کے لئے کئی مشکل نہیں ہے۔اور وہ سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے (چیش ہوں گے) چرکم زورلوگ ان سے جو تکبر کرتے تھے کہیں گے کہ ہم تو تبہارے پیچھے تھے تو کیا تم ہمیں کچھ بھی اللہ کے عذاب سے بچاہتے ہو؟ وہ (متکبرین) کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی راستہ جھایا تو ہم تمہیں ضرور بتادیں گے۔ لگر اللہ نے ہمیں کوئی راستہ جھایا تو ہم تمہیں ضرور بتادیں گے۔ لگر اللہ نے ہمیں کوئی راستہ جھایا تو ہم تمہیں ضرور بتادیں گے۔ لگر اللہ نے ہمیں کوئی راستہ بھیایا تو ہم تمہیں ضرور بتادیں گے۔ لگر اللہ نے ہمیں کے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی راستہ بھیایا تو ہم تمہیں ہوں ہمیں ہے۔ بتادیں گے۔ ایک وہوں باتیں ہمارے تی میں برابر ہیں۔ ہمارے نی ہمیں ہے۔

|                                | 11 00.15               |
|--------------------------------|------------------------|
| آیت نمبر ۱۸ اتا ۱۲             | لغات القرآن            |
| دا کھ                          | رَمَادٌ                |
| تيزچلى                         | ٳۺؙؾۘڐۘڽ               |
| १९                             | ٱلرِّيُحُ              |
| تيزآندهي                       | عَاصِفٌ                |
| وه طانت وقدرت نہیں رکھتے ہیں   | لاَيَقُدِرُوُنَ        |
| انہوں نے کمایا                 | كَسَبُوُا              |
| گمراہی میں دور جاپڑنا          | اَلضَّلْلُ الْبَعِيْدُ |
| وہ چاہتا ہے                    | يَشْآءُ                |
| وہ لے جائے۔وہ جاتا ہے          | يُذُهِبُ               |
| نئ مخلوق                       | خَلُقٌ جَدِيُدٌ        |
| وہ ظاہر ہوئے۔وہ حاضر ہوں گے    | بَرَزُوا               |
| (ضَعِيُفٌ) _ كمزور             | اَلضَّعَفُوُّا         |
| انہوں نے تکبر کیا۔ بڑائی کی    | اِسْتَكْبَرُوْا        |
| ييحيے ـ تا بع داري كرنا        | تَبُعٌ                 |
| بچانے والے۔ ہلکا کرنے والے     | مُغُنُّونَ             |
| اس نے ہمیں راستہ مجھایا، بتایا | هَالنَا                |
| کیا ہم گھبرا ئیں، چلائیں       | <b>اَجَزِعُنَا</b>     |
| چھنکارا پانے کی جگہ            | مَحِيُصٌ               |
|                                |                        |

## تشریخ: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۱

قرآن مجیداوراحادیث رسول عظیم سے بیات ثابت ہے کہ انسان دوسر سے انسانوں کی بھلائی کے لئے جوکام بھی کرتا ہے۔ اللہ اور بھلے ہے۔ اللہ اور بھلے کے رسول کی بارگاہ میں وہ انتہائی قائل قدر ہے۔ اس پر بھی بدلد دیا جائے گالیکن فرق مدہ کہ اگرید نیک اور بھلے کام کوئی ایس شخص کرے گا جوصاحب ایمان نہیں ہے تو اس کواس کا اجراس دیا میں دید یا جائے گا۔ دولت، شہرت اور نیک نامی سے لوگ اس کی قدر کریں گے اور یہی اس کا بدلہ ہے کیکن آگریمی نیک اعمال ایک ایس شخص کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر کھمل یقین وایمان رکھتا ہے تو اس کا اجروثو اب اس کواس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں تو بہت زیادہ قدر دہوگی اور اس کا ثواب کی گنا برد ما کر دیا جائے گا۔

کفار مکد باہر سے آنے والے ججاج اور زائرین کی راحت و آرام کے لئے مہمان نوازی اور کھانے پینے کا انظام کرتے سے تقے اور سیجھتے سے کصرف ججاج اور زائرین کے لئے پانی کی سبلیں اور کھانے پینے کا انظام کردیناان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ان آیات میں ای اجواب دیا گیا ہے کہ ججاج وغیرہ کے لئے بی خدمات بھی اللہ کے ہاں قبول میں اور ان کا صلہ دیا ہی میں

دیدیا جائے گا۔لیکن اگریبی اعمال اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ کئے جائیں تو ان کا ثواب بہت زیادہ عطا کیا جائے گادنیا میں بھی اور آخرت بھی ۔لیکن اگر کوئی ہیں بھتا ہے کہ کفروشرک کے ساتھ ساتھ یہ ٹیک اعمال اس کی نجات کا باعث ہوں گے تو اس کوا س غلافتی کودل سے نکال دینا چاہئے کیونکہ نہ ہے اعمال اس کا ساتھ دیں گے اور نہ وہ سہارے اس کے کام آئیں گے جن پر بھروسہ کر کے وہ ہے بھتا ہے کہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچالیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے اعمال کا بدلدان کواس دنیا میں بھی دیاجائے گالیکن اگران کوان کے نیک اور بھلے کا موں کا بدلداس دنیا میں نصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔اللہ تعالیٰ کاموں کا بدلداس دنیا میں نصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔اللہ تعالیٰ جم سب کوایمان کے ساتھ عمل صالح اور دنیا اور آخرت میں بھلائیاں کرنے کی تو فق عطافر مائے۔ آمین

# وَقَالَ الشَّيْظِنُ لَمَّا قُضِى الْكَمْرُ

#### ترجمه: آیت نبر۲۲ تا۲۳

اور جب (قیامت کے دن) فیصلہ کردیاجائے گا تو شیطان کے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سے وعدے کئے تھے اور میں نے بھی وعدے کئے تھے لیکن میں نے ان کے خلاف کیا۔ میر اتمہارے اوپر اس کے سواتو کوئی زور نہ تھا کہ میں نے تمہیں بلایا تم نے میر اکہنا مان لیا تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اسيخ آپ كوملامت كرو\_نديل تبهارى مددكرسكا مول اورندتم ميرى مددكرسكة موسيل تو خوداس بات سے بیزارہوں کتم اس سے پہلے مجھے اللہ کاشریک قراردیتے تھے۔ بے شک جوظالم ہیں ان کے لئے درد تاک عذاب ہے۔اور وہ لوگ جوابیان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کئے ان کوالی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ اپنے رب کی توفیق سے ہمیشدر ہیں گے۔وہاں ان کی دعا 'نسکلام عَلَیْکُم''ہوگی۔

| آ پت فبر۲۳ تا ۲۳ تا | لغات القرآن        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| فيصله كرويا حميا                                                                                              | قُضِيَ             |
| کام-بخکم                                                                                                      | أَلْاَمُو          |
| اس نے وعدہ کیا                                                                                                | وَعَدَ             |
| میں نے وعدہ خلافی کی                                                                                          | آئحلَفُتُ          |
| دليل قوت _زور                                                                                                 | سُلُطُنّ           |
| میں نے بلایا۔ میں نے دعوت دی                                                                                  | دَعَوْث            |
| تم نے جواب دیا یم نے قبول کیا                                                                                 | إِسْتَجَبْتُمُ     |
| تم مجھےلعنت ملامت نہ کرو                                                                                      | لاَ تَلُوُمُوْنِيُ |
| ميرامد د گار،ميري فريا د کوينچنے والا                                                                         | مُصْرِخِيٌ         |
| تم نے مجھٹر یک کیا۔ مجھٹر یک ظہرایا                                                                           | اَشُرَ كُتُمُوْنِي |
| داخل کیا گیا۔داخل کئے جا کیں گے                                                                               | أُدْخِلَ           |
| اجازت يتوفيق                                                                                                  | ٳۮؙڹٞ              |
| وعا                                                                                                           | تَحِيَّةٌ          |
| سلام_سلامتی                                                                                                   | سَلامٌ             |
|                                                                                                               |                    |

## تشریخ: آیت نمبر۲۲ تا۲۳

جب الله تعالى نے ابليس كوذليل كركے اپنى بارگاہ ہے زكال ديا تھا تو اس نے اللہ تعالىٰ ہے قيامت كے دن تك اس بات کے لئے مہلت مانگ کی تھی کہوہ ثابت کردکھائے گا کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی مہلت عطا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جولوگ سجائی اور تقویل کی زندگی والے ہوں گے ان پر شیطان کا داؤنہ چل سکے گا۔اب اس دنیا میں شیطان کا کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو صراط متنقیم ہے بھٹکانے اور ڈ گمگانے کی کوششوں میں لگار ہتا ہے جولوگ اس کے بہکائے میں آ کر پھر کے بتوں اورا بینے جیسے انسانوں کومعبود بنا کران کی عبادت و بندگی کرتے ہیں جب وہ سب کے سب اللہ کے باس میدان حشر میں جمع ہوں گے تب ان کفارومشر کین کے لئے بڑا حسرت جمرادن ہوگا۔ ایک حسرت تو یہ ہوگی کہ شیطان یہ کہہ کرا لگ ہوجائے گا کداگر میں اس بات کا مجرم ہول کہ میں نے تہمیں بہ کا یا تو مجھ پر بیالزام ندر کھوتم سب سے بڑے مجرم ہو کیونکہ میں نے تمہارے دل میں جوبات ڈالی تھی تم نے اس کو کیوں تسلیم کیا میں نے کونساتمہارا ہاتھ پکڑ کراس رائے پر لگایا تھا مجھے لعنت ملامت كرنے سے پہلے خودا بے آپ كوملامت كرور دوسرى طرف جن بتول كوانبول نے اپنامعبود بنار كھا تھاوہ ان كاكياساتھ ديں گے وہ تو خود جہنم کا ایندھن ہوں گے ایک حسرت تو ان کو بیہوگی کہ ان کے تصوراتی معبودا یک ایک کر کے اس کڑے وقت میں ساتھ جھوڑ رہے ہیں۔دوسری حسرت بیہوگی کہاللہ تعالیٰ نیک اور پر ہیز گارمومنوں کے متعلق فرمائیں گے کہانے فرشتو!ایمان اورعمل صالح اختیار کرنے والوں کو اللہ کے تھم سے ایسی جنتوں میں داخل کردو جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔کفار اس موقع پر ایک دوس بے کولعت کررہے ہوں گے اور اہل جنت ایک دوس ہے کوسلام کر کے سلامتی جھیجے ہوں گے۔اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ ایک جماعت کے چیروں پرحسرت دافسوں کے آثار ہوں گے اور دوسری جماعت یعنی اہل ایمان عمل صالح رکھنے والوں کے چیرے خوثی اورمسرت سے جبک اور دیک رہے ہول گے۔ایک طرف کفار کے سامنے ہمیشہ کی جہنم کےا نگارے دھک رہے ہول گے۔ دوسری طرف اہل ایمان اس تصورے خوش اور مگن ہوں گے کہ ان کوالی جنتیں عطا کی گئی ہیں جوان کے یاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی الله تعالی اسیفضل وکرم سے جمیں اہل ایمان کے گروہ میں شامل فرمائے اور کفار وشرکین کے جیسے برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ آ ين

> ٱلمُرْتَّرُكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كِلْمَةً طِيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ٱصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ ﴿ تُؤْتِّى ٱكُلُهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللهُ الْاَمْثَالَ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْتَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْتَة إِجْتُثَنَّ مِنْ فَوْقِ الْكَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَادٍ ﴿ خَبِيْتَة إِلَّهُ مَنْ فَوْقِ الْكَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَادٍ ﴿ يَتَبَيْتُ اللهُ الثَّالِمِ الثَّابِةِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْحَيْقِ اللهُ الظّلِمِينَ فَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَتَنَاءً ﴿

## ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا ۲۷

کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیسی (خوبصورت) مثال بیان کی ہے جیسے کلمہ طیب (پاکیزہ کلام) کی کہ وہ ایک ایسے پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جز خوب گہری ہے اور اس کی شاخیس آسان (کی بلندیوں) میں ہیں۔وہ اللہ کے حکم سے ہرفصل میں اپنا پھل خوب دیتا ہے۔اوراللہ لوگوں کے لئے مثالیس بیان کرتا ہے تا کہ وہ اس پرغور فکر کریں۔اور کلمہ خبیشہ (گندہ کلام) اس درخت کی طرح ہے جس کوز مین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے اور اس کیلئے کچھ بھی جماؤنہ ہو۔اور اللہ اہل ایمان کی بات کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں مضبوط (سربلند) رکھتا ہے۔وہ فالموں کو بدراہ کردیتا ہے اور وہ جو پچھ چا ہتا ہے کرتا ہے۔

لغات القرآن آيت بمراالات

لغات القران ایت بر ۱۳۵۴ میل منوب اس نے چلایا بیان کیا مارا کیلمة طیبة می پاکیزه بات منوب شکورة درخت منید میل بیاد بیر اصل بیاد بیر میرون

فَرُ عٌ شاخ ـ شاخيں تُوتِي ويتاہے أكُلُ کھل كُلُّ حِيْنِ ہروقت۔ہرآن اً لَامْثَالُ مثاليس يَتَذَكَّرُونَ وہ دھیان دیتے ہیں غور وفکر کرتے ہیں كَلِمَةٌ خَبِيْثَةٌ گندی بات ار در اُحتثت اكهازليا كباراكهازلباجائ فُوْق اوپر قَرَارٌ جماؤ استحكام يُثبّت جماتا ہے۔ ثابت رکھتا ہے اَلُقَولُ الثَّابِثُ مضبوط ومتحكم بات يُضِلُّ وه م راه کرتاہے يَفُعَلُ وہ کرتاہے

## تشريح: آيت نمبر٢٢ تا٢٧

قرآن کریم میں عام زندگی کی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بڑی سے بڑی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کفار وشرکین عرب طرح طرح سے اللہ اوراس کے رسول کا نداق اڑا کران کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کھی کہتے تھے کہ یہ کیسارسول ہے جو ہماری طرح بشرے ، کھا تا ہے بیتیا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پریددیا ہے کہ:

۱) تمام انبیاءاوررسول بشربی تھے کوئی اور مخلوق نہیں تھے۔ان کی سب سے بڑی عظمت بیہ ہے کہ بشریت ان پر ناز کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالی ان پراپی ومی کونازل فرما تا ہے جس کے ذریعیہ راہ سے بھٹے ہوئے انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ نبی کریم عظیمت ہے بھی بہی فرمایا گیا کہ اے نبی عظیمہ آ ہے ہماری دنیا کو بتا دیجئے کہ میں بشر ہوں اللہ نے سب سے پہلے میر نے نور یعنی روح لطیف کو پیدا کیا۔ تمام انبیاءاوررسولوں کی طرح میری طرف بھی وی کی جاتی ہے۔

۲) ای طرح کفارومشرکین اگر چرقر آن کریم کے سامنے عابز اور بے بس تھ گراپے دلی حسداور بغض کا اظہار ہیہ کہہ کرکرتے تھے کہ کرکرتے تھے کہ بیکسیا قرآن ہے جس میں مکڑی، چھر،گائے ،جھینس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے ان کی بات کا ان کے انداز ہی میں ہیہ اللہ کوشر منہیں آتی کہ وہ اپنی معمولی چیز وں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے ان کی بات کا ان کے انداز ہی میں ہیہ کرجواب دیا کہ اللہ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ چھر یا اس سے بھی بڑھ کرکی چیز کی مثال بیان کرتا ہے کیونکہ جو اہل ایمان میں وہ جانے ہیں کہ اللہ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ چھر یا اس سے بھی بڑھ کرکی چیز کی مثال بیان کرتا ہے کیونکہ جو اہل ایمان ہیں وہ جانے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہے وہ بالکل بچ اور برحق ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش کو اختیار کر رکھا ہے وہ بہی کہ بیس کے کہ بھالیہ مثال بھی کوئی بیان کرنے کے قائل تھی (سورہ بقرہ)

اس جگداللدتعالی نے تو حید ورسالت کی عظمت اور باطل کے بے حقیقت ہونے کی مثال بیان کرتے ہوئے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے فرق کودومثالوں سے واضح فر مایا ہے۔سب سے پہلے کلمہ طیبہاور کلمہ خبیثہ کے معانی اوراس کی تفصیل من لیجئے تا کہ بیہ مثالیں واضح طریقہ پر ہمارے سامنے آسکیں۔

كلمهطيبه

توحيد درسالت برايمان، پائدار عقيده، حق وصداقت كاسدابهار كلام جوانساني فطرت كاسچاتر جمان، پاكيزه، صاف تقرا

اورسچاقول ہے۔

كلمەخبىشە:

جھوٹا، کمزور، ناپائدار باطل عقیدہ، غیر فطری انداز فکر، دنیا پرتق، شیطانی وسوسہ اور روحانی سکون واطمینان سے خالی گندے کلام کوکلمہ خبیشہ کہا جا تا ہے۔

کلمہ طیبہاورکلمہ خبیشہ کا فرق، حق وباطل، سے اور جھوٹ، نور اور اندھیرے کا فرق ہے کلمہ طیبہ حق ، سچائی نور اور روشی ہے اور کلمہ خبیثہ باطل، جھوٹ، اندھیرے اور تاریکی کا نام ہے۔

كلمه طبيه:

نى كريم على في الماياب:

قُولُوا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ تُفلِحُوا (الحديث)

ا \_ اوگوایہ کہوکہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں ہے تم کا میاب ہوجا و کے \_ ای بات کو نی کریم ہے گئے نے ایک دوسر ے انداز سے بھی ارشاد فرمایا ہے ' مین قبال لا الملہ الا اللہ فید خیل المجنعیہ '' یعنی جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے الکن نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں صدیخوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ جس نے بھی کلمہ طیبہ پراپ ایمان ویقین کو مستحکم کرلیاوہ کا میاب و با مراد ہوا اور وہ جنت کا حق دار ہوگا۔ قرآن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نی اور ہر رسول کا بی ایک کلمہ شا اور انہوں نے اپنی امتوں کو پہلا درس ای بات کا دیا تھا کہ وہ اس کلمہ پر آ جا نمیں ای میں ان کی نجات اور کا میا ای ہے۔ چونکہ ہر نی اور رسول نے اپنی امتوں کو پیش کیا تو اس کلمہ کا تقاضا پہ تھا کہ اس کے ساتھ اس رسول اور نی پر ایمان کا بھی اقر ارکہا جائے چنا نچ حضر ہے آ دم ہے حضر ہوئی تک اس کلمہ کے ساتھ ان پر ایمان لانے کا بھی اقر ارکہا ضروری تھا۔ ای لئے نی کریم ہے تھے کی کا مت حضر ہے آ دی کی جو کھم ہے وہ اس طرح ہے'' لاالمہ الااللہ محمد رسول اللہ '' یعنی اس بات کا اقر ارکہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لئے جو کلمہ ہو وہ کی سول ہیں ۔ چونکہ قرآن کریم اور متواتر احادیث سے بیٹا بت ہے کہ نی کریم ہے تھے اللہ کے آخری نبی اور متور ہی تو اور کی کی طرح کا نبی یا رسول نبیس آ کے گا اور آ ہے بعد جو بھی اس کلہ کی ساتھ آ پ بیٹ گی ختم نبوت پر کائل یقین رکھنا بھی اس کلہ کا تو صور سالت کا دعوی کرے کری سول بھی ہو تا ہوگا اس لئے اس کلہ کے ساتھ آ پ بیٹ گی ختم نبوت پر کائل یقین رکھنا بھی اس کلہ کا تو تو اس اس کا دی گری طرح کی بہت ی برکتیں ہیں جو درج ذیل ہیں:

- ا) کلمطیبه وهکلمه به جوابل ایمان کو دنیاو آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں عطاکئے جانے کی صانت ہے۔
  - ۲) اس کلمه کی برکت سے ایک مومن راہ متنقیم پر چل کر شیطان کے دسوسوں اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
  - کلم طیب پر چلنے سے ایک مؤمن نصرف ثابت قدم رہتا ہے بلکہ ہرطرح کی گراہیوں سے فی جاتا ہے۔
    - ﴿ جبموت كفرشة سامنة تع بين تووه ايمان يرقائم ربتا ہے۔
    - قبرجوسفرآ خرت کی پہلی مزل ہے اس کلمہ کی برکت سے اس پر آسان ہوجاتی ہے۔
    - ۲) اس کلمطیبر کی برکت سے اس پر جنت کی ابدی راحتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔
      - اس کلمه کی برکت سے وہ میدان حشر کے ہولناک دن ہراندیشے اور خوف مے محفوظ رہے گا۔
    - ٨) كلمدطيبه كى بركت سے قبر كى منزل آسان ، سفر آخرت مهل اور حشر كى رسوائيوں سے محفوظ رہے گا۔
      - 9) کلمطیبالیا پاکدارادرمضبوط عقیدہ ہےجس ہےمومن کودل سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے۔
        - کلمطیبتو حیدورسالت پر پخته یقین ، کامل اعتاد اورد نیاو آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔
          - ١١) کلمه طیب فطرت کی تجی آواز اور حق وصدافت کاسدا بهار کلام ہے۔

کلمہ طیبہ ایک ایسے یا کیزہ درخت کی طرح ہے جونہایت مضبوط اور متحکم ہوتا ہے۔جس کی جڑیں تواتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ تیز وتندآ ندھی اور بڑے ہے بڑا طوفان بھی اس کو جڑوں ہے نہا کھاڑ سکے۔اور بڑی ہے بڑی آفت کے وقت بھی وہ اپنی جڑوں پر کھڑا رہے۔اوراس کی شاخیس اس قدر بلندوبالا اور پھیلی ہوئی ہیں جو آ سان کی بلند یوں کو چھور ہی ہں۔ دیکھنے میں حسین و تُوبِصورت۔ ہمیشہ پھل دینے والا درخت جس کا سامیر بھی دوسروں کی راحت کا سبب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ایک متحکم ومضبوط درخت جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں تک اوراس کی بلندی آسان کی ینما ئیوں تک ہو۔ آرام پہنچانے والا سابیدداراور دائی پھل دینے والا درخت ہوکسی کے اکھاڑنے ہے اکھڑ نہسکتا ہوای طرح کلمہ طبیبہ ہے جواس درخت کی مانند ہے جومشحکم ومضبوط ہو۔ بتایا پیرجار ہاہے کہ جولوگ کلمہ طبیبہ کی ساری سیائیوں کواپنا لیتے ہیں وہ نهایت مضبوط و متحکم ہوتے ہیں ان کے اعمال کی مضبوطی کا بیالم ہوتا ہے کہ شیطان کے تمام ترحربے، فتنے اور وسوسے ان پراثر انداز نہیں ہوتے۔ای طرح حالات کی گردش،طوفانی کیفیات اور بڑی ہے بڑی آفات ان کے یائے استقلال کوڈ گمگانہیں سکتیں ان کے اعمال کی بلندی اس طرح مضبوط اور یا کدار ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس کی بلندیوں کی عظمت پر ناز کرتے ہیں۔اس ک بہترین مثال نبی کریم ﷺ اورآ پ کے جاں ٹارصحابہ کرام کی ہے کہ کفر کی تمام طاقتوں نے متحد وشقق ہوکران کوراہ حق ہے ہٹانے کے لئے ہرطرح کے ظلم نتم کئے مگروہ کفرونٹرک اور باطل کے سامنے اس طرح ڈٹ گئے کہ کفر کے ایوانوں میں زلز لے آ گئے مگران کے باؤں میں ذرابھی لغزش پیدانہیں ہوئی۔

#### كلمەخبىيە:

کلمہ خبیشہ کی مثال ایک ایسے معمولی، گندے اور کمزور درخت کی جیسی ہے جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہی ہوتی ہیں جس کو کلمہ خبیشہ کی مثال ایک ایسے معمولی، گندے اور کمزور درخت فدد کیھنے میں اچھا لگتا ہے۔ نہ اس کا سامیا کی کوآرام پہنچا تا ہے۔ نہ اس کا چھل میں کوئی خوشبو ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کفروشرک کلمہ خبیشہ کی طرح ہیں جس کے مانے والوں کو نہ تو مضبوطی اور استحکام حاصل ہوتا ہے اور ان کے اعمال وافعال نہ ان کو فائدہ دسے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ بہنچاتے ہیں۔ کمزور اس قدر ہیں کہ حالات کے ذراسے جھکے کو وہ برداشت نہیں کر کئے ہے۔ ہروہ چیز جوناحق، باطل اور جھوٹ ہووہ کی خبیشہ ہے۔

- ا) کلمه خبیشه به بے که ایک غلط اور ناحق بات کو بچا خابت کرنے پر یوری طاقتیں لگادی جا کیں۔
- 7) کلمہ خبیثہ انسانی فطرت اور ضمیر کے خلاف کوششوں کا نام ہے جو ظاہری خوبصورتی کے باوجود انسانی قلوب کی گہرائیوں میں اتر نے کی صلاحت نہیں رکھتیں۔
  - کلمه خبیشه شیطان کے وسوسوں، گراہیوں اورنشوں کا دوسرانام ہے۔
- ۳) کلمہ خبیشہ اختیار کرنے والوں کی دنیاوی زندگی گتنی ہی کامیاب کیوں نہ ہوقبرا ورحشر میں ان کوشد بدتر ذلتوں اور رسوائیوں سے دو چار ہونا پڑے گا۔
  - ۵) کلمه خبیشه پرمل کرنے والے ای دنیا میں ڈولتے اور ڈ گرگاتے رہتے ہیں۔
  - ٢) كلمة خبيثه يرمل كرنے والے راهمتقم سے محروم اور آخرت كى دائكى راحتوں اور جنتوں سے دور میں گے۔
    - کلمه خبیشه فطرت سے جنگ اور حق وصدافت سے دشمنی کا دوسرانام ہے۔

کلم طیب اورکلمہ خیشہ کافرق بالکل واضح اورصاف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جولوگ کلم طیب یعنی ایمان اورعمل صالح کا راستہ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی خیر وفلاح ،عزت وسر بلندی اور مضبوطی واستحکام عطافر مائے گا۔ کین جن ظالموں نے کلمہ خبیثہ یعنی کفروشرک کی راہ اختیار کرر تھی ہے ان کی آخرت کی ابدی زندگی بھی تباہ وہر بادہوگی اوروہ جنت کی راحتوں کی خوشبوتک نہ سونگھ کیس گے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اس نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ حق وصد اقت جب بھی کھر کرسا ہے آئے گی باطل مٹ جائے گا کیونکہ کمز وراور نا پاکدار چیزیں طوفان کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔

اَكُوْتُكُواكُ الَّذِيْنَ بَدَّكُو انِعُمَتَ اللهِ كُفْمًا وَ أَحَلُّوا تَوْمَهُمُ دارالْبَوارِ ﴿ جَهَنَّمُ ﴿ يَصْلُونَهَا وَبِشَ الْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواللهِ اَنْدَادًا لِيَّضِلُوا عَنْ سَبِيلِهِ \* قُلْ تَمْتَعُوا فَإِنَّ مَصِيْرَكُمُ الْكَ النَّارِ ۞ قُلْ لِعِبَادِى الَّذِيْنَ امْنُوا يُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّارَنَ قُنْهُمُ سِمَّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ وَيُنْفِقُوا مِمَّارَنَ قُنْهُمُ سِمَّا وَعَلانِيةً مِنْ قَبْلِ اَنْ يَانِي يَوْمُ لَلْ بَيْعُ فِيهِ وَلا خِللٌ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۱۳

کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی نعت کو ناشکری سے بدل دیا اور
اپی قوم کو تباہی کے اس گھر میں پہنچا دیا جو کہ جنہم ہے۔جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بدترین ٹھکا نا
ہے۔اوروہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کوشر یک کرتے ہیں تا کہ وہ راستے سے بھٹکا سکیں (اے
نی آپ سیالٹ کہہ دیجئے کہ تم وقتی فائدے حاصل کرلو۔ بے شک تمہارا ٹھکا نا جہنم ہے۔ (اے
نی سیالٹ ) آپ میرے ان بندوں سے کہ دیجئے جوالیمان لے آئے ہیں نماز قائم کریں اور جو پھے ہم
نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپ کراور کھل کراس دن کے آئے سے پہلے خرچ کریں جس میں نہ
تجارت ہوگی اور نہ دوسی کا م آئے گی۔

لغات القرآن آيت نبر١١٥٨٨

يُنْفِقُو نَ

رَزَ قُنَا

بَدَّلُوُ ا انہوں نے بدل دیا الله كى نعمت نعُمَتُ اللَّه اَحَلُّوُ ا **دَارُ الْبَوَا**رِ تباہی کا گھر (جہنم) أنُدَادًا (نِدُّ) شركاء ـ شريك تَمَتَّعُوُ ا تم فائده اٹھالو۔ حاصل کرلو مَصِيرٌ تحكانا عبادي میرے بندے يُقِيمُوا الصَّلوة وہنماز قائم کرتے ہیں

وہ خرچ کرتے ہیں

ہم نے دیا

سِرِ حَهِبَرَ عَلاَ نِيَةٌ كَعَلَمُ كَلَا بَيُعٌ تَجَارت لِين دين خِللٌ دوستان تعلقات

## تشریخ: آیت نمبر ۲۸ تا ۳۱

گذشتہ یا جی اور حتیں کیا جیں؟ اور حتیں کیا جی کی طبیعہ کی برکتیں اور حتیں کیا ہیں؟ اور کھر خبیثہ کی تحویتیں کیا ہیں؟ اور حتیں کیا ہیں؟ اور حتیں کیا ہیں؟ اور جیت اللہ کے کی جی جی جی جی جی جی اللہ کے گھر والے اور بیت اللہ کے کھوالے ہو۔ اس کے گھر کے قریب رہتے ہولیکن تم نے کھر طبیعہ کی برکتوں کے بجائے کلم خبیثہ کی نفرتوں کو گلے وال رکھا ہے۔ اللہ نے تہمیں ایسے عظیم پنجبر پر ایمان لانے کا موقع عطافر مایا ہے جو تمام نبیوں کے سر دار اور آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ ان پر ایک ایک تمہمیں ایسے عظیم پنجبر پر ایمان لانے کا موقع عطافر مایا ہے جو تمام نبیوں کے سر دار اور آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ ان پر ایک ایک تمہمیں ایک تبایات کی روثنی ہے۔ فر مایا کہ تمہمیں تو اللہ کی ان عظیم نعتوں پر شکر اواکر را نا چا ہے تھا۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوکر اپنی آخرت کو سنوار نا تھا مگر تم نے کلمہ خبیثہ یعنی کفر وشرک اختیار کر کے جہنم کو اپنا ٹھکا نابنالیا ہے جو ایک بدترین ٹھکا نا ہے۔ نبی کر یم تعلقہ سے ارشاد فر مایا گیا ہے کہ آب ان سے کہہ دیجے کہ تم نے جس راستہ کا انتخاب کیا ہے تم چندروزہ وزندگی کے مزے اڑا لوپھر تمہمیں ایک ایک بات کا حماب دینا ہوگا اور نجات کا جماب دینا ہوگا اور نجات کا حماب دینا ہوگا اور نجات کا جماب دینا ہوگا اور نجات کا حماب دینا ہوگا اور نجات کا گھرائیں کی گھرائیں کے می کر سے از الوپھر تمہمیں ایک ایک جانے گا۔

فرمایا گیا کہ اے نی ﷺ؛ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ طبیبہ یعنی ایمان اور عمل صالح کی زندگی کو اختیار کرلیا ہے ان صاحبان ایمان ہے کہد دیجئے کہ کہ دوہ اللہ کا اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ناشکری کے ہر طریقے کو چھوڈ کر اللہ کا شکر اداکریں اور اس خلوص سے نماز دوں کو قائم کریں کہ شکر کا حق ادا ہوجائے۔اور اللہ تعالیٰ نے جو پھھان کوعطا کیا ہے اس کوائی ذات اور اپنی اولا د تک محدود نہ کرلیں بلکہ کھل کریا چیپ کرجس طرح ممکن ہواللہ کی راہ میں خرج کریں۔ یہی وقت ہے جس میں اپنی دولت اور محنت کی کمائی سے آخرت کی راحتیں خرید کی جاسکتی ہیں کیکن موت کے بعد نہ کاروبار اور تجارت ہوگی نہ دوستیاں کا م آئیں گی۔

نى كريم على في ارشادفر مايا بي الدنيا مزرعت الاخرة "ونياآ خرت كي يقى بي يعنى تهمين ابني تيكول كوكاشت

سرنے کا موسم عطا کردیا گیا ہے۔ یہاں جو پہلے تم کاشت کرو گے وہ آخرت میں تہارے کام آئے گا۔ یہانان کے اختیار میں ہے

کہ وہ اس مختر عارضی زندگی میں کلہ طیب یعنی ایمان اور عمل صالح کے نتی ہوتا ہے یا کلہ خبیشہ کی کاشت کرتا ہے۔ انجام دونوں کا واضح

ہے۔ دنیا کی زندگی کا موسم کاشت کرنے کا موسم ہے اور آخرت اس کھیتی اور کاشت کے کاشنے کا موسم ہے۔ ہر چیز اپنے موسم کے
لیاظ ہے ہوتی ہے۔ دنیا کاشت کرنے اور نتی ڈالنے کا موسم ہے اور آخرت اس سے نتیجہ حاصل کرنے کا موسم ہے۔ کا نتے ہوئے
والا پھولوں کی تیج کی امید شدر کھے۔

### ترجمه أتيت فمبرا ٣٢ تا٣٣

اللہ وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس نے بلندی سے پانی اتارا۔ پھر
اس نے اس کے ذریعہ ثمرات (پھل پھول سبزی) کو نکالا تا کہتم کھاسکو۔اس نے تہارے لئے
کشتی (جہاز) کو سخر کردیا تا کہ وہ اس کے حکم سے دریا (سمندر) میں چلے۔اور اس نے تہارے
لئے نہریں بہادیں۔اس نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو تابع کردیا جوایک قاعدے سے چل
رہ ہیں۔اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو سخر کردیا۔اور اس نے تمہیں ہروہ چیز عطا کی جو تم
نے ما تگی (ما تک سکتے ہو) اللہ کی نعمتوں کو شار کرنا چا ہوتو تم اس کی گنتی نہیں کر سکتے ( لیکن اس سب
کے باوجود) انسان بڑا ہی فالم اور ناشکرا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٣٣٢ ٣٣٢

أَنُّزَ لَ اس نے اتارا۔ نازل کیا أُخُوَجَ نكالا اَلتَّمَرَ اتُ (ثمه ة) ( کھل سبزہ سبزی) کھائے کو رزُقٌ سنجر مسخر کردیا۔ تھم کے تابع کردیا اَلْفُلُکُ کشتی۔جہاز دَائِبَيْن ہمیشہ کام میں لگےرہنے والے اتكُمُ اس نے تمہیں دیا سَالُتُمُو هُ تم نے اس سے مانگا تَعُدُّوُ ا تم گنناچا ہوتم شارکرنا جا ہو لا تُحصهُ ا تم شارنہ کرسکو گے ظُلُوْمٌ بهت ظالم

# نفری: آیت نمبر۳۳ تا۳۳

جیسا کہ گذشتہ آیات میں فرمایا گیاتھا کہ انسانی زندگی اور اس کی بقاوسلامتی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ نے ایک نغت کے طور پر اس کا کنات میں بھیر دی ہیں۔ جن پر ہر انسان کو اللّٰہ کاشکر اوا کرنا چاہئے مگر انسان ہر آن اپنی پریشانیوں کے گلے شکوے ہی کرتار بتا ہے۔

فرہ یا گیا کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ بلندیوں سے پانی برسایا جس کے ذریعہ اس نے اس زمین سے ہرطرح کے شرات (سبزہ، سبزی، کھل وغیرہ) کو پیدا کیا۔ اس اللہ نے عظیم الثان سمندروں اور دریاؤں کو اس طرح منحر اور اپ تھم کے تابع کر دیا کہ وہ بوی بری کشتیاں اور جہاز انسانی نفع اور تجارت کے سامان کوایک کنارے سے دوسرے کنارے تک

پہنچاتے ہیں۔اس نے چانداور سورج کواس طرح پابند کردیا ہے کہ وہ ایک خاص حساب اور طریقے سے روز انہ نکلتے اور ڈو بتے ہیں۔انسانی گھڑیاں بند ہو یک ہیں ان کا وقت اور حساب غلط ہوسکتا ہے گر ہزاروں سال سے چیکتے ہوئے سورج اور چیکتے چاند کے حساب اور وقت میں کوئی فرق پیدائیس ہوتا۔ان کے نکلنے اور ڈو بنے سے رات اور دن بنتے ہیں۔انسان رات کوآ رام کر کے تازہ دم ہوجا تا ہے اور سارے دن اپنی روزی کما تا ہے۔ فرمایا کہ وہ کوئی فعت ہے جواللہ نے تمہیں عطائییں کی۔اگرتم ان کو شار کرتا چاہوتو شارٹییں کر سکتے لیکن ان فعتوں کی قدر کرنے کی تو بتی عطافر مائے۔ آئین

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَامِنًا وَاجْنُبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنْهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَمَنُ تبعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُوكُم رَّحِيْمٌ ۞ رَبَّنَا ٓ إِنِّيُ ٓ ٱسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادِ غَيْرِ ذِي زَنْ عِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرُّولِ مَ بَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلْوةَ فَاجْعَلْ أَفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْبُرُ قُهُ مُرِمِّنَ الشَّمَاتِ لَعَلَّهُ مُرِيَّنَكُرُوْنَ ۞ مَ تَبْنَا . إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْ فِي الْكَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ الْحُمُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ إِنْ عَلَى الْكِبَرِ السَّمْعِيْلَ وَالسَّحْقُ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ۞ رَبِّ الْجُعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلَوةِ وَمِنَ ذُرِّيَّتِيَ ۖ

# 702

# رَجَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿ رَبَّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤُمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿

### رّجمه: آیت نمبر۳۵ تاا۴

اور (یادکرو) جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہرکو ( مکہ مکرمہ کو ) امن کی جگہ بناد ہے ۔ جھے اور میری اولا دکواس سے دورر کھنے گا کہ ہم بنوں کی عبادت وبندگی کریں۔ میرے رب انہوں نے بہت سوں کورا سے سے بھٹکا دیا ہے۔ جس نے میری پیروی کی تو بلا شہدہ جھے ہے اور جس نے نافر مانی کی تو بے شک آپ مغفرت کرنے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں آباد کیا ہے جہاں پچھ اگنا نہیں۔ تیرے احترام والے گھر کے پاس (آباد کردیا ہے) ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پس لوگوں کے دلوں کوان کی طرف مائل کرد ہیجئے اور ان کو ہر طرح کے ٹمرات عطا سیجئے تاکہ وہ شکرادا کر سیس ۔ ہمارے رب آپ اچھی طرح جانے ہیں جو پچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو پچھ ہم خھپاتے ہیں اور جو پچھ ہم خما ہم کریں۔ ہمارے رب آب ان کی کوئی بات آپ سے چھپی ہموئی نہیں ہے۔ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن زمین میں اور خو پچھ کے اس کی الدی کا خواد کو بی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں اللہ کے لئے ہیں جس نے بردھانے میں جھے اس کی وادر موضول کوال دن بخش دیجئے۔ ہمارے دب ہماری دعا کو قبول دب حال سنے والا ہماد ہوئے۔ ہمارے دب ہماری دعا کو قبول فرائے کے اور ان کو ادر موضول کوال دن بخش دیجئے۔ ہمارے دب ہماری دعا کو قبول فرائے کے ہمارے در بارے ان کا موسول کوال دن بخش دیجئے۔ ہمارے دب اتاکم ہوگا۔

### لغات القرآن آيت نبره ١٥٣٥

اِجُعَلُ بنادے الْبَلَلُهُ شهر۔( مَدَمَره،) اهِن پرامن اُجُنبُنِی بجھے بچالے بَنِی میریاولاد

اَنُ نَعُبُدَ ىيكە بمعبادت كريں ٱلْاصْنَامُ (صَنَمٌ)۔بت آضُلَلُنَ انہوں نے بھٹکایا میری پیروی کی عَصَانِيُ میری نا فرمانی کی اَسُكُنْتُ میں نے آباد کردیا۔ بسادیا ذُرِّ يَّتِيُ ميري اولا د وَادّ ميدان غَيُرُذِي ذَرُع ڪھتي نهاڪتي ہو ٱلۡمُحَرَّمُ احترام والا ٱفُئِدَةٌ (فُواَدٌ)۔ دل۔ قلوب تَهُوِيُ مائل ہوں۔مائل ہوتے ہوئے نُخْفِى ہم چھیاتے ہیں نُعُلِنُ ہم اعلان کرتے ہیں۔ہم ظاہر کرتے ہیں وَهَبَ عطا كيارديا ٱلۡكِبَرُ برهايا سَمِيُعُ الدُّعَاءِ دعا سننے والا قائم ركھنے والا وَالِدَيُّ ميرے والدين إغفر معاف کردے۔ بخش دے يَقُومُ قائم ہوگا

#### TAR

# تشريخ: آيت نمبر٢٥ تا١٧

تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جب انسان عمل اور کردار ہے محروم ہوکر کا ہلی اور سستی میں مبتلا ہوجا تا ہےتو پھروہ عمل کرنے کے بجائے اپنے بزرگوں اوران کے کارناموں برصرف فخر کرتا ہے لیکن جب بھی عمل کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کواس نشے میں ڈ بولیتا ہے کہ میں تو بڑوں کی اولا دہوں میں نے اگر کوئی حس عمل نہیں کیا تو کیا ہوا ہم تو فلاں بڑوں کی اولا دہیں وہ ہمیں ہرطرح کی مصیبتوں اور عذاب ہے بچالیں گے۔ٹھیک یہی حال اس وقت مکہ والوں کا تھا جب نبی کریم ﷺ نے عرب کے کفار اور مشر کین کو الله کے دین کی طرف دعوت دی۔ان کواس بات پر برا نازتھا کہ ہم حضرت ابرا ہیم اور پیغیبروں کی اولا دہیں ہمیں جوشرف وعزت اوراحترام حاصل ہے وہی سب کچھ ہے۔اب اگر ہم بت بری کرتے ہیں،غلط رسموں کورواج دیتے ہیں لڑ کیوں کو صرف اس خوف ے زندہ ڈن کردیتے ہیں کہ کل وہ جوان ہوگئی اور گھر میں داماد آئے گا۔ فرمایا کہ آئے تہمیں حضرت ابراہیم کی اولا دہونے برفخر اور غرور بے کین تم نے بھی سوچا کہ ابراہیم نے جب طوفان نوح میں ڈھے جانے والے بیت اللہ کی دوبارہ تغیر فرمائی تھی اس ونت انہوں نے کیا دعا کیتھی۔؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیمؓ نے اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں بید درخواست پیش کیتھی الٰمی اس شمر ( مکہ مکرمہ) کوامن وعافیت کی جگہ بنادیجتے ہمیں اور ہماری اولا دکو بتوں کی عبادت و بندگی ہے دورر کھئے گا اوراس عذاب ہے بچالیجئے گا۔الٰبی انہوں نے ہزاروں کو گمراہ اور بے دین کردیا ہے۔ان میں ہے جس نے بھی میری اطاعت کرتے ہوئے میرا کہاماناوہ میرا ہے'اے اللہ ان پرحم فرمایے گالیکن جومیرے طریقے پرنہیں ہے اور میری اتباع و پیروی نہیں کرتا ہے تو ان کے معاملے کوآپ بہتر تجھتے ہیں آپ بہت مغفرت کرنے والے مہر بان ہیں۔النی میں نے اپنی اولا دکوآپ کے محترم گھر کے پاس ایک الی وادی کے یاس جہاں زراعت بھی نہیں ہوتی آ باد کردیا ہے تا کہ وہ نمازوں کے نظام کو قائم کریں آپ کی عبادت و ہندگی کریں اےاللہ لوگوں کے دلوں کواس گھر کی طرف مائل اور متوجہ فرماد یجئے اور یہاں کے رہنے والوں کو ہرطرح کے ثمرات عطا فرماد یجئے تا کہ وہ آپ کا تیراشکراداکرسکیں ۔ هفرت ابرا ہیٹم نے یہ بھی عرض کیا کہ الٰبی زمین وآ سان کا کوئی ذرہ اوراس کی کیفیت آپ سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھیاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔اللی ہم پر اپنارهم وکرم نازل فرماد یجیے ارشاد ہے کہ اللہ نے حضرت ابراجیم کو جو بھی نعمت عطافر مائی اس پر انہوں نے اللہ کاشکر ادا کیااورعرض کیا الٰبی آپ نے برھایے میں ہماری دعا دُل کون کر حضرت اساعیل اور حضرت اسحات جیسی اولا دعطا فر مائی۔ بے شک تمام دعا دُل کے سننے والے آ ہے ہی ہیں۔الٰہی مجھے اور میری اولا دکونماز قائم کرنے والا بنادے۔ہاری دعاؤں کو تبول فرمالے اورا گر ہمارے کی عمل میں کوئی کوتا ہی یا کمی ہوجائے توالی اس کوتیامت کے دن اپنی رحمت سے معاف کر دیجیج گا۔

مكه والول سے فرمایا جارہا ہے كہ حضرت ابراہيم جيسے عظيم مرتبے والے نبی جن كوابوالا نبياء بھى كہا جاتا ہے ان كالجروسه

صرف الله پرتھاای سے وہ مانگتے تھے وہی ان کوسب پھھ دیتا تھالیکن ان کے نام اور اولا دہونے پر ناز کرنے والے لوگوں کا بیرحال ہے کہ وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے بتوں سے اپنی مرادوں کو مانگتے ہیں ان کو اس کا بھی پاس نہیں کہ ان کی نسبت کتنی او خی ہے لیکن پرنبست محص فخر کرنے سے نہیں بلکٹل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

# وَلاتَحْسَبَنَّ

الله عَافِلًا عَمّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ هُ إِنَّمَا يُوَجِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ الْرَبْصَارُ مَهُ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِي لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ الْرَبْصَارُ مَهُ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَايَرْتِدُ الْيَهِمْ طَارُفُهُمْ وَالْفِيمُ الْكَوْنِيَ مُهُوطِعِيْنَ مُقْنِعِي مُورِيَّةً الْيَهِمُ الْعَدُابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلْمُوارَبَّنَا وَانْدِينَ ظَلْمُوارَبَّنَا اللهُ مُورِيدٍ نُجُبُ دَعُوتِكَ وَنَتِيعِ الرُّسُلُ اوَلَمُ تَكُونُونَ اللهِ مُلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَالكُمْ مِنْ زَوَالِ فَوَسَكَنْتُمُ فِي تَعْمَلُ اللهِ مَنْ اللهُ عَزِيْنُ ذُوانْ تَقَامِ هُ وَعُدِم رُسُلُهُ النَّ الله عَزِيْنُ ذُوانْ تَقَامِ هُ وَعُدِم وَسُلُهُ الْقَاللهُ اللهُ عَزِيْنُ ذُوانْ تَقَامِ هُ وَعُدِم وَسُلُهُ الْ اللهُ عَزِيْنُ ذُوانْ تَقَامِ هُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَزِيْنُ ذُوانْ تَقَامِ هُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَزِيْنُ ذُوانْ تَقَامِ هُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيْنُ ذُوانْ تَقَامِ هُ اللهُ اللهُ عَزِيْنُ وَالْمُتَكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيْنُ ذُوانْ تَقَامِ هُ اللهُ الل

### ترجمه: آیت نمبر۲۴ تا۲۷

اورتم بیگمان بھی نہ کرنا کہ وہ ظالم جو کچھ کررہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے۔ بلکہ وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہاہے جس دن ان کی آئھیں پھر اکر رہ جائیں گی وہ اس دن سر (اوپر کو )اٹھائے دوڑتے ہوں گے۔ان کی آئھیں ان کی طرف نہلوٹ تکیں گی اور ان کے دل خوف سے اُڑے اُڑے سے ہوں گے۔ (اے نبی عیک ) آپ ان کواس دن سے ڈراسیے جب ان طالموں پرعذاب آئے گا تو وہ کہ اسٹیس کے کہا ہے ہما آپ کی کہا ہے۔ کہا تو وہ کہا ہے۔ کہا ہے ہما آپ کی دوت قبول کریں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ (فرمایاجائے گا) کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تہمارے لئے کسی طرح کا کوئی زوال نہیں ہے۔ حالانکہ تم ان کے گھروں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا۔ تبہارے او پریہ بات کھل چکی تھی کہ ہم نے ان کے مثالیں بیان کردی ہیں۔

انہوں نے اپنی چالیں چلیں۔ان کے داؤگھات اللہ کے سامنے ہیں اگر چہان کی باتیں توالی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ ہے ہٹ جاتے۔

پھروہ اس مگان میں ندر ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرےگا۔ بے شک اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمر٢٣٥ الع

لاَ تَحْسَبَنَّ تم ہرگز گمان نہ کرنا غَافِلٌ يخر يَعُمَلُ عمل کرتاہے رءَ بِّدِ يو جور وہمہلت دیتاہے کھلی رہے گی۔ پتھراجائے گی تشخص م تکھیں اَلاً بُصَارُ مُهُطعينَ 2 92 199 مُقْنِعِي اویرا ٹھائے ہوئے

رُءُ وُسٌ (زَأُسٌ)۔بر نہ پلنے گ الاَيَرُتَدُّ طُوْق آ تکھیں هَوَاءٌ ازاازاءونا ٱنُذِرُ ؤر<u>ا</u> أخِّوْنَا ہمیں مہلت دے دے نُجِبُ نَتَّبِعُ ہم جواب دیں گے ہم پیروی کریں گے۔ پیچھے چلیں گے اَقُسَمُتُمُ تم نے تشم کھائی زَوَالٌ زوال \_اترنا سَكَنْتُمُ تم آباد ہوئے مَسْكِنُ تَبِيَّنَ واضح ہے۔ کھل گیا كَيْفَ فَعَلْنَا ہم نے کیا کیا ضَرَبُنَا ہم نے بیان کردیا مَكُرُوُا انہوں نے حال چلی تاكيل جائے۔ال جائے لِتَزُولَ ٱلۡجِبَالُ (جَبَلُّ)\_ پہاڑ

خلاف کرنے والا

مُخُلِفٌ

زيردست

عَزِيُزٌ

انتقام لينےوالا

ذُوانُتِقَام

# تشريح: آيت نمبر٢٣ تا٢٧

گذشتہ آیات سے شکسل کے ساتھ اس بات کودھرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ای نوتوں سے نوازا ہے جن کا شار نہیں کیا جا سکتا۔ زبین و آسمان، چا ند، سورج، ستارے، فضائیں ہوائیں، درخت، پہاڑ، دریا، کھانے چنے کی بے شار ہزاروں لعت سے تعقیں اللہ نے لینے کی معاوضے کے عطا کرر تھی ہیں۔ فربایا کہ اہل کمہ پر تو اور بھی بہت کی تعتیں کی تی ہیں۔ اگر قدر کی جائے اور سے راستے پر چلا جائے اور بے جائخ و فرور نہ ہوتو حضرت ابرا ہیم کی اولا د ہونا یہ بھی ایک نعت ہی ہے گر بھی نے ان کی اس نبست کو راستے پر چلا جائے اور بے جائخ و فرور نہ ہوتو حضرت ابرا ہیم کی اولا د ہونا یہ بھی ایک نعت ہی ہے گر بھی نے ان کی اس نبست کو کمی ہوتا کی اور دران میں ایک ایس نبست کو تعرف دران غوار کر رکھا ہے اس کا ان کو خود بھی اندازہ ہے۔ پھر اللہ کی سب سے بڑی نعت اور کرم تو ہے کہ دان میں ایک ایسے ایک ورسول حضرت می مصطفیٰ تھی جسے گئے ہیں جو سار رے انہیا ءاور رسولوں کے سرادراور خاتم البنین ہیں جواللہ ہے مجبوب ترین پنج ہیں پھران کے ساتھ اس کتاب ہیں کو جو بہتر کی تعرف و شرک کی اس نے مور کہ کی خار دور ہوائے ایس کی مار میں کہ میں ہو گئے ہیں جو سار کی اس خود کھر و شرک کی اور خود کھر و شرک کی اندھر دور جائے گائے کی اور کو میں کہ میں کہ جائے ہو اندھر و سے نکل کر چیکتے ساروں کی ماند ہوجا کیں گی جو بن کے ذریعہ ساری دنیا سے کو مرش کی اور ہو اس کے نکل کر چیکتے ساروں کی ماند ہوجا کیں گئے جو ہر نا فرمان قو م پر اس طرح کا کو مود کہ میں ان کو جود ہے میں ہو کررہ گیا ہے ۔ اگر اللہ چا ہے تو ان کو گڑی سزاد سے سکن ہو کہی غلوانہی میں میں میں میں میں میں میں ہو سے بری ظالم اور بے انساف قوم کو سیسے کا موقع اور مہلت دیتا ہے اگر وہ سیسل جائیں تو سیستی جو میں خوا میں ورنہ پھروہ فیصلہ اللہ بڑی ہے ہو موں کے کو تفصوص کر رکھا ہے۔ اگر ان پو تو مور میکھوں کر رکھا ہے۔ آگر ان پو تو مور مہلت دیتا ہے آگر وہ سیسل جائیں ورنہ پھر وہ فیصلہ اللہ ہوں کی میں در نہیں گی گئی در ایس کو کہ میں واللہ نے ایسے جو مور کی کو ان میں کو کھوں کے کو تو مور کی کو کور کو میں کو ان کے کو کھوں کے کو تھوں کی کو کھوں کے کو کھوں کے ان کھوں کے کو کھوں کے کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کے کھوں کے کھور کو کھور کے کو کھور کو کھور کے کھور کو کھور کے کھور کھور کو کھور

قیامت کے ہولنا ک منظر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بین فال اور بے خبرلوگ اس گمان میں ندر ہیں کہ ان کے برے اعمال کودیکھنے والا کوئی نہیں بلکہ اللہ ان ظالموں کے ایک ایک عمل کواچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ وہ ان کے اعمال کی سزاان کواسی وقت بھی دے سکتا ہے کین اس نے ان سے عذاب کوا کیا۔ ایسے دن (قیامت کے دن) تک روک رکھا ہے جب ان کی آن کھیں خوف اور دہشت ہے پیٹی کی پیٹی رہ جا ئیں گی ان کی آتھیں پھراجا ئیں گی ، مذاب الی کود کیے کران کی عقلیں گم ہوکر رہ جا ئیں گی ، ان کے دل اڑے اڑے ہوں گیا ہوں کا براحشر ہوگا۔ فر مایا کہ اے نبی ہے ہوگا۔ آپ ان کواس کے دل اڑے اڑے ہوں گیا ہے ہوں گیا ہے ہوں کے اس نظمی کا پوری طرح اسے جہ بین ما بیٹی کو دکھے کہ اے اللہ ہمیں آج سب پچھ معلوم ہوگیا۔ ہمیں اپنی فلطی کا پوری طرح احساس ہے۔ ہمیں ایک موقع دیجے ہمیں دنیا ہیں دوبارہ بھتی دیجے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہم کا پوری طرف سے یہ کہا جائے گا۔ اس کھم کی تھیل کریں گے اور رسولوں کی ہر بات کو تسلیم کریں گے۔ اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا۔ اس کفار وشرکین ہم نے تعہیں دنیا میں بہت طویل مدت اور مہلت دی تھی تہمارے سمجھانے کے لئے رسولوں کو بھیجا تھا گرتم تو تعہیں مالا میں بہت طویل مدت اور مہلت دی تھی تہمارے سمجھانے کا کہ ہم نے تمہیں ان ہی بہتیوں میں آباد مقتمیں کھا کھا کر پہتے تھے کہ ہمیں اور ہماری نعتوں کو بھی زوال آئیں سکتا فر مالیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ان ہی بستیوں میں آباد کیا تھا جہوں نے تا کہ ان کے کھنڈرات کو کیے کر بھی کوئی کیا تھا جہوں نے تا کہ ان کے کھنڈرات کو کیے کہر بھی کوئی میں اللہ کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوں نے آباد کے دین کے مقاب بلے میں کہی کہی جہیں جائے گا کہ ہم نے تمہیں کہا ہوں کے دار بعد جس بات کا دی ان کو الفٹ کے ساتھ کو ان کو دین و دنیا کی تمام ہملا کیاں عطافر مانے گا۔ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے دار لیقے اختیار کے تو پھر وہ اللہ اس طرح زیر دست انتقام لے گا کہ اس کے انتقام سے کوئی گا۔ گیا تہر ہوگا۔

گا۔ گیا آبادوں نے گذشتہ تو موں کے طریقے اختیار کے تو پھر وہ اللہ اس طرح زیر دست انتقام لے گا کہ اس کے انتقام سے کوئی سے نے نے ذالائیس ہوگا۔

# يَوْمَ تُبُدُّلُ الْكَرْضُ

غَيْرَالُارْضِ وَالسَّمْوْتُ وَبَرَزُوْالِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَ إِذِهُ فَتَرَنِيْنَ فِي الْرَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُمْ مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَ إِذِهُ فَتَرَنِيْنَ فِي الْرَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُمْ مِّنَ فَي الْمُحْرِقِ اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا قَطِرَانٍ وَتَغْنَثْنَى وُجُوْهَ هُمُ التَّالُ ﴿ لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ الْمَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاحِدٌ قُلْلِيدٌ كُراولُوا الْوَلْمَالِ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

#### رّجمه: آیت نبر ۲۸ تا ۵۲

جس دن بیز مین و آسان دوسرے زمین و آسان سے بدل دیئے جائیں گے۔اوروہ سب ایک اللہ کے سامنے جو کہ غالب ہے نکل کھڑے ہوں گے۔اور تم اس دن ان مجرموں کو زنجیروں میں جگڑا ہواد یکھو گے۔ان کے کرتے گندھک کے اور آگ ان کے چبروں کو ڈھانپ رہی ہوگی تا کہ ہرخض کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جاسے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قر آن لوگوں کے لئے پیغام ہے تا کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں 'تا کہ وہ جان لیس کہ وہی ایک معبود ہے اور تا کہ عقل و فکر والے فیسے مصل کریں۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٥٢٢٢٨

تُكُدُّا

| بدن             | بدن دے                   |
|-----------------|--------------------------|
| <b>رَزُوُ</b> ا | وه ظاہر ہوئے۔ سامنے ہوئے |
| لُقَهَّارُ      | ذبر دست                  |
| نقَرَّ نِيْنَ   | ملا کر چکڑے ہوئے         |
| لْآصُفَادُ      | ز ن <u>چ</u> ریں         |
| حَرَابِيُلُ     | کت                       |
| لْطِرَانٌ       | گندهک ـ سیاه تیل         |
| فُشٰی           | ڈھانپ لے گ               |
| رُجُوُ ةُ       | (وَجُمٌّ)چِرے            |
| يُجُزِي         | تا کەمدل دے              |

& . I.

 كُلُّ نَفْسٍ
 برخض-برجان

 كَسَبَتْ
 كايا

 سَرِيْعٌ
 جلد

 سَرِيْعٌ
 جلد

 بَلْغٌ
 بيچانا

 أولُوا
 والا

 ألْكُبُابُ
 والا

# تشريخ: آيت نبر ۵۲۲۴۸

سورہ اہراہیم کوان آیات پرختم کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایس کتاب ہدایت ہے جوانسانوں کے خمیر کو ہلا کررکھ دینے والی ہے۔ یہ وہ تیا ہم کے خمیر کو ہلا کررکھ دینے والی ہے۔ یہ وہ تیا ہم اللی ہے جود نیا بھر کے عافلوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے والا ہے کہ اے لوگو اہم ارس کے ماننے میں ساری انسا نیت کی بھلائی اور کا میابی ہے ورث وہ دن نیا دہ دو رفیمیں ہے جب موجودہ زمین کو ختم کر کے ایک نئی زمین تیار کی جائے گی جواس زمین سے بہت مختلف ہوگ ۔ ورث وہ دن نیا دہ دو رفیمیں ہے کہ ومحشر کی زمین (جہال اولین وا خرین کو جم کیا جائے گا) چاندی کی طرح سفید ہوگ ۔ بیز مین ایس مود گی بیان کی ہوگ جس پرکوئی گناہ نہیں کیا گیا ہوگا ( بیمی کی ہر وایت تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گی بیان کی ہوئی جس پر کوئی گناہ نہیں کیا گیا ہوگا ہے ہیں وہ وہ کی ہوئی ہے۔ نے ارشاوفر بایا:

قیامت کے دن لوگ الیی زمین پراٹھائے جائیں گے جونہایت صاف،روثن اورمیدے کی روٹی کی طرح سفید ہوگی۔ ( بخاری ومسلم )

یعن جس زمین پرساری دنیا کے انسانون کوجم کیا جائے گا جس کومیدان حشر کہتے ہیں وہ ایک ہموارز مین ہوگی اس میں مکان، باغ، درخت، ٹیلہ پہاڑ وغیرہ نہیں ہوں گے۔ وہ دن مجرموں کے لئے برا اہیب ناک ہوگا۔ وہ مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے کرتے گندھک کے اور آگ سے ان کے چہر تھیل رہے ہوں گے۔ ہرایک سے اس کے تمام کا موں

کا حساب لیا جائے گا جیسا جس نے کیا ہوگا اس کواس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

آ خرمیں فرمایا کہ بیقر آن کریم ایک (آخری) پیغام اللی ہے جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریکے نہیں ہے اگر کسی میں ذرا بھی عقل اور فہم کا مادہ ہے تو وہ یقینا اس بات کی حقیقت تک پہنچ جائے گا۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان اہل عقل وفکر لوگوں میں شامل فرمالے جو اللہ کی تو حید اور رسول پیلٹے کی رسالت کے سیچے دل سے قائل ہوں اور اعمال صالح کرنے والے ہوں۔

الحدللداس مضمون كساته سوره ابراہيم كاتر جمداورتشر كا يحيل تك ينجى -

 پاره نمبر۱۳اتا ۱۸ • ومآابرئ • ربها

> سورة نمبر ١٥ الحجر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

• 

# التارف بورة الحجر الحجم

# بست واللوالوم الرحي

الحجر قوم ثمود کا مرکزی شہرتھا جو وادی القریل میں مدینہ منورہ سے ملک شام حاتے ہوئے لب سڑک پڑتا ہے ۔ 9 ج غزوہ تبوک میں کے موقع پر جب نی کریم علیہ اور صحابہ کرام اس مقام ہے گذر بے تو نبی کریم عطاقہ نے صحابہ کرام سے فر ماما کہ اس جگہ تھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیزی ہے آ گے بڑھ جاؤ کیونکہ یہاں قوم شود پرعذاب نازل ہوا تھا۔ قوم عاد کی طرح قوم ثمود بھی عرب کی قدیم اوعظیم قوموں میں سے ایک قوم تھی جن کی تعمیرات یہ رور ہے تھی کی دور کے آخری زباند کی کے فن کا پیرحال تھا کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کرمیں میں منزلہ محارتیں بنار کھی تھیں۔ مال ودولت کی کثرت، خوش حالی اور بت برتی نے اس قوم کواتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ جب حضرت صالح " نے اس قوم کوا بمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی اور بتایا کہ جن بتوں کوتم یوجے ہوان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بیتمہار کے سی کام نہ آسکیں گے۔اس قوم نے غروراور تکبرے نہصرف انکار کر دیا بلکہ اللہ کے حکم کے باوجو دانہوں نے اس افٹنی کوچھی ذبح کر دیا جو معجزہ کے طور بران کو دی گئی تھی۔ جب نافر مانیوں کی انتہا ہوگئ تب اللہ نے اس تو م برعذاب نازل کیااوران کو جڑو بنیاد ہے اکھاڑ کر پھنک دیا۔ان کی تہذیب وتیدن 'تغمیر وترقی ، مال و دولت ان کے کسی کام نہ آ اللہ کے۔ ان کو صفحہ ستی سے منادیا گیا۔ جن کے شہروں کے کھنڈرات اس سورت میں ایک ہی وقت 🅻 آج بھی نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ہرقوم کوایک موقع اور مہلت دی جاتی ہے اگروہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے تو اس کی نحات کا سامان ہوجا تا ہے ورنہ قوم عاد ، قوم ثمود ، قوم لوط اور دوسری ظالم قومول کے ساتھ ان کوان کے انجام سے دوجار کردیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں ایک ایس کتاب زندگی عطا فرمائی ہے جس کے اصول

نہیں ہے جس کے سجھنے میں کسی کو بھی کوئی د شواری یا الجھن ہوئے ہو۔ وہی ایک سچائی کی روشنی

| 15     | سورة نمبر    |
|--------|--------------|
| 6      | ركوع         |
| . 99   | آيات         |
| 663    | الفاظ وكلمأت |
| 2907   | حروف         |
| کهکرمه | مقام نزول    |

سورتول میں سے ایک سورت ہے جس میں مکہ و مدینہ میں آباد کفار ومشرکین کو قوم عاد اور قوم ثمود کے واقعات ہے آ گاہ کیا جار ہا ہے کہتم ان کھنڈرات ہے گذرتے ہوجو مجھی خوب آباد تھے مگرنافرمانیوں کی وجہ سے آج وہ نشان عبرت بن چکے ہیں۔

میں حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوش خبری دی گئی ہے اور ان ہی فرشتوں نے اللہ کے تکم سے قوم لوط کی تناہی کی اطلاع دی۔ اں سے معلوم ہوا کہ خوثی اورغم 🕽 نہایت صاف ستھرے اور واضح ہیں۔انداز بیان شگفتہ اور فیصلہ کن ہے اس کا کوئی انداز ایسا ۔اللہ کی طرف ہے ہیں۔

ہے جس سے دلوں کومنور وروش کیا جاسکتا ہے کین ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جواس جائی کو ماننے کے بجائے اس مے متعلق کہتے میں کہ شاید ہماری آئھوں پر جاد وکردیا گیا ہے اس کے برخلاف وہ خوش نصیب بھی ہیں جواس حقیقت کو مان کرخود راہ زندگی کے

روش ستارے بن چکے ہیں۔

الله تعالی نے اہل ایمان کوشیطانی وسوسوں سے خبر دار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ شیطان نے ابترائے کا تئات کے وقت ہی بیکہددیا تھا کہ اے اللہ مجھے اتن مہلت دیجے کہ میں ثابت کرسکوں کہ انسان بالکل بے حقیقت چیز ہے۔ فرمایا کہ شیطان کے چکر السیال بھیا کراس میں اللہ کے بندوں کا شکار کرتا ہے اس سے بیجے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جولوگ شیطان کے چکر

آپے جال بچا کران میں اللہ سے ہمدوں 6 شرور کرنا ہے اس سے پیے میں سرورت ہے۔اللہ سے برمایو کہ بووٹ سیطین سے میں آ میں آ جا کمیں گےان سے میں جہنم کوبھر دول گااور جو نیک اور پر ہمیز گار ہول گے وہ جنت کی اہدی راحتوں کے متحق ہول گے۔

آخر میں نبی کریم علی اور آپ کے جاں شارصحا بہ کرام گوتسلی دیتے ہوئے فر ما یا گیا ہے کہ آپ علی اور ا کفار دمشر کین کی پرواہ نہ کیجی کھلم کھلا اللہ کے دین کی دعوت دیجیے بیآپ کا کچھٹیس بگاڑ سکتے۔ جولوگ آج اللہ کے نبی علی کے ا

نداق اڑارہے ہیں اگرانہوں نے توبہند کی تو خودان کی زندگیاں نداق بن کررہ جائیں گی۔

## هي سُورة الججر

# بِنَ وَاللَّهِ الرَّحُنْ الرَّحِينَ مِ

السارة تِلْكَ الْنَّ الْحِشْبِ وَ قُرُانٍ مُّبِيْنِ ۞ رُبُمَا يُودُ اللَّهِ الْمُعِيْنِ ۞ رُبُمَا يُودُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ دُرُهُمْ يَا حُلُوا وَيَلْهِ هِمُ الْوَكَانُوا هُسُلِمِيْنَ وَدُرُهُمُ وَالْمُكُنَا عَلَيْهُ هُوا وَيُلْهِ هِمُ الْوَكَانُ فَسَوْفَ وَدُهُمُ وَالْمَا لَكَنَا اللَّهُ مُعْلُونً ۞ وَمَا الْمُكْنَا عِنْ قَرْيَةٍ اللَّولَ لَهَا كِتَابُ مَعْلُومُ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ الْمَا يُلَامُ لَهُ الْمُكُنَا وَمَا يَسْتَا خِرُونَ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ الْمَا يَهَا وَمَا يَسْتَا خِرُونَ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ الْمَا يَهُ الْمُكَاوَمُ اللَّهُ الْمُدُونَ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ الْمَا يَهُ الْمُكَاوَمُ اللَّهُ الْمُكْنَا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ الْمَا يَسْتَعَالِهُ الْمُعَالِيُنَا اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ الْمَا يَعْلَيْكُونَا وَمُا يَسْتَعَالِهُ مَا عُلْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَا وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيْنَ ﴾ ومَن المُعْلَقُونُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَقُونَ ۞ وَمَا الْمُعْلِقُونَا وَالْمُولِ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَا وَالْمُعْلِقُونَا وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقِيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَا وَلْمُ الْمُعْلَقِيْنَ الْمُعْلِقُونَا وَالْمُعْلِقُونَا وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيْنَا عُلَالِمُعْلَى الْمُعْلَقِيْنَا عِلْمُ الْمُعْلِقُونَانِ الْمُعْلِقُونَانِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلَقُونَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَقِيْنِ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَقِيْنَا عُلْمُعْلَقِي الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُونَانِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُونَانِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقُونَانِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

الف-الم-را (حروف مقطعات جن كمعنى ومراد كاعلم الله كوب)

یه کتاب البی اورروش قرآن کی آیتی ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا راسته اختیار کیا ہے وہ کی وقت
اس بات کی تمنا ضرور کریں گے کاش وہ فرماں بردار (مسلم) ہوتے۔ (اے نی بیٹ ) انہیں
چھوڑ ہے وہ ( کچھون) کھا کیں فائدے اٹھا کیں اوران کوامیدوں کی غفلت میں لگار ہے د بیج کے
وہ بہت جلد (ساری حقیقت کو) جان لیں گے۔ ہم نے جب بھی بھی بھی کمی قوم کو ہلاک کیا ہے تواس
کے لئے کھا ہواوقت مقرر تھا۔ کوئی قوم اپنی مقرر دہدت سے پہلے ہلاک ہوئی ہے اور نہ بعد میں۔

لغات القرآن آيت نمبراتاه

تِلُکَ ید (اسم اشاره) مُبِیُنٌ کطا واضح روثن رُبَمَا کبھی کھی اکثر

197

J.F. 231

4

يَوَدُّ يبندجوكا اگر-كاش فر مال بردار گردن جھکانے والے چھوڑ دیے يَأْكُلُوْنَ وہ کھائیں گے يَتُمَتُّعُو ا وہ فائدہ حاصل کریں گے (ٱلْهَاءُ لَهُوّ) دل لكانا عافل مونا ألأمل اميد-آرزو سَوُ فَ جلد پخفریب آهُلَكُنَا ہم نے ہلاک کیا۔ بربادکیا قَرُيَةٌ ىستى پەشىر كتابٌ لكهابوا مَعُلُوُمٌ مقرر آ گے نہیں بڑھتی مَا تَسْبِقُ ٱمَّةُ جماعت\_گروه اَجَلٌ مدت موت

# تشریح: آیت نمبرا تا۵

يَسْتَأْخِرُوْنَ

کی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی منکرین توحید ورسالت اور قیامت پرائیمان نہ لانے والوں کا بھیا تک انجام اور الله ورسول پرائیمان ولیقین رکھنے والوں کے بہترین انجام کا ذکر فر مایا گیا ہے۔

وه در کرتے ہیں۔ پیچھے مٹتے ہیں

ال سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا ہے جس کے متعلق پہلے بھی تفصیل سے بتادیا گیا ہے کہ ان حروف کے معنی اور حقیقت کاعلم صرف اللّدرب العالمین کو ہے۔ وہی ان حروف کے معنی اور مراد سے دافف ہے۔ فرمایا گیا کہ قرآن کر یم ایک نعمت ہے جو کتا بی شکل میں موجود ہے اور اس کے معنی بہت صاف، واضح اور روثن ہیں جس کے بیھنے میں کسی کو کو کی دشواری نہیں ہوتی۔ اس کا انداز اس قدرد کیسپ ہے کہ وہ انسانوں کوخودہ کیا پی طرف بھینچ لیتا ہے۔ یہ وہ کتاب میں ہے ہی کہ دنوالفاظ پڑھنے ہیں کوئی دشواری ہے، یہ اپنے پڑھنے میں کوئی دشواری ہے، یہ اپنے الفاظ بی کوئی دشواری ہے نہا کہ کوئی دشواری ہے، یہ الفاظ برحانی اور خرال کی ایک واضح کتاب ہے۔ فرمایا کہ ان کھار دشر کیں کوجنہوں نے اپنی آٹھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں ان کو قرآن کریم کی پیشو بیان نظر نہیں آٹیں لیکن قیامت میں جب اس قرآن کریم پر مجل کرنے والے عیش و آرام میں ہوں گے تب یہ کفار دشر کین نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہو جا کیں گے کہ کاش ہم بھی اللّہ کے فرماں بردار ہوتے۔

فرمایا کہ اے نبی ﷺ آ پ ان کو سمجھا کیں لیکن ان کو کھانے کھیلنے اور اپنی آرزی اور تمنا ک میں الجھارہنے دیں بہت جلد ان کو ساری حقیقت کاعلم ہوجائے گافر مایا کہ ہم نے ہرقوم کو مہلت عمل دی ہے جس سے ان کو غلط ہنمی پیدا ہو گئی ہے کہ شاید اللہ انکا کچھ بگا و نہیں سکتا حالا تکہ تاریخ کے در پچوں سے اگر جھا تک کر دیکھا جائے تو بید حقیقت سامنے آئے گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو ان کے برے اعمال کے سبب تباہ و برباد کیا ہے تو اس گھڑی کے آنے میں نہ بھی در ہوئی ہے اور نہ جلدی۔ جب اس کا فیصلہ آ جا تا ہے تب کوئی اس کے فیصلے سے چہنیں سکتا۔

ان آیات میں کفار مکہ کو بتایا جارہا ہے کہ آج وہ جن بدستیوں میں گے ہوئے ہیں ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔اللہ کا وہ فیصلہ دور نہیں ہے جب ان کو قر آن کریم اور نبی کریم ﷺ جیسی نعمتوں کے تھکرانے پر بخت سے بخت سزادی جائے گی اور پھران کے کو کی چیز کا منہیں آئے گی۔

# وَقَالُوْالِيَائِهُا

الَّذِي مُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَحْنُونُ ۞ لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَيْكُةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَيْكَةَ الْكَرِبِلَغُقِّ وَمَا كَانُوْ الْأَمْنُظُرِيْنَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞

### ترجمه: آیت نمبر۲ تا۹

(ان کافروں نے) کہا اے وہ خص جس پر بیقر آن اتاراگیا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے۔ اگر تو سیج لوگوں میں سے ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا۔ (اللہ نے فرمایا کہ) ہم فرشتوں کو یوں ہی نازل نہیں کرتے کیونکہ (فرشتوں کے آنے کے بعد) ان کومہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر (قرآن کریم) کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبرا تا

| ياً يُّهاَ   | اے (حرف ندا)            |
|--------------|-------------------------|
| نُزِّلَ      | نازل کیا گیا۔ا تارا گیا |
| ٱلذِّكُرُ    | یاددهانی کی چیز قرآن مج |
| مَجُنُونٌ    | د يوانه_ پاگل           |
| تَاُ تِيْنَا | توہارے پاس آتاہے۔       |
| مَانُنَزِّلُ | ہم نازل نہیں کرتے       |
| إذًا         | اس وقت                  |
| ٳڹۜٞٵ        | بےشکہم                  |
| نَحُنُ       | ہم سب                   |
| حَافِظُوُ نَ | حفاظت کرنے والے         |

# تشريخ: آيت نمبرا تا ٩

جب نبی کریم ﷺ کی زندگی میں کفار اور مشرکین کواللہ کے دین اور آخرت کی اہدی سچائیوں کی طرف بلاتے تب وہ اپنی روایتی ضد، عناد، ہٹ دھرمی اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کے ساتھ تو فرشتوں کو ہونا چاہئے تھا جواس بات کی علامت ہوتے کہ آپ سے نبی ہیں۔اگر آپ ایسانبس کر سکتے تو یہ سوائے جنون اور دیوا گل کے اور پھے بھی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ہے کہ اللہ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو تازل کردے مگر اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تب وہ اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے۔اور جب وہ فیصلہ کر کے اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے تو پھر کسی قوم کو مزید مہلت عمل نہیں دی جاتی بلکہ جڑ و بنیاد سے اکھاڑ دینے کا فیصلہ کرلیاجا تا ہے۔گذشتہ قوموں کی تاریخ اس بچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ جملنقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے وہ کہ جس پرذکرا تارا گیا ہے۔ قرآن کریم ہیں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بے شک وہ قرآن جس کوہم نے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا ہے وہ 'ذکر' 'بی ہے۔ وہ ہمارا کلام ہے اس کی حفاظت کی ذمد داری بھی ہماری ہی ہے۔ ہما ہے اس قرآن اور ذکر کی حفاظت خود کریں گے اور کی انسان کے ذمہ یہ کا منہیں لگا کمیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کچھاں طرح سے کی ہے کہ اگر سلمان عمل سے دور ہو گئے اور انہوں نے خدمت قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ نے وشمنان قرآن کو ایمان کی دولت سے نو از کر محافظ قرآن بنا دیا۔ اس کی سب سے برخی مثال تیر ہویں صدی کا وہ عظیم الشان تاریخی واقعہ ہے جب تا تاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ مسلمانوں کی کھو پڑیوں کے مینار تعمیر کئے ہمون کی ندیاں بہادی گئیں ، ان کے کتب خانے اور ان کی علی کاوٹوں کو تا تاریوں نے تیس نہس کر کے دکھ دیا۔ بھی دجلہ و قرات کا پانی ان کر ورسلمانوں کے خون سے تکمین ہوگیا۔ اس صالم اور قرآن مث جا کیں گئی کارنگ کالا ہوگیا۔ ان صالات کو دیکھ کر کمزور ایمان کے لؤگ یہ جھے بیٹھے کہ اب دئیا سے اسلام اور قرآن مث جا کیں گئیں گئیں گئی کارنگ کالا ہوگیا۔ ان صالات کو دیکھ کر کمزور ایمان کے لوگ سے بچھ بیٹھے کہ اب دئیا سے اسلام اور قرآن مث جا کیں گئیں گئیں گئیں کارنگ کالا ہوگیا۔ ان صالات کو دیکھ کر کمزور ایمان کے لوگ سے بچھ بیٹھے کہ اب دئیا سے اسلام اور قرآن مث جا کیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں۔ ان کے کتب خاتے اسلام اور قرآن مث جا کیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئی کی دول کر کے کا فظ قرآن بن گئے۔

قرآن کریم کا ایک ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اس کی تعلیمات اور اندازتعلیم تک محفوظ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث رسول ﷺ صرف کاغذوں کی حد تک نہیں بلکہ اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ آج دنیا میں اس قرآن کے تقریباً تین لا کھ حافظ قرآن موجود ہیں جن کے سینے قرآن کے نور سے منوروروثن ہیں۔

صرف الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ احادیث رسول اللہ عظیظ اور اللہ کے آخری نبی بیٹی کی ایک ایک اوا کے ہزاروں حافظ گذرے ہیں۔ علماء امت نے دین کی حفاظت کے لئے وہ کچھ کیا جو کسی امت نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے غریب مسلمانوں کو اس مقصد کے لئے منتی فرالیا کہ ان سے حفاظت قرآن کا وعدہ پوراکیا۔ ہیں ہمیشہ ہمتا ہوں کہ قرآن کریم دنیا میں سب سے طاقتور چیز ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم ہیں موجود ہے کہ اگر ہم اس ذکر کولیعی قرآن کریم کوکسی پہاڑ پر تازل کردیتے تو وہ اس کے بوجھ کوکسی طرح پر داشت نہ کرسکتا لیکن میں تنی بجیب بات ہے کہ قرآن جیسی طاقت کی حفاظت ہمیشہ معاشرہ کے کمز وراور غریب لوگوں نے کی ہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو تین لاکھ حافظان قرآن یا ضبح وشام تلاوت کرنے والے یا قرآن وحدیث غریب لوگوں نے کی ہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو تین لاکھ حافظان قرآن یا ضبح وشام تلاوت کرنے والے یا قرآن وحدیث بیر حضے پڑھانے والے دو کر در ورکڑ ورلوگ ہوتے ہیں۔

کین ان کے دل قرآن کریم کے نور سے منور وروش ہوتے ہیں اور وہ اس دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یوں تو اللہ جس کو بھی
تو فیق عطا فرماد ہے لیکن میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ جس کے پاس چار پنے آجاتے ہیں وہ تو اپنے بچے کوقر آن حفظ یاد کرنے
کرانے کو وقت ضائع کرنے کے برابر بھے لگتا ہے۔ سوائے اللہ کے ان بندوں کے جن کے پاس غربت یا دولت مندی دونوں برابر
ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو دین پر قائم رکھتے ہیں۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ عام طور پر کسی وزیر، بڑے مرمائے دار، وڈیرے، اور
سرداروں کے بچے حافظان قرآن اور عالم دین نہیں ہوتے بلکہ غریب ومفلس گھر انے کے چو آن ان کریم حفظ کرتے ہیں۔
اللہ تعالی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری دنیا پر بیواضح کر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نمات میں ساری قوت وطاقت کا مالک
صرف اللہ ہے وہ جس سے چاہا ہے نے قرآن کی حفاظت کرالے لیکن اس نے اس قرآن جیسی طاقت کی حفاظت ہمیشہ غریبوں اور
مرف اللہ ہے وہ جس سے چاہا ہے نے قرآن کی حفاظت کرالے لیکن اس نے اس قرآن جیسی طاقت کی حفاظت ہمیشہ غریبوں اور

وَلَقَدُ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِيُنَ ۞ وَمَا يَأْتِيْهِ مُرِمِّنْ رَسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۞ كَذَٰلِكَ نَسُلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ كَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَقَدُ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوْلِيْنَ ۞ وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُوْ افِيْهِ يَعُرُجُوْنَ ۞ لَقَالُوَ النَّمَا سُكِّرَتْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُوْ افِيْهِ يَعُرُجُونَ ۞ لَقَالُوَ النَّمَا سُكِرَتْ ابْصَارُنَا بَلْ تَعَنَّى قَوْمٌ مَّسُحُورُونَ ۞

### ترجمه: آیت نمبر • اتا۵]

(اے نی ﷺ) ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کے لئے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا توانہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہم اس طرح مجرموں کے دلوں میں (خیالات کو) ڈالے ہیں۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ بیطریقہ پہلوں ہی سے چلا آر ہاہے۔ اور اگر ہم ان کے لئے آسان کا دروازہ کھول دیں پھر وہ اس میں چڑھتے چلے جائیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری آسمان کو باندھ دیا گیا ہے بلکہ ہم پر تو بالکل ہی جا دو کر دیا گیا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبروا تا ١٥

جماعتيں ڀروه يَسْتَهُزْءُ وُنَ وهذاق اڑاتے ہیں نَسُلُکُ ہم جلاتے ہیں خُلَتُ گذرگی گذرگئے سُنَّةُ ٱلاَوَّ لِيُنَ گذرے ہوؤں کے طریقے فَتَحُنَا ہم نے کھول دیا يَعُرُ جُوْنَ وه يرصح بن شُكِّرَتُ بانده دې گئي۔روک دې گئي مَسْحُوْرُوْنَ حادو کا اثر کئے گئے

# تشريح: آيت نمبر ١٥١٠

کفارومشرکین بھیشہ نی کر یم بھیٹ کی تجی تعلیمات کا جواب دینے یااس کوسلیم کرنے کے بجائے اس کا نما آن اور ایسا انداز اختیار کرتے جس سے نی کر یم بھیٹ کوخت وہنی اور سے بہنچتی تھی۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نی بیں تو آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہ بھیج دی ہے۔ اللہ تعالی ساتھ فرشتے کیوں نہ بھیج کے جو آپ کے آگے بیچھے چلتے اور ہم ان کود کھ کر آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیتے۔ اللہ تعالی نے نبی کر یم بھیٹ کوسلی دیتے ہوئے فر بایا کہ ہم فرشتے بھیج سکتے ہیں ہماری قدرت سے یہ با برنہیں ہے کین اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ دہ فرشتے اس برعذاب مسلط کرتا ہوتا ہے چونکہ اللہ بھی ان کفار کومز یہ مہلت و میں دیتے ہوئے اللہ کا فیصلہ کرکے اس پرعذاب مسلط کرتا ہوتا ہے چونکہ اللہ بھی ان کفار کومز یہ مہلت دے ہوئے اللہ کا فیصلہ آنے میں درئییں گئے گی۔ ان آیات میں مزید کی دیتے ہوئے فرمایا جارہ ہے کہا جو بھی نی جھیج گئے فرمایا جارہ ہے کہا ہے کہا جو کہا ہورا پورا موقع دیا ہیں ان کا ای طرح نمذاتی اڑایا گیا ہے۔ بلکہ ہم نے ان کے خیالات کے مطابق ان کو اپنی مجر مانہ ترکیش کرنے کا پورا پورا موقع دیا

تا کدہ اپنجرم پرجم کر پہلے لوگوں کی طرح حرکتیں کرتے رہیں۔ فرمایا کہ جس کو ایمان لانا ہے اس کے لئے چند تی با تیں ہی کافی بین کی کافی بین جنہوں نے کفروشرک پرجم جانے کا فیصلہ کرلیا ہے ان کے لئے اگر آسان کے درواز ہے بھی کھول دیئے جائیں۔ اوروہ ان پر چڑھ کرسب پھھا پی آ تکھوں سے دکھ لیس تب بھی وہ یمی کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری نظر بندی کر دی گئ تھی یا ہم پر جادو کردیا گیا تھا اورہمیں وہ نظر آیا جو حقیقت نہیں تھا (نعوذ باللہ) فرمایا کہ بیان کی کافر اند ضد اور ہٹ دھری ہے جوان کی زندگی کا بھیا تک پہلو ہے 'میں نہ مانوں'' کی رہ نے ان کو تباہ و ہر باد کر کے رکھ دیا جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ البنداان کے نہاتی اڑا نے اور طرح طرح کے مطالبات سے آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ اپنا کام کئے جائے۔ وہ وقت دورنہیں ہے جب یہی نہ اتی اڑا نے والے اپنی بوٹیاں نو چے ہوں گے اوراس وقت ان کا بچھتا تا ان کے کام نہ آسکے گا۔

# وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَّاءِ

بُرُوجًا قِرَيَّتُهَا لِلنَّظِرِيْنَ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطِي الْمُوعِيْنَ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُ اللَّمْعَ فَاتَبْعَهُ شِهَا هِ مُعْمِيْنَ ﴿ وَالْمَنَ مَدُدُ فَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَالِينَ وَانْبَكَهُ شِهَا هَا مُعْمِيْنَ ﴿ وَالْمَا مُكُونِ اللَّهُ مُكُونِهُ اللَّهِ مَدُ وَلَيْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي الللْمُلْمُ

### ترجمه: آیت نمبر۲۱ تا ۲۵

اور بے شک ہم نے آسان میں ایسے برخ (قلع) بنادیے جنہیں دیکھنے والوں کے لئے خوبصورت بنادیا گیا ہے۔ اورہم نے اس کو ہرمردودشیطان سے محفوظ بنادیا ہے۔ سوائے اس کے کہ کوئی چوری چھے سے من لے تب ایک چمکا ہواشعلداس کا پچھا کرتا ہے۔ اورز مین جے ہم نے کھیلا دیا ہے جس میں بھاری پہاڑ جمادیے اوراس میں ہم نے ایک مقدار کے مطابق ہرطرح کی نباتات (زمین سے اگنے والی چیز ول) کواگا دیا ہے۔ اس میں ہم نے تبہارے لئے روزی کے ذرائع بنائے اوران کے لئے بھی جن کے تم راز ق نبیس ہو۔ اورکوئی ایسی چیز نبیس ہے جس کے ذرائع بنائے اوران کے لئے بھی جن کے تم راز ق نبیس ہو۔ اورکوئی ایسی چیز نبیس ہے جس کے خزانے (بھاری مقدار میں ) ہمارے پاس نہ ہول۔ گرہم ہر چیز ایک مناسب مقدار (اثدازے) میں اتارتے ہیں۔ اورہم ہی ہوا کیس تھیجے ہیں جو کہ بادلوں کو (پانی سے ) بھر دیتی ہیں۔ پھر بلندی سے پانی نازل کرتے ہیں۔ پھر ہم تہمیں سیراب کردیتے ہیں اور تم اتنا جمع کر کے نبیس رکھ سکتے سے پانی نازل کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث (مالک) ہیں۔ اور جولوگ گذر کے ہیں ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث (مالک) ہیں۔ اور حولوگ گذر کے ہیں ہم بی خوبی ہم سے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ہم ان کو بھی جانے ہیں۔ اور اور اے نبی ہے گا۔ بے شک آپ کارب ان سب کو (قیامت کے دن) جمع کرے گا۔ بے شک وہ کہت والا اور جانے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر١٦٥١

| (بُوْجٌ)۔او خچی اور بلندع ارت <u>۔ قل</u> | بُرُو جُ  |
|-------------------------------------------|-----------|
| ہم نے زینت دی خوبصورت بنایا               | زَيَّنَّا |
| د کیھنے والے                              | نظِرِيْنَ |
| ہم نے حفاظت کی                            | حَفِظُنَا |
| مردود_نكالا گيا                           | رَجِيُمٌ  |

إسُتَرَقَ

(استواق)۔جسنے چوری ہے کوئی چیزاڑالی ہو

اَلسَّمْعُ خ

اَتُبعَ يَحِيلًا لِمَا

شَهَابٌ انگارا۔آگ

مَدَدَ يَصِيلاديا

اللَّقَيْنَا جم ن إل ديا

رَوَاسِيَ پوچھ۔پہاڑ

مَعَايِشٌ زندگی گذارنے کا سامان

لَسْتُمُ تَمْنِينِ بِو

خَزَائِنٌ نزائِنٌ خزائِنٌ قَدَرٌمَّعُلُومٌ اندازے مقرر معین

أَلِوّ ينحُ ) ـ مواكس

لَوَاقِعٌ (لَا قِحَةٌ) ـ يُومِسُل يَمَر يُور اَسْقَيْنَا تم نِيراب رديا ـ يلايا

اسفینا ،مے سراب ردیا خاذِ نِیُنَ خزانے والے

نُحُي بم زندگا دية بين

نُمِينتُ بممموت دية بين

\_

(206

اَلُوَادِ ثُونَ الك وارث علِمُنا جم ناك الله عَلِمُنا جم ناك الله الله سُتَقُدِمِيْنَ (اسْتِقْدَامٌ) آگر بنواك المُسْتَانُ خِوِيْنَ يَتِي ربنواك يَحْشُرُ وه جَعَ كركا

# تشريح: آيت نمبر ١٦ تا٢٥

اس سے پہلی آیات میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم کونازل فرمایا جس کی تفاظت کی و مدداری اللہ نے خودہی اپنے و کے دائیں اسلامی خودہی اپنے و سے ساتھ طرح وہ اللہ انہیاء کرام اور ان کی نبوت کا بھی محافظ و قبر کران ہے کفار و شرکین استھوا راستعال کر کے ذریعیہ اس نور کو بجھانے کی کوشش میں کسرا تھا نہیں رکھتے ہر طرح کے ظلم و شم ، زیادیتوں اور غداق کے بتھیا راستعال کر کے انہیاء کرائم کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں گر اللہ تعالی اپنے نبیوں کو ہر طرح کا غلبہ دقوت عطافر ماکر کفار و شرکین کو جڑو بنیا دیا گھاڑ کر چھینک دیتا ہے۔ انکار نبوت کی نموستوں کے بعدا نکار تو حید کرنے والوں کے متعلق فرمایا جارہا ہے کہ کیا ہے لوگ اس کا نمات کود کھی کو نمیس کرتے کہ:

- ا) اللہ ہی ہے جس نے آسانوں کوایک خاص انداز سے ترتیب دیا ہے جس میں روشنیوں کواس نے پھیلا دیا ہے برے برٹ سے سان کی بلندیوں کوات ناحسین اور ہے برٹ برٹ سے برٹ سے ساندیوں کواتناحسین اور خوبصورت بنایا ہے کہ جب رات کو چانداور ستارے جمیلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے کہکشاں بھیر دی ہے۔انہوں نے بھی خورنہیں کیا کہ اتنا برفانظام کس نے پیدا کیا یقینا وہ ایک اللہ کی ذات ہے ای نے اس کا نتات اور اس کی خوبصور تیوں کو پیدا کیا وہ بی اس کا محافظ بھراں اور سنجالنے والا ہے۔ جولوگ غور کرتے ہیں ان کے لئے ہزاروں نشانیاں ان ہی میں موجود ہیں۔
- ۲) پھر آ سانوں پر شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ شیطان اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ آ سانوں کی طرف بلند ہوکر فرشتوں کی گفتگو سے آئندہ ہونے والے حالات کی پچھری گن لیں۔ پہلے اس کی کسی حد تک اجازت بھی تھی لیکن نبی کریم ﷺ کے زمانے میں اس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اب اگر وہ جنات وشیاطین آ سانوں کی طرف بلند

ہونا چاہتے ہیں تا کہ وہاں کی پچھ خبریں حاصل کرسکیں تو ان پر (شباب ٹاقب) شعلوں کی بارش کر دی جاتی ہے تا کہوہ کس بات کو چوری چھے بھی نہ ن سکیں۔

سی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں طرح کے پھل پیدا کے اسانی ضروریات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اوراس میں ایک ایسا تو ازن پیدا کردیا تا کہ جرچیز ایک تعداداور طرح کے پھل پیدا کے اسانی ضروریات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اوراس میں ایک ایسا تو ازن پیدا کردیا تا کہ جرچیز ایک تعداداور انداز ہے کے مطابق ہو۔ فرمایا کہ بیداللہ ہی کا کرم ہے کہ اس نے پہاڑوں کو پینوں کی طرح زمین میں گاڑویا تا کہ زمین اپنا تھازن برقر ارد کھ سکے اورادھرادھرادھرادھرادھرادھراد ھلک نہ جائے۔ اس زمین میں جہاں انسانوں کے لئے ہرچیز پیدا کی وہیں جانوروں کے لئے بھی غذا پیدا کی گئی۔ حالانکہ اصولاً تو ان جانوروں کا رزق انسانوں کے ذمیہ ہوتا چاہیے تھا کیونکہ وہ ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن فرمایا کہ انسان ہوں یا جانورز مین پررینگئے والے ، سمندروں میں پلنے والے جانوراورفضا کوں میں اڑنے والے پر ندوں کا رزق ہمارے وزم ہور کی بات یہ ہے کہ کیاا تنابز انظام خود بخود چل رہا ہے؟ حالانکہ زمین والے انسان کی بید فدداری نہیں رکھی گئی۔ فرمایا کہ فورکر نے کی بات یہ ہے کہ کیاا تنابز انظام خود بخود چل رہا ہے؟ حالانکہ زمین والے انسان کا یہ پورانظام اپنے خالق و مالک کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ کوئی ذات ہے جواس پورے نظام کو چلار ہی ہے۔ فرمایا کہ نمین ویر نظام کو چلار ہی ہے۔ ذمین میں اشخور کے بیل کہ وہ ہردور کے کہ بہ خود کی کوئی ذات ہے جواس پورے نظام کو چلار ہی ہے۔ فرمایا کہ نمین ویر کے کافی تیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسُنُوْنٍ ﴿ وَالْجَانَ

خَلَقْنَهُ مِنُ قَبُلُ مِنْ تَارِالسَّمُوْمِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مَ بُّكَ لِلْمَلْيِكَةِ إِنَّ خَالِقٌ بُشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَّسُنُونِ ﴿ فَإِذَا سُوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِمِنْ رُوْحِيْ فَقَعُوا لَهُ سُجِدِينَ اللهِ فَيُدَد الْمَلْلِكَةُ كُلُّهُمْ الْجَمَعُونَ ﴿ الْآ اِبْلِيْسُ الْيَ اَنْ يُكُونَ مَعَ الشِّعِدِيْنَ ®قَالَ يَالِبْلِيْسُ مَالَكَ ٱلْاتَكُوْنَ مَعَ الشِّعِدِيْنَ ®قَالَ كُمْ ٱكُنْ لِاسْعِكُ دَلِيَشَرِخَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ مَإِمَّسُنُوْنِ @ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْعٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّغْنَةَ إِلَّى يُوْمِ الدِّيْنِ @قَالَ رَبِّ فَٱنْظِرْنِيَّ إِلَّى يَـوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِي لَكُنَى يِّنَنَّ لَهُ مُرِفِي الْأَرْضِ وَلَاغْبُوينَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُ مُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ قَالَ هَذَاصِرَاظُ عَلَى مُسْتَقِيْعٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْظِنَّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُونِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَمَوْعِدُ هُمُ آجْمَعِينَ أَتُّ لَهَاسَبْعَةُ ٱبْوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْرُجُزُءٌ مَّقْسُومٌ ٥

29

#### رجمه: آیت نبر۲۷ تا۲۲

اوربے شک ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے سیاہ سرے گارے سے بنایا ہے۔اور جنات کو پہلے ہی سے ایک الی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہ تھا اور جب آ پ عظے کے رب نے فرشتوں ہے کہا کہ میں کھنکھناتے ہوئے سڑے گارے ہے انسان کو پیدا کروں گا پھر جب میں اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ اس کے بعد سوائے اہلیس کےسب نے سجدہ کیا۔اس نے انکار کیا۔اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ محدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔اللہ نے کہاا ہے اہلیس! تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ اہلیس نے کہامیں ایبانہیں ہوں جواس بشر کو تحدہ کروں جس کوتو نے کھنکھناتے ہوئے سڑ ہے گارے سے پیدا کیا ہے۔اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا۔ پس بے شک تو مردود ہے۔اور بے شک تھے پرانصاف کے دن (قیامت) تک لعنت ہے۔ اس نے کہامیر برے رب مجھے اس دن تک مہلت دید بیجئے جس دن سب مردے اٹھائے جائیں گے۔اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیئے جانے والوں میں سے ہےاس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا میرے رب جب كه تونے مجھے بهكا ديا ہے تو ميں ان كے لئے زمين ميں ( گناه كو ) خوبصورت بناؤں گا اور ميں ضرورسب کو گم راہ کروں گا۔ سوائے ان کے جو تیر مخلص بندے ہیں۔اللہ نے کہا یہی راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے۔ بے شک میرے (مخلص) بندوں پر تیراز درنہیں چلے گا سوائے ان لوگوں كے جوتيرے چيچيلك جاكيں گے۔اور بےشك سب كراہوں كے لئے جہنم وعدہ كى جگدہے۔جس جہنم کے سات درواز ہے ہوں گے اور ہر درواز ہے میں ایک حصہان کے لیے مخصوص ہوگا۔

# لغات القرآن آيت نمبر٢٦ ت٥٣٠

صَلُصَالٌ وه کُی جو مو کھ کر تخت ہو جائے اور بجنے گئے حَمَاِ مری ہوئی مُی ، کیچڑ۔ مَسْنُونٌ گوندهی گئے۔ جَانٌ جن اَلسَّمُومُ مُ لو سَوَّیْتُ میں نے برابر کر دیا۔ ٹھیک کر لیا نَفَخُتُ میں نے پھونک دیا۔ پھونک ماردی رُوْجِی میری روح

| الكاركيا                   | آبلی.       | گريزو                            | قَعُوُا           |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| تخيم كيابوا                | مَالَكَ     | ىيەكەدە بو                       | اَنُ يَكُونَ      |
| انسان                      | بَشُر       | میں نہیں ہوں                     | لَمُ اَكُنُ       |
| لعنت ،الله کی رحمت سے دوری | لَعُنَتُ    | نکل جا                           | أنحُرُجُ          |
| (اٹھائے جا کیں گے)         | يُبُعَثُونَ | تو مجھے مہلت دید ہے              | ٱنُظِرُنِي        |
| قوت،زور                    | سُلُطُنّ    | (اغواء) تونے سیدھی راہ سے ہٹادیا | اَغُويُتَ         |
| وعده کی جگه                | مَوُعِد     | بیکنے والے                       | ٱلُغُوِيُنَ       |
| هم                         | جُزُءٌ      | سات درواز بے                     | سَبُعَةُ اَبُوَاب |
|                            |             | تقسيم كيا گيا                    | مَقُسُومُ         |

# تشريخ: آيت نمبر٢٧ تامم

اللہ تعالیٰ نے گذشتہ آیات میں کا نئات اوراس کے عظیم الشان نظام کا ذکر فرمایا تھا کہ اس اللہ نے ایک خاص نظم وترتیب کے ساتھ زمین ، آسان ، چاند ، سورج ، ستارے ، شجر و حجر ، دریا وسمندرا ور ہر طرح کے پیلوں کو پیدا کیا تاکہ انسان اپنی زندگی کا سامان حاصل کر سکے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق، انسانی عظمت کے سامنے فرشتوں کو بحدہ کرنے اور ابلیس کی نافر مانیوں کا تفصیل سے ذکر فر مایا ہے۔ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو کھنگھناتے ہوئے سیاہ سڑے گارے سے بنایا ہے۔اور جنات کو انسان کو کھنگھناتے ہوئے سیاہ سڑے گارے سے بنایا ہے۔اور جنات کو انسانوں سے بھی پہلے ایک آگ سے پیدا کیا جوصاف وشفاف اور بغیر دھویں کے تھی۔اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو تھی دول تو تم الیکی مٹی سے انسان کی بنار ہاہوں جو بجنے والی اور سڑے گارے والی ہے۔ جب میں انسانی پتلہ بنا کر اس میں روح کے پھو تک دول تو تم سب اس کے سمام فرشتوں نے بحدہ کرنا۔ چنا نجید اللہ تعالیٰ کے تھم کی تعمل کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے بحدہ کیا۔لیکن المبیس (شیطان) جوقوم جنات سے تعااور فرشتوں کا سر دار تھا اس نے حضرت آدم کو بحدہ کرنے سے انکار کردیا۔اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے المبیس جب میں نے آدم کو بحدہ کرنے کا تھی والے بیش کو کہتے بحدہ کرسکا تھا جو بجنے نے آدم کو بحدہ کرنے کا کہ میں ایسے بشرکو کہتے بحدہ کرسکا تھا جو بجنے

مزید تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے اللہ! مجھے اس دن تک کی مہلت دیجئے جب سارے انسان دوبارہ اٹھائے جا کیں گے بعنی قیامت تک مجھے مہلت دیدی گئے۔ اہلیس کہنے لگا کہ اے اللہ جیسا کہ تو نے مجھے ہوئکا دیا (نعوذ باللہ۔ اللہ پرہی الزام لگا دیا) میں بھی زمین میں ان کے لئے دل فریب نظارے بکھیر دوں گا اور جبسا کہ تو نے مجھے ہوئکا دیا (لعوذ باللہ۔ اللہ پرہی الزام لگا دیا) میں بھی زمین میں ان کا بچھے نہ کرسکوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بھی روں گا اور استہ سیدھا ان کو گراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بھی رہوں گان پر تیرا کوئی زورنہ چل سے گا۔ رہوہ ولوگ جو تیرے پیچھے چلیں گے میری طرف آتا ہے بعنی بھی لوگ جو سراط متنقبی پر ہوں گان پر تیرا کوئی زورنہ چل سے گا۔ رہوہ ولوگ جو تیرے پیچھے چلیں گا ان سے دوز خ کو بھردوں گا' فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے میں ان کفار کے جسے اعمال ہوں گے میں اس کے مطابق ان کوان درواز دی ہیں۔

ان آیات ہے متعلق چند ضروری وضاحتیں ملاحظہ کر کیجئے۔

- ا) الندتعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر جگہ یہی اشاد فرمایا ہے کہ اس نے انسانوں کوا کیا ایسی مٹی اور گارے سے بنایا ہے جوسرا ہوا، سیاہ اور کھنکھنانے والا اور بیخے والا مادہ ہے۔ یعنی انسان کو بیات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہئے کہ وہ زین کے اعلیٰ ترین مادے سے نہیں بلکہ سر ہے ہوئے مادہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے اس انسان کو کا ننات میں عظمت عطافر مائی ہے اور شیطان کے تکبر نے اسے قیامت تک اللہ کی بارگاہ سے نکلوا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے برتھم کی تعیل ہے انسان میں خوبی اس کے تھم اور اطاعت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برتھم کی تعیل ہے انسان میں خوبی اس کے تھم اور اطاعت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔
- ۲) تکبراتی بری چیز ہے کہ وہ عزازیل جوتو م جنات سے تھا اور تمام فرشتوں کا سردار بنادیا گیا تھا جب اس نے اللہ کے تھم کی لاتھیل نہیں کی ، تکبر، غرور اور بڑائی اختیار کی تو اللہ نے اس کو خصر ف فرشتوں کی سرداری ، جنت کی راحتوں اور عزت سے محروم کردیا بلکہ قیامت تک اس کو البیس اور شیطان کا نام دے دیا اور فرمادیا کہ چوخص بھی اس متکبر اور مغرور کا کہا مانے گا اللہ اس سے اسی طرح ناراض ہوکر اس کو ابدی جہنم میں جھونک دے گا۔ اللہ تعالی کو تکبر اور نافر مانی کرنے والے خت نالیند ہیں۔
- جواللہ کے نیک اور مخلص بندے ہیں شیطان ان کا پچھٹیں بگا ٹرسکتا۔ ان کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت
   اللہ کی طرف ہے کی جاتی ہے۔ ایسے ہی لوگ صراط متنقیم پر ہیں اور جنت کی ابدی راحتوں کے متحق ہیں۔

اس کے برخلاف شیطان کے طریقوں کو اپنانے والے جیسے ان کے اعمال ہوں گے ہرایک کے لئے ایک درواز ہ بنادیا
 جہنم کے کل سات درواز ہے ہیں۔ان لوگوں کوان درواز دوں ہے گذر ناہوگا۔

جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس طرح جہنم کے سات دروازے ہیں ای طرح جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ان دروازوں سے اپنے اعمال کے مطابق برخض جنت میں داخل ہوگا۔

### ترجمه: آیت نبره ۴ تا۵۰

بے شک اہل تقوی کی کیلے جنتیں اور چشے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہتم ان میں امن اور سلامتی کے ساتھ بے فکر ہوکر داخل ہو جاؤے اور ان کے دلوں میں جو باہمی رنجش ہوگی اس کوہم نکال دیں گے۔ اور وہ بھائی بین کرایک دوسرے کے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ ان جنتوں میں ان کے لئے نہ تو تکلیف (بے سکونی اور محت و مشقت) ہوگی اور نہ وہ ان سے نکالے جائیں گے۔ (اے نی نی تی ایک کی اور نہ وہ ان سے نکالے جائیں گے۔ (اے نی تی تی تی تی کی میں بخشے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں (لیکن) بے شک میراعذاب بھی در دناک عذاب ہے۔

لغات القرآن آيت نبره ٥٠٥٠٥

(عَيْنٌ) ِ چِشْمِ

عُيُونٌ

اُدُخُلُوُ ا تم داخل ہوجاؤ سکالاً م سلامی ۔ امن وسکون سکالاً م ان کھنے تکالا ہم نے کھنے تکالا ہم نے کھنے تکالا جائے گئی ہوگی ہے گئی ہے گئی ہے کہ سکور ڈسٹویٹر) ۔ تخت ۔ بیٹھنے کی او نجی جگہ مُسکور کے سامنے منتقا بلِین کہ سکونی ۔ محت و مشقت ۔ تکلیف نکستی بادے نے دار کردے کے سامنے میں مشقت ۔ تکلیف کادے نے دار کردے کے سامنے کادے کے دار کردے کے سامنے کادے کے دار کردے کے سامنے کادے نے دار کردے کے سامنے کادے کیا ہے کہ کادے کیا ہے کہ کادے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کادے کیا ہے کہ کے کہ کیا ہے کہ کے کہ کیا ہے کہ کے کہ کیا ہے کہ کیا

## تشريح: آيت نمبر ٢٥ تا ٥٠

حضرت آدم کی بیدائش، ان کا جنت میں قیام، اور شیطان کی نافر مانی کے بعد جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور وہ مہلت دیدی گئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جولوگ تقوی کی اور پر بیزگاری کی زندگی اختیار کریں گے ان کو جنت کی داخیں مطاکی جا کیں گئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرماں بردار بندوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جوتقوی ، پر بیزگاری اور نیکی کی زندگی اختیار کریں گان اور ای کہ جنتے علی کی ازندگی اختیار کریں گان ایک ہونی علی داخل ہوجا وَ اور امن وسلامتی کی زندگی اور راحتیں جاری ہوں گے کہ دورتیں ، نفرتیں یا کہنے ہوگا تو وہ سب نکال کراس کی جگہ مجب اور بیار بھر دیا جائے گا اور وہ حقیق حاصل کرو۔ ان کے دلول میں اگر کچھ کدورتیں ، نفرتیں یا کہنے ہوگا تو وہ سب نکال کراس کی جگہ مجب اور بیار بھر دیا جائے گا اور وہ حقیق بھا کیوں کی طرح آبک دورزی کے لئے بھاگ دوڑ ہوگی اور ندو ہم بھی ان جنتوں سے نکالے جائیں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم مین گئی کا ارشاد ہے:

ائل جنت سے کہاجائے گا کہ ابتم ہمیشہ تندرست رہوگے۔تم بھی بیار نہ پڑو گے اب تم ہمیشہ زندہ رہوگے۔اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔تم ہمیشہ جوان رہو گے تہمارے اوپر بڑھاپانہیں آئے گا۔ اب تم (ای جنت میں) مقیم رہو گے۔ اب تہمیں سفر کی مشقتیں نہا تھانا پڑیں گی۔

ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیار شاد فرمایا ہے کہ اے نبی ﷺ ! آپ میرے بندوں سے کہد و بیجے کہ میں اپنے

بندوں پر بہت زیادہ مہر بان ہوں اور ان کی خطائ کو بہت معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن جب میں گناہ گاروں کو پکڑنے پرآتا ہوں تو بہت خت پکڑتا ہوں۔ مرادیہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہر بان ہے وہ ان کی بڑی سے بڑی خطا معاف کرسکتا ہے۔ اور کرتا ہے لیکن وہ صرف ایک مہر بان وشفیق ہی نہیں ہے بلکہ وہ ان کو گوں کو جو گناہ اور خطاؤں سے باز نہیں آتے جب ان کو پکڑنے پرآتا ہے تو کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا۔

# وَنَيِّنُهُ مُوعَن ضَيْفِ إِبْرُهِيْمُ ۞

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَمًا قَالَ اِنَّامِنْكُمُ وَجِلُونَ ﴿
قَالُوا لَا تَوْجَلُ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ عِلِيْمٍ ﴿ قَالَ اَبَشَّى نُمُونِ عَلَىٰ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُنْ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### ترجمه: آیت نمبرا۵ تا ۲۰

اے نبی ﷺ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنادیجئے جب دہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے اس کوسلام کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ بے شک ہمیں تم سے ڈرمحسوں ہور ہا ہے۔ (فرشتوں نے) کہا آپ نہ ڈریئے۔ بے شک ہم تو آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی خوش خبری دیے آئے ہیں۔ (ابراہیم نے) کہا کیاتم مجھے اس حال میں خوش خبری سنارہے ہوکہ جب مجھے بڑھایا پہنچ گیا ہے۔ پھرتم کس چیزی خوش خبری دے رہے ہو؟ (فرشتوں نے) کہا ہم آپ کو بالکل کچی خوش خبری دے رہے ہو؟ (فرشتوں نے) کہا ہم آپ کو بالکل کچی خوش خبری دے

رہے ہیں اور آپ ناامیدلوگوں میں سے نہ ہوں۔ (ابراہیم نے) کہا (اس میں کوئی شک نہیں) کہ اینے رب کی رحمت سے تو صرف گراہ لوگ ہی مایوں ہوتے ہیں۔اس نے یو چھا کہ ابتمہاراارادہ كيابي؟ انهول نے كہا كہ وائے لوظ كے كھرانے كے ہم مجرم قوم كى طرف بھيج گئے ہيں۔ البتہ ہم ان سب کو بیالیں گے سوائے لوظ کی بوی کے جس کے لئے ہم نے اندازہ کرلیا ہے کہ وہ پیچیےرہ جانے والوں (یعنی مجرم قوم میں رہ جانے والی ) ہے۔

### لغات القرآن آيت نبرا ٢٠٢٥

ضَيُفٌ مهمأن وَجِلُوْنَ (وَ جُلِّ)۔ ڈرنے والے لا تُوْجَلُ توخوف نەكر يونەۋر نَبَشِّرُكَ ہم خوش خری دیے ہی تم کو۔ غُلامٌ عَلِيُمٌ علم ركھنے والالڑ كا ٱلٰۡکِبَرُ بروهايا اَلُقَانِطِيُنَ ما بوس ہونے والے اَلضَّالُّوُ نَ بہکنے والے یم راہ مَا خَطُبُ کیااصل کام ہے ؟ ٱلۡمُرۡسَلُونَ 2 4. 500 مُنَجُّوُهُمُ ہم ان کو بچالیں گے ہم نے فیصلہ کرلیا۔ اندازہ کرلیا قَدَّرُنَا اَلُغٰبِرِيُنَ یکھےرہ جانے والے

## تشريخ: آيت نبيرا ٥ تا ٦٠

الله تعالیٰ کی بیشان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے۔ ہزاروں گناموں ادرمسلسل خطاؤں کے باوجود وہ کسی کو ہرخطا پزئیں پکڑتا کیکن جب کوئی بندہ یا کوئی قوم گناہ پر گناہ اوراللہ کی نافر مانیوں کی انتہا کردیتی ہے تب اس کی گرفت کی جاتی ہے۔ الله ہرآن اپنے بندوں کے گناہوں کومعاف کرنے کے لئے اپنی رحمتیں بکھیر تار ہتا ہے۔ گذشتہ آیات میں نمی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا تھااے نبی ﷺ! آ پ میرے بندوں کو بتادیجئے کہ میں بہت مغفرت کرنے ولامہریان ہوں لیکن جب میں گرفت کرتا ہوں تو پھر مجھ ہے کوئی اینے آپ کوچھڑ انہیں سکتا۔ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان ہی دو کیفیات کا ذکر فرمایا ہے۔ پچھ فرشتے خوبصورت انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس پینچے۔حضرت ابراہیم ان کے اجنبی چروں سے ان کومہمان سمجھ کر فوراٰہی گھرکے اندرتشریف لے گئے تا کہ جو پھیمیسر ہووہ مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے ۔ گھر میں بچھڑا تھا حضرت ابراہیم نے اس کو ذکح کیا اور بھنا ہوا گوشت لے کرمہمانوں کے پاس تشریف لائے تا کہ مہمان جی مجر کر کھانا کھالیں۔ مگر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھارہ ہیں۔اس زمانہ میں اگر کوئی اجنبی مہمان کھانے سے افکار کر دیتا تو بیاس بات کی علامت ہوتی تھی کہاس کے ارادے بظاہرا چھنجیس ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کے اصرار کے باوجودانہوں نے کھانے سے ا ٹکار کردیا تو حفزت ابرا ہیم کے دل میں بیخوف ہیدا ہونا قدرتی بات تھی کہان اوگوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تب فرشتوں نے ا بيناً بوصفرت ابريم بإطابر كرديا كدوه الله كفرشة بين جوان كو (حضرت ابريم كو) حضرت اسحاق كى بيدائش كى خوش خرى دیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بےساختہ کہا کہ اس بر ھانے ہیں اولاد کی خوش خری کیے ممکن ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ا ابراہیم ہم نے جو کچھ خوش خبری دی ہے وہ برحق ہے اور آپ مایوں نہ مول کیونکداللہ کی رحت سے مایوں تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں پھرحضرت ابرا ہیٹم کے یو چھنے یران فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط حیسی مجرم قوم کی طرف جھیجے گئے ہیں۔البتہ حضرت لوط کے گھر والوں کو نجات دیے کے لئے آئے ہیں لیکن ان کی وہ بیوی جونا فرمان ہے اور اللہ پر یقین نہیں رکھتی ان مجرمین کی ساتھی ہےوہ بھی اس قوم کے ساتھ رہ جائے گی جن براللہ تعالیٰ کاعذاب آنے والا ہے۔

ان آيات کي چند باتوں کي وضاحت ملاحظه کر ليجئے:

ا) ضیف ابراہیم :---- ابراہیم کے مہمان لین انہوں نے اپنے مہمانوں کے لئے کس قدرز بردست خلوم پیش کیا کہ ان کوسب سے پہلے اس بات کی فکر ہوگئ کہ یہ اجنی مہمان ہیں یقینا دور دراز سے آئے ہیں۔ بھوک پیاس سے نڈھال ہوں گیا واست سے پہلے اس بات کی مہمان داری ہیں لگ گئے۔ اپنے مہمانوں کی تواضع کے لئے خود ہی محت و مشقت میں لگ گئے۔ بنی کریم ہی تھے کہ جب کوئی بھی مہمان آتا تو آپ اپنے دست مبارک سے اس کی خاطر تواضع میں کسر نہیں جھوڑتے تھے۔

٢) جبوه فرشت انساني شكل ميس آئة وانبول في آئة بى سلام كيا- نبى كريم علي كى مدايات كى روشى

میں بداصول ملتا ہے کہ ہرآنے والاسب سے پہلے موجودلوگوں کوسلام کرے۔ اگر پچھلوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو جو کھڑے ہیں یا آنے والے ہیں وہ ان کوسلام کریں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ البتد اگر پچھلوگ تلاوت قرآن کریم یا نماز میں مشغول ہوں تو سلام نہیں کرناچا ہے۔

' میں کا خوف طاری ہوجانا تقاضائے بشریت ہے۔خوف پیدا ہونا بشریت یا نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ چانچہ نبی کریم ﷺ نے کفار سے چھپ کررات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جمرت فرمائی تو آپ کفار مگر کے مارثور میں تین دن تک چھپر ہےاوراس کے بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ وہاں سے جمرت فرما کرمدینہ منورہ کی گئے۔

۳) اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔وہ انسانوں کی طرح وسائل کامحتاج نہیں ہے بغیر ماں اور باپ کے حضرت آ دم کو پیدا فر مایا۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ، ایک سو دس سال کی عمر میں حضرت ابرا ہیم کو حضرت اسحاق عبیدا بیٹا عطافر مایا۔ جب اللہ کسی کام کوکرنا چاہتا ہے تو وہ اس کوکرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ کام ہوجاتا ہے۔

کی الیک مومن اللہ کی رحمت ہے بھی ماہی نہیں ہوتا۔ حصرت ابراہیم نے تعجب ہے کہا کہ اس بڑھا ہے میں میرے گھر کیسے اولا دہو سکتی ہے جبکہ میں بہت بوڑھا ہوگیا ہوں اور میری ہوی یا نجھ ہے بینی اولا دہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔
اس پر فرشتوں نے عرض کیا کہ بیداللہ کی رحمت اور اس کی طرف سے خوش خبری ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اس کا نئات کے نظام کو چلا تا ہے۔ ماہی و قوم کی اللہ کی ہوسکتے ہیں جو راہ پر نہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایک موری کو امید کا دامن تھا سے رہنا چاہے۔
اس پر فرشتو سے خور آقوم کو تباہ و بربا دکرنے اور اللہ کے حکم سے ان تمام لوگوں کو نجات دینے کے لئے آئے تھے جو حضرت لوظ کے گھر
 کا فرشتے مجرم قوم کو تباہ و بربا دکرنے اور اللہ کے حکم سے ان تمام لوگوں کو نجات دینے کے لئے آئے تھے جو حضرت لوظ کے گھر
 خالوں کو بھی اللہ کے عذا ہے دور رکھیں لیکن حضرت لوظ کی ہوی کا انجام بھی ان ہی کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساتھی ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساتھی ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساتھی ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اصل چیز ایمان ہے کہ کا درشتہ دار ہونا نجات کے لئے گئی نہیں ہے۔

قَلْمَاجَآءُالَ لُوْطِ إِلْمُرْسَلُوْنَ ﴿ قَالَ اِتَّكُمُ قَوْمُ ﴿ مُنْكُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُنْكُرُونَ ﴿ وَالْمُنْكُونِ وَالْفَالِكَ بِمَا كَانُوْافِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿ وَ اللَّهُ مِنْكُونَ ﴾ وَالنَّهُ الْحَقِّ وَاتَالَصْدِقُونَ ﴿ وَالْمَنْكُورِ بِالْمُلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ النَّيْلُ وَالْحَقْ وَالْمُضُوّا النَّيْلُ وَاتَّبِعُ ادْبَارَهُمُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَالْمُضُوّا النَّيْلُ وَاتَّبِعُ ادْبَارَهُمُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَالْمُضُوّا

ﻜﻴﻨﻚ ﺗُﻮﻟُﻤﺮُۅُڹ ﴿ وَقَضَيْنَا الْيَهِ ذَٰلِكَ الْمَرْانَ دَابِرَهَوُلاَ مَقْطُوعٌ مُّمْصِحِين ﴿ وَحَاءَ اهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْضِ وَنَ ﴿ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْضِ وَنَ ﴾ وَالتَّقُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلِيكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِيكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

### ترجمه: آیت نمبرا۲ تا ۹۷

پھر جب وہ بھیج ہوئے (فرشتے) لوظ کے گھر والوں کے پاس آئے تو (لوظ نے) کہا کہ تم پھھ اجنبی سے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو اس عذاب کے ساتھ آئے ہیں جس کے آنے میں وہ شک کرتے تھے۔ ہم تمہارے پاس تن کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سے ہیں۔ اور (اے لوظ آپ پھھ رات گئے اپنی فانہ کے ساتھ نگلئے اور خودان کے بیچھے رہئے۔ اور تم میں سے کوئی پیچھے مؤکر نہ دو کھے۔ اور ویسے ہی کیجئے جس کا آپ کو (اللہ کی طرف سے) تھم دیا گیا ہے۔ اور ہم نے رافظ کی طرف ) یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ تی ہوتے ہی ان نافر مانوں کی جڑکا ہے دی جائے گی۔ اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے (لوظ نے) کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں ہی تم جھے رسوانہ کی۔ اللہ سے ڈرواور جھے دنجیدہ نہ کرو۔ کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں سارے جہان کی حمایت سے منع

وتفر لازع

نہیں کیا تھا۔ (لوط نے) کہا بیمیری بیٹیاں (تمہارے گھروں میں) ہیں اگر میرا کہنا کرو۔ آپ کی جان کی تئم وہ اپنی بدمتی میں اندھے بن رہے تھے۔ پھر سورج نکلتے ہی ان کو ایک شخت دھا کے نے آلیا۔ پھر ہم نے اس بہتی کا او پر کا حصہ نیچے کردیا (یعنی تہدوبالا کردیا) اور پھر ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پھر برسانے شروع کردیئے۔ بیٹک اس (واقعہ میں) عقل و تبجھ رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ اور پیر (آج بھی) ایک آبادرائے پر (نشان عبرت) ہیں اور بے شک ان میں اللہ ایمان کے لئے نشانی (عبرت وضیحت) ہے۔ اوراصحاب الا یکہ (بن والے) بڑے طالم تھے۔ پھر ہم نے این سے بدلہ لیا۔ اور (عبرت وضیحت کے لئے) وہ دونوں بستیاں کھلی سڑک پر ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبرالا ١٩٢

| منكرون             | (مُنكرٌ )۔الجبی۔نا آشنا         |
|--------------------|---------------------------------|
| يَمُتَرُونَ        | (مِتُرَاءٌ)۔وہ شک وشبہ کرتے ہیں |
| اَسُوِ .           | تو چل دے۔تو چل پڑ               |
| قِطُعْ             | فكموارحصه                       |
| اَ <b>دُ</b> بَارٌ | (دُبُرٌ)_ پيڻِر ڇِچ             |
| لاً يَلْتَفِتُ     | م كرمت د كيو_متوجه ند بو        |
| إمُضُوًّا          | چلتے رہو۔ چلے جاؤ               |
| حَيْث              | جيے                             |
| تُوْمَرَوُنَ       | شهبین تکم دیا گیاہے             |
| قَضَيْنَا          | ہم نے فیصلہ کردیا               |
| <b>دَابِرٌ</b>     | 7.                              |
| هاؤً لاَءِ         | بيرب                            |
|                    |                                 |

مَقُطُو عُ کاٹ دی گئی مُصُبحِينَ مع ہوتے ہوئے۔ مع مع اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ شهروالے يَسْتَبْشِرُوْنَ خوش ہوتے ہیں . لاَ تَفُضَحُون تم مجھےرسوانہ کرو لاَتُخُزُوُنِ تم جھے رنجیدہ نہ کرو نُنهٰی ہم منع کرتے ہیں میری بٹیاں (بروں کے لئے سب کی بٹیاں اپنی بٹیاں کہی جاتی ہیں) فعلين كرنے والے لَعَمُرُكَ البته تيري جان (كوشم) سَكُرَةٌ نشه-مد موش يَعُمَهُوْنَ مستى ميں اندھابن جاتے ہیں اَلصَّيْحَةُ چنگھاڑ۔ہیت ناک آواز مُشُرِقِيُنَ سورج نکلنے کے وقت عَالِيُ بلند سَافِلٌ ينج اَمُطُو نَا ہم نے برسایا حِجَارَةٌ بِجَيْلٌ كر درا پقر \_ پقرنما غور وفكر كرنے والے۔دھيان دينے والے

1112

قِيُمٌ سيرها مَاهٌ سامغيرات

# تشريح: آيت نمبرا۲ تا29

گذشتہ آیات میں اس بات کوتفصیل سے بیان کردیا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہر بان ہے اور جو بھی دامن مراد پھیلا کرآتا ہے وہ اس کے دامن کواپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے لیکن جب کوئی قوم اپنے برے اعمال اور نافر مانیوں میں صد ہےآگے بڑھ جاتی ہےاور کسی نصیحت کو تبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی تب اللہ کاوہ فیصلہ آ جاتا ہے جس کے بعد معانی کی کوئی گئجائش باقی نہیں رہتی۔ آ پ نے اس سورت میں کفار ومشر کین کے اس مطالبہ کو بڑھ لیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہاہے نبی ﷺ اگرآ پ سے میں تو آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں جھیجے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ اس ہے مجبوراور بے بس نہیں بےلیکن اس کااپنا قانون بہہے کے فرشتے اس وقت جھیج جاتے ہیں جب کسی قوم کی نقد پر کا آخری فیصلہ کرویا جاتا ہے۔ جنانحہ قوملوط جواین بے حیائی اورخلاف فطرت اعمال میں اتنی آ گے بڑھ گئے تھی کہانسا نیت کواس پرشرم آ نے لگی تھی۔تب املہ نے چند خوبصورت لژکول کی شکل میں اپنے فرشتوں کو بھیجا تا کہ اس قوم کوآخری مرتبہ مجھادیا جائے۔اگر اب بھی وہ ناتیجھی کی اس راہ پر جلتے ر بنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھراللہ کا فیصلہ یعنی عذاب الٰہی اس قوم پرٹوٹ پڑے گا۔اوریہی ہواحضرت ابراہیم کوحضرت سارہ کے بلن سے حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوش خبری سنا کر یہ فرشتے حضرت لو لم کے گھر پہنچ گئے ۔ حضرت لو لم بھی ان فرشتوں کو پیچان نہ سکے اور کہنے لگے کہ شایدتم اجنبی ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے لوظ ہم تو اللہ کا وہ عذاب لے کرآئے ہیں جس کے متعلق ان لوگوں کا بیگمان تھا کہ شایدان پرعذاب البی نہیں آئے گا۔فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے تھم ہے آئے ہیں اوراس قوم کا فیصلہ کردیا گیاہے۔الہٰ ذاآپ کے اہل خانداور آپ کے ماننے والے جب کچھ رات گذر جائے تو اس بستی ہے اس طرح نکل جا نمیں کہ کوئی پیچیے پلیٹ نہ کردیکھیے ہرمخض اس تکم کافٹیل کرے جواللہ کی طرف ہےان کودیا گیا ہے۔ کیونکداب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس قوم کوجڑو بنیادے اکھاڑ دیاجائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوظ کی بیوی جواللہ کے نافر مانوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھااس نے شہر کے لوگوں کواس بات کی اطلاع کر دی کہ حضرت لوظ کے پاس کچھ خوبصورت اڑ کے بطور مہمان آئے ہوئے ہیں۔ بیقوم جواخلا تی طور پر دیوالیہ ہو چکی تھی بین کر حضرت لوظ کے دروازے پر پہنچ گئی اورانداز ایسا تھا جیسے

ان لوگوں کواس اطلاع سے بہت زیادہ خوتی ہوئی ہے کہ پچھ خوبصورت لڑکے ان کے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔انہوں نے آتے ہی اس بات کا مطالبہ کیا کہ اےلوظ ان لڑکوں کو ہمارے حولے کر دیا جائے ۔حضرت لوظ نے فرمایا کہ دیکھویہ میرےمہمان ہیں مجھے مہمانوں کےسامنے رسوانہ کرو۔اللہ کا خوف کرواور مجھے رنجیدہ نہ کرولڑ کیوں کی موجود گی میں لڑکوں کی طرف کیوں مائل ہوتے ہو۔ ہماری بٹیاں ہیں اگرتم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہوتو کونی رکادث ہے۔ انہوں نے کہالوظ ہم نے تم سے پہلے بھی کہاتھا کہتم سارے جہاں کی حمایت ندکیا کرولیعنی اینے کام سے کام رکھو۔اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی عمر کی متم کھا کرفر مایا کہ اے نبی ﷺ! آپ كى عمر كاتتم ده اوگ اين بدستى ميں اند ھے بن يك تھے يعنى برطرح كے خير اورشر كا حساس ان كے دلوں سے مث جا تھا۔اس قوم کے لئے بيآخرى موقع تھا كرائي حركتوں سے بازئيس آئے چنانچ حصرت لوظ اوران كے كھر والوں (سوائے ان كى بيوى کے )اوران پرایمان والول کونجات عطا کردی گئی۔اور پھران کی پوری ہتی کوان پراس طرح الث دیا گیا کہ نیچے کی زمین اوپر آگئی اوراو پر کی زمین نیچے چکی گئی اور پھروں کی ہارش کردی گئی اور سمندر کا یا نی ان کی بستیوں پراس طرح چڑھادیا گیا کہ آج اس سمندر کا نام ہی بحرمیت یا بحرمردارر کھ دیا گیا ہے جس کی عجیب وغریب خصوصیات ہیں۔اس سمندر کاسیمالم ہے کداس میں معمولی سے معمولی جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس سندر کے غیض وغضب کا آج بھی پی عالم ہے کہ اس یانی کو پیھی گوار انہیں کہ اس میں کوئی کشتی چل سکے۔سنا ہے کہا گرکوئی اس یانی برلیٹ جائے تو بیسمندراس کوڈیونانہیں بلکہ کس بھی وجود کواینے اندر لینے کے لئے تیارنہیں ہے۔ غرضیکہ سمندر کے اس پانی کوان کی بستیوں پر چڑھا کران کوڈ بودیا گیا۔ان پر پہلے پھروں کی بارش کی گئی پھر یوری بستیوں کوان پر الٹ دیا گیا۔ آج بیقوم اپنے برےا عمال کی وجہ ہے ساری دنیا کے لئے نشان عبرت بن کررہ گئی ہے۔اس واقعہ کو بیان کر کے اللہ نے''اصحاب الا یکہ'' کی نافر مانیوں اوران کی تباہی کا بھی ذکر کیا ہے ایکہ کے معنی گھنے اور گنجان درخت کے ہیں۔ محضرت شعیبً کی قوم تھی یعنی بن اور جنگل والے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اہل مدین اور اصحاب الا بکہ ایک ہی قوم کے دونام ہیں۔ان کی ہدایت کے لئے حصرت شعیب و بھیجا گیا تھا۔ بیقوم بھی بہت ظالم وجا بر کفروشرک ڈاکہ زنی اور ناپ تول میں کمی اورعیاشیوں میں بہت مشہور ہے۔اس قوم کا بھی بیال ہوا کہ جب ان کی نافر مانیاں حدے بردھ کئیں اور حضرت شعیب کی بات کو انہوں نے نہیں ہانا آخر کاراللہ کا فیصلہ آگیا سات دن اور سات رات اتی شدید گرمی پڑی کہ اس گرمی ہے وہ لوگ بوکھلا اٹھے۔ آٹھویں دن بڑے گہرے بادل فضاؤں پر چھا گئے وہ قوم بہت خوش تھی کہ اب بارش ہوگی اور گرمی کی پیشدت کم ہوجائے گی۔ مگرا جا تک ان بادلوں ہے آ گ برسنا شروع ہوگئی اور پوری قوم را کھ کا ڈھیر بن کررہ گئی وہ ان کی عمارتیں ،خوبصورت سڑ کیس او نچی او نچی بلڈنگیں ۔ مال ودولت قوت وطاقت سب ایک لحد میں مجسم ہوکررہ گئی مدینہ منورہ سے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے آج ان کی بستیوں کے کھنڈرات اور جلی ہوئی بستیاں دیکھی جاسکتی ہیں۔

اندر پنینے کا موقع نہیں دیتا اور کی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ ہمارے دور میں پھرائ فل کہ آت بحر میت معمولی ی جان کو تھی اپنے اندر پنینے کا موقع نہیں دیتا اور کی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ ہمارے دور میں پھرائ فعل بدکو بزے پیانے پر تحفظ فراہم کیا جارہا ہے۔
قوم لوط کا تو یہ جرم تھا کہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ ان کے فیشن اور معاشرہ کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ کیکن آجلل پورپ اور براعظم امریخہ میں تو اس بات کو بھی تا نونی تحفظ دیدیا گیا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ شادی کر عتی ہے۔ شادی کا تو صرف نام ہے در حقیقت یہ بھی بدکاری کو تحفظ دیدیا گیا ہے۔ ای طرح ہر مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اس کو بھی تا نونی تحفظ دیدیا گیا ہے آئ جب ہم مید کھتے ہیں کہ ایک ہو تو تو نی سے بطاور بھی تا نونی تحفظ دیدیا گیا ہے آئ جب ہم مید کھتے ہیں کہ ایک ہو تو اور مزید آزادی کا مطالبہ کررہے ہیں اور جہود بیت کے نام پر یہ عکومتیں مجبود ہیں کہ جو موام چاہتے ہیں وہی کام کئے جائیں۔ جھے ایک بہت بڑا ڈرے کہ ان بدکاروں کی وجہ سے ایک دفعہ پھر رہ ساری دنیا تباہ و بر باد ہو کر ندرہ جائے گا۔ یہ باری ظاہری آئیسیں دیکھری ہیں کہ امریکہ کو تھی ہیں اور ایپ شین گو کیان شرد ع ہو چکی ہیں کہ امریک کی دورت کا کیا تھیں دیکھری ہی دوت کی زلز لے کے نتیجے ہیں سمندر کے نیچے چلا جائے گا۔ یہ ہماری ظاہری آئیسیں دیکھری ہیں جی نی جانے تار تو شروع ہو چکے ہیں اور یہ پشین گو کیان شرد ع ہو چکی ہیں اور میپ شین کو کیان شرد ع ہو چکی ہیں کہ اس کا تو کسی کو معانے کا دیک دورت کی کیا تھا۔ یہ کاری کو کورت کی کھر کی میں نے کہ کی دورت کی کورت کیا کہ کورت کی کورت کیا ہے کہ کہ کورت کے کہ کورت کی کی کورت کا کیا کورت کے کاری کورت کی کورت کی کورت کی کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کی کورت کی کے کورت کی کرنے کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کی کورت کی کی کورت کی کورت کی کرت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کی کورت کی کی کورت کی کورت کی کی کورت کی کرت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کیت کی کورت کی کورت کی کورت کی کرت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کرت کورت کی کرت کورت کی کرت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کی

۲) دوسری بات بیے کہ یہال بھی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بتادیا کہ نجات صرف ان بی اوگوں کول سکتی ہے اور ملتی ربی ہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسولوں سے وابستگی اختیار کی ہے۔ چنا نچے حضرت لوظ اور حضرت شعیب کے ان لوگوں کو بیالیا گیا جوصا حب ایمان تصاور ہے ایمانوں کو تبس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔

۳) ان آیات میں اللہ تعالی نے بی کریم ﷺ کی عمر کی شم کھا کرفر مایا ہے کدا نے بی تبہاری جان کی شم یہ قوم اپنی برستی بیں اندھی ہوچکی تھی۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک بین زبین و آسان، چا ند، سورج اور ستاروں کی قتم کھائی ہے جواس کی شان کے مطابق ہے اور سات مقامات پر اللہ نے اپنی ذات کی شم کھائی ہے اور اس جگہ اللہ نے نبی کریم ﷺ کی عمر کی شم کھائی ہے بدوہ اعز از اور شرف ہے جو حضرت ابن عباس نے فر مایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے آپ سے کے مطابق کی عمر مبارک کی شم کھائی ہے بدوہ اعز از اور شرف ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انہیاء کرائم میں نبی کریم ﷺ سب سے افضل و برتر ہیں۔ عرب کا عام روان سے تھا کہ جب کی چی خرم کھائی ہے ان کی شان کے مطابق ہوا کہ جب کی ایات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی بھی قتم کھائیں اللہ جس چیز کی بھی قتم کھائیں بیان کی شان کے مطابق ہے بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی بھی قتم کھائیں گیاں اللہ جس چیز کی بھی قتم کھائیں بیان کی شان کے مطابق ہے کو تک کی کی کہ کا نات ان بی کی ملکیت ہے۔

# وَلَقَدُكُذَّبَ اصْعَبُ الْحِجْرِ

ولقد تلك المُرْسَلِيْنَ ﴿ وَاتَنْ لِلْهُ مُرَالِيَنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعُرِضِيْنَ ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا مُعُرِضِيْنَ ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا مُعُرِضِيْنَ ﴿ وَكَانُوا يَنْحِثُونَ مِنَ الْحِبَالِ بُيُوْتًا امِنِيْنَ ﴿ وَكَانُوا يَكُو يَنْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَمَا اغْلَى عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْكَرْضَ وَمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْكَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْكَوْلِيَ لَهُو الْحَقِي وَالْكَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْكَوْلِي الْحَقِي وَالْقَالِي السَّاعَة لَاتِينَةٌ فَاصْفَح الصَّفَح الصَّفَع الصَّفِ وَالْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ الْتُلْلُولُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ الْمُعَلَّالُ السَّلُولُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ السَّلُونُ الْكُولُونُ السَّلُونُ الْكُولُونُ اللْكُولُونُ اللْكُولُونُ اللْكُولُونُ الْكُولُونُ اللْكُولُونُ اللْكُولُونُ اللْكُولُونُ اللْكُولُونُ اللْكُولُونُ اللْكُولُونُ اللْكُولُ الْكُولُونُ اللْكُولُونُ اللْكُولُونُ اللْكُولُ الْكُولُونُ اللْكُولُونُ الْكُولُونُ اللْكُولُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ اللْكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ ا

### ترجمه: آیت نمبر ۸۶۲۸

چر کے رہے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ ہم نے ان کواپی نشانیاں دی تھیں۔ گرانہوں نے اس سے روگردانی کی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور وہ مطمئن تھے۔ پھرانہیں صبح کے وقت ایک چنگھاڑنے آلیا۔ تو ان کا کیا دھراان کے کچھ بھی کام نہ آیا اور ہم نے آسانوں اور ذین کو اور جو بچھان کے درمیان ہے ان کو بغیر مصلحت کے پیدانہیں کیا۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اور (اے نبی بیٹ ) آپ ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ در گذر کیجئے۔ بے شک آپ کارب ہی پیدا کرنے والا اور خوب جانے والل ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٦٥٨

مُعُوِ ضِيْنَ مند پھيركر چلنے والے فظراندازكرنے والے

ٱلْجِبَالُ (ٱلْجَبَلّ) \_ پہاڑ

المِنِيْنَ امن وسكون سے رہنے والے

مَا أَغُني كامِن آيا

(225

يَكُسِبُونَ وهكات إن اَلسَّاعة تيامت اِصْفَعُ درگذركر اَلصَّفَحُ الْجَمِيْلُ اچْئىطرح خوبى درگذركرا

# تشريح آية نبر ١٠ ١٢٨

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح اور قوموں نے رسولوں کو جھٹلا ما تھاان ہی میں اصحاب الحجر بھی تھے'' الحجز' قوم ثمود کے اس مرکزی شہر کا نام ہے جس کے کھنڈرات آج بھی مدینہ منورہ کے ثال مغرب میں تبوک جاتے ہوئے پڑتے ہیں۔ پیجگہ چونکہ اللہ کے عذاب سے تباہ وہر باد کردی گئی تھی اس لئے جب نبی کریم ﷺ اس مقام سے گذر ہے تو آپ نے اس تباہ شدہ بہتی کے قریب جانے سے منع فرمادیا۔ ای لئے یہاں کوئی قافلہ گذرتا تو وہ اس وادی میں قیام نہیں کرتا تھا۔ قوم ثمود دنیا کی متمدن ترین قوم تھی ان کی تہذیب معاشرت اورمعیث نہایت ترقی یا فتر تھی۔ ہرطرف خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ان کی تعمیرات کا بہ عال تھا کہ وہ پہاڑوں کونہایت خوبصورتی ہے تراش تراش کرمیں میں منزلہ عمارتیں بناتے تھے جن کی تغییرات کے نمونے آج تک موجود ہیں۔ دنیاوی ترتی کا توبیعالم تھالیکن کفروشرک اور بدعات نے اس قوم کواجمال واخلاق کے اعتبار سے بالکل کھوکھلا کر کے ر کھ دیا تھا انبیاء کرام تشریف لاتے رہے گرانہوں نے اپنے مال ودولت بلندوبالا عمارتوں اور تہذیب وتدن کی بدستی میں اللہ کے تصیح ہوئے رسولوں کواوران کی تعلیمات کو تھارت ہے تھکرادیا تھا۔ آخر کاراللہ کا وہ فیصلہ آ عمیاجو نافر مان تو موں کا مقدر ہوتا ہے۔ ایک زبردست اور تیز آ واز نے ان کی تہذیب اور ترقیات کو جاہ وبر باد کر کے رکھ دیا اور وہ دنیاوی وسائل جن براس قوم کو ناز تھا ان کے کام نیآ سکے۔اللہ تعالی نے ان آیات میں کفار مکر کھی اس بات پرآگاہ کیا ہے کہ دوسری قوموں کے حالات سے سبق حاصل کریں اور اللہ کے آخر نبی اور رسول حضرت محمر مصطفیٰ ﷺ کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیس۔اگر انہوں نے بھی ان کی ناقدری کی اوراس موقع کوغنیمت نہ مجھا تو وہ اپنے برے انجام پرغور کر سکتے ہیں۔فرمایا کہ اے نبی پین اپنے آپ ان کفار کی ایذ ا رسانیوں اورظلم وتتم سے ندگھبرا کیں۔اللہ نے آسان وزمین اوراس پوری کا نئات کا نظام پوٹبی نہیں بنایا بلکہ ایک نظام کے تحت بنایا ہے۔ حالات جگہ اور تو میں بدلتی رہتی ہیں۔ تو میں عروج وز وال کا شکار ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ خالق کا نئات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ دے گاوہ اس نظام کا نئات کا تکراں ہے۔ فرمایا کہ اے بی تھی آپ ان کوان کے انجام سے باخبر کر دیجئے اوران سے درگذر يجي اگرا بھي يكي طرح في بھي كے تو قيامت دورنيس ب\_ دايك ايك بات كافيصله موجائے گا۔

## وَلَقَدُ اتَنْكَ

سَبْعًامِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمَ ﴿ لَا تَمُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَّى مَامَتَعْنَا بِهَ أَزُواجًا مِّنْهُمْ وَلَاتَحْزَنَ عَكَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقُلْ إِنِّيَّ أَنَا التَّذِيْرُ الْمُبِينُ ﴿ كَمَا آنْزُلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْانَ عِضِيْنَ ® فَوَرَيِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ شَعَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ شَ فَاصْدَعْ بِمَا ثُوْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿إِنَّا كُفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ إلها اخَرَّفَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ اَنْكَ يَضِيْقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿فَسَبِّحْ بِعَمْدِرَبِّكَ فَكُنْ مِّنَ الشَّجِدِيْنَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِيْنُ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر ۷۸ تا ۹۹

اور یقیناً ہم نے آپ کو بار باردھرائی جانے والی سات آپتیں اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ آپ ان مختلف چیزوں کی طرف آ نکھا تھا کر بھی ندد کھئے جو ہم نے کافروں کو دے رکھی ہیں۔ اور ندآپ رخیدہ ہوں اور اہل ایمان پر شفقت ومحبت رکھئے۔ اور آپ بھٹ کہد دہجئے کہ میں تو صاف صاف ڈرسنانے والا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے (کتاب الهی کو) تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن عظیم کو کئر نے کمڑ سے کرڈ الا (کچھ کو مانا اور کچھ کونہ مانا)۔ آپ کے رب کی مشاحل میں میں جات کا حکم میں اس سے ضرور پوچیس کے کہوہ کیا کرتے رہے تھے (اے نبی سے گئے ) آپ کوجس بات کا حکم

7

المني ا

آپ دل تنگ نہوں۔آپ اپ رب کی حمد و ثناء کیجے اور تجدے کرنے والوں میں سے ہوجا ہے۔ اپنے رب کی عبادت و بندگی کیجئے یہاں تک کرآپ کے پاس فیٹنی بات ( یعنی موت) آجائے۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٩٥٢٨ و

اتَيُنكَ ہم نے تخفے دیا سَبُعٌ سات ٱلۡمَثَانِيُ باربار پڑھی جانے والی چیز لاَ تَمُدَّنَّ برگزنه پھیلا۔ برگزنه بڑھا عَيْنَيْكَ ا بي آنگھيں متّعُنا ہم نے سامان دیا اَزُوَاجٌ جوڑے۔شمتم کی چزیں اخفض 612 63 جَنَاحٌ ير-بازو ٱلۡمُقۡتَسِمِيۡنَ تقتيم كرنے والے - باغٹے والے (غُضُوً ) کروینا عضين نَسْئَلَنَّ ہم ضرور ہوچھیں گے

اِصُدَعُ صاف صاف کہدے اَعْدِ ضُ منہ پھیر لے نظرانداز کردے کَفَیْناک ہم تیرے لیے کافی ہیں یَضِیْقُ عک ہوتا ہے اَلْیَقِیْنُ بِیْنات موت

## تشريح: آيت نمبر ١٩٩٢

سورۃ الجبر کی آخری آیات جن براس سورت کو کمل فرمایا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زیب وزینت اوراس کے مقا ملے میں قر آن کریم کی شان اور عظمت بیان فر مائی ہے۔ارشاد ہے کہ آج بدد نیا پرست اینے مال ودولت برفخر وخر ورکررہے ہیں ان کواپنی سر داریوں اوراعلیٰ خاندانوں پر بواناز ہےاوراسی غرور و تکبر کے نشے میں بہ صحابہ کرام ٹریمشق ستم کررہے ہیں صحابہ کرام گل غربت وافلاس کانداق اڑا رہے ہیں کیکن ان کوئییں معلوم کہ بید نیا کی دولت اورعیش و آرام بہت جلدختم ہوجا کیں گےاوران میں ہے کوئی بھی باتی رہنے والی چیز نہیں ہے گذشتہ تو میں تو ان ہے بھی زیادہ مضبوط اور طاقت ورتھیں کین آج ان کاوجوداس طرح مٹ گیا ہے کہ ان کی تہذیب وتر تی کے کھنڈرات نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔فر مایا کہ اے نبی عظی اُ آ ب ان کی پرواہ نہ سیجئے۔اللہ نے آپ کوسارا قرآن کریم عطافر مایا ہے اور سات الی آپتی عطافر مائی ہیں جوز مانے اور حالات کے بدلنے سے نہیں بدلیں گی اورنہ بختم ہوں گی بلکہ ہمیشہ باتی رہیں گی۔قر آن کریم ایک عظیم نعت ہے اس نعت کے مقابلے میں دنیا کی ساری زیب وزیت اور مال ودولت کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی فر مایا کدا ہے ہی تھا ہے ! ہم جانتے ہیں کہ کفار کے ظلم وسم اور ڈبنی اذبیوں ہے آپ اپنے ول میں ایک تنگی محسوں کرتے ہیں لیکن وقت اور حالات بدلنے والے ہیں۔آپ اپنے صحابہ کرام پر شفقتیں فرمایئے اور ہر چیز سے بے نیاز ہوکراللہ کا دین پہنچاہیے کیونکہاللہ ان لوگوں کواچھی طرح جانتا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کوئکڑے ککڑے کر دیا ہے جب جس تھم کو جاہتے ہیں مانتے ہیں جس تھم کو جاہتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرمایا کدانے نبی ﷺ ان سے نٹنے کے لئے اللہ ہی کافی ہے۔ان کواپی کھلونوں سے کھیلے دیجے وہ وقت دورنہیں جب ان کا انجام بھی ان کے سامنے آ جائے گا آپ زندگی کے

آخرى سانس تك الله كادين بهنچانے كى كوشش كرتے رہيئے اور كى ظالم و جابركى پرواہ نہ كيجئے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بی کریم بھالا اللہ کادین پہنچانے کے لئے چیکے چیکے بلیغ دین فرمایا کرتے تھے لیکن جب بیآ یت نازل ہوئی''فاصدع بما توم'' (لیمنی آپ وہ سیجئے جس کا حکم دیا گیاہے ) تو اس کے بعد نبی کریم بھالا اورصحابہ کرام نے تھلم کھلادین اسلام کی تبلیغ شروع کردی۔

الحمد للدسورة الحجر كالرجمه وتشريح مكمل بهوئي

واخردعواناان الحمدللدرب العالمين

پاره نمبر۱۳ ریبا

سورة نمبر ۱۲

النَّحْل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# هي تعارف سورةُ النحل

# بسب والله الرحم الرحي

اس سورة میں ایک جگہ السنحل کالفظ آیا ہے جس کے معنی شہد کی کھی کے ہیں اس مناسبت سے اس سورة كانام سورة النحل ركھا كيا ہے۔

کمه کرمه میں خاص طور پرائیں آئیتی نازل کی گئی ہیں جن میں اس بات کو واضح طریقہ پر ارشادفر ماما گیاہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ اپنا پیغام پہنچا ہا اور بتایا کہ وہ اس پر چلیں اور اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی کمل اطاعت کریں ور نہ اللہ کا وہ فیصلہ آ جائے گا جس کے سامنے پوری کا ئنات کی قوتیں ہے بس ہوکررہ جاتی ہیں اور مال ودولت اونچی اونچی

کواپنا کر کفر ونٹرک ہے تو بہ کر لی ان کی نجات ہوگئ اور جنہوں نے ا نکار کیا اورایٹی ضد اور مث دهری برقائم رہے اللہ نے ان کوعذاب سے دو جار کر دیا۔

جب الله نے اپنے آ خری نبی اور آخری رسول حضرت محم مصطفی علیہ کو پیغام حق دے کر

ا ٹھانے کے بچائے جوان کودی گئ تھی کہنے لگے کہ اے مجمہ ہم بین من کر ننگ آ گئے ہیں کہ ہم پر

جیجااوران کو گذشتہ قوموں کے ہولناک انجام ہے آگاہ کیا تو انہوں نے اس مہلت سے فائدہ

كوئى عذاب نازل موسكتا ہے اگراپیا ہے تو ہم كھلے عام آپ كى تعلیمات كا الكاركرتے ہیں وہ عذاب جس كى تم يا تيس كرتے ہووہ لے آؤ آخراس كے آنے ميس دير كيا ہے؟ الله تعالى نے ان

نادانوں سے بھی کہاہے کہ اگروہ اس وقت کوغنیمت جانتے اور قدر کرتے اور مہلت عمل ہے

فا کدہ اٹھاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ان کواس فیصلے کی جلدی مجانے کی ضرورت ہی نہیں ہے

جوان کی نافر مانیوں کی وجہ ہے ان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ فر مایا کہ اگر وہ دنیا کی

معمولی معمولی چیزوں برغورکرتے تواللہ کی ذات کا اٹکار بھی نہ کرتے ۔ فرمایا کہ انسان ایخ

سورة نمبر 16 آيات 128 الفاظ وكلمات 1871 7974 حروف مكحكرمه مقام نزول

بسورة بھی مکہ مرمہ کے آخری دور عمارتیں اور تہذیب وتدن کی ترقی کا منہیں آتی۔ چنانچہ جن لوگوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات میں نازل کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود، شہد کی کھی ،خون اور گوہر کے درمیان سے دودھ جیسی شفا بخش غذا بيداكى ہے جواس كى قدرت كاشابكارى-

> اس سورة مين سات باتون كا خاص طور برذ كرفرما با صعدل وانصاف، دوسرول سے نیکی اور بھلائی، رشتہ داروں سے صلہ رجی اورحن سلوک ہر طرح کی بے حیا ئیوں ، برائیوں اورسر مثی سے بچنا۔ ہر وعدہ کو بورا کرنا۔ اس میں مومن کی کامیابی ہے۔

وجود پر بی خورکر لے کہ ایک معمولی سے ناپاک قطرے سے اس کے وجود کو بنایا گیا ہے کین اس نطفہ کی ناپا کی کا اس کے جہم وجان پر
کوئی اثر نہیں ہے۔ گو براور خون کے درمیان سے اللہ تعالی ایسا دودھ پیدا کرتا ہے جس میں نہ تو خون کی رنگت ہوتی ہے اور نہ گو بر کی
بد ہو۔ ای طرح ایک زہر یکی شہد کی تھی کے پیٹ میں ایک ایسا مادہ پیدا کیا جا تا ہے جس میں زہر کی کوئی آمیز شہیں ہے بلکہ شہد میں
سراسر شفائی شفار کھی گئی ہے اگر انسان اس پر بی غور کرلے کہ ان تمام چیزوں کا اور زمین و آسان کے ذرے ذرے کا نظام کون چلا
رہا ہے تو انسان چر خیر کی جلدی کرے گا شرکے لیے نہیں۔

نی کریم علی اور صحابہ کرام گوسات باتوں کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ عدل وانصاف، احسان وکرم، صلدرحی اور حسن معاملہ اختیا رکریں اور ہر بے حیائی، بے غیرتی، برائی اور ضداور ہے دھرمی سے دور رہیں ہروعدہ کو پورا کریں۔ حلال کو حلال اور حرام مجھیں اور صبر واستقامت سے ٹابت قدم رہیں۔ اللّٰد قدم قدم پران کی امداد واعانت فرمائے گا۔

## م سُورةُ النَّخِل ٥

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرِّحِيَ

اَقَ اَمُرُاللهِ فَلَا تَسَتَعْجِلُوهُ السُبْحَنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُنْزِلُ الْمَلْلِكَةُ بِالرُّوْحِ مِنَ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ اَنْ اَنْذِرُ فَا الْتَعْلَا الدَّالَا اَنَا فَاتَّقُونِ ۞ خَلَقَ مِنْ عِبَادِةِ اَنْ اَنْذِرُ فَا الْتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ الشَّمٰوْتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ الشَّمٰوْتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ السَّمٰوْتِ وَالْاَنْمَانَ مِنْ ثُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيْعُ مُينِينً ۞

### ترجمه: آیت نمبرا تام

الله کا تھم آگیا۔تم اس میں جلدی نہ مچاؤ۔اس کی ذات بے عیب ہے اوراس سے بلند و برتر ہے جن کوتم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔

وہ فرشتوں کو وقی بینی اپناتھم دے کراپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے تا کہ وہ سب کواس بات ہے آگاہ کردیں کہ میرے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے پس مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔اس نے زمین اور آسانوں کو برحق پیدا کیا ہے اس کی ذات ان چیزوں سے بلند ہے جنہیں بیاس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔اس نے انسان کوایک (حقیر اور گندے) پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ پھر وہ کھلم کھلا جھڑنے والا بن جا تا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا

اتى آئيا اَمُو اللهِ الشّاعَم لاَ تَسْتَعُجِلُوهُ تَماس مِي جلدى نه عِاوَ تعَالَى بلندوبررَ اَلُو وُحُ جريكل المِين وى خَصِينُمْ جُمُواركِ والا

# تشريح آيت نمبرا نام

نی کریم حضرت محدرسول اللہ علیہ جب قرآن کریم کی آیات تلاوت فرباکر کفار مکہ سے بیفر باتے تھے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں جو تعلیمات میں لے کرآیا ہوں ان پرایمان لے آو تو تہمیں اس دنیا کی سربلندی اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی تعلیمات عطاکی جائیگی لیکن اگرتم نے میری بات نہ مانی اور اپنے کفروشرک، بری رسموں اور خرافات سے چھٹے رہاور تم نے اپنی ضداور جب دھری نہ چھوڑی تو کہیں تم پر وہ می عذاب نہ آجا ہے جو نبیوں کی تعلیمات کو چھلانے سے قو موں پر آیا کرتا ہے۔ اس کے لئے تو حید کا ثبوت شرک اور گذشت تو موں کے تو حید کا ثبوت شرک اور گفر کے باطل ہونے ، اللہ کے تیفیہ روں کی دعوت کو نا مانے کے بدترین نتائج اور گذشت تو موں کے واقعات سنا کر تنہیڈ فرمات تو اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ اے محمد علی تاثیں کرتے ہوا گرتم واقعی سے جوتو اس عذاب کے آنے کی با تیں کرتے ہوا گرتم واقعی سے جوتو اس عذاب کے آنے کی باتیں کرتے ہوا گرتم واقعی سے جوتو اس عذاب کے آنے کی باتیں کرتے ہوا گرتم واقعی سے جوتو اس عذاب کے آنے کی مضرورت نہیں ہے کوئے تہمیں سوچنے بچھنے کی جومہلت دی گئی ہاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کفروشرک سے تو بہر کو ورنہ اللہ کا دہ تکم (امراللہ) بہت جلد آنے والا ہے۔ جب وہ امراللہ آتے جائے والائبیں ہوگا۔

علماء منسرین نے کُلھا ہے کہ امراللہ سے مراد وہ وعدہ ہوسکتا ہے جواللہ نے نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام سے کرر کھاتھا کہ اللہ کا فیصلہ جس میں تمہیں تمہارے دشمنوں پر غالب کردیا جائے گا اور مسلمانوں کوفتح ونصرت اور کامیا فی عطاکی جائے گی۔ یا بیر کہ امراللہ سے مراد قیامت کا دن ہے جو بہت جلد آنے والا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے چند سالوں کے بعد ان کفار ومشرکین کو فکست پر فکست کھا نا پڑی ۔ ساری دنیا میں ان کو ذکت نصیب ہوئی اور آخر کا رفتح ملہ کے بعد پورے جزیرۃ العرب پراہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی اور وہ وقت بھی آ کر رہاجب تمام کفار ومشرکین کواس سرزمین سے نکل جانے کا محکم دیدیا گیا اور اب قیامت تک اس سرزمین پرائیس فیرم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح اس دنیا کی زندگی میں تو ان کواس برنصیبی سے واسطہ پڑا۔ اب قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ وہ وقت بھی دوزنیس ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ بیمشرکین اللہ کی ذات اور صفات میں جن چیز وں کوشر کیک کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بہت بلندو برتر ہے۔ وہ ہرطرح کے عیبوں سے پاک ذات ہے۔

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ہے جس پرچا ہتا ہے اپنا کلام نازل کرتا ہے تا کہ وہ اللہ کے ٹیک بندے (پیغیر) اس بات کو پوری وضاحت سے بیان فرمادیں کہ اس کا نتات میں ہر طرح کی عبادت و بندگی کے لائق صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس نے آسانوں اور زمین کو برحق پیدا فرمایا ہے۔ اس نے اس انسان کو ایک حقیر قطرہ سے پیدا کیا ہے۔ اور زندگی گذارنے کا ہر طرح کا سامان عطافر مایا ہے۔ وہ انسان کتنا عجیب ہے کہ اپنی خلقت کو بھول کراپنے پروردگار کے سامنے ہی ڈٹ کر کھڑا ہوگیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے تصلم کھلا جھگڑ تا ہے۔

خلاصہ بیہ کہ اللہ کے نبی اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پنچاتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی بات کوئیس ما نتا تو اے یا در کھنا چاہئے کہ اللہ کا فیصلہ آنے میں دیڑئیس گلے گی۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہونے میں دیڑئیس گلتی۔

وَالْأَهَامُ خَلَقُهَا لَكُمْ فِيهَادِفَ وَمَنَافِعُ وَفِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا خَمَالُ حِيْنَ تُرِيْعُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِيْنَ تُرِيْعُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا اللّهِ فِيهِ إِلَّا بِشِقَ وَتَحْمِلُ اثْفَالُكُمْ إِلَّى بِلَدِ لَكُمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ الْانْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمُ لِرَءُوفَ ۖ تَحِيْمُ ۞ وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ۞ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكُمُ وَهُمَا وَ زِينَةٌ \* وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ۞ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكُمُ اللّهِ وَصُدُ السِّيلِ وَمِنْهَا جَالٍ وَلَوْ اللّهِ وَلَوْمُ اللّهِ وَصُدُ السِّيلِ وَمِنْهَا جَالٍ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَصُدُ السِّيلِ وَمِنْهَا جَالٍ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَصُدُ السِّيلِ وَمِنْهَا جَالٍ وَلَوْمُ اللّهِ وَصُدُ اللّهُ وَصُدُ السِّيلِ وَمِنْهَا جَالٍ وَلَوْمُ اللّهِ وَلَا لَكُونُ اللّهِ وَصُدُ السِّيلِ وَمِنْهَا جَالٍ وَلَوْمُ اللّهِ وَلَا لَعَلَا لَكُونُ اللّهِ وَصُدُ السِّيلِ وَمِنْهَا جَالٍ وَلَا لَعَلَا لَا لَكُونُ اللّهُ وَصُدُ السِّيلِ وَمِنْهَا حَالِيلًا وَلَا لَعُلَالُهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَصُدُ السَّيلِيلُ وَمِنْهَا جَالِمُ وَلَا فَاللّهُ وَصُلُولُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَصُدُ السِّيلِ وَمِنْهَا حَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَصُدُ السَّالِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

## رزجمه: آیت نمبر۵ تا۹

ای (اللہ) نے تبہارے لئے چوپائے (مویثی) پیدا کئے، ان میں سردی سے بیخے کا سمان اور بعض ان میں سردی سے بیخے کا سمان اور بعض ان میں فائد ہے بھی ہیں اور ان میں سے بعض چوپایوں کوتم کھاتے بھی ہو۔ ان میں تبہارے لئے خوبصورتی اور شان ہے جبتم شام کو چرا کرلاتے ہواور جب صبح کوتم چرانے لے جاتے ہو۔ اور وہ تبہارے بوجھ الی بستیوں کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں جہان تم بغیر شدید جسمانی تکلیف کے پہنے نہ سکتے تھے۔ بے شک آپ کا رب نہایت مہر بان اور بہت رحم کرنے والا جسمانی تکلیف کے پہنے نہ سکتے تھے۔ بے شک آپ کا رب نہایت مہر بان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس نے گھوڑے فیجر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہواور وہ زینت وآرائش کے لئے بھی ہیں۔ اور اللہ کا بید ذمہ ہے کہ وہ سیدھارات و کھائے جب کہ ان میں بعص نمیز ھے راہتے بھی ہیں۔ اور اللہ چا ہتا تو دمہ ہے کہ وہ سیدھارات و کھائے جب کہ ان میں بعص نمیز ھے راہتے بھی ہیں۔ اور اللہ چا ہتا تو صب کو ہدایت دے دیتا۔

## لغات القرآن آية نبره ١٩

الا نُعَامُ

| دِفءَ        | گرمی_( کاسامان یعنی کھالیں وغیرہ)     |
|--------------|---------------------------------------|
| جَمَالٌ      | خوبصورتی                              |
| تُرِيُحُوْنَ | (إرَاحَة ) ـشام كوچ نے جاتے ہيں       |
| تَسُرَحُوْنَ | (سُرُحُ) فِي كَا يَحِيدُ إِلَا عَيْنِ |
| تُحْمِلُ     | المحاتاب                              |
| ٱثُقَالٌ     | ( مُقُلُلُ ) _ بوجھ                   |

چویائے۔مولٹی جانور

بَلَدٌ لَمُ تَكُونُوُا تمنهتف (بالغنی) \_ کانجنے والے بَا لِغِيْنَ شديدجسماني محنت سير بَشِقَ أَلاَ نُفُس ٱلُخَيُلُ مھوڑ ہے ٱلۡبِغَالُ نج الخمير لتَرْكُبُوْ ا تا كرتم سوارى كرو خوبصورتی \_آرائش قَصُدُ السَّبِيُلِ جَائِرٌ أنجمعين سب کے سب رتمام

# تشريح آيت نمبره تا ٩

تو حید کے دلائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا جار ہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے خیر اور شرکو پیدا کیا ہے اور انسان کے جم وروح کا سامان مہیا کیا ہے۔انسان کواختیار دیا گیا ہے کہ وہ خیر اور شریس سے کی ایک راستے کواختیار کرلے۔اور اس اللہ نے انسانی فائدوں کے لئے جوطرح طرح کی فعتیں عطافر مائی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی حقیقی آخرہ کی منزل پرنگاہ رکھتا کہ اس کوچے راستہ نصیب ہو سکے۔ فرمایا کہ اس اللہ نے جہاں اپنی قدرت کا ملہ ہے چا ند ، سورج ، ستارے ، فضا کیں ہوا کیں ، جُروجُرکو پیدا کیا ہے وہیں ہر طرح کے جانور بھی پیدا فرمائے ہیں۔ چو پائے ، مولیٹ ، گائے ، بیل ، اونٹ ، کیرا اور دنبہ جیسے جانور بنائے جن کے جسموں پر ایسی اون پیدا کی ہے جس ہے انسان موسم کی نرمی وختی ہے فی کر بہترین لباس تیار کرتا ہے اور راحت وسکون حاصل کرتا ہے۔خود فا کدہ حاصل کرتا ہے اور تجارت کے ذریعہ بہت ہے فاکدے حاصل کرتا ہے اللہ نے ان کی کھال بھی ایسی بنائی ہے جس ہے بہترین لباس اور بے شار چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ ان جانوروں کو تازہ گوشت کی فیکٹریاں بنادیا ، انسان جب چا ہتا ہے ان کو ذری کرکے تازہ تازہ گوشت حاصل کرتا ہے۔ ان جانوروں کو پال کران کے رپوٹر بنا تا ہے جب وہ جسے کو اپنارز تی حاصل کرنے کی طرف جاتے ہیں یا شام کو وہ پید بھر کر جھو مے ، اٹھلاتے اپنی مستی میں واپس آتے ہیں تو آ دمی کا سیروں خون بڑھ جاتا ہے۔ ان کی تعداد اور

پہاڑیوں اور ان دشوارگز ارراستوں پر بھاری سامان لا دکر لے جاتا ہے جہاں اس کوآ سانی سے پینچنا دشوار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نجانے قیامت تک اور اللہ کیسی کیسی سواریاں پیدا کرے گاجن پر سوار ہوکروہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سفر کر سکے گا۔

خوبصورتی د کھے کرخوش ہوتا ہے اور بڑے بڑے نفع کی امید ہے اس کی آئکھیں جیکئے لگتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انسان او نچی نیچی

فرمایا کہ بیقوہ اسباب ہیں جواس رؤف اور رحیم نے اپ فضل وکرم سے انسان کی دنیا سنوار نے کے لئے بنائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آخرت تک پہنچنے کے لئے اور صراط متنقیم پر چل کر حقیقی منزل تک پینچنے کے یہ بہت سے ذریعے بنائے ہیں۔ اس اللہ نے خیراور شرکو پیدا کیا اور انسان کو اختیار دیا کہ وہ ان بیس سے کی ایک راستے کو اپنا لے انجام دونوں کا بتادیا گیا۔ انبیاء کرائم یہی بتا نے اور سمجھانے کے لئے تشریف لاتے ہیں۔ وہ پوری وضاحت سے اس بات کو بتادیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے دنیا کے انسانوں کو ایک بی راستے پر لگا دیتا۔ کوئی دنیا میں کفر وشرک بدعات و فرافات میں جنال نہ ہوتا لیکن بیاس اللہ کی مشیت اور مرضی ہے کہ اس نے انسان کے امتحان کے لئے خیر وشرکو پیدا کر کے بید یکھا ہے کہ کون ان میں سے خیر کا راستہ اختیار کرتا ہوا رکون شراور شیطان کے بنائے ہوئے راستے پر چل کر اپ نے لئے ابدی جہنم خریدتا ہے۔ اللہ تعالی کا بین ظام ہے کہ وہ اسپے بندوں کو ہدایت کا راستہ تو دکھا تا ہے لیکن جرنہیں کرتا۔ اس کی قدرت تو یتھی کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کو خیر پر چلنے والا بنادیتا لیکن پھراس انسان کا استحان تو دکھا تا ہے لیکن جرنہیں کرتا۔ اس کی قدرت تو یتھی کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کو خیر پر چلنے والا بنادیتا لیکن پھراس انسان کا استحان تو دی کے بیان تو شر سے ہوتی ہے۔ اگر دن بی دن ہوتا اور بھی رات نہ ہوتی تو دن کی پیچان تو شر سے ہوتی ہے۔ اگر دن بی دن ہوتا اور بھی رات نہ ہوتی تو رادیا ہے اللہ تعالی ہم سے کھرا ہم سند تھی کی قو فیق عطافر مائے۔ آئین

هُوالَّذِي اَنْزَلَ مِن السَّمَاءَ مَا اَ كُمْ مِنهُ مِنهُ مَّ اَ الْكُمْ مِنهُ مَنهُ شَكَرُ فِيهِ شَدِيمُ وَن السَّمَاءَ مَا اَ كُمْ مِنهُ شَكَرُ فِيهِ شَدِيمُ وَن النَّامِنُ الكُمْ بِهِ النَّرَمَ عَ وَالنَّيْدُ وَ وَالنَّحَيْلُ وَالنَّحْيُلُ وَالْاَعْنَابُ وَمِن كُلِّ النَّمَ النَّهُ وَمِن كُلِّ النَّهُ مُرَا وَالنَّهُ وَمُ وَسَحَرَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مُلَى وَالْقَمَرُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مُلَى وَالْقَمَرُ وَالنَّهُ وَالْمُولُ وَالنَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالنَّهُ وَالْمُولُولُ النَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

### ترجمه: آیت نمبر ۱۲۱۱

وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے بلندی سے پانی برسایا جس سے تم خود بھی پیتے ہواس سے سبزہ پیدا ہؤتا ہے جس میں تم (ان جانوروں کو) چرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہو۔ وہ اس سے تمہارے لئے بھتی اگا تا ہے اور زیتون اور تھجور اور انگور اور ہرقتم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ بے شک اس میں غور وفکر کرنے والوں کے لئے نشانیان ہیں۔ اس نے تمہارے لئے دن اور رات کو بنایا چاند اور سورج کو مخر کر دیا اور ستارے بھی اس کے تعم کے تالع ہیں۔ بے شک اس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عش و تبجھد کھتے ہیں۔

لغات القرآن آیت نمبر۱۲۵۱

شَرَابٌ پِنِيْ کَ چِز شَجَرٌ درخت تُسِيْمُوُنَ مَ جَاتِهِ يُنْبِثُ اگاتاے

اَلزَّرُ عُ تحيتي اَلنَّحيُلُ أَلَاعُنَاتُ انكور يَتَفَكَّرُ وُ نَ وہ غوروفکر کرتے ہیں اس نے منحر کردیا تھم کے تابع کردیا سُخُو ٱلشَّمْسُ سودرج ٱلۡقَمَرُ الغُم )۔ستارے اَلْنُجُو مُ يَعُقلُوْ نَ جوعقل رکھتے ہیں

# تشريخ: آيت نمبر • اتا ١١

وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذلك لايةً لِقَوْمِ يَذَكُّرُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي سَخَّرَالْبَحْرَلِتَا كُلُوا مِنْهُ لَحُمَّا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَنْتَعُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ @ وَٱلْقَى فِي الْكَرْضِ رُوَاسِيَ آنَ تَمِيْدَ بِكُمْ وَٱنْهُرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَمْتِ وَبِالنَّجِمِ ﴿ مُرْبَهْتَدُونَ ﴿ الْمُنْ يَّخُلُقُ كُمُن لِآيَخُلُقُ الْكُلاتَذَكِّرُون ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوْ الْعُمَةُ اللهِ لا تُحْصُوْهَا إِنَّ اللَّهُ لَعَفُو رُبَّحِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا شُرَّوْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَغْلُقُونَ تَنْيُّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمُواتٌ غَيْرُ أَخْيَا ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا ٱتَّانَ يُنِعِثُونَ ®

## ترجمه: آیت نمبر۱۳ تا ۱۲

(اوروہ اللہ ہی تو ہے جس نے) تہارے لئے زمین میں چیزوں کو بھیر دیا ہے جن کے مختلف رنگ ہیں۔ بشک ان چیزوں میں سمجھ رکھنے والوں کے لئے نشانی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تہارے لئے سمندر کو سخر کردیا تا کہتم اس میں سے تازہ گوشت کھا کہ اوراس میں سے زیورات کیلئے وہ چیزیں نکالوجن کوتم استعال کرتے ہو۔ اور تم و کیلئے ہوکہ کشتیاں پانی کو چرکرچلتی ہیں تا کہتم اس کافضل وکرم طاش کرواور شاید کہتم شکر کرو۔اوراس نے زیبن میں پہاڑ کے بو چھر کھ دیئے تا کہ وہ زمین شہیں لے کرایک طرف نہ ڈھلک جائے ،اوراس نے نہریں اور راستے بنادیئے تا کہتم راہ پاسکو۔اوراس نے (راستے کے لئے) علامتیں بنا کیں اور ستاروں سے بھی وہ راستہ پاتے ہیں۔کیا پھر وہ جو پیدا کرتا ہے اس کے برابر ہوسکتا ہے جو (کسی بھی چیزکو) پیدائیس کرتا ہے اپیلے بھی تھی فورو قلر نہیں کرتے۔اوراگرتم اس اللہ کی نعمتوں کو شار کرتا چا ہوتو شار نہیں کر سکتے اور بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔اللہ اس کو خوب جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہواور جو پھی تم ظاہر کرتے ہو۔اوروہ لوگ جواللہ کے سوادوسروں کو پکارتے ہیں وہ پچھ پیدائیس کرتے بلکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں۔ یہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔وہ نہیں جانتے کہا کہ کہا گیا گیا۔

### لغات القرآن آيت نبر١١٥١٣

| ذرا                | اس نے پھیلادیا، پیدا کیا |
|--------------------|--------------------------|
| اَ <u>لُ</u> وَانٌ | (لَوُنَّ)رنگ۔            |
| يَدُّكُرُوْنَ      | وه دهيان ديتے ہيں۔       |
| لَحُمٌ             | گوشت -                   |
| طَرِيٌ             | عاده_                    |
| تَسْتَخُرِجُو      | تم نكالتے ہو_            |
| حِلْيَةٌ           | زيور_                    |
| تَلۡبَسُوۡنَ       | تم مهنته مو              |

مَوَاخِرَ پھاڑنے والا ، پھاڑنے والیاں۔ تاكيتم تلاش كرو\_ لِتَبْتَغُو اَلُقٰی اس نے ڈالا ، رکھا (رَاسِيَةٌ)بوچه، پِهارُ۔ رَوَاسِيٌ تَمِيُدٌ جهك جانا سُبُلٌ سُبُلٌ (سَبِيُلٌ)رائے۔ علامتين، نشانيان-عَلْمٰتٌ نَجُمٌ ستاره-يَخُلُقُ پیداکرتا ہے۔ تَعُدُّوُا تم گنومے، شار کروگے۔ تم شارنه كرسكو هے۔ لَا تُحْصُوا تُسِرُّوُنَ تم چھپاتے ہو۔ تم ظاہر کرتے ہو۔ تُعُلِنُوُنَ يَدُ عُوْنَ يكادت بي-يُخْلَقُونَ وہ پیدا کئے جاتے ہیں۔ اَمُوَ اتَّ مردے ہیں۔ اَيَّانَ وہ دوبارہ اٹھائیں جائیں گے۔ يُبْعَثُونَ

# تشريح: آيت نمبر ١٣ تا٢

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح طریقہ پرار شاوفر مایا ہے کہ اس نے اپنے علم وحکت ہے اس فظام کا ننات کو بنایا ہے۔ اگر انسان کو پیدا کیا تو اس کے لئے زندگی گذار نے ہے تمام سامان واسب بھی پیدا فرمائے ہیں۔ انسان رات کوسوکر شیج افسقا ہے دن بھر اپنی تو اس کے لئے زندگی گذار نے بیوی بچوں میں پہنچ کر فوش ہوتا ہے تھک ہار کرسوجا تا ہے اس طرح اس کے دن اور درات کا سلسلہ چلتار ہتا ہے۔ اس کواس بات کا احساس ہی ٹبیس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس دن رات کے پیچھے کتنا بڑا نظام تائم کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم بار باراس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان اگر ایک لحد رک کراتا ہی سوچ کے پیچھے کتنا بڑا نظام تائم کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم بار باراس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان اگر ایک لحد رک کراتا ہی سوچ کے پیچھے کتنا بڑا نظام کو کس نے قائم کیا ہے۔ جب انسان غور کرے گا تو وہ یقینا اس نیچے تک پہنچ کر رہے گا کہ اس دنیا کو اور اس کے لیا فور اس نے وائد وہ اللہ تعالیٰ کے بار بار بار فرمایا ہے کہ جو بت اپنے وجود میں دوسروں اسب کو پیدا کرنے وہ لے ان کے پیچھ بیٹ کے باتھوں کے تاج ہوں۔ ان کی ناک پرکھی بیٹھ جائے تو وہ بت اتی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کھی کو اپنے وجود سے بھی پیدا کیا قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ کیا لوگوں کو اتا بھی شعور نہیں ہے کہ اس سامنے کی حقیقت پرغور کرلیں کہ اللہ نے تو سب پچھے پیدا کیا ہے کہ بیا قو اس کے تاج بیں اور پیدا کین ان بتوں نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ بیتو فودا ہے وجود کو پیدائیں کر سے تاہیں وہ دوسروں کے ہاتھوں کے تاج ہیں اور پیدا کے جاتے ہیں جوا ہے نے ہیں جوا ہے نے ہیں جوا ہے نے بیں جوا ہے نے بی جوا ہے نے بی جوا ہے نے بین جوا ہے نے بیں جوا ہے نے کہ کیا گو اور نوصان کے بھی ما کہ نہیں ہیں وہ دوسروں کو کیا نفع یا نقصان کے بھوں کے تاج ہیں اور پیدا کیا ہے کہ بیا گوں کو انتا بھی میں فرود میروں کو کیا نفع یا نقصان کی بھوں کے تاج ہیں وہ دوسروں کو کیا نفع یا نقصان کی بھی کے اس دیا گور

گذشتہ آیات بیں ان نعتوں کا ذکر فر مایا تھا جواللہ نے انسان کے لئے پیدا کی ہیں۔ اس سلسلہ بیں فر مایا کہ اے لوگوا کیا تم نے بھی اس بات پر دھیان دیا ہے فور کیا ہے کہ ایک ہی زبین ہے، فضا بھی ایک، پانی کے قطرات بھی ایک کین درختوں پر بیہ طرح طرح کے رتگ کس نے بھیر دیئے ہیں بقیناہ وہر ف ایک ہی ذات ہے یعنی اللہ کی جس نے بیسب بچھ پیدا فر مایا ہے وہ اللہ جس نے استے بر سے سمندر کو چوز بین ہے بھی کی گئا بڑا ہے اس کے کڑو ہے پانی ہیں ایسی چھیلیوں کو پیدا کیا جس کے گوشت میں کوئی کڑوا ہوٹ نہیں ہوتی بلکہ آ دی چھیلیوں کو مزے لے لے کر کھا تا ہے۔ اس سے ایسے موشکے اور موتی پیدا کئے ہیں جن کو ذکال کر سیارت کی جاتی ہے اس سے ہار اور مختلف چیز ہیں بنا کر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عظیم الثنان اور گہرا ئیوں والے سمندروں میں وہ جہاز ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وال دوال رہتے ہیں وہ جہاز اور کشتیاں جن کی حیثیت ایک شکھے نے زیادہ نہیں ہوتی بلند فیا سان کے قدموں تلے اس طرح تا کع بنایا ہے کہاں سے وہ ہزاروں فائدے حاصل کرتا ہے۔ فر مایا کہ بید وہانا او نچے اور نے بہاڑ جن کو زبین کا تواز ن قائم رکھنے کے لئے زبین کے اوپر ایک بوجھ بنا کر رکھ دیا تا کہ زبین اوھر ڈھلک نہ جائے ان بہاڑوں میں ہزاروں معدنیات رکھ دیں۔ سونا، چاندی، ہیرے جوابرات، پانی کے بہتے چشے اور ان ہی اوھر ڈھلک نہ جائے ان بی نے کے بہتے چشے اور ان ہی اور وہ کو ک

پہاڈوں کے اوپر پانی کو برف بناکر جماد یا جو تھوڈ ا تھوڈ ا بہتارہتا ہے ان سے چشے، ندی، نا لے اور نہریں بن جاتی ہیں جن سے انسان اپنی تھیتیوں کو سراب کرتا ہے خود پیتا ہے اپنے جانوروں کو پلاتا ہے اور ہزاروں طرح کے کیمیکل حاصل کرتا ہے فر مایا کہ ذرا غور تو کر دکہ کروڈ وں سال سے بہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ ان سے کس کوفا کدہ ہے بقینیا انسان کو کیونکہ بیاس کے لئے بیان جب قیامت آئے گئ تو بہی پہاڑ ہو جے کھڑے ہیں وہ رہت کے ذر بر بن کر بھر جانئیں گئے۔ فر مایا کہ جب آدی سمندروں کے درمیان پہنچتا ہے اور اس کو کچھ معلوم نہیں بوتا کہ اس کی منزل کہاں ہے؟ اس کے لئے ستار سے بناد ہے جن کو بلامت سمندروں کے درمیان پہنچتا ہے اور اس کو کچھ معلوم نہیں بوتا کہ اس کی منزل کہاں ہے؟ اس کے لئے ستار سے بناد ہی جن کو بلامت کے طور پرد کھر آدی اپنی منزل ہے نہیں بھلکا غرضیکہ اللہ کی تعتیں ہیں کہ اگر انسان ان کوشار کرنا چاہتو کر نہیں سکتا فر مایا کہ ان منزل ہے نہیں بھلکا غرضیکہ اللہ کی تعتیں ہیں کہ اگر انسان ان کوشار کرنا چاہتو کو کہیں ہیں؟ ہرگڑ میا جن ان کہ ہوضی سے بیا کہ بھر نوس کے اس بوری کا نمات اور اس کے نظام کو بنایا کہ بیاں کہ جن کے خوالہ کو نامیاں کہ بیاں کہ جن بیاں کہ جن بیاں کہ بیاں کہ جن بی جو ان کی موت بھی ہے۔ ان مردوں یا مرجانے والوں کو اپنا معبود بنالینا کہاں کی عشل مندی ہے۔ انسان کونیس معلوم کہ وہ کب دوبارہ قیامت میں اٹھا یا جائے گالیوں اس کو بیقو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر اللہ کی سال مندی ہے۔ انسان کونیس معلوم کہ وہ کب دوبارہ قیامت میں اٹھا یا جائے گالیوں اس کو بیقو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر اللہ کی عادت و بندگی کہ فیات ہے جس کا کوئی شریم کی اس کو بیقو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر اللہ کی اس کی بیا ہوں تو بیا گئات ہوں تو بیا ہوں کہ کی کام نہ کے گیا ہوں کوئی شریک کوئی شریک ہوں تو بیا گئات ہوں تو بیا ہوں کی کام نہ کے گئی عادت و بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

الهُكُمُ الهُ وَاحِدُ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ الهُكُمُ الهُ وَاحِدُ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ الهُ وَكُومَ انَ الْاَحِرَةِ قُلُوبُهُمُ مُّ مُنْكَكِمِ وَنَ الْحَرَةِ قُلُوبُهُمُ مُنْكِمِ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ النَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُنْتَكِيرِيْنَ ﴿ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ النَّا اللهُ وَلَا قِيلَ لَهُمُ مَمَّا فَا النَّا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا ۲۵

تہبارامعبودایک ہی معبود ہے۔ پھر وہ لوگ جوآخرت پرایمان نہیں لاتے ان کے دل مکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ یقینا اللہ ہراس بات کو جانتا ہے جو پچھودہ چھپاتے ہیں اور جو پچھودہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پیند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہ تہبارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بیقو پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ (بیاس لئے ہمارے رب کے دن اپنے پورے بوجھ بھی اٹھا کیں اور پچھان کے بوجھ بھی اٹھا کیں اور پچھان کے بوجھ بھی اٹھا کیں جنہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے گم راہ کر چکے ہیں۔ سنو! کہوہ بہت برابو جھ ہے جس کودہ (اپنے اور پر) لادر ہے ہیں۔

### لغات القرآن آيت نبر٢٥٢٢

مُنْكِرَةٌ انكادكرنے والے۔ لَا جَرَمَ لَا يَحِرَبُ يَشِنَا، قطعاً۔ لَا يُحِبُ يَنذَنِين كُرَتا ہے۔ مَاذَا كَيا؟ (حمق موال) اَسَاطِيُو (اُسُطُوْرَةٌ) تَصِي كَهانيال۔

لِيَحُمِلُوُا تَاكِده اللهُ الْمِينِ لِيَحُمِلُوُا وَرُزٌ) يوجِم الْوَزُرُ) يوجِم

سَاءُ براے۔

براہے۔

# تشريح: آيت نمبر٢٦ تا٢٥

سورة المنحل كة غاز ين الله تعالى كى قدرتون كابيان بور باب كداس پورى كائنات اوراس كة ري ذري كا پیدا کرنے والا خالق ورازق صرف اللہ ہی ہے۔ یہاں سے بدارشادفر مایا جارہا ہے کدوہ رب جس نے ہر چرکو پیدا کیا ہے وہ اپنی ذات میں اس طرح ''واحد' ایعنی ایک ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جولوگ اللہ کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شریک کرتے اور ایمان نہیں لاتے وہ جہالت کی اس انتہا پر پنچے چکے ہیں جہاں سامنے کی ایک حقیقت اور ایک معقول بات کومھی وہ ہانے سےا نکارکررہے میں اورتکبرے اپنی گردنیں اکڑ اکر جلتے ہیں۔ دین اسلام اور نبی مکرم ﷺ کےخلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ان کا گمان پیہے کہان کی حرکتوں کو دیکھنے والا اور سننے والا کوئی نہیں ہے حالانکہ چھپ جھپ کریا تیں کی جا کیں یا تھلم کھلا۔ عاجزی کی جائے پاتکبروہ اللہ سب کے حالات دلوں کی کیفیات اور کفار کی سازشوں سے اچھی طرح واقف ہے۔اسے معلوم ہے کہ وہ کیا کررہے ہیں۔جب کچھا جنبی لوگ ان کفار سے قرآن کریم کے متعلق یوچھتے ہیں کہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ تو وہ لوگوں کی نظر میں قرآن کریم کی حیثیت کو کم کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ بیتو گذشتہ قوموں کے قصے کہانیاں ہیں جوقرآن میں نقل کردیے گئے ہیں۔ای طرح وہ نبی کریم ﷺ کے متعلق بھی ایس بے سرویایا تیس کرتے ہیں جس سے قرآن کریم اور نبی کریم ﷺ کے متعلق بدگمانیاں پیدا ہوجائیں۔وہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص حضورا کرم تھاتھ کے قریب نہ جائے۔ کیونکہ جب وہ ان کے قریب جائیں گے تو ان کی سیرت سے متاثر ہوئے بغیر ندر مکیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت نیں گے تو ان کے دل متاثر ہوئے بغیر ندر ہیں گے لہذاان کی بوری کوشش ہوتی کہ کسی طرح سننے والے کواچھی طرح گراہ کردیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی سر داری اور خاندانی بڑائیوں کے گھمنڈ میں پیجس طرح اللہ کے کلام اور رسول اللہ ﷺ کی شان میں گنتا خیاں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کا اور وہ خود جس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں دونوں کی گمراہی کا بوجھ دو گناوہ اپنے سر پر لے کرچل رہے ہیں دہ کل قیامت کے دن اتنے بوجھ کیسے اٹھاسکیں گے؟اس دن ان کواس بات کا حساس ہوگا کہ وہ اپنے سر پر کتنے نا قابل پرداشت بوجھ لے کرآئے ہیں فرمایا کہ وہ لاعلمی اور جہالت کا فائدہ اٹھا کرلوگوں کو گمراہ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ ذلت دورنہیں ہوگی کہ جب ان کے فریب کے بردے جاک ہوجا نمیں گے اور سےائی کا چیرہ نکھر کرسامنے آ جائے گا۔ محیونکہ کوئی بھی سےائی جھوٹ ھے برفریب بردوں میں عرصہ تک چھیانا مشکل ہے۔

قَدْ مَكَرَالَذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالْكَ مَنْ مَنْ اللهِ عُرَالِيَهُمُ وَالْكَ قَفْ مِنْ اللهُ بُنْيَانَهُمُ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ وَفَقِهِمْ السَّقْفُ مِنْ كَيْفُ لَايَشْعُرُونَ ۞ فَوْقِهِمْ وَالشَّهُ مُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ۞ فَوْقِهِمْ وَالْعَلْمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَنْ شُرَكَا فِي الَّذِيْنَ الْمَوْلِيَنَ شُرَكَا فِي اللّهِ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَنَ الْمَوْلِينَ ﴾ اللّهُ مُولِينَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ مَلَا اللّهُ وَيْنَ ﴾ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيُنَ ﴾ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيْنَ ﴾ الله واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ ول

### ترجمه: آیت نبیر۲۶ تا۶۹

ان سے پہلے لوگ مروفریب کر بچکے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا۔ پھر
ان پراوپرسے چھت گر پڑی اوران پر عذاب اس طرح آگیا کہ جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔
پھر قیامت کے دن اللہ ان کورسوا کرے گا اور کہا گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے
میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے کہ بے شک آخ کے دن رسوائی و ذلت اور کا فروں کے
میں تم جھگڑتے تھے۔ پھر وہ صلح کا
لئے برا دن ہے جب فر شتے ان کی جان نکالیں گے جوابے نفوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر وہ صلح کا
پیغام ڈال کر کہیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہ کرتے تھے (فر مایا جائے گا) کیوں نہیں؟ تم جو پچھ کرتے
رہو بیغام ڈال کر کہیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہ کرتے جتے (فر مایا جائے گا) کیوں نہیں؟ تم جو پچھ کرتے
رہے ہواللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجا و جس میں تم ہمیشہ رہو

لغات القرآن آيت نبر٢٩٢٢ بُنيَانٌ **ٱلۡقَوَاعِدُ** بنیادیں۔ گر پڑا۔ فَوُق يُخزِي وه ذليل ورسوا كرے گا۔ اَيُنَ کہاں؟ شُرَكَاءِ يُ میرے شریک۔ تُشَاقُّوُنَ تم لڑتے ہو۔ أؤتُو االُعِلِمَ جن كوعلم ديا كيا-تَتَوَقّٰى جان نكالتے ہيں۔ اَلۡقَوۡا انہوں نے ڈالا۔ صلح كاپيغام-اَسُلَمَ مَثُوَىٰ ٹھکا نا۔ ٱلۡمُتَكَبِّرِيۡنَ بڑائی کرنے والے۔

### تشريح آيت نبر٢٦ تا٢٩

گذشتہ آیات میں جس مضمون کوشروع کیا گیا تھا اس کی تکمیل کی جارہی ہے ساری دنیا کواور خاص طور پر مکہ کے ان لوگوں سے خطاب کیاجارہاہے جو حج وغیرہ کے موقعوں پرآنے والے بے خبرلوگوں کے سامنے قرآن کریم اور نی کریم ﷺ کی ذات کے متعلق حقارت سے ذکر کرتے تا کہ اجنبی آ دمی ہے دل میں شدید بدگمانی پیدا ہوجائے مثلاً قرآن کریم کے متعلق کہتے کہ اس میں کونی ٹی بات ہے وہی پرانے قصے ہیں جن قصوں کو قرآن نے نقل کر دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے متعلق کہی کہتے کہ ان برکسی جنون ماجن کا سایہ ہوگیا ہےاسی لئے وہ ایسی یا تیں کرتے ہیں(نعوذ باللہ)ا بسےلوگوں کوخطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ دہ اوگ جو تکبرا درغر درکرتے ہوئے دین کے راہتے میں رکا وٹیں ڈال رہے ہیں اورلوگوں کو گم راہ کررہے ہیں وہ ایک ایسے جرم کا ارتکاب کررہے ہیں جس کے بوچھ کووہ قیامت کے دن اٹھانہ کین گے فرمایا کہ یہی مکروفریب ان سے پہلے کے لوگ بھی کر چکے ہیں۔اللہ نے ان کواتن بختی سے پکڑا کہ وہ عاجز و بے بس ہوکررہ گئے ۔اللہ نے ان کوان کی بنیادوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا اوران کواوران کی اونجی اونجی بلژنگوں ، مکانات اور تبذیب و تدن کواس طرح تو ٹرپھوڈ کرر کھودیا کہ آج ان کاوجود تک نہیں رہاہے۔ ان کے کھنڈرات اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہیں کہان پراللہ نے شدیدعذاب نازل کر کے ان کی زند گیوں اور تہذیب وتدن کونشان عبرت بنادیا ہے۔انہوں نے دین اسلام کےخلاف جوبھی تدبیریں کیس اللہ نے ان تدبیروں کوان پر ہی الٹ دیا۔ بہتو اس دنیا کی ذلت ورسوائی ہے کیکن جب قیامت میں وہ اللہ کے سامنے پنجیں گے تو اس ہے بھی زیادہ ذلت ورسوائی میں مبتلا کیا جائے گا۔ الله تعالی سوال فرمائیں گئم نے قرآن کریم اور نبی کریم علی کے متعلق بہت ی جھوٹی باتی کی تھیں تا کہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کی عظمت بڑھ حائے فرمایا جائے گا کہوہ اللہ کے تر بیک کہاں ہیں جن برتم ناز کیا کرتے تھے؟ اوران کے لئے لوگوں سے جھکڑتے تھے اور اللہ کے سیج نبیوں کو جھٹلاتے تھے۔ آج وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آجاتے ؟ ان کے پاس اس سوال کا کوئی جوابنہیں ہوگا وہ تو کچھنہ بول سکیں گےلیکن جن کواللہ تعالیٰ نے صحیحالم عطا فرمایا تھاوہ کہیں گے کہ اے رب العالمین آج کے دن ساری ذلت ورسوائی ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے کفروٹرک کیا تھااورا یمان قبول نہیں کیا تھاوہ لوگ جنہوں نے اپنے اویرظلم وستم کی انتہا کردی تھی۔ جب فرشتے ان کی جان نکالنے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے درحقیقت کوئی کفر اور شرک نہیں کیا تھا نہ ہماری مجال تھی۔اللہ تعالی فرمائیس کے کہ اللہ کو ہرچیز کاعلم ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہتم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے تھے۔آ خراللہ تعالیٰ ان تکبراورغر درکرنے والوں کے لئے فرشتوں کو تکم دیں گے کہ ان کو لیے جا کرجہنم میں جھونک دوریاسی قابل ہیں اور مکی رخم کے مستحق نہیں ہیں اب یہ ہمیشہ ہمیشد اس جہنم میں رہیں گے۔

وَقِيْلُ لِلَّذِيْنَ

اتَّقُوْامَاذَا اَنْزَلَ رُبَّكُوْ قَالُوْا خَيْرُ الْكَذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةُ وَلَدَارُ الْخِرَةِ خَيْرُ وَكَيْرُ وَلَا عُمْرَا الْمُتَّقِيْنَ ﴿ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْخِرَةِ خَيْرُ وَكَيْرُ وَلَا عُمْرَا الْمُتَّقِيْنَ ﴿ الْكُنْهُ لَكُمُ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ الْكُنْفُرُ لَعُمُ وَنَهَا الْكَنْهُ لَا لَهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ الْكَنْهُ وَلَهُ الْمُنْفَا اللهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ الْكُنْفُرُ وَكُنُوا اللهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ الْكُنْفُرُ وَكُنُولُ الْجُنْةُ بِمَا الْمُلْكُةُ وَعُمْ الْمُنْفَى اللهُ وَلَكُونَ اللهُ الْمُنْفِقُولُ وَنَ اللهُ وَلَكُونَ اللهُ الْمُنْفَالُولُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَاللَّهُ الْمُنْفَالُولُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْنَ وَلَا الْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَا لِلْمُؤْنَا لِلْمُؤْنَا لِلْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَا لَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَا الْمُؤْنَا وَلَالْمُؤْنَا وَلِمُؤْنَا لِلْمُؤْنَا لِلْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا لَالْمُؤْنَا الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا لِلْمُؤْنَا الْمُؤْنِا الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِلُولُولِلْمُؤْنَا الْمُؤْنِلُولُولُولُولُولِلْمُؤْ

### ترجمه: آیت نمبر۳۰ تا۳۳

اور جب اہل تقویٰ سے کہا جائے گا کہ تہمارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ بھلائی نازل کی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لئے اس دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اور اہل تقویٰ کا ٹھکا نہ کتنا بہترین ہے۔ ہمیشہ رہنے کی ایک جنتیں ہوں گ جن میں وہ داخل ہوں گے۔ ان کے نیچ سے نہریں بہدرہی ہوئی اور ان میں ان لوگوں کے لئے ہوں چروہ چیز ہوگی جووہ چاہیں گے اور ہم تقویٰ والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جب فرشتے ان

کی جان نکالیں گے تو وہ پاکیزہ صفت ہوں گے۔ (فرشتے کہیں گے کہ)تم پرسلامتی ہو۔ اپنے بہتر اعمال کی وجہ سے جوتم کرتے تھے جنت میں واخل ہو جاؤ۔ کفار کے لئے فرمایا گیا کہ اب یہ اس بات کا انتظار کر دہ ہیں کہ یا تو فرشتے آ جا نمیں یا آپ کے رب کا حکم (فیصلہ) آ جائے۔ در حقیقت یہی بات ان سے بہلوں نے بھی کہی تھی اللہ نے ان پرظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے نفوں پرظلم کرتے تھے۔ پھر جو پھھانہوں نے کیا اس کی سزاان کولی اور جس عذاب کا وہ ذاتی اڑا یا کرتے تھے وہ ان پر مسلط ہوکر رہا۔

### لغات القرآن آيت نبر ٣٣٥٣٠

خَيْرٌ خَير، بَعَالاً لَي -

دَارُ<sup>ا</sup>لاَخِرَةِ آخرتكاگر۔

نِعْمَ اچھا، بہتر۔

عَدُنٌ ہیشہ

طَيِّبِيْنَ پاکساف۔

اَمُو عم، فيعلم.

يَظُلِمُونَ وهظم اورزيادتي كرتي ين

اَصَابَ پیچا۔

حَاق گيرليا بَهْ عُي گيا۔

DE

### تشريخ: آيت نمبر ٣٠٠ تا٣٣)

گذشتہ آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب کفار وشرکین سے کوئی اجنبی آ دمی بیسوال ۲ تھا کہ مجنس جونبوت کا دعو کی کرتے ہیں اور جس قر آن کو وہ سناتے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتے کہ قران کیا ہے (نعوذ بالله) گذرے ہوئے لوگوں کے کچھ قصے کہانیاں ہیں جواس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔قر آن کریم کی حقارت کے ساتھ ساتھوہ نی کریم علی کے بارے میں بھی ایک باتیں کرتے تھے جس سے دوسرے آ دی کے دل میں غلط فہی پیدا ہوجائے۔وہنیس عا ہے تھے کہ کوئی فخص نبی کریم علیہ کے قریب جائے اور وہ قرآن کریم کی عظمت وشان سے واقف ہو سکے فرمایا کہ ایک توبیہ کفار وشرکین ہیں جواللہ کی آیات من کرائی آخرت کو تباہ کرتے ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اس کے برخلاف دوسری طرف کچھوہ اوگ ہیں جواللہ اور اس کے رسول علیہ پرایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے تقوی و پر بیز گاری کی زندگی اختیار کر لی ہان کو ہرطرح کا جروثواب عطاکیا جائے گاان کا طرقل سے کہ جب ان سے بوچھاجا تاہے کہ اللہ تعالی نے کیانازل کیا ہے؟ تووہ کہتے ہیں کہ حارے اللہ نے ہمارے لئے وہ سچائی نازل کی ہے جس میں خیر ہی خیر ہے۔اس دنیا کی زندگی کی بہتری بھی ہے اور آ خرت کی خیراور بھلائی تو اس ہے بھی زیادہ ہے وہاں ہڑ مخص کواس کی محنت اور تقویٰ کا پھل ملے گا کسی کی کوئی نیکی اور بھلا کام ضائع نہ ہوگا اور اس پرتصور ہے بھی زیادہ اجر وثواب ملے گا۔ دنیا میں بھلائی اور خیرتو یہ ہے کہ قدم قدم بر کامیالی، نیک نامی، فارغ البالی، اطمینان قلب،حکومت وسلطنت وغیر ہ حاصل ہو گئی اور آخرت میں نحات اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے روحانی مسرت وسکون نصیب ہوگا۔فرمایا کہ اہل تقویل کے لئے اللہ نے ایس جنتیں مقدر کی ہیں جن میں وہ داخل ہوں سے جن کے شیعے ے نہریں جاری ہونگی لینی خوب سرسبری وشادا بی ہوگی اوروہ جوچا ہیں گے ان کوعطا کیا جائے گابیان کی نیکی ورتقو کی کا انعام ہوگا۔ ان كوموت كے وقت عزت اور آسانی بھی نصيب ہوگى كہ جب موت كے فرشتے ان كے سامنے آئي گے تو ان پرالله كى سلامتى جیجتے ہوئے آئیں گے ادران کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے کہیں گے جنت ہی تمہارا مقام ہوگا۔ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کتم ان ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں کی برواہ نہ کروجواس بات کے منتظر بیٹھے ہیں کہ اللہ کے فرشتے خود آ کران ہے کہیں گے کہتم اللہ پرایمان لے آئیااللہ ہی کا کوئی فیصلہ آجائے۔ فرمایا کہ بیکوئی ٹی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی جولوگ گذرے ہیں ان کا یکی حال تھا اورانہوں نے بھی سچائی کو دل ہے قبول نہیں کیالیکن جنہوں نے نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو مان لیانے نیکی اور یر بیز گاری کی زندگی کواپنالیا وہ تو سرخ روہ و ئے لیکن جن لوگوں نے ضداور ہٹ دھرمی کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں ے اپنے دین دونیا کو ہر باد کرلیا۔ فرمایا کہ ہم کسی کے ساتھ زیاد تی نہیں کرتے بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ برظلم وسم کرتے ہیں جس ک ان کومزامل کررہتی ہے اورجن سچائیوں کاوہ خدات اڑاتے رہتے ہیں اس کاعذاب ان پرمسلط ہوکررہےگا۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْمَكُوْ الوَشَاءَ اللهُ مَاعَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ اللهُ مَاعَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ اللهُ عَلَى الدَّيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَهَلَ عَلَى الدُّسُلِ اللهَ الْبَلغُ الْمُبِينُ فَ وَلَقَدُ بَعَتْنَا فِي كُلِّ المُتَةِرَّسُوْلًا إِنَ اعْبُدُوا الْبَلغُ الْمُبِينُ فَ وَلَقَدُ بَعَتْنَا فِي كُلِّ المُتَةِرَّسُولًا إِنَ اعْبُدُوا اللهُ وَمِنْهُمُ مِنْ اللهُ وَمِنْهُمُ مِنْ اللهُ وَمِنْهُمُ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمُ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمُ مَنْ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الطَّاعُونَ أَ فَمِنْهُمُ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمُ مَنْ اللهُ وَمِنْهُمُ مَنْ اللهُ اللهُ المُكَذِيبِينَ ﴿ وَانْ تَحْرِضَ عَلَى هُدُهُمُ فَالنَّ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُونِينَ ﴿ وَمَا لَهُ مُونِ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

#### ترجمه: آیت نمبره ۳۵ تا ۲۷

اوران لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا۔ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا
اس کے سواکسی کی عبادت و بندگی نہ کرتے اور نہ ہم اس کے علم کے بغیر کسی چیز کو حرام کھراتے۔ (اللہ
نے فرمایا کہ) اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی ایسا کر چکے ہیں۔ (لیکن یا در کھو) ہمارے رسولوں
کی ذمہ داری صاف صاف پہنچا و بنا ہے۔ اور البتہ یقیناً ہم نے ہرامت ہیں ایک رسول بھیجا ہے
کی ذمہ داری صاف صاف پہنچا و بنا ہے۔ اور البتہ یقیناً ہم نے ہرامت ہیں ایک رسول بھیجا ہے
(جس نے ایک ہی بات کہی ہے کہ) تم اللہ کی عبادت و بندگی کر واور شیطان سے بچے رہو۔ ان
میں سے بعض تو وہ ہوئے ہیں جنہیں اللہ نے ہمایت و بدی اور بعض ان میں سے وہ ہوئے ہیں جن
بی گھر کر دیکھو کہ چھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟۔ (اے
نی سے بعض تو وہ ہوئے ہی بہتنا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جا کیں لیکن جس کو اللہ ہی بھٹکا دے اس کو نہ تو
راستہ ملتا ہے اور نہان کی مدد کے لئے کوئی آگا تا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبره ٢٢٥٥

مَا عَدُ نَا ہم نےعمادت وہندگی نہیں کیا۔ ہم حرام نہ کرتے۔ لاحَرَّ مُنا ٱلْبَلاغ یہنجادینا ہے۔ نَعَثْنَا ہم نے بھیجا۔ الجتنبؤا بحتة ربو اَلطَّاغُو ثُ شيطان، سرکش-حَقَّتُ ثابت ہوگیا۔ چلو پھرو۔ عَاقبَةٌ إِنْ تَحُوصُ اگرآپ کی شدیدخواہش ہے۔

### تشريح آيت نمبره٣٤٥٥

بے جاضد، ہے دھری اور نافر مانی ایک ایسی بری عادت ہے جوانسان کو ہر خیر اور بھالی سے اس طرح محروم کردیت ہے
کہ اس کو سامنے کی حقیقت بھی نظر نہیں آتی مثلاً جب کفاروشرکین سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے کفر، شرک اور ہر طرح کے گنا ہوں
سے تو بہ کرلیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ اس کا نئات میں ساری قدرت وطاقت اللہ ہی کی ہے تو ہم کیا کریں اگر اللہ
چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبات کرتے نہ ہم اور ہمارے باپ دادے شرک اور کفر کرتے اور نہ اس کے تھم کے بغیر کسی چیز کو جرام
کہتے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جا ہلا نہ بات کا جواب دینے کے بجائے بیار شاد فر مایا کہ اے تی تعلیٰ آ آ پ ان کی احتمانہ باتوں کی
پرواہ نہ بچئے ای طرح ان سے پہلی قو موں نے بھی الی ہی با تمیں کی تھیں اور پھروہ اپنے بدا تمالیوں کے سمندر میں غرق ہوچکی ہیں۔
فر مایا کہ اللہ کے دسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سچائی کو پورے خلوص اور محت سے ان تک پہنچا دے جو کفر کی وادیوں میں اگر اپنے وہ اس اگر اپنے وہ کہ اس کا کمار یہ وہ ان کہ وہ ان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلا ئیاں مل جا کیں گی اور اگر انہوں نے گذشتہ

امتوں کے جیسے طریقے اختیار کئے تو وہ بھی گذشت قوموں کی طرح آپ برے انجام نے بیس نی سکتے۔ فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو ذرا بھی عقل ہوتی تو بیان کھنٹررات کو جا کرد کھتے جن میں ان ہی جیسے انسان رہتے تھے کین اپنی نافر مانیوں کی وجہ سے وہ اور ان کے گھر بارنشان عبرت بن چکے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا ہے جس نے ایک ہی بیغام دیا ہے کہ اے لوگو اتم سب اللہ ہی کی عبادت و بندگی کر واور شیطانی اور کفر و شرک کے کاموں سے بچے۔ جنہوں نے اس پیغام ہمایت کوئ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطلاعت اختیار کر لی وہ تو کام باب ہو گئے کیئی جنہوں نے کفر و شرک کر کے اپنے اوپر ذلالت و گراہی کی مہریں گلوالی ہیں وہ سخت ناکام ہوئے ۔ فرمایا کہ بیلوگ ان قوموں کے گھر بار اور ان کے تہذیب و تھرن کے گھنڈرات پر کیوں نور نہیں کرتے کہ ان کا کتنا بھیا تک انجام ہوا۔ آخر میں فرمایا کہ اے نہی تھا جو انہ ہیں کہ آپ کی بیشنا ہے کہ دنیا مجر کے تمام لوگ ہدایت پہلی اور گرارا اور دیوکی یہ دکرتا ہے جنہوں نے کفروشرک کرتے اپنی تا ہوں ورد کوئی یہ دکرتا ہے جنہوں نے کفروشرک کرتے اپنی تا ہوں وہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی کہ تا ہے بھی تھیں کہ آپ کی بیشنا ہے کہ دنیا مجر کے تمام لوگ بدایت دیتا ہے اور دیوکی یہ دکرتا ہے جنہوں نے کفروشرک کرتے اپنی تا ہوں نے بھی بھی کہ تا ہوں جنہوں نے کفروشرک کرتے ہواں سے پہلی کرتے اپنی آپ کو جنبم کا ایندھن بنالیا ہے۔ اب ان کا نجام تو بہی ہے کہ ان پر بھی وہ ہی عذاب مسلط کردیا جائے جوان سے پہلی کرتے اپنے آپ کی جنبم کا کیندھن بنالیا ہے۔ اب ان کا نجام تو بہی ہیکہ کہ دی عذاب مسلط کردیا جائے جوان سے پہلی

وَاقْسَمُوْا بِاللهِ جَهُدَايُمَا نِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوْتُ بَالَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا وَلِكِنَ اَكُثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ لِيُبَيِّنَ عَلَيْهِ حَقَّا وَلِيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا النَّهُ مُرَ لَيُعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا النَّهُ مُرَ لَكُ عُلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا النَّهُ مُرَ لَكُ عُلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا النَّهُ مُرَ لَكُ عُلَمُ الْذِيْنَ كَفَرُوا النَّهُ عُلَمُ اللهُ عُلَمُ الدِينَ ﴿ لَا يَعْلَمُ اللهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبر ۳۸ تا۴۸

امتوں برنازل کیا گیا تھا۔

اور وہ زور دارقشمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مرجاتا ہے اسے قیامت کے دن اللہ ( دوبارہ ) نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ اس پر اس کا وعدہ سچاہے لیکن اکثر لوگ جانے نہیں۔ جس چیز میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے وہ اس کوظا ہر کر دے گا اور پیکا فرجان لیں گے کہ بے شک وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ہم جس چیز کو وجود دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ''ہوجا'' پھروہ''ہوجاتی ہے''۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٠٠١ ١٠٠

اَقُسَمُوُا انہوں نِرِیم کھائی۔ جَهُدَا اَیْمَانِ تعموں میں زور دار۔ لَایَبْعَثُ دوبارہ نیس اٹھائےگا۔ اَر دُنا ہمنے ادادہ کیا۔

### تشريخ: آيت نمبر ٣٠١٦،

نمی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کس کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل بیہ ہے کہ وہ بات بات پرقتم کھا تا ہے۔ حقیقت پہ ہے کہ جس کوشمیں کھانے کی عادت پڑ جائے وہ بوی سے بوی سچائی کو جھٹلانے سے بھی باز نہیں آتا۔ بخاری ومسلم میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک صحابی رسول ﷺ کا کسی کافریر پچھ قرض تھا وہ مسلمان صحابی اس سے قرض واپس کرنے کا مطالبہ کرتے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتااورآ خرکاراس نے قرض واپس کرنے ہےا ٹکار کردیا۔صحابی رسول مظافتے نے کہا کہ مجھے تو آ خرت پریقین ہے وہاں ایک ایک بات کا بدلد ملے گا۔ اس کافرنے اللہ کی قتم (جوان کے مزدیک سب سے اہم قتم ہوتی تھی ) کھا کر کہا کہ جب انسان گل سڑ کرختم ہوجائے گا تو اس کو دوبارہ اٹھایا جا ناممکن ہی نہیں ہے۔ بخاری دسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ اس كافرنے (غداق اڑاتے ہوئے) كہا اچھا دوبارہ زندہ كياجاؤں گا؟ تب وہاں جھے سے قرض وصول كرلينا۔ بياوراى طرح كى بہتی باتوں پردہ نمان اڑاتے اور آخرت کا افکار کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ جولوگ اللہ کی قسمیں کھا کر پہ کہتے ہیں کہ جب آ دمی مرجائے گا تو اس کا دوبار اٹھ کھڑا ہونا یعنی زندہ ہوناممکن ہی نہیں ہے۔فر مایا کہ کیون نہیں بہتو اللہ کا سے وعدہ ہے جو پورا ہوکررہے گا۔اس حقیقت ہے اکثر لوگ ناواقف ہیں اور جہالت کے اندھیروں میں دھکے کھارہے ہیں۔وہ قیامت کادن ایساہوگا کہ صرف مرنے والے ہی دوبارہ پیدانہیں ہوں گے بلکہ دنیا میں وہ جن باتوں کااور دین حق کا اٹکار کرتے تھے اس کا پورا پورا حساب لیاجائے گا۔اس دن ان کا فروں کو پیۃ چل جائے گا کہ وہ اپنے عقیدے اور فکر میں مس قدر بزی غلطی مرتھے۔ فرمایا کہ شایدان کا بیرخیال ہے کہ ایسا کس طرح ممکن ہوگا یعنی جب ہم مرکز مٹی ہوجا ئیں گے اور ذرہ ذرہ بن کر بکھر جا ئیں گے تو ہمارے اجزا کو کیسے جمع کیا جائے گا فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی کام کوکرنا چاہتا ہے قواس کے کرنے میں اسباب اور چیزوں کامختاج نہیں ہے بلکہ وہ تھم دیتا ہے کہ 'جوجا'' تووہ چیز ہوجاتی ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالی نے ایک ایسادن مقرر کیا ہوا ہے جس میں ابتدائے کا نئات سے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں ان کواپنے تھم سے دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک ایک بات کا حساب و کتاب لے کر اس کے لئے فیصلے فرمائے گا۔ اس میں کی طرح کے شک کی گئجائٹ نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا کی اس مختصری زندگی میں انسان کے کئے ہوئے اوالوں کوان کا اور جانہاں کا پورا بدلہ لی بی نہیں سکتا عقل کا بھی یمی تقاضا ہے کہ ایک اور جہاں ہو جہاں تی وصدافت پر چلنے والوں کوان کا ہوں کی پوری پوری بوری ہوری ہوان کا اور جنہوں نے کفروشرک ،اور بدعات میں اپناوقت گذارا ہے ان کوان کے گنا ہوں کی پوری پوری پوری ہوری ہو جائے۔ ہرموش کا اس بات پر پہنے یعین ہے کہ قیامت آئے گی اور تمام انسانوں کے بھلے برے اعمال کا فیصلہ کرکے ان کو جنت باجہنم کی ابدی زندگی ہی سب پچھ ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ممکن بی نہیں ہے۔ ان آیات میں ان دونوں نظریات اور ان کے نتائ کو بیان فرمایا گیا ہے۔

وَالَّذِيْنَ هَاجُرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعُدِمَا ظُلِمُوا لَنُبُوِئَنَّهُ مُرِفِي الدُّنْيَاحَسَنَةً ﴿ وَلَاَجْرُ الْاَخِرَةِ اَكْبُرُمُلُو كَانُوْ اِيَعْلَمُونَ ۞ الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُ يَتَوَكَّلُونَ ۞

#### رّجه: آیت نمبرا ۴ تا ۴۲

اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم وستم کے باوجود اللہ کے لئے ہجرت کی ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکا نہ دیں گےاور آخرت کا اجرتو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ بیدوہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیااوروہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبرا ٢٢ ٢٢٠

هَاجَرُوُا جنهوں نے جَرت کی۔ ظُلِمُوُا ظُلِمُوُا ہُوَّا نُبُوِّءُ ہم ٹھکانادیں گے۔ اکبُرُ برا، بردھ کر۔ یَتَوَکَّلُوُنَ دہ ٹیروہ کرتے ہیں۔

(260

### تشريح: آيت نمبرا ٢ تا٢٢

نی کریم حضرت محمد علی کی دلی خواہش اور تمناتھی کہ تمام کفاروشر کین اس غلط رائے کو چھوڈ کر ایمان تبول کرلیں۔ اس

کے لئے آپ دن رات جدوجہد فرماتے تھے تھے ہویا شام آپ کو جہاں اور جیسے موقع لما آپ ہر ایک کو سجھاتے رہتے۔ دوسری طرف کفار عرب اپنی ضد، ہٹ دھری اور شیطانی اعمال میں اس قدر آگے جا بھی تھے کہ وہ دی وصدافت کی کی بات کو بجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے شروع شروع میں تو آپ ہو تھے کہ فاق اڑایا۔ جملے کے، ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کیں۔ اس کے بعد طرح طرح سے ستانا شروع کیا وہ نبی کریم تھے کہ ہر طرح کی اذبیتی پہنچاتے اور طرح طرح کے سوالات کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام پر انہوں نے نا قابل ہر داشت مظالم کرنے شروع کر دیئے۔ جب ان کے ظلم وسم کی انتہا ہوگئ تب آپ کے جاں نثار صحابہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے آپ بھی گئے کی اجازت سے مکہ چھوڑ نے کا فیصلہ کرلیا۔ سب سے پہلے مولہ مردوں اور عورتوں نے مجسلہ کی طرف بھرت کرنے کا ادادہ کیا۔ اس پہلے قافلے نے بجرت فرمائی جس میں آپ بھی گئے کہ بھی اور جا محفرت جعفر طیار گئی سے راس کے بعد ایک مواز اور محفرت کی تعملہ کرلیا تھا۔ بھی شریک سے دان تا محابہ وصحابیات نے محف اللہ تعالی کی رضاو خوشنودی کے لئے اپنا سب بچھ چھوڑ نے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ بھی شریک ہو دان تی م جھوڑ نے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ بھی شریک ہو دان کی بھی ان کی کی دو ان کر کیم میں آپ بھی تھی تا دین اور کا فیصلہ کرلیا تھا۔ بھی شریک ہو دان کی کیا دان کی کی در آن کر کیم میں ان کی حضرت کی شان میں بیآ یات ناز ل ہو کین فرمایا گ

ا) جن لوگوں نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی اور دین اسلام کی سربلندی کے لئے اپنا گھریار کا روبار اور رشتہ داریوں کو چھوڑ کر ججرت کی اور ہرطرح نے ظلم وستم کو ہرواشت کیا ان کے لئے دنیا ہیں بہترین ٹھکا نا ہے اور آخرت ہیں تو ان کو بہت عظیم انعامات عطا کئے جا کمیں گے۔ کاش اس حقیقت کو یہ منکرین اور مشرکیین جان لینے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ حالات کی تنی کو ہرواشت کیا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کرنیا نگے ہے بہرواہ اللہ کی ذات پر چھروسہ کیا ان کے لئے دنیا و آخرت کی تمام جھلا کیاں مقدر کر دی گئی ہیں۔ صحابہ کرام اس طرح ہجرت فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ملتے ہی بی کریم ہو تھے نہوں میں معلوم ہوا کہ آپ نے ساتھ بی کریم ہو تھا بہرت میں صرف سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی نبی کریم ہو تھا نہ مورہ ہوا کہ آپ نے دیدنی طرف آبار ہورے ہو تھا بہرام بھی جبشہ ہے دید منورہ کی طرف آبا شروع ہوگئے۔ اللہ نے دیدین وانصار کو اللہ ایک ہوایت نصیب فرمائی اور انہوں نے صحابیت رسول میں تھی۔ عظمت حاصل کی۔ اس طرح مہاج بین وانصار کو اللہ دنی میں خطاف میا تا ورانہوں نے صحابیت رسول میں تھی۔ عظمت حاصل کی۔ اس طرح مہاج بین وانصار کو اللہ دنیا تا عطافر ما یا اور اللہ کا وعدہ پررام وکرر ہا۔

وَمَا ارْسَلْنَامِنُ قَيْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِي إِلَيْهِمْ فَسْتُكُوَّا اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُورُ لاَتَعْلَمُونَ ﴿ بِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبْرِ وَٱنْزَلْنَا الْيُكَ الذِّكْرِلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ @ آفَامِنَ الَّذِيْنَ مَكُرُوا السَّيِّاتِ آنَ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ٱوْ يَالِتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَاوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبُهِ مُونَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُ هُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَانَّ رَتَكُمْ لَرُءُوفَ رَّحِيْمٌ ﴿ اَوَلَمْ يَرُوْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْ عَبَّ تَتَفَيَّؤُ اظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَ إِيلِ سُجَّدًا تِلْهِ وَهُمْ ذَحِرُونَ @وَيِلْهِ يَسْجُدُما فِي السَّمْوْتِ وَمَا فِي الْرَضِ مِنْ ۮٳۧؾؘۊۊۜٳڵڡڵؠۧڴڎؙٷۿؙ؞ٝڒڒڛؘؾڴؠڔٷڹ۞ؽۼٵٷٛڹڗؠۿؙ؞ٛۄؚؖڹٷۊۊؚۿ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُ وَنَ ٥

#### ترجمه: آیت نبر۲۳ تا ۵۰

(اے نبی ﷺ) ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیج ہیں وہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم نے وہ بھی پیس وہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم نے وہ بھی پیس اگر تم نہیں جانے تو جانے والوں سے معلوم کرلو۔ان کو ہم نے مجوزات اور کتابیں عطا کیں اور آپ ﷺ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے تا کہ آپ ان (اہل کتاب) کی طرف جو بھی نازل کیا ہے اس کی وضاحت کردیں شایدوہ غور وفکر کریں۔ وہ لوگ جو بدترین تدبیریں کرتے ہیں کیاوہ اس سے بے فکر ہوگئے کہ اللہ ان کوز مین میں دھنسا دے یا ایس جگہ سے ان پر عذاب لے آئے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو۔یا ان کے چلتے دھنسا دے یا ایس جگہ سے ان پر عذاب لے آئے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو۔یا ان کے چلتے

پھرتے ان کو پکڑنے یہ لوگ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ یا ان کو ڈرانے کے بعد پکڑ لے۔ بلاشبہ تمہارارب تو بڑا مہریان اور نہایت رحم کرنے ولا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو پکھ پیدا کیا ہے اس کے سائے ڈھلتے جاتے ہیں بھی دائیں طرف بھی بائیں طرف اللہ کو تجدہ کرتے ہوئے اور جو پکھ آسانوں اور زمین میں موجود ہے۔ جان دار اور تکبر نہ کرنے والے اور فرشتے وہ سب ای کو تجدہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے اس رب سے ڈرتے ہیں جوان پر بلندو برتر ہے۔ اور ان کو جو پکھ تھم دیا جا تا ہے وہ کرتے ہیں۔

لغات القرآن آيت نمبر۳۴ تا۵۰ ہم وحی کرتے ہیں۔ نۇچى اسْتُلُو ا تم يو جولو\_ اَهُلُ الذِّ كُو یا در کھنے والے علم والے۔ (إَلْبَيِّنَةُ) كَلِّي نَثَانِيالِ۔ ٱلْبَيّناتُ (زَبُورٌ) لكسى مولى كتابيس ، صحيف ٱڸزُّبُرُ ٱلذُّكُرُ دھیان دینے کی چیز (قرآن کریم) نُزِّلَ نازل كما كما أفامن کیا پھروہ مطمئن ہو گئے۔ يَخْسِفُ وه دهنسا تا ہے۔ تَقَلُّبٌ چلنا، پھرنا، بھاگ دوڑ عاجر كرنے والے، بے بس كرنے والے۔ مُعُجزيُنَ تَخُوثُ ڈرنا۔

يَتَفَيَّنُوُ ا ﴿ فَيُ الْحَلَةِ بِينَ \_

ظِلَالٌ (ظِلٌ)سائے

اَلْيَمِينُ دائن جانب

اَلشَّمَاناُ، باكين جانب

دَاخِوُ وُنَ ذَيل مونے والے، عاجزي كرنے والے۔

يَسْجُدُ سجده كرتابٍ

ذَابَّةٌ زين رِر نِكَني، حِلنه والعراب والروادار

لايستكبرون ووبرائى ، تكرنيس كرتي بين \_

يَخَافُونَ وهنون ركت بين ـ

يَفْعَلُونَ وه كرتي سِي-

يُوْمَرُون عَم ديّ جاتي بين ـ

# تشریح آیت نمبر ۲۳ تا ۵۰

انبیاء کرائم کی بشریت کا انکار بیالی ایساعام مرض ہے جس کو قرآن کریم نے بار بار بیان فر مایا ہے۔ یوں تو کفار ہرطر ح کے اعتراضات کرتے تھے لیکن ان کا سب سے بڑا اعتراض میتھا کہ اللہ کا نبی و کسے ہوسکتا ہے جو ہماری طرح سے زندگی گذار تا ہو۔ نبی تو ایسا ہونا چاہے تھا کہ جس کو زندگی کے معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو۔ فرضتے اس کے آگے چیچے ہوں غیب کی خبریں بتا تا ہو۔ اس کے ساتھ ایسا نزانہ ہوجس کووہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹا تا ہوا آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کفاروشرکین کے اس اعتراض کے جواب میں ایک بی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جیتے بھی نبی اور رسول بھیج گئے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ بشریت کے تمام تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لئے تو ان کی زندگی دوسرے ان جیسے انسانوں کے لئے قابل عمل

ہوتی ہے۔اگر کسی فرشتے کو بھیج دیا جا تا تو اس کی زندگی دنیا میں بہنے والے انسانوں کے لئے کوئی مثالی زندگی نہ ہوتی۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ بیا لیک الی حقیقت ہے جس سے ہروہ مخص واقف ہے جے گذشتہ کتابوں کاعلم دیا گیا ہے کفار سے فر مایا کہ اگر تنہیں اس بات کوجاننا ہوتو ان اہل کتاب ہے یو چولوجن رتم بہت زیادہ اعتاد کرتے ہوجن کے انبیاء کراٹم کومجزات اور کتابیں دی گئتھیں۔ فرمایا کیاہے نبی ﷺ! اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جس کلام کو نازل کیا ہے آپ اس کو کھول کھول کربیان کردیں تا کہ وہ غور وفکر کرسکیں۔فرمایا کہاگراس وضاحت ہے وہ اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جا نمیں تو بیان کے حق میں بہتر ہےان ہی کے لئے فائدہ مند ہے۔اللہ کسی کی عبادت و بندگی کامختاج نہیں کیونکہ زمین وآسان میں جو بھی مخلوق ہے آسان پر جینے بھی فرشنے ہیں اور زمین پر ہرطرح کے جان دار ہیں وہ اللہ کے فرمال ہر دار ہیں اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں جس طرح ان کو تھم دیا جاتا ہے وہ اس کی تمیل کرتے ہیں۔اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے بھی وائیں طرف اور بھی یا ئیں طرف ڈھلتے جاتے ہیںوہ نہایت عاجزی اوراطاعت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے مجدہ ریز ہیں ۔ فرمایا کہ آگر بہلوگ اللہ کی اطاعت وفر ماں برداری کرتے ہیں تو یدان کے لئے دنیاوآ خرت کی کامیابی ہے لیکن اگرانہوں نے اپنی ضداور ہٹ دھرمی کا بھی طریقة اختیار کیااوروولوگ جوالله ورسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کواس طرح ستاتے رہےتو ان پر گذشتہ قوموں کی طرح کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ زمین میں دھنسادیا جائے۔ آسان سے آگ برسادی جائے ، تیز آندھی یاطوفان سے ہلاک کردیا جائے چلتے پھرتے ان برعذاب آ جائے یا زندگی بےسکون اوروریان ہوکررہ جائے۔فرمایا کداللہ اپنے ہندوں پر بہت ہی مہربان اور کرم کرنے والا ہےوہ کسی کو گناہ کرتے ہی نہیں پکر لیتا بلکه اس کومہلت دیتا چلا جاتا ہے تا کہ اس کوسنجھلنے کا پورا پورا موقع مل جائے مہلت کے باوجود اگر کوئی بھی ا بنی بری روش برقائم رہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیا جا تا ہے۔

ان آیات کی چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے تا کدان آیات کو مجھنا آسان موجائے۔

ا) تمام انبیاء کرام بشرنی بین کیکن ایسے بشرجن پر بشریت تازکرتی ہے کیونکہ اللہ تعالی ان کوسب سے بری عظمت کا مقام عطافر ما تا ہے، ان کی طرف اللہ کے کلام کی وقی کی جاتی ہے اور وہ اللہ کے نمائندہ خصوصی ہوتے ہیں جن کا ہرفعل اور عمل قابل تقلید ہوتا ہے کیونکہ ان پر بشریت کے تمام تقاضے طاری کئے جاتے ہیں جس سے وہ دوسروں کے لئے قابل عمل مثال ہوتے ہیں۔

۲) دوسری بات بیہ کداس جگداگر چداہل کتاب کے لئے فرمایا گیا ہے کہ جس قوم کے لئے مجوزات اور کتابیں نازل کی گئی ہیں کدان سے تم پوچھ سکتے ہو کدانہیاء کرام بشر ہوتے ہیں یانہیں؟ ان کا جواب یہی ہوگا کدوہ بشر ہی ہوتے ہیں۔اس آیت میں بہت سادہ سااصول بتایا گیا ہے جو بہت اہمیت رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس بات کوئیں جانتا وہ جانے والوں سے جان کے کئی چیز کے جاننے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ زندگی بھر چیوٹے جیموٹے مسئلوں میں ای لئے الجھے رہتے ہیں کہوہ کسی سے پوچھنے میں شرم محسوں کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن کریم سے بیاصول بھی مل گیا کہ جس بات کوآ دی نہیں جانتا اس کو جاننے والوں سے جان لینا جائے جس مسئلہ کا اس کو علم نہ ہواس کوکس عالم سے بوچھ لینا کوئی عیب نہیں ہے۔

۳) چونکدانمیاءکرام بشر ہوتے ہیں اس لئے ان کی زندگی کے طریقوں کو اختیار کرنے میں نہ شکل ہوتی ہے نہ دشواری کیونکدان پرزندگی کے معاملات کوجس طرح طاری کیا جاتا ہےاوروہ اس پڑمل کرتے ہیں وہی ان کے امتیوں کے لئے مثال ہوتے ہیں۔

الله كا كلام جس رسول ربھی نازل كياجا تاہے وہ اين عمل اور كردار سے اس كى وضاحت كرتا ہے۔اللہ كے رسول اور نبی کی بیرشان نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا کلام کسی کتا لی شکل میں دے کر چلا جاتا ہو کہ میں نے یہ کتابتم تک پہنچادی ہے تم جس طرح چاہوای کی تشریح کرلواور جس طرح چاہے عمل کرلو۔ ایسانہیں ہوتا بلکے فرمایا کدانے نبی ﷺ : ہم نے اس کتاب کونازل کیا ہااس کی وضاحت کرنا اور اس پڑمل کر کے دکھانا ہے آپ کی ذمدداری ہے تاکدلوگ اس پڑمل کر سکیس اس سے ان لوگوں کی تر دید ہوجاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بس قرآن کریم پہنچا گئے ہیں اب ہم اس قرآن کو لفت کے ذریعہ خور مجھ لیں مے ہمیں اس کی وضاحت کے لئے رسول ملط کا کا مادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ نعوذ باللہ ان احادیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یقین سیجے جب کوئی میرے سامنے میر کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہا حادیث رسول ﷺ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اس تصورے کانب اٹھتا ہوں کہ ریکیے گتاخ اور بے ہودہ لوگ ہیں جن کے نزدیک ایک شاعریا جھوٹے افسانے لکھنے والوں کی بے سرویاباتوں میں تواس کا ایک ایک جملہ بھی جواس کی طرف منسوب ہوتا ہے۔اس کے بیان کرنے میں فخو محسوں کرتے ہیں لیکن اللہ ے جس نبی نے سال دوسال نہیں بلکہ پورے تیس سال تک رات دن پوری محنت سے اللہ کا دین پینچایا ہوا کی آیت کو سکھایا اوراس کے عمل کی وضاحت فرمائی ہونعوذ باللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں تو بیوم شکروں گا کہ اگر قران کریم کی وضاحت کو لوگول نے آئی مرضی پر ڈھال لیا تو بینہ صرف رسول اللہ ﷺ کے عظیم جذبہ آپ کے بےمثال عمل اور کروار کی تو بین ہے بلکہ تو بین قرآن اور تو بین رسالت بھی ہے ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے کیسے بیچے رہتے ہیں تبحیہ میں نہیں آتا۔ بیچھن الله کاحلم، برداشت اوراس کی مہر بانی ہے درندایسے لوگ کسی معافی کے مستحق نہیں ہیں فعوذ باللہ ہم پنہیں کہتے کرقر آن کریم ناکمل ہے اور حدیث رسول اس و کمل کرتی ہے۔ بلکہ ہماراعقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم نیک کال ترین کتاب ہے اس کواوراس کے نور کوکوئی چز مکمل نہیں کرتی لیکن احادیث رسول قرآن کریم کے نور کو کھو لنے والی اور اللہ کی مراد کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ اگراحادیث رسول ﷺ کونظرانداز کر کے کوئی تشریح کی جائے گی تو وہ اس تشریح کرنے والے کی اپنی ذاتی رائے ہو علق ہاللہ تعالیٰ کی مراداور منشا ہر گرنہیں ہو علق جس طرح کسی آیت کی تشریح رسول ﷺ نے فرمادی ہے وہی تشریح ایک سچائی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث رسول ﷺ کی عظمت کو تجھنے کی تو فیش عطافر مائے ۔ آمین

- ۵) جولوگ الله اور اس کے رسول کی اطاعت سے مند موڑنے والے ہیں ان پرعذاب کی چارشکلیں ارشاد فرمائی گئی ہیں
- 🖈 الله ایسے لوگوں کوزمین میں دھنسا دے۔ زمین مجھٹ جائے اور بیاس میں ساجا کیں۔جس طرح قارون کواس کی تمام
  - وولت كساتهوزين مين وهنساديا كياتهااورزيين في اس كواوراس ك فرانول كوتكل لياتها-
- اچا تک کوئی عذاب یا آفت آجائے۔ آسان ہے آگ، پھر یا اولے برسے لکیس تیز آندھی یا شدید بارش سے سرکش ہلاک کردیے جائیں۔
- ا جب بدلوگ اپنے کاروبار زندگی میں گئے ہوئے ہوں، بازاروں میں چل پھر رہے ہوں اور ان پر اچا تک عذاب آ جائے۔ آ جائے۔
- کے یہ محی عذاب ہے کہ مرنے سے پہلے ان پرایس بے چینی ، بے سکونی اور ویرانی طاری ہوجائے ، قبط سالی ، وہا ، پیاریاں اور دشمن کا غلبہ ہوجائے کہ اس سے وہ ہلاک ہوجا ئیں۔ بہر حال اللہ کاعذاب آنے کی کوئی ایک شکل نہیں ہے بلکہ وہ جب اور جہاں اور چیسے چاہے نافر مانوں پرعذاب نازل کرسکتا ہے۔ لیکن وہ رؤف ورجیم ہے اس لئے ان کومہلت اور ڈھیل دیے ہوئے ہے جس سے ان کوفائدہ اٹھانا جائے۔
- ۲) الله تعالی کی عبادت و بندگی کامختاج نہیں ہے کیونکہ کا نتات کی ہر چیز اس کی اطاعت میں اس کے سامنے سرگوں ہے۔ اسان اگر عبادت و بندگی کرتا ہے توبیاس کی سعادت کی بات ہے۔ وہ اللہ کی کی نیکی اور عبادت و بندگی کر تیں اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دنیا کے سارے انسان اللہ کی نافر مانی کرنے کئیس یا سب مل کر اس کی عبادت و بندگی کر میں اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ چاند ، سورج ، ستارے ، ہوا کیں ، فضا کیں ، تمام جاندار اور ہر چیز کے سائے اس کو ہر وقت سجدے کرتے اور اس کے ہر تھم کی تقیل کرتے ہیں۔ ساری کا کتا تا اس کے ایک اشارے کی منتظر ہے۔ جب وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہوجاتی ہے۔ وہ ندانسانوں کی کسی نیکی کھتاج ہے اور ندد نیاوی اساب کا۔

وقال الله كارتنا خِذُوَ الهايُنِ اثْنَيْنَ وَالله كَارَةُ فَرُونِ وَكَهُمَا فِي التَّمَوْتِ وَالنَّمَا هُوَ النَّمُوتِ وَالنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَالنَّمُونِ وَكَهُمَا فِي التَّمُوتِ وَالْمُاللَّهِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا الْفَغَيْرَ اللهِ تَتَعَقَّوْنَ وَمَا يِكُمُ مِنْ اللهِ ثُمَّ اللَّهُ تُعَمِّدُ وَمَا يَكُمُ الضَّرُّ فَاللَّهِ وَتَحْدُرُونَ فَ مِنْ اللهِ ثُمَّ النَّهُ وَالمَا لَكُمُ الفَّرُ فَاللهِ وَتَعَلَّمُونَ فَاللهِ وَمُعَلِمُونَ فَلَا اللهِ وَمُعَلِمُونَ فَلَا اللهُ وَمُعَلَّمُونَ فَاللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَمُعَلَّمُونَ فَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالل

#### ترجمه: آیت نمبرا۵ تا ۵

اوراللہ نے فرمایا کہتم دو معبود نہ بناؤ۔ وہ صرف ایک ہی معبود ہے بتم جھ سے ہی ڈرو۔ اور
جو پچھ آ سانوں اور زبین میں ہے وہ اس کی ملکیت ہے اور اس کی عبادت وبندگی لازی ہے۔ پھر
کیاتم غیر اللہ سے ڈرتے ہو۔ اور تہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر
جب تہمیں تکلیف پنچتی ہے تم اس سے فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تم میں
جب تہمیں تکلیف پنچتی ہے تم اس سے فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تم میں
سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتی ہے۔ تا کہ ہم نے جو پچھ آئیں
دیا ہے وہ ناشکری کرنے لگیں۔ پھرتم (وقتی) فائدے عاصل کرلو (ساری حقیقت کو) تم بہت جلد
جان لوگے۔ اور جو پچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ان کے لئے حصہ مقرر کر لیتے ہیں۔ اللہ
کی قتم اس سے متعلق تم سے ضرور پو چھا جائے گا جو پچھ تم نے جھوٹ گھڑ اتھا۔

| ara                           | آیت نمبرا۵: | لغات القرآن    |
|-------------------------------|-------------|----------------|
| م نه بناؤ۔                    | 7           | كاتَتَّخِذُوُا |
| الة) دومعبود                  | )           | اِلْهُيُنِ     |
|                               | ,           | اِثْنَيْنِ     |
| ي                             | ,ī          | وَاحِدٌ        |
| ن سے                          |             | اِیَّایَ       |
| م درو_                        | ċ           | اِرُهَبُوُا    |
| میشه رہنے والا ۔              | ę           | واحبأ          |
| ئو چھتمہارے پاس ہے۔           | <b>:</b>    | مَا بِكُمُ     |
| م فریاد کرتے ہو، تم چلاتے ہو۔ | ;           | تَجُئُرُونَ    |
| ڪل گيا ، دورگيا _             |             | كَشُفَ         |
| يك جماعت                      | ī           | فَرِيُقٌ       |
| ەشرك كرتے بين،شريك كرتے بين۔  | ,           | يُشُرِكُونَ    |
| تم فائده حاصل كرو_            | i i         | تَمَتَّعُوْا   |
| تفيد                          | •           | نَصِيُبٌ       |
| للدي قتم_                     | i           | تَاللَّهِ      |
| تم پوچھے جاؤگے۔               | ÷           | تُسْئَلُنَّ    |
| م گرتے ہو۔                    | ÷           | تَفُتَرُوُنَ   |
|                               |             |                |

#### تشريح: آيت نبيرا٥ تا٥٦

قر آن کریم میں سب سے زیادہ جس بات پرزور دیا گیا ہےوہ اللہ کوایک ماننا اوران تمام غیراللہ کی عبادت و بندگی سے مند موڑ نا جن کو پچھ نا دانوں نے اللہ کا شریک بنار کھا ہے۔ کفار ومشرکین کا بیرحال تھا کدانہوں نے اینے بہت ہے دیوی دیوتا بنار کھے تھے جن کے متعلق مخلف بتوں کی طرف مختلف طاقتوں کومنسوب کررکھا تھا کسی بت کے متعلق ان کا بیگمان تھا کہ یہ اولا ددیتا ہے، کوئی رزق دیتا اور کوئی ہارش برسا تا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے بیانسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت درحقیقت خوداینے وجود کے لئے دوسروں کے ہاتھوں کے تاج ہیں بیانسان کونہ نفع دے سکتے ہیں نہ کسی طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ بہ خودا ہے کسی ' نفع اورنقصان کے مالک نہیں ہیں ۔فر مایا کہانسان کی فطرت بھی ای بات کوسچا مانتی اور جانتی ہے کہ شکل کے وقت اس کوا پیے بت یا ذہیں آتے بلکہ وہ اللہ کو یا دکرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے اوراس کو یکا رکرا بی مصیبت کو دور کرنے کے لئے فریا دکرتا ہے لیکن جب اں کواس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے توشکر کرنے کے بجائے وہ پھرے شرک کرنے لگتا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ قر آن کریم توحید خالص برز وردیتے ہوئے کفراور شرک سے ففرت سکھا تا ہے دجہ بیہ ہے کہ انسان کے اعمال ،اقوال اور اخلاق اس دقت تک درست نہیں ہوسکتے جب تک وہ اللہ کی وحدانیت اور فکر آخرت برنہ آجائے۔ای بات کوان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو!تم ایک اللَّدُ کوچھوڑ کربہت ہےمعبود نہ بنا دَاوران ہے ڈرنے کے بحائے صرف مجھ ہے ڈرو کیونکہ اس کا نئات میں زمین وآسان اور ہر چز اس کی ملکیت ہےوہ بغیر کسی شریک کے ان سب چیزوں کا مالک ہے کا کنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے عبادت و بندگی میں جھکا ہوا ہے۔اب انسان کی بھی بھی بھی دمدداری ہے کہ وہ صرف ایک الله کی عبادت وہندگی کرنے والا بن جائے۔ کیونکہ وہی ایک اللہ ہے جس نے اس کا نئات کے ذریے ذریے کوایک فعمت کے طور پرانسان کا خادم بنادیا ہے وہی فعمت دینے والا ہے اور وہی ہرآ فت سے بچانے والا ہے۔انسان کوزیب نہیں دیتا کہ وہ ایک اللہ کوچھوڑ کرغیر اللہ کو پکارے اورغیر اللہ کی عبادت و ہندگی میں لگارہے۔اوران بتوں کے نام پراللہ کے دیتے ہوئے رزق میں کچھ حصہ مقرر کر دے جن کووہ جانیا تک نہیں کہ انہوں نے جن کواپنا معبود بنار کھاہے وہ کون ہیں۔ بیصرف بچوں کو بہلانے والے قصے ہیں ان کی کوئی مقیقت نہیں ہے۔ فر مایا کہ پھر کے بتوں کوانسانی شکل میں تر اش لیا ہے اوران کواپنامعبود سجھتے ہیں۔ بدایخ گمان کی پیروی ہے اپنے معبود کی نہیں کیونکہ جوتصوبریں ان کے سامنے ہیں نہان کو کسی نے دیکھااور نہان کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ فرمایا کہ ہمارا دیا ہورزق ہے کسی کواس کا اختیار کیسے مل گیا کہ وہ اس رز کی وغیر اللہ کے لئے وقف کردے۔فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کا سوال ضرور کیا جائے گا جس کا یقینا انسان جواب نہ دے سکے گا اللہ تعالیٰ ہمیں وحدانیت کو مانتے ہوئے اس کی ہرنعت کاشکراداکرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

وَيُجْعَلُونَ لِلْمِ الْبَنْتِ سُبُحَنَةٌ لَوَلَهُمُ مَّا يَشْتَهُونَ ﴿
وَإِذَا الْشِّرَلَحَدُهُمْ بِالْكُنْثَى ظَلَ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُوكُولِيْكُ ﴿
وَإِذَا الْشِّرَاتِ الْمُنْفِي ظَلَ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُوكُولِيْكُ ﴿
يَتُوالِى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوَءِ مَا الْثِيْرَبِ إِلَّهُ النَّمْسِكُةُ عَلى هُونٍ المَ
يَدُشُهُ فِي الثَّرَابِ السَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ اللَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْلاَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءً وَلِلْهِ الْمَثَلُ الْرَعْلُ وَهُوالْعَزِيْرُ الْعَكِيمُ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر ۵۵ تا ۲۰

اوروہ اللہ کے لئے بٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کی ذات بے عیب ہے۔ اور ان کے اپنے لئے وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ اور جب ان میں ہے کی کولڑ کی کی (پیدائش کی) خوش خبری دی جاتی ہے تا ہے اور وہ غصہ میں کھو لئے لگتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھر تا ہے اس برائی کی خوش خبری کے سبب جو اس کو دی گئی۔ سوچتا ہے کہ اس رسوائی کو برداشت کر لے یااس کوشی میں گاڑ دے۔ سنو! یہ لوگ کیسا برافیصلہ کرتے ہیں۔ جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے یااس کوشی میں گاڑ دے۔ سنو! یہ لوگ کیسا برافیصلہ کرتے ہیں۔ جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ان کا برا حال ہے اور اللہ کی شان بلند تر ہے۔ وہی زبردست حکمت ولا ہے۔

لغات القرآن آیت نمبر ۱۰۲۵۷ یَجُعَلُونَ دویناتے ہیں۔ اَلْبَنْتُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

اً لانشي لۈكى ظَلَّ حميا وَجَهٌ -0/2 مُسُوَدًا تاریک،سیاه۔ وه کھو لنے والا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ كظيم يَتُوَارِي (تَوَارِیٌ)وہ چیپتا پھرتاہے۔ سوء برائی۔ ٱيُمُسِكُهُ کیااس کورو کے رکھے۔ ھُوُنٌ تومین، ذلت \_ يَدُسُّ وه دباتا ہے۔ اَلتُّوَابُ مٹی۔ Yi سنو بخبر دارر ہو يَحُكُمُونَ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مَثَلُ السَّوْءِ برى مثال، برى حالت ـ اَ لَا عُلَى بلندوبرتر

### تشريج: آيت نبر ١٠٢٥ تا ١٠

کفار وشرکین عرب کے اس معاشرہ میں جہاں نبی کریم تھا نے اعلان نبوت فرمایا تھا لا کیوں کو نہایت کم تر ، تقیر اور
باعث رسوائی بجھتے تھے اور اپنے لئے لڑکوں کی تمنار کھتے تھے اور ان کو اپنی زندگی کا سہارا بجھتے تھے۔ بعض قبائل تو لڑکوں کو اتنا برا
بھتے تھے کہ ان کو پیدا ہوتے تی مار ڈالتے تھے۔ چنا نچہ مکہ مکر مہ میں آئے بھی وہ قبرستان سوجود ہے جہاں وہ کفارا پی لڑکوں کو زندہ
دُن کر دیا کرتے تھے۔ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اور اس کی اطلاع اس کے باپ کو کی جاتی تو نفرت اور غم سے اس کی
توریاں پڑھ جا تیں غم سے نٹہ ھال ہوجا تا اور چرہ پر ادای اور بدرولتی چھا جاتی ۔ اور وہ رہ خی ہے جال ہو کر یہ سوپنے
گلٹا کہ اب میں لوگوں کا سامنا کیے کروں گا۔ لوگوں سے چھیا چھیا پھر تا اور یہ ہو چتا کہ یہ مصیبت کہاں سے گلے پڑگئی۔ اب میں
اس ذلت ورسوائی کو برداشت کروں یا اس کو ٹی میں گاڑدوں۔ آٹر کاروہ برافیصلہ کرکے اپنی زندہ لڑکی کو زمین میں گاڑد دیتا تھا۔ اس
سنگ دلی کے بہت سے واقعات ہوتے تھے۔ اس دور پر کیا شخصر ہے آئے بھی ہندوں کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خوشی کے
مبلی دونا دھو تا شروع ہوجا تا ہے اور نفر سے سے اس لڑکی کو اور اس کی مال کو دیکھا جا تا ہے۔ ہماری بے ملی کا بیر عالم ہے کہ بعض
مسلیانوں میں بھی لڑکی کی پیدائش پرخوشی نہیں کی جاتی بلکہ اگر ان کو مبارک باد پیش کی جائے تو وہ برامحسوں ہیں۔ لیکن سب بی ایسے
نہیں ہیں۔ المحمد للہ صحیح عقیدہ و فکرر کھنے والے لڑلا کے اور لڑکی کی پیدائش کو اللہ کی فترت بچھتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ حرب کے معاشرہ میں لؤکی سب سے بدترین چیز بھی جاتی تھی۔ یہ تو دین اسلام کا فیض ہے کہ و نیا سے یہ رم ختم ہوئی ورندوہ کفارتو اپنی سنگ دلی میں کمر نہیں چھوڑ تے تھے۔ اس جگہ یہ فرمایا جارہا ہے کہ یہ کفارو شرکین اپنے لئے تو لؤک کو بدترین بھتے ہیں اور لؤکوں کی خواہش کرتے ہیں جی نی اور لؤکوں کی خواہش کرتے ہیں لیکن اللہ کے لئے یٹیاں تب کہتم اپنے لئے تو بیٹوں کی خواہش کرتے ہواور اللہ کی طرف کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ یہ کئی جیب بات ہے کہتم اپنے لئے تو بیٹوں کی خواہش کرتے ہواور اللہ کی طرف اس چیز کی نبست کرتے ہوجس کوتم برا تبھتے ہولیتی اس کے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہو یہ کتنی خود غرضی اور بے وقوئی کی بات ہے۔ اللہ جس کے لئے ہرعم ہوسے عمدہ صفت اور مثال ہونی چاہئے جس کا وہ حق دار ہاس کے لئے ہری مثالیں گھڑتے ہواور ہراچھی چیز کی نبست اور صفت اپنی طرف کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا یہ انداز خود ایک بدترین مثال ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ جوز ہردست ہے ہراچھی چیز کی نبست اور صفت اپنی طرف کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا یہ انداز خود ایک بدترین مثال ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ جوز ہردست ہے اور تمام کا نات کا مالک ہو وہ تنہیں فور آئی اس گستا فی پرسز آئیس دیتا لیکن آگروہ مزادیے پر آئے تو اس سے کوئی جی نہیں سکا۔

وَلُوْيُوَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِ مُومَّا تُرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلِكِنَ يُونِوُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِ مُومَّا تُرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَاللّٰهُ النَّالَ الْجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءً الْجَلُهُ مُ لَا يَسْتَكُمُ لَا يَسْتَكُمُ النَّالَ اللّٰهُ مَا يَكُرَهُ وَنَ وَتَعِيفُ الْعَنْهُ مُ النَّكُمُ الْكَذِبَ النَّ لَهُ مُ الْحُسْنَى لَا اللّٰهِ مَا يَكُرَهُ النَّالَ اللّٰهُ النَّالِقُلُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ النَّالَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبرا۲ تا ۲۵

اورا گرالدلوگوں کی زیاد تیوں پران کوفور آئی کیڑلیا کرتا تو زمین پرکوئی جان دار (اس کی کیڑ سے فی نہیں سکتا تھا) لیکن وہ ایک مقرر مدت تک ڈھیل دیۓ ہوۓ ہے۔ پھر جب وہ ساعت (گھڑی) آ جائے گی تو پھر وہ ایک ساعت بھی چیچے نہ ہٹ سکیں گے اور نہ آ گے بڑھ سکیں گے۔اور وہ اللہ کے لئے ان چیزوں کو تجویز کررہے ہیں جس کو وہ اپنے لئے پیند نہیں کرتے۔ وہ اپنی زبانوں سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں تا کہ ان کو ہر بھلائی مل جائے۔ یقیناً ان کے لئے جہنم کی آگ ہے۔ بیاس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔

اللہ نے اپنی تشم کھا کرفر مایا ہے کہ ہم نے آ ہے بھائے سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے (تا کہ وہ ان اللہ نے ایک فی مسلول کی طرف رسول بھیجے (تا کہ وہ ان

کوڈرائیس) کین شیطان نے ان کے اپنے کرتو توں کوان کی نگاہوں میں خوبصورت بنادیا تھا۔ آج
وہ شیطان ان کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ حالا نکہ ان سب لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ (اے
نی تھی ہے) ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تا کہ آپ ان پران باتوں کو کھول دیں جن میں وہ
اختلاف کررہے ہیں۔ (یہ کتاب) ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جوایمان لاتے ہیں۔
اور اللہ بلندی سے پانی برساتا ہے پھرز مین کومردہ ہونے کے بعدایک ٹی زندگی دیتا ہے۔ بے شک
اس میں ان لوگوں کیلئے نشانی ہے جو (حق بات) سنتے ہیں۔

| ر لوگوں کیلئے نشانی ہے جو (حق بات) سنتے ج | اس میں ان            |
|-------------------------------------------|----------------------|
| 72 نبرا۲ ۱۵۴                              | لغات القرآن          |
| وه پکرتاہے۔                               | يُؤْاخِذُ            |
| اس نے نہ چھوڑا (وہ نہ چھوڑ ہے گا)         | مَا تُركَ            |
| وەمىلت دىتاب، تاخىركرتاب-                 | يُؤخِّوُ             |
| مدت ، موت ـ                               | ٱجَلَ                |
| نہ پیچے ہٹ کیس گے۔                        | لا يَسْتَأُ خِرُوُنَ |
| نہوہ آگے برھیں گے۔                        | لا يَسْتَقُدِ مُوُنَ |
| وه ناپند کرتے ہیں۔                        | يَكُرَ هُوُنَ        |
| ملوث ہوتے ہیں، کہتے ہیں۔                  | تَصِفُ               |
| (لِسَانٌ) زبانیں۔                         | ٱلْسِنَةُ            |
| آمے بوھارہے ہیں۔                          | مُفُرَطُونَ          |
| خوبصورت بناديا_                           | زَيُّنَ              |
| اس نے زندگی دی۔                           | أخيا                 |
| وه سنته بین۔                              | يَسْتَمِعُوْنَ       |

#### تشريح: آيت نبرا٢ تا١٥

گذشته آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کفار ومشرکین اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بٹیاں ہیں حالانکہ اللہ ہرعیب سے یاک ہوہ ہیٹا، ب**یٹی کات**قاح نہیں ہے بیخودان ک*ی گھڑ*ی ہوئی ہات**یں ہی**ں اورستم تو بیہ ب كداينے لئے تواس بات كو پسند كرتے ہيں كدان كے بال اڑكے پيدا ہوں لڑكيوں سے نفرت كرتے ہيں كيكن ديويوں سے سے کے کر فرشتوں تک اللہ کے لئے لڑ کیاں ٹابت کرتے ہیں یعنی لڑ کے ان کفار کے لئے اورلڑ کیاں اللہ کے لئے ۔اس بات کو گذشتہ آیات میں تفصیل سے فرمادیا گیا۔اب بیفرمایا جارہاہے کہ اللہ کی شان میں اتنی بڑی گنتا خی کی سز اتوبیہ ونی چاہیے تھی کہ اللہ فور اان کوتیاہ وہر باد کر کے رکھ دیتالیکن بداللہ کا لطف وکرم اور حلم و برداشت ہے کہ وہ ان کواسی وقت سز انہیں دے رہا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہیہ ہے کہوہ کفاروشٹرکین اور گناہ گارول کوایک خاص مدت تک مہلت اور ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے تا کہوہ تو بہ کر کے ایپنے اعمال واخلاق کی اصلاح کرلیں لیکن اگروہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تب اللہ کاوہ فیصلہ آجا تا ہے جس کے آنے اور واقع ہونے میں گھڑی مجرند دیر ہوتی ہے نے جلدی۔فرمایا کہ بیان لوگول کی سخت غلطی اور نا انصافی ہے کدوہ ہراچھی بات کوایے لئے خاص کرتے ہیں اور ہر بری چیز کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرتے چلے جاتے ہیں۔ان کواس دبنی گتا خاندروش سے باز آ جانا جائے۔ ورنداللد کے فیصلہ آنے میں در نہیں گلے گی۔جس طرح وہ اللہ کی شان میں گتا ٹی کرتے تھے اس طرح وہ رسول اللہ ﷺ کی شان میں بھی کسی گتا فی کے کرنے سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ کبھی آپ کا نماق اڑاتے۔ دین کی سربلندی اور کوششوں میں رکاوٹ ینتے۔اور جولوگ ایمان لے آئے تھے ان کوطرح طرح سے ستاتے تھے۔ نبی کریم ﷺ ان حالات سے سخت رنجیدہ ہوتے تھے۔ الله تعالى نے نبى كريم علي وسلى ويتے ہوئے فرمايا كدائ نبي اليك إليكوئى فى بات نبيس ہے آپ سے يہلے جتنے بھى رسول اور نبى آئے ہیںان کوای طرح ستایا گیا ہے۔شیطان نے ان کا ساتھی بن کران کے برے عمل کوان کی نگاہوں میں بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا جس سے ان کو یقین ہو جاتا تھا کہوہ سیدھی راہ پر ہیں۔ یہی صورت حال آپ کے ساتھ بھی ہے کہ شیطان نے اپنے جال پھیلار کھے ہیں اورلوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے ان کو مکراہ کرتار ہتا ہے فرمایا کدائے ہی ﷺ آپ اللہ کے دین کوان تک پہنچاتے رہے۔ ہراصول کی وضاحت پیش کرتے رہے کیونکہ جن لوگوں کواللہ تعالیٰ قر آن کریم پرایمان لانے کی تو فیق عطافر مائے گاان کے لئے بیقرآن ہدایت درصت بن جائے گا۔فر مایا کدائے ٹبی ﷺ آ آ پ اللّٰد کا دین ان تک پہنچاتے رہے ،شیطان کی ہر عال نا کام ہو کرد ہے گی اور جس طرح بارش کے یانی سے مردہ زمین میں ایک ٹی زندگی پیدا ہو جاتی ہے اس طرح بیقر آن کریم الل ا بیان کے لئے ہدایت ورحمت بن کران کوایک ٹی زندگی اوراس کی بہاریں عطافر مائے گاجوان کی دنیااور آخرت کوسنوار دےگا۔ فرمایا کہ جولوگ اس قرآن کر مم اورآپ کے ارشادات کوئ کرعمل کریں گے ان کے لئے بد بروی نشانی ہے۔

# وَإِنَّ لَكُرْ فِي الْانْعَامِ لَعِيْدَةٌ لُسُقِينَكُرُ

رِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنَ بَيْنِ فَرْتِ وَّكَوِلْبَنَّا خَالِطَّاسَآبِ فَالِلشَّرِبِيْنَ ﴿ وَمِنْ تَمُوتِ النَّخِيْلِ وَالْكَفَنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِنْ قَا وَمِنْ تَمُوتِ النَّخِيْلِ وَالْكَفَنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِنْ قَا حَمِنْ الْآنِ فِي ذَٰ لِكَ لَايَةً لِقَوْمِ لَيْغَقِلُونَ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَقَوْمِ لَيْغَقِلُونَ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّاللْلَهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللْ

#### ترجمه: آیت نمبر۲۷ تا ۲۷

اور بے شک تمہارے لئے مویشیوں میں سامان عبرت وقعیحت ہے کہ ان کے پیٹ سے گو ہرا درخون کے درمیان سے خالص دودھ لکلٹا ہے جو تمہارے پینے کے لئے ہے جس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔اور انسی طرح تھجور اور انگور کے پھلوں کے (رس) سے تم نشہ کی چیزیں بناتے ہواور اچھارزق (بھی حاصل کیا جاسکتا ہے) بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لئے نشانی ہے۔

# لغات القرآن آية نبر٢٦٦ ١

اَلَا نُعَامُ چوپاۓ، مولیؒ جانور۔ نُسُقِیکُمُ ہم ہم ہم ہم ہم ہم اللہ ہیں ، سراب کرتے ہیں۔ بُطُونُ (اَلْبَطُنُ) پیٹ۔ بَیْنَ درمیان۔ فَرُثُ مُورِد، جانور کی لید۔ دَمْ خون۔

لَبَنَّ دوده الى . سَا ئِغٌ (حُوْغٌ) خُوْل گوار ـ شَارِ بِيُنَ پِيْهِ والے ـ

### تشريح آيت نبر٢٧ تا٧٧

کتاب وسنت میں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا صفقوں کا ذکر کیا گیا ہے ان ہی میں سے بیصفت بھی ہے کہ وہ'' جی وقیوم'' ہے یعنی وہ زندہ ہے اور ہر چیز کوتھا ہے ہوئے ہے۔ اس کا نئات میں انسان جتنا بھی غور کرتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کی وقیوم ذات نے اس پورے نظام کا نئات کوسنجالا ہوا ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اپنی اس کا نئات اور اس کے نظام کو چلاتا ہے۔ چاند، سورج ، ستارے ، فضائیں ، ہوائیں ، بارٹ ، جبر وجج ، جانور اور بدلتے موسم ۔ بیسب اس کی قدرت کے نمونے ہیں۔

ان آیات میں بیار شاد فرمایا گیا ہے کہ انسان نے بھی ان مزید اراور خوشبود ارغذاؤں اور پھلوں کی پیدائش پرغور کیا ہے کہ وہ ان چیز وں کو تعتیں بنا کر کس طرح انسانوں کی غذابنادیتا ہے اور اس نے کس طرح ان کوسخیالا ہوا ہے۔ ایک جانور ہر طرح کی غذا کھا تا ہے۔ اس کے ذریعہ وہ دودھ چیسی ٹھت کو پیدا کرتا ہے۔ جاندار کے جسم میں ان غذاؤں سے خون بھی پیدا ہور ہاہے۔ گو برجیسی گندگی بھی پیدا ہور ہی ہے کئن بڑی قدرت ہے کہ وہ اس فضلے (گوبر) اور خون کے درمیان سے دودھ چیسی غذا کو پیدا کرتا ہے۔ نہاں میں خون کی رنگت کا اثر ہوتا ہے نہ گوبر کی ہدیوہ وہ ایک ایکی خالص غذا ہوتی ہے جس کو طاق سے غذا کو پیدا کرتا ہے۔ نہاں میں خون کی رنگت کا اثر ہوتا ہے نہ گوبر کی ہدیوہ وہ ایک ایکی خالص غذا ہوتی ہے جس کو طاق سے اتار نے میں نہان کے بچے کو تکلیف ہوتی ہوتی ہے نہ پوڑھے اور جوان کو کوئی زحمت ہوتی ہے۔ دودھ چیسی پاکن ہم صحت منداور مزیدار غذا اتار نے میں نہان کے جس سے انسان دودھ، دہی ، چھا چھ کے علاوہ ، ہترین اور صحت منداصلی تھی بھی عاصل کرتا ہے۔ اس طرح کا اللہ تعالی کی میدقد رہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے اس سے انسان کو ہر طرح کا اللہ تعالی کی میدقد رہ ہوتی ہوتی ہوتی کے تاکہ انسان ان غذاؤں کی کیسانیت سے اکتانہ اتاج ، طرح طرح کے پہلو پوشیدہ ہیں۔ انسان دودھ اور عنوالوں کے لئے ذیر دست عبرت و تھیجت کے پہلو پوشیدہ ہیں۔ انسان دودھ اور غذائیں استعال کرتا ہے۔ لیکن کھی اس محسن و منعم ذات کا شکر ہی ہی ادا کیا جس نے اپنی قدرت کا ملہ ہے آئی غظیم تعتیں عطافر مائی غذائیں استعال کرتا ہے لیکن کی میں ہوں میٹ ہوتی وہ اس کا شکر کہ تھی ادا کیا جس نے اپنی قدرت کا ملہ ہے آئی غظیم تعتیں عطافر مائی

الْغُولِ آنِ الْغُورِيْ مِنَ الْمِبَالِ بُيُونَّا قَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَغْرِشُونَ ﴿
ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِ الشَّمَرْتِ فَاسْلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلْلاً يَخْرُجُ مِنَ الشَّكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلْلاً يَخْرُجُ مِنَ السُّكُولِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلْلاً اللَّهُ الْمُحْرِينَ فَى ذَلِكَ الْطُونِهَا شَرَابٌ عُنْ تَلَكُ الْوَائَةُ فِي عِيْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللَّهُ

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۷۰

(اے نبی بیگ ) آپ کے رب نے شہد کی تھی کو الہام کیا کہ وہ پہاڑوں اور درختوں اور جو بلند عمارتیں ہیں ان میں اپنے گھر بنالے۔ پھر ہرطرح کے پیلوں سے رس چوس کر اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور ہموار راستوں پر چلے۔ (اس) مکھی کے بیٹ سے مختلف رنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لئے نشانی ہے جوغور و فکر ہے جس میں لوگوں کے لئے نشانی ہے جوغور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تہمیں پیدا کرتا ہے۔ پھروی تجمہیں موت دیتا ہے۔ اور بعض تم میں سے اس نکمی عمر کو پہنے جاتے ہیں جہاں سب کچھ جانے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا (سب بعول جاتا ہے) بے شک اللہ جانے والا اور قدرت والا ہے۔

لغات القرآن آیت نبر۲۸ تا ۷۰

أَوْ حَى الْهَام كيا-اَلنَّخُلُ مُحمد كَا تَحي النَّخُلُ مُحمد كَا تَحي

اِتَّخِذِیُ توہنائے۔

270

9000

بُيُو ٿُ بُيُو ٿُ

| اٹھاتے ہیں۔<br>کھالے |   |
|----------------------|---|
| ے۔                   |   |
| ہوئے ،ہموار۔         |   |
| -4-5                 |   |
|                      | ( |
| -4                   | 6 |

یعُوشُون وہ اوگ اونچااٹھاتے ہیں کُلِی (مونٹ) تو کھالے اُسُلُکِی تو چل۔ سُبُلَ (سَبِیْلٌ) رائے۔ فُلُلٌ آسان کے ہوئے ، ہموا شِفَاءٌ شَفَاءٌ شَفَاءِ ہُوت ہے۔ یَتَوَقَّی وہ موت دیتا ہے۔

يُودُّ لوٹاياجاتاہ۔ اَرُذُلُ الْعُمَوِ نَعُى عَر، بنائدہ زندگ۔ لِكُنُ لَا يَعُلَمُ تَاكدہ ندجائے۔

### تشريخ: آيت نمبر ١٨ تا ٠ ٧

گذشتہ آیات میں حق تعالیٰ شاندنے اپنی قدرت کا ملہ کا اظہار فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا تھا کہ انسان اگراس کا کنات کی ایک ایک چیز پرغور کرے گا تو اس کواس بات کا انجھی طرح اندازہ ہوجائے گا کہ بیکا کنات خود بخو ذبیس چل رہی ہے بلکہ اس کو چلانے والا اور اس کا انتظام کرنے والا ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نبیس ہے۔ ہر چیز میں تا شیر پیدا کرنا بھی اس کا کا م ہے۔ بہی وجہ ہے کہ جو چیز جیسی نظر آتی ہے اس کی تا شیر اللہ کے ہاتھ میں ہے مثلاً ہو تا تو بیچا ہے تھا کہ سندرجس کا پانی انتہائی کر واہ اور اس کا ستعال بظاہر ناممکن ہے اس میں پنے والی مجھلیاں بھی اپنے گوشت میں کڑ واہٹ لئے ہوئے ہوں لیکن ہرخض جا نتا ہے کہ سندر کی گھلی کے گوشت میں پانی کی کڑ واہٹ کا اثر تک نبیس ہوتا اس طرح خون اور گوہر (گندگی ) کے درمیان سے اس نے دودھ کو پیدا کیا۔ لیکن دودھ میں خون کی رنگ درختوں بودوں اور

کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے کیکن اس کھاد کا اثر اس کے اناج اور کھلوں پرنہیں پڑتا۔ فر مایا اس طرح شہد کی ایک کمھی جو بڑی زہر ملی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے کاٹ لے تو آدمی تلملا کررہ جاتا ہے کیکن اللہ نے اس شہد کی کمھی کو ایک خاص عقل، سمجھ اور حسن انظام کا مادہ عطافر مائی ہے چھولوں، کھوں اور پودوں کی مشماس کو چوس کر عطافر مائی ہے چھولوں، کھولوں اور پودوں کی مشماس کو چوس کر ایٹ معدے میں ڈائتی ہے تو وہ رنگ برنگ کا ایک ایسا مفید مرکب بن جاتا ہے جس میں اللہ نے شفاء اور صحت رکھ دی ہے۔ ایسے معدے میں ڈائتی ہے تو وہ رنگ برنگ کا ایک ایسا مفید مرکب بن جاتا ہے جس میں اللہ نے شفاء اور صحت رکھ دی ہے۔

ان آیات میں دوسری بات بیار شاد فرمائی گئی ہے کہ جس طرح ہر چیزی تا شیراللدی طرف سے ہے اس طرح زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہی موت دیتا ہے یا کسی کسی کواس تھی عمر تک پہنچادیتا ہے جہال سب پچھ جانے کے باوجود سب پچھ بھول جاتا ہے اور اس میں اور ایک بچے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ یہ پوری کا کتات کیا ہے؟ اس کا فظام کیا ہے؟ اس کو وہی جانتا ہے اور ساری قدر تیں اور طاقتیں اللہ ہی کی ہیں۔

ان آيات كى چند باتوں كى وضاحت بھى ملاحظه كر ليجئة:

او حی اس نے وی کی --- قرآن کر یم ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے وی کالفظ بہت ی جگہوں پرارشاوفر مایا ہے کہ اس نے وی وی کی ۔ قرآن کر یم اور کتب آسانی بھی وی کے ذریعہ آئی ہیں۔ لیکن اس وی میں اور جو اللہ نے کا کنات کی مختلف چیزوں کی طرف وی کی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اگر خور کیا جائے تو بیفرق بہت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کی طرف بھی وی کی ہے اور فرشتوں کی طرف بھی۔

ای طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی طرف ، حضرت موکی کی والدہ کی طرف حضرت مریم کی طرف بھی وی کی ہے۔ اس لئے وی کیا ہے؟ اس کو جی کا لفظ آئے وی کیا ہے؟ اس سے وہی مراو ہو جو فرشتے کے ذریعہ انبیاء کو عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی قدت کا ملہ کا اظہار فر مارہ ہیں اس کے اس وی کا مثال نفال اظہار فر مارہ ہیں ہوسکتا ہے جواللہ نے ہر گلوت کی طرف اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ مثلاً انسان کا اور جائے اس وی کا مثلا اس فطری رہنمائی کا بھی ہوسکتا ہے جواللہ نے ہر گلوت کی طرف اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ مثلاً انسان کا اور کر اپنے گا تو اس کی غذا وودھ اس کو عاصل کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ کس طرح تھنوں کو مند میں لے کر ویائے گا تو اس کی غذا وودھ اس کو عاصل ہوگی۔ بیاس کی فطرت میں شامل ہے تو اس کو بھی وی کہدیا گیا ہے لیکن در حقیقت وی حقیق وہی ہے۔ جس میں اللہ کے تھم سے ایک فرشتہ جو اللہ کی طرف سے اس کی وی کھی ہیں بیاس کو الہام کا نام دے سکتے ہیں۔ وی حقیق کہتے ہیں بیاس کو الہام کا نام دے سکتے ہیں۔ النعل شہد کی کھی کو کہتے ہیں۔ شہد کی تفصیلات سے آدی اللہ علی اللہ حل شہد کی کھی کو کہتے ہیں۔ جس کی تفصیلات سے آدی اللہ علی النعول شہد کی کھی کو کہتے ہیں۔ شہد کی محمد کی گھی جس کو اللہ نے ایس انتظامی صلاحیت دی ہے۔ جس کی تفصیلات سے آدی

جران ہوکررہ جاتا ہے۔ بداللہ کی قدرت ہے کہ شہد کی کھیوں کا ایک ایسااعلیٰ ترین نظام ہے جس پر جنتا بھی غور و گلرکیا گیا
انسان جران رہ گیا۔ شہد کی کھیوں میں با قاعدہ پولیس، فوج ، نگران اور حکومت کرنے والی ملکمتعین ہے۔ اس پر بہت
سے حضرات نے اور مفسرین نے شہد کی کھیوں پر جنتی بھی تحقیق کی ہوہ بری جرت انگیز ہے اوراس سے اللہ کی قدرت
اور شان نمایاں ہے۔ وہی ایک اللہ ہے جس نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے تو ان کی ہدایت کے بھی پور سے سامان فراہم کر ذیلے
میں ۔ یہ شہد کی بھی اللہ کے حکم اور فطری رہنمائی میں درختوں، شاخوں اور اور نچے گھروں میں اپنا چھتا تیار کرتی ہے اور
ہر ملے جانور میں جو شہد بنایا ہے وہ انسانوں کی بہت می تیار یوں میں شفادیتا ہے۔ اور اس کے زہر ملے بین کا کوئی اثر
شہد میں نہیں آتا بلکہ بہت سے زہروں کا علاج شہد میں رکھ دیا گیا ہے۔

حضرت عبدالله ابن عمر عم متعلق روایات میں آتا ہے کہ اگر ان کے پھوڑا بھی نکل آتا تو آپ اس پر شہد کالیپ لگالیا کرتے تھے۔ بعض حضرات صحابہ نے ان سے اس کی وجہ معلوم کی تو آپ نے جواب میں کہا کہ تم نے قر آن کریم میں نہیں پڑھا ''فید شفاء للناہس'' یعنی اس میں لوگوں کے لئے شفاء رکھی گئے ہے (قرطہی)

ان آیات پی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کا یہ بھی اظہار فر مایا کہ زندگی ، موت ، مختفر یا طویل زندگی سب اس کے افتتیار پی ہے یہاں تک کہ وہ بعض لوگوں کو اس نکمی عمر تک پہنچا دیتا ہے جہاں بیخ کر وہ سب کچے بھول جاتا ہے ایک بیچ میں اور اس بیل کوئی فرق باتی نہیں رہ جاتا ہے ہی کر یم عیک نے اس موقع پر ایک فرق باتی نہیں رہ جاتا ہے ہی کر یم عیک نے اس موقع پر ایک بات میں عرض کروں گا کہ بعض لوگ جو لمجی عمر کی دعا میں ما نگتے ہیں ان کو اس طرح دعا ما نگنی چاہئے کہ اے اللہ السع ہے۔ اس موقع پر ایک بات میں عرض کروں گا کہ بعض لوگ جو لمجی عمر کی دعا میں ما نگتے ہیں ان کو اس طرح دعا ما نگنی چاہئے کہ اس اس کے ساتھ لمی عمر عطافر مائے گاتو انشاء اللہ وہ عمر نیازہ ہوتا ہے کہ دین کو دنیا میں پھیلا سکوں۔ اس کے بعدا گر اللہ تعالیٰ طویل عمر می عطافر مائے گاتو انشاء اللہ وہ عمر بیانے والانگمی عمر تک نہ پہنچ گا۔ اس بات کو حضرت عکر میٹ نے فرمایا دیے بعدا گر اللہ تعالیٰ طویل عمر می کی دعا دی ہوگیا۔ اس بات کو حضرت عکر میٹ نے فرمایا کہ بعدا کہ بیت ہوگیا۔ اس بات کو حضرت عکر میٹ نے ہیں اور پچھے بر رگ جھی طویل عمر می کی دعا کرتے ہیں اور پچھے برگ ہوگیا۔ کوئی حادث بیش آتا گیا اور وہ نابینا ہوگیا یا وہ خوش سے بچھے کہ زندگی کے آخری حصے میں اللہ نے اس کی زندگی بڑھا دی گراس کو فالج ہوگیا۔ کوئی حادث بیش آتا گیا اور وہ نابینا ہوگیا یا وہ وہ موگیا تو وہ وہ موگیا تو وہ وہ موگیا تو وہ وہ من پر رہتا ہے گر دوسروں کا مختاج ۔ اس لئے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہئے کہ اے اللہ ایمان کی ساتھ جتنی بھی عمر عطافر مائے گا۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ اَيْمَا نُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَا اللهِ افْضِلُوْا بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ اَيْمَا نُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَا اللهِ افْمِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ اللهِ وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ انْفُرسكُمْ انْ وَاجَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ انْ وَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزُقَكُمْ مِنَ الطّيِبَاتِ الله هُمْ يَكُمُ وَنَ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِنْ قَامِنَ ويَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِنْ قَامِنَ السَّمُونِ وَالْكُرْضِ شَيْعًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ فَيَ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِنْ قَامِنَ

#### ترجمه: آیت نمبرا که تا ۳۱۷

اوراللہ نے تم میں ہے بعض کو بعض پررزق میں فضیلت دی ہے۔ جن لوگوں کو فضیلت اور برائی دی گئی ہے وہ اپنے حصہ کا رزق (مال ودولت) بھی اپنے غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں ہیں کہ وہ سب برابر ہوجا ئیں۔ تو کیا پھر بھی وہ اللہ کی نعت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لئے تم بی میں سے تمہاری ہویاں بنا کیں اور ان سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تمہیں بہترین رزق عطا کیا۔ تو کیا پھر بھی وہ باطل (جھوٹ) پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ کی نعت کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت و بندگی کرتے ہیں جن کے اختیار میں نہ تو زمین وہ سان سے رزق پہنچانے کا کوئی اختیار ہے اور نہ وہ کوئی طاقت رکھتے ہیں۔

لغات القرآن آيت نمبرا ٢٥٠٥

بڑا کی دی۔

فَضَّلَ

برهائے گئے۔

فُضِّلُوا

# تشرت: آیت نمبرا ۲۳ تا ۷۳

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپ علم اور قدت کا ملہ اور اپنی ان نعتوں کا ذکر فر مایا ہے جواس نے انمانوں کے فائدہ

کے لئے عطافر مائی ہیں۔ ان آیات میں چنداور نعتوں کا بھی ذکر کو حید کا اثبات اور باطل کے بے حقیقت ہونے کا المہار فر مایا ہے۔

فر مایا لہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعتوں میں سے ایک نعت ہے کہ اس نے اپنی حکمت اور قد رت کا ملہ سے سب کو ایک درجہ کا نہیں بنایا بلکہ کی کو امیر کی کو فریب کی کو نہایت بھے دار اور کی کو بے وقوف بنایا ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان ایک ہی درجہ کا نہیں بنایا بلکہ کی کو امیر کی کو فریب کی کو نہایت بھے دار اور کی کو بے وقوف بنایا ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان ایک ہی جے ارشاد ہے کہ اس غربی اور امیر کی کو فریب مقل میں جاتھ میاں بات کو اچھی طرح بھے سکتے ہو کہ اللہ نے جن لوگوں کو خوب عطا نہ ہوا ہوں ہوں کو بیت خوش حال ہیں۔ دوسری طرف غریب، مقلس، غلام اور نوکر چاکر ہیں لیکن کوئی آتا، ما لک اور صاحب حیثیت آدی اپناسب کچھو ہے کہ ورش کی کو اپنی کوئی آتا، ما لک اور صاحب حیثیت آدی اپناسب کچھو ہے کہ ورش کو اپنی دولت ، ملکیت اور رہ بیع میں کی کوشر یک کرنا پند نہیں کرتے گرتبہاری ہوئی بردی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ فر مایا کہ جم پیز کو تم میاں بتوں اور غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرتے ہوادر اس کا شریک بناتے ہو۔ فر مایا کہ جس چیز کوتم سادی کا نتا ہوں اور فر مایا کہ جس کے نیات کے ہو۔ اللہ نے تو اللہ نے تو تم پر ہیکر میں سے اس کی کوئی مثال دیا بھی دھوار ہے۔ جس کی سے سادی کا نتات ہو۔ اللہ نے تو تم پر ہیکر میں سے ساری کا نتات ہو ادر اللہ کیاتے کیے بیا تم مایا کہ کیاتم اللہ کی نوت وی کا ان کار کر سے ہو۔ اللہ نے تو تم پر ہیکر میں سے ساری کا نتات ہو۔ اللہ نے تو تم پر ہیکر میں سے ساری کا نتات ہو۔ اللہ نے تو تم پر ہیکر میں سے ساری کا نتات ہو۔ اللہ نے تو تم پر ہیکر میا کہ کیاتم اللہ کیاتم اللہ کیاتم اللہ کیاتم اللہ کی کوئی مثال دیا جھی دھوار تم پر ہیکر میں سے سے دور اس کا فری فرواد ہے۔ جس کی سے ساری کا نتات ہو اور اس کا فری مثل کیاتم اللہ کیاتم اللہ کیاتم اللہ کیاتم اللہ کیاتھ کیاتم کیاتم اللہ کیاتھ کی کوئی مثال کیاتھ کیاتھ کی کیاتھ کیاتھ

فر مایا کہ تمہاری جنس سے تہمیں وہ بیویاں اور زندگی کی ساتھی عطا کی ہیں جو تہمارے گھرے انتظام کو سنبیالتی ہیں جو تہمارے دکھ سکھی نثریک بمہارے مال ودولت اور نہیں ہیں جو تہمارے لئے سکون قلب اور انسیت و محبت کا ذریعہ ہیں۔ وہ اللہ جس نے تہمیں اولا دبھی دی اور اولا دکی اولا دلینی پوتے اور نواسے بھی عطا فرمائے جس سے تہماری نسل چلتی ہے اور تہمارے آئرے دفت میں کام آتے ہیں۔ فرمایا کہ تہمیں تو ای کی عبادت و بندگی کرنی چاہئے تھی اور غیر اللہ کواس کے برابر کرنے کے بجائے تو حدید کا چیکر ہونا چاہئے تھا کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے یہ پھر کے بت اور مور تیاں جوخودا ہے وجود کے لئے تہمارے ہاتھوں کی بھتارے ہیں فرمان میں طاقت وقوت ہے۔

والله فضل بمضكم على بعض

الله كى حكست اورمشيت بكاس في اس دنيا مل بين والي تمام لوكول كو برابرنيس كيا بلكرزق ، ملكيت، دولت اور صلاحیتوں میں بعض کوبعض برفضیلت عطافر مائی ہے۔ کسی کواتنا دیا کہ وہ خوب عیش وآ رام سے رہتا، بستا کھاتا اور پیتا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی زیر ملکیت چیزوں کو استعال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ اس کے برخلاف بعض وہ لوگ ہیں جونہا یت تنگی اور عسرت کی زندگی گذارتے ہیں اوراینے بنیادی اخراجات میں بھی تنگی ترشی ہے گذارا کرتے ہیں اور پچھلوگ وہ ہیں جومتوسط اور درمیانہ حال کے مالک ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ سے بہی تمین طبقے رہے ہیں۔اللہ نے تواینی اس کا ننات میں کس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی جو خص بھی جا ہے محنت اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیادی زندگی کے ہرعیش و آ رام کواینے ارد گرد جمع كرسكتا ہے كيكن بعض لوگ وہ ہیں كرسب بچھ محنت اوران تھك محنت كے باوجود يورى زندگى عرت وينگى كى زندگى گذارتے ہیں۔ بہر حال دنیا میں بھی تین طبقے رہے ہیں۔ بیا ایک فطری تقسیم ہے جو ہمیشہ ہے رہی ہے۔ سر مایی داروں کے ظلم وستم اور جروتشد د کے ہاتھوں تنگ آ جانے والوں میں سے کچھولوگوں نے ایک ایبانظام بنانے کی کوشش کی جس میں سب لوگ برابر ہوجا کیں اوران میں وساکل زندگی برابرتقسیم کئے جائیں۔اس نظریہ میں بڑی جاذبیت تھی اورای (۸۰)سال کی محت کے بعد کمیوزم کا نظام قائم کرنے کے لئے چند ملکتیں بن تمیں مگر ریغیر فطری تقسیم کا نظام بھی سرمایہ داران نظام زندگی کی طرح انسانوں کے مسائل کومل نہ کرسکا، پہلے تو لوگ سر مابیدداروں کےغلام تھےلیکن کمیونزم میں لوگ ایک الی سلطنت کےغلام بن مکتے جس میں انسانی آ زادی بھی چھین لی گئی اور غیرفطری تقسیم کانظام آخرکارچند برسول بی میں ناکام ہوگیا اور ہمارے زمان تک جوملک ابھی تک اس فکنج میں تھنے ہوئے ہیں وہ مجی بہت جلد آ زاد ہوجا ئیں مے گذشتہ کوئی سو برسوں سے انسان نے طرح طرح کے تجربات کئے لیکن انسان کوسکون میسرند آسکا کیونکہ جب تک دنیا اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہے جنگ برآ مادہ رہے گی اس وقت تک انسان کو اس کی تجی منزل نصیب نہیں ہوگ۔اورخاتم الانبیاءِحضرت مجمر صطفیٰ عَیْقَتْ کی کمل اطاعت ومجت پڑئیں آئے گی اورخوش نمانعروں کوزندگی سمجھے گی اس وقت تک اس كوزندگى كاحقيقى سكون حاصل نبيس موگا\_

افبنعمته الله يجحدون --- ترجمه--- كيا پرجى وهالله كاندكا تكاركري ك\_

آیت کے اس جھے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ انسان پر اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں ایک نعت یہ فطری تقییم بھی ہے فرمایا کہ انسان تو اس بات پر جھتا بھی غور کرے گاشکر اور احسان مندی کے جذبے سے اس کا سرتو اٹھ ہی نہیں سکتا بلکہ ان احسانات کے سامنے اس کو اپنا سر جھکا نا ہی پڑے گا کیونکہ وہ اللہ اپنے بندوں کا خیرخواہ ہے۔ اس کے برخلاف شیطان انسان کو ناشکری کی راہ پر ڈالنا جا ہتا ہے جو انسان کی سب سے بڑی مجول ہے۔

من الفسكم ازواجاً -- ترجمه--الله في تهار عليم على سيتمهاري يويول كوبنايا

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہوی ہے ، پوتے ، نواسے عطافر مائے جن کے ذرایداس کی نسل چلتی ہے بہت برای نعمت ہیں۔ انسان کوائی رفیہ دیات سے جو سکون ، اطمینان اور اعتبار ملتا ہے وہ یہوی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر جب ان میاں یہوی کے ذراید اللہ اولا داور پھر اولا دی اولا دعطافر ماتا ہے۔ تو یہ اور بھی بری نعمت بن جاتی ہے کیونکہ انسان کے لئے یہ تصور ہی براحسین ہے کہ اب آ گے اس کی نسل چلتی رہے گی۔ یہوی جو ایک مردی محنت اور مزدوری ہے اس کے گھر کا نظام چلاتی ہے اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کواس کے خاندان میں عزت کا مقام دلواتی ہے۔ اس کے بچی کی تعلیم وتر بہت اور گلہ داشت کرتی ہے اور اس مرد کے لئے لیلی اور جذباتی انس ، سکون اور محبت کا ذراید بنتی ہے اللہ کی بہت بردی نعمت ہے۔ جولوگ زندگی کی اس فرمداری سے بھا گئے کی کوشش کرتے ہیں وہ بڑے ہی بدفیس ہیں۔ ہم نے ترتی یا فتہ ملکوں ہیں دیکھا ہے کہ اکثر لوگ زندگی کی اس فرمداری سے بھا گئے کی کوشش کرتے ہیں جو ای میائی ہی ہورت کے ماتھ پھے وقت گذارتے اور اولا دکی فرمداریوں سے دور رہنے کے فرمداری سے بھا گئے کی کوشش کرتے ہیں جو ای عیائی ہیں اپنی فرمداری سے بھا گئے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کے ہاں اولا د نہ ہو۔ ہزاروں لا کھوں انسان ایسے ہیں جو ای عیاثی ہیں اپنی زندگی گذارتے ہیں اور بے نام وفتان اس دیا ہے رہوں میں دیکھا ہے تیں جو ای عیائی ہیں اپنی اس نعمت ہی کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہوں ، بنچ ہوتے ، نواسے یعنی ایک خاندانی زندگی گذارتے ہیں اور بے نام وفتان اس دیا ہے رہوں کہ بی خور سے بی بوجاتے ہیں۔ جب بہ صورت حال ساسان آتی ہے تو قرآن کر کیم ہیں بنائی گئی اس نعمت ہی ہوتے کہ بوری نعمت ہوجاتے ہیں۔ جب بہ صورت حال ساسان ایسے ہیں جو تر کی کہ میں

رزقكم من الطيبت --ترجمه--اوراس فيتهيس بهت ياكيزه رزق عطاكيا ب-

اصل میں رزق طیب یعنی رزق حلال بھی اللہ کی تعتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس میں سات گنا زیادہ برکت ہے اس کے برخلاف رزق حرام میں ہزراوں نوشیں ہیں۔اس آیت کے جھے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ نے انسان کو محت کی صلاحیت دی ہے اور رزق حلال کے ہزاروں راستے کھول دیئے ہیں اب بیانسان کی بھول ہے کہ وہ اپنی جلد بازی میں اور فوری مجھے مصل کرنے کے چکر میں اپنی حلال روزی کواپنے لئے حرام بنالیتا ہے۔اوراس طرح وہ باطل اور جھوٹ کواپنی زندگی کی کامیا بی سمجھ کراللہ کی اس فعت کو ایٹ کے حرام بنالیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرماً یا کہ بہتمام تعتیں تہارے پر دردگار نے تہہیں بخشی ہیں۔ان نعتوں کے بخشے میں ان بے جان پھروں کو کوئی دخل نہیں ہے جنہیں تم نے اپنا معبود بنار کھا ہے۔ندان میں اس کی طاقت ہے ندقوت ہے کیکن ایک انسان اپنے حقیقی اللہ کو بھول کر بے جان پھروں کو اس کا شریک معبود بنالیتا ہے تو یقینیا وہ بہت پر اظلم کرتا ہے۔

# فكلاتضربوا

#### ترجمه آيت نمبر ٢٧ ٢ تا ٢ ٧

پھرتم اللہ پر مثالیں چیاں نہ کرو۔ بے شک (جس بات کو) اللہ جانتا ہے تم نہیں جانے۔
اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص جو کسی کا غلام ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور دوسراوہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے خوب رزق یا ہے۔ وہ چیپ کر اور کھل کر ہر طرح خرج کرتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ بلکدا کثر لوگ اس حقیقت کو جانے نہیں۔ اور اللہ نے دوآ دمیوں کی (ایک اور) مثال بیان کی ہے ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتا اور دہ اپنے آ قاپر بوجھ بنا ہوا ہے جہاں کہیں اس کو بھیجتے ہیں دہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا۔ کیا شخص اس کے برابر ہوسکتا ہے جوعدل دانصاف کرتا ہے اور دہ صراط متنقم پر ہے۔

### لغات القرآن آیت نبر۲۲۵۲۲

كَا تَضُوبُوا تَمْ نَهُ الروبَمْ نَهُ الرو

ضَوَبَ بيان كيا-

عَبُدٌ عُلام۔

مَمْلُوْکٌ کی کاملیت۔

لايَقُدِرُ تدرت نبين ركمتا

يُنْفِقُ ووفر المات

سِوٌ چهپر

جَهُرٌ كُل رَـ

هَلُ يَسْتَوْنَ كياوه دونون برابرين-

رَجُلَيْنِ دوآدى۔

اَبْكُمُ كُونًا۔

لَا يَقْدِدُ تَدرت بَين ركمًا ، اختيار بين ركمًا .

كَلُّ بوجهـ

مَوُلِّي ' مَالك، آتا۔

اَيْنَمَا جِهال بعي

يُوَجِّهُهُ الكوبِيجاجا تا إلى

لَا يَأْتِ نَبِيلُ لاتا ـ

بِخْدُو بِمِلْ لَكَ ـ

يَأْمُو تُحَمِرَتا جِـ

الْعَدُلُ الْعَالَ الْعَالَ ـ

# تشريح: آيت نبر ١٦٢٧

اس ہے پہلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہا ہے لوگو!تم ایک اللہ کوچھوڑ کران غیر اللہ کی عیادت وہند گی نہ کروجوآ سان وزمین میں نہ تو کھھے پیدا کرتے ہیں نہوہ رز ق پہنچاتے ہیں اور ندان میں اس کی طاقت واستطاعت ہے۔وہ ایک اللہ ہے جواس ساری کا ئنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔وہ دنیاوی حکمرانوں اورافسروں کی طرح نہیں ہے جن کواپنا کام چلانے کے لئے بہت سے مددگاروں کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ وہ ایبا حاکم مطلق ہے کہ جس چیز کوکرنا چاہتا ہے اس میں وہ اسباب کا مختاج نہیں ہے۔ چیز کےموجود ہونے کاحکم دیتا ہےاوروہ چیزموجود ہوجاتی ہے۔ایسی ذات کودنیاوی مثالوں سے بجھنا سمجھا ناسب ہے مشکل اور ناممکن ہے۔ چونکہ اللہ کو کسی نے دیکھانہیں لہذا اس کی قدرت، شان اور ذات عظیم کے لئے اپنے تصور اور کمان کے مطابق تصوراتی شکل بنا تا ہےتو بیاس کا اپنا خیال ہے۔اگروہ اس خیالی تصویر کی عبادت کرتا ہےاوران سے اپنی مرادوں کے بیرا ہونے کی تو تع رکھتا ہے تو بیاس کی نا دانی اور اپنے خیال اور گمان کی عبادت و بندگی کہلائے گی اس لئے فرمایا کہ اے لوگو! تم اللہ کے لئے مثالیں نہ گھڑواور جو کا ئنات میں مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں جن کوتم آسانی سے سمجھ سکتے ہوان برغور کرسکتے ہو، دیکھ سکتے موقویقیناتم اس نتیج تک پیچ سکتے موکداللدائی ذات میں یک بادر مرچزیر بوری قدرت رکھتا ہے۔ نبی کرم م اللہ کا ارشاد کی حقیقت سامنے آتی ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپ لوگو! تم اللہ کی ذات میں غور نہ کرو بلکہ اس کی مخلوقات میں غور وفکر کرو \_ کیونکہ غور کرنے سے دہ اس فرق کوصاف اور واضح طریقہ رہمجھ سکتا ہے کہ جب دوآ دمی جوایک ہی جنس سے خلص صلاحیتوں کی بنایرایک جیے نہیں ہوسکتے تووہ خالق جو ہر چیزیر ہرطرح کی قدرت وطاقت رکھتا ہےاس کے برابروہ بندہ کیے ہوسکتا ہے جس کااپے وجود پر بھی پورااختیار نہیں ہے۔اس بات کواللہ تعالیٰ نے دومثالوں ہے واضح کیا ہے۔فرمایا کیتم اس بات میںغور کرو کہ دومخض ہیں ایک تو وہ ہے جو کسی کا غلام ہے کوئی اس کا مالک ہے اور اس غلام کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے دوسراوہ مخف ہے جس کو اللہ نے خوب بہترین

رزق ادراسبابعطا کئے ہیں وہ اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہتا ہے <u>کھلے</u> عام یا خاموثی سے خرچ کرتا ہے۔اللہ نے سوال کیا ہے کہ بیہ بتا وَ ایسے دو آ دمی برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایک بے اختیار گے برابر کسے ہوسکتا ہے۔

ای طرح دوخض ہیں ایک و ان میں سے بہرا گو نگا ہے جو نہ تو سنتا ہے نہا پنی بات کا اظہار کرسکتا ہے کی چیز پر اس کا کوئی
افتیار بھی نہیں ہے۔ کی کام کانہیں اس کاما لک اس کو جو کام بھی سپر دکرتا ہے وہ اس کو ٹھیک سے کرنہیں سکتا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو
عدل وانصاف کرنے کا خوگر ہے اور وہ راہ متنقیم پر ہے۔ اللہ نے سوال فرمایا ہے کہ کیا بید دنوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر عام
زندگی کی اس مثال کوسا منے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو کیا بید دنوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر بید دنوں برابر ہو سکتے جو ایک ہی جنس سے
ہیں تو پھر بیکسی ہو انسانی ، جہالت اور تا دانی کی بات ہے کہ ان اندھے بہر ہے ، گو شکے بے اختیار پھروں کے وہ بت جو کا کی اختیار رکھتا
نقع نقصان کے ما لک نہیں ہیں ان کو اس اللہ کے برابر سمجھا جائے جو ساری دنیا کو عدل وانصاف عطا فرما تا ہے جو کا کل اختیار رکھتا
ہے اختیار میں کی کامختاج نہیں ہے وہ اپ اختیار سے جس طرح چا ہتا ہے کرتا ہے اس کو ان بے بس اور عا ہز معبودوں کے
برابر بچھنا انسان کی سب سے بری غلطی ہے۔

وَلِلْهِ عَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْاَضِ وَمَا آمُرُ السَّاعَةِ الْاَكْمُحِ الْبَصِ اوَهُوَ اَقْرَبُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعًا قَدِيْرٌ ﴿
وَاللّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْعًا قَدِيْرٌ ﴿
وَاللّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى كُولَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَاللّهُ الْمُورَةُ لَكُمُ وَنَ شَيْعًا وَ اللّهُ عَلَى كُمُ السَّمَعَ وَالْوَبُصَارَ وَالْاَفِي دَةٌ لَعَكَكُمُ السَّمَعَ وَالْوَبُصَارَ وَالْاَفِي دَةٌ لَعَكَمُ السَّمَعَ وَالْوَبُصَارَ وَالْاَفِي دَةٌ لَعَكَمُ السَّمَاءِ مَا يُمُسِمُهُنَ اللّهُ يَرَوُ اللّهُ الطّائِومُ مَنْ حَلَوْتِ فَى جَوِّ السَّمَاءُ مَا يُمُسِمُهُنَ اللّهُ وَعَلَى الطّائِومُ مَنْ فَيَوْمِ اللّهُ وَمِنْ وَنَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مُعَلَى اللّهُ وَمِنْ وَنَ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَكُمْ وَنَ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمِنْ اَصُوافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَا اَتَاثًا وَمَتَاعًا اِللَّهِ وَمِنْ اَصُوافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَا اَتَاثًا وَمَتَاعًا اِللَّهِ وَمِنْ فَوَاللَّهُ جُعَلَ لَكُمْ وَمَّا خَلَقَ ظِلْلَا وَجُعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ الْمُنَاثَا وَجُعَلَ لَكُمْ سَمَ ابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَمَنَ الْجِبَالِ الْمُنَاثَا وَجُعَلَ لَكُمْ سَمَ ابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَمَنَ الْجَنْ الْمَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِمُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

## ترجمه: آیت نمبر ۷۲ تا ۸۳

اورآ سانوں اورز مین کی پوشیدہ با تیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اور قیامت کا آنا صرف ایسا
ہے جیسے آگھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بہ شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
اور اللہ نے تہہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح پیدا کمیا ہے کہ تم پچھ بھی نہ جانے تھے۔ اور
ادر اللہ نے تہہارے کے کان۔ آئکھیں اور دل بنایا تا کہ تم شکر اداکر سکو۔ کیا وہ لوگ پر ندوں کوئیس
ای نے تہہارے کیے کان۔ آئکھیں اس کے حکم کے تافع ہیں۔ انہیں اللہ کے سواکس نے تمام رکھا ہے
دوہ آسان کی فضا میں اس کے حکم کے تافع ہیں۔ انہیں اللہ نے تمہارے لئے تمہارے لئے تمہارے کے تمہارے کے مکان
اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لئے ایسے مکان
مروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لئے ایسے مکان
بناد سے جنہیں تم قیام اور سفر کی حالت میں ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ اور ان کے اون ان کے رؤوں اور
بالوں سے گھر کا سامان اور فائدہ کی چیزیں ایک وقت تک کے لئے بنائی ہیں۔ اور اللہ کی پیدا کی
ہوئی بہت می چیزں سے تمہارے لئے سائے کا انتظام کیا۔ اور تمہارے لئے پہاڑوں میں پناہ لینے
کی جگہیں بنا ئیں اور تمہارے لئے ایسے کرتے بنائے جو گری (کی شدت) سے تمہاری حفاظت
کی جگہیں بنا ئیں اور تمہارے لئے ایسے کرتے بنائے جو گری (کی شدت) سے تمہاری حفاظت
کرتے ہیں اور ایسے کرتے (زر ہیں) بنائے جو لڑائی میں تمہارے بھاؤ کا سامان ہیں۔ وہ ای

طرحتم پراپی نعمتوں کو کمل کرتا ہے شاید کہتم فرماں بردار بن جاؤ۔ ور (اے نبی سے ای کا گروہ منہ موڑتے ہیں تو آپ کے دے صاف صاف پنچادینا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور احسان کو پیچانے ہیں۔ پیرے کا اللہ کی اس کا انکار کرتے ہیں ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔

# لغات القرآن آيت نبر ٢٧٢ تا

أَمْرُ السَّاعَةِ قَامِت كامال ـ

لَمْحُ الْبَصَرِ آنُكُ كَا بَعْكِنَا، آنُكُ كَا بَدْ بُوناد

أَقُورَ بُ زياده قريب

بُطُونٌ (بَطُنٌ) پيٺ۔

شَيْئاً کِهُ کِمُ

اَلْسَّمْعُ سَناءكان

اَ لَا بُصَارُ ﴿ اِبْصَرُ ) آنكسِ -

اَلْأَفْئِدَةُ ول، قلب

اَلطَّيْرُ پنده۔

فِي جَوِّ السَّمَآءِ آسان كافضايس

مَا يُمُسِكُ نَبِينَ قَامَار

سَكَنْ تُحَانَا،رہے كَاجَكِ

جُلُوُدٌ (جِلْدٌ) كَالِينِ

تَسْتَخِفُونَ تم بكا سِكا بات مو

يَوُمُ ظَعُنِ سفر کے دن ،کوچ کے دن۔ يَوُمُ إِقَامَةٍ کھیرنے کے دن۔ أصُوَافّ (صُوْقٌ)اون\_ اَوُ بَارٌ (وَبُوِّ) اونث كانرم روال\_ ٱشُعَارٌ (شَعُرٌ) إل ـ ٱثَاثًا . سامان اسیاب. مَتَاعًا سامان\_ حِينٌ وقت، زمانه ظُلالٌ سائے۔ ٱكُنَانٌ (كُنُّ) چھينے كى جگہ۔ (سِرُبَالٌ) کرتے۔ سَرَابيُلٌ تَقِيُكُمُ تمہیں بھاتاہے۔ لژائی، جنگ۔ تُسُلِمُوُنَ تم فرمال برداری کرتے ہو۔ يَعُرِفُونَ وہ پہچانتے ہیں۔ وہ اٹکار کرتے ہیں۔ يُنْكِرُونَ

# تشريخ: آيت نمبر ٢٤٤ تا ٨٣

فرمایا کدیدلوگ پھراور لکڑیوں کے بے جان بتول کوا پنامعبود بنا کران سے اپنی مرادیں مانکتے ہیں حالانکدوہ نہایت ب

بس عاجز اور کمزور ہیں جواینے وجود تک کے لئے انسانی ہاتھوں کے محتاج ہیں وہ کسی کے نقع اور نقصان کے مالک کیسے ہوسکتے ہیں؟ اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے کوئی کامنییں آسکیں گے۔اس کے برخلاف اللہ کی قدرت وشمان اور اختیار بیہ ہے کہ اس نے کا نئات کی ہرچیز کو پیدا کیا ہے جوبھی اس کے تالیع اور فر مال بردار ہے وہ ذریے ذریے کی حقیقت اس کے راز اور ہر بھید سے واقف ہے۔ وہی اللہ سب کا خالق و ما لک اورمحن ہے۔انسان کی بیکتنی بزی بھول ہے کہ وہ اپنے حقیقی محسن کو بھول کرغیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اوران کو اپنا حاجت زواسم ھتا ہے حالانکہ حاجت رواصرف اللّٰد کی ذات ہے۔اللّٰہ کے سارے نبیوں اور رسولوں نے یمی بتایا کہاس کا نئات میں صرف ایک اللہ کا تھم چلتا ہے وہی سب کی حاجتیں یوری کرتا ہے۔ ہر چیزیراس کو یوری قدرت وطاقت حاصل ہے۔اس نے سب لوگوں کو قیامت تک مہلت دی ہوئی ہے جب وہ قیامت آ جائے گی پھر ہر مخص کوزندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔اس وقت پہ پھر کے بے جان بت کسی کی کوئی مدد نہ کرسکیں گے۔ نبی کریم ﷺ جواللہ کے آخری نبی اور آ خری رسول ہیں آ پ نے بھی سب ہے پہلے مکہ والوں کو یہی بتایا کہ ساری قدرت وطاقت اللہ ہی کی ہےاس کا کوئی شریک نہیں اور بہت جلد قیامت آنے والی ہے وہ قیامت جس میں اس کا ئنات کوسمیٹ کرر کھ دیا جائے گا۔ جاند ، سورج نے نور ہو جا کس گے ستارےٹوٹ کرایک دوسرے سے فکرا جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائیں گے، زمین ایک شدید زلز لے کے جھٹکے سے ختم کردی جائے گی اور پھراللہ ایک ٹی زمین پیدا فرمائیں گے۔میدان حشر قائم ہوگا اور پھرسب کا حساب کتاب ہوگا۔ کفار نداق اڑاتے موئے کہتے کداے محمیﷺ! آخر قیامت جس کا آپ باربار ذکر کرتے ہیں وہ کب آئے گی؟ فرمایا کداے نبی ﷺ!ان سے کہد و یحجَے کہ آسانوں اور زمین کے ہر بھیداور راز کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی لیکن جب وہ قیامت آئے گی تواس کے آنے میں اتی دیر بھی نہیں گلے گی جتنی دیریلک جھیکنے میں گلتی ہے۔اللہ اس پریوری قدرت رکھتا ہے۔فر مایا کہ اس كائنات مين الله كي قدرت وطاقت كي كرون نشانيان موجود بين مثلاً:

ا) ہرانسان کا اپنا وجود ہی ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کی انسان کونو مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کراس کواس دنیا میں لاتا ہے اس وقت وہ سننے ، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہونے کے باوجودا پی ان صلاحیتوں کو استعال نہیں کر سکتا تھاوہ اللہ اس کو سننے دیکھنے اور سوچنے کی طاقتیں عطا کرتا ہے بیچ پر ہرانسان کے لئے مقام شکر ہے۔

7) اس نے ہزاروں قتم کے پرندے پیدائے جن کواپیا ہلکا پھلکا جہم اور اڑنے کی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فضاؤں میں بے تکلف اڑتے پھرتے ہیں۔ فضاؤں کو ہؤاؤں کوان کے لئے الیام مخرکر دیا کہ نہ ان کوز مین کی کشش اڑنے سے روک سکتی ہے اور نہ فضاؤں کی تیزی ۔ ان پرندوں کو بیصلاحیت کس نے دی؟ یقیناً اللہ نے اپنی قدرت سے ان کوعطافر مائی ہے۔

۳) اللہ نے انسان کو عقل فہم اور فراست کے ساتھ ساتھ ایسے ذرائع بھی عطافر مائے جن سے وہ دنیا کی زندگی کو

آرام اورسکون سے گذار سکے فرمایا کدان کو گھر بنا کراس میں سکون سے رہنے کی صلاحیت عطافر مائی۔ اس اللہ نے جانوروں کی کھالوں سے خیصے بنا کررہنے کی صلاحیت عطافر مائی جن کوانسان نہایت آسانی اور بہولت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرسکتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کوالی صلاحیت عطافر مائی جس سے وہ جانوروں کا اون، رویں اور بال حاصل کر کے سردی گردی موسم کی سختی اورزی سے بہتے کا سامان بناتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے۔ انسان کا اپنا گھر اور لباس وغیرہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جس پر اسے ہم آن شکر اداکر تے رہنا جا ہے۔

۳) ای طرح اس اللہ نے بیخ صحراؤں اور میدانوں میں درختوں، پہاڑوں اور بادلوں کا سابیہ عطافر مایا۔ اگر سابیہ سلے قوانسان جبلس کررہ جائے۔ ای طرح پہاڑوں کے غارینائے جس میں آدی رہ سکتا ہے وقت ضرورت ان کواپئی پناہ گاہ بنا سکتا ہے۔ اس نے لو ہا پیدا کیا جس سے انسان زرہ تکوار میں اور دوسرے چھیا ربنا کراپئی جھاظت کرسکتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں عطافر مائیں بیسباس کی قدرت کا ملہ کے نمونے اور نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی سیسیا اللہ کی اللہ کے نشانیاں ہیں جواس نے کا کتات میں بھیردی ہیں اب ان سے فاکدہ اٹھانا اور عبرت حاصل کر نا انسان کا اپنا کام ہے آپ اللہ کی اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ اس کا کتاب میں ساری قدرت وطاقت صرف اللہ کی ہے اس لئے بیسب کچھ عطافر مایا ہے۔ اس کی عبادت و بندگی کرنا چاہئے فرمایا کہ وہ لوگ اس کی قدر کریں یا نہ کریں وہ جانے ہو جھتے شرک کا راستہ اختیار کریں یا ناشکری اور کفر کا آپ کا کام ہے اللہ کا بیغا میں پہنچا دیا۔ آپ کو اکثر لوگ وہ ملیں گے جوسب پچھد کی تھے اور جانے کے باوجودا تکار کریں گائی کہ کا آپ کا کام ہے اللہ کا دیا وہ وہ وہ کا کا آپ کا کام ہے اللہ کا دین ہے وہ اس کا خودی میں فرق قراں ہے۔

وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا شُمَّر لا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَاوَلاهُمْ لُيسْتَغُتُّوُنَ ﴿ وَلاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاهُمْ يُنظرُونَ ﴿ وَلاَهُمُ لِيُنظرُونَ ﴿ وَلاَهُمُ لِللَّهُ اللّهُ وَلاَهُمُ لَكُوا شُمَ كُاءَهُمْ قَالُوا مَ بَّنَا هَوُلاَ اللّهِ شُم كَاوَ وَنِكَ فَالْوَا مَ بَنَا هَوُلاَ اللّهِ شُم كَاوَ وَنِكَ فَالْقَوْا مِن دُونِكَ فَالْقَوْا لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مُل النّهُ عُوا مِن دُونِكَ فَالْقَوْا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ مِمُ الْقَوْل إِنّهُ مُلكِذِبُونَ ﴿ وَالْقَوْا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله كُوْمَهِ ذِ إِلسَّ لَمُوَصَلَّ عَنْهُمْ مِّا كَانُوْا يَفْتُرُوْن ﴿
الَّذِيْنَ كَفَرُ وَاوَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْ نَهُمْ عَذَا بُا
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُون ﴿وَيَوْمَ نَبُعَتُ فِي كُلِّ
اُمَّةٍ شَهِيْدُا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدُا
عَلَىٰ هَوُ لَا إِ وَنَزَلُنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَعْيُدُا
عَلَىٰ هَوُ لَا إِ وَنَزَلُنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لَا لِكُلِّ شَعْعُ وَ
عَلَىٰ هَوُ لَا إِ وَنَزَلُنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لَا كُلِّ شَعْعُ وَ
هُدًى وَرَحْمَةٌ وَ بُشْلِى الْمُسْلِمِيْنَ ﴿

## ترجمه: آیت نمبر۸۴ ما۸۹

وہ (قیامت کا دن) جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ اٹھا کیں گے پھران کا فروں کونہ تو اجازت دی جائے گی (کہ وہ عذر پیش کریں) اور ندان سے تو بداستغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔
پھر جب وہ ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو ندان سے عذاب بلکا کیا جائے گا اور ندان کو (کسی طرح کی) مہلت دی جائے گی۔ اور وہ مشرک ان کو دیکھیں گے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھراتے تھے تو کہیں گی امید کا مشرک ان کو دیکھیں گے جنہیں ہم آپ کو چھوڈ کر پکارا کرتے تھے۔ پھر وہ (جھوٹے معبود) ان سے کہیں گے کہ بے شک تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور وہ اس دن اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے جھک جا کیں گے اور یہ جن کو جھوٹ گھڑتے رہے تھے وہ ان سے گھر ہوا کی عذاب ہوجا کیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ ریا گوگ فساد کیا کرتے تھے۔

اور وہ دن( کیسا عجیب ہوگا) جب ہم ہرامت میں ان ہی میں سے ایک ایک گواہ اٹھا کیں گے جوان پر گواہی دے گااور (اے نبی ﷺ) آپ کوہم ان سب پر گواہی کے لئے لا کیں

# گے۔اور (اے نی علیہ ) ہم نے آپ پرقر آن کریم کونازل کیا ہے جس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ جو ہدایت ہے۔اور دھت ہے اور فر مال برداروں کے لئے خوش خبری ہے۔

لغات القرآن آيت نبر ١٩٥٨ م

نَبْعَثُ مُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

شَهِيْدٌ كواهـ

لَا يُوْذَن اجازت بين دى جائے گا۔

كَايُسْتَعْتَبُونَ ندوه راضى كرسكيس كــ

كُنّا الم تقر

نَدُعُوا بم بلاتے ہیں۔

اَلْقَوُا انہوں نے ڈالا (وہ ڈالیس کے)

يَوْمَئِذٍ الدن-

اَلسَّلَمَ اطاعت وفرمال برداري\_

زِدُنَا جمن برهاديا (جم برهادي ك)

تِبْيَانٌ كلى بات، واضح بات.

بُشُرای خوشخری۔

## تشريح آيت نمبر ۸۸ تا۸۹

نی کریم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ' یہ دنیا آخرت کی تھتی ہے' کینی اس دنیا میں جس انسان نے اپنے مل کا جیسا نے ہوا

ہوگا وہ اس کو آخرت میں جا کر کا نے گا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت اس کے مل کی جزا ہوگی جیسا ہوئے گا ویسا ہی کا نے گا۔

کا نے ہو کر چھولوں کی تمنا ہمافت سے زیادہ ہے تینیس ہے فلاصہ یہ ہے کہ قیامت آنے کے بعد اللہ تعالی ایک نیا جہاں پیدا فرما ئیس گے۔

گرجس میں تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کی پوری زندگی کے متعلق حساب پوچھا جائے گا جس کے اعمال درست ہوں گے وہ جنت کا اور جس کے اعمال خراب ہوں گے وہ جہنم کا مستق ہوگا وہاں کوئی عذر اور معذرت تجول نہیں کی جائے گی۔ ان آبیات میں ای بات کو رمایا جارہا ہے کہ وہ کتنا ہیست تاک دن ہوگا جہ ہم استی ہوگا اور نافر مانیوں کا میکر بن چکا تھا۔ جب عذاب سامنے آئے گا تو کا فرمایا جارہا ہے کہ وہ کتنا ہیست تاک دن ہوگا جب ہم استی آئی اپنی است کی گوائی دینے کے لئے کھڑ اہوگا کہ ان میں کون نیک ماطاعت گذار ااور دین پر چلئے والا تھا اور کون برائیوں ، گنا ہوں اور نافر مانیوں کا میکر بن چکا تھا۔ جب عذاب سامنے آئے گا تو کا اور سے پر ڈالا تھا۔ وہ جب عذوال تھا اور کون برائیوں ، گنا ہوں اور نافر مانیوں کا میکر بن چکا تھا۔ جب عذاب سامنے آئے گا تو معبود کیوں مانے جنہوں نے جسیس گرائی کے میں جو ایک جمیس کے کہ اے اللہ ہمیں تو یہ علوم بی نہیں کہ یہ ہمیں اپنا معبود کیوں مانے تھاں میں ہمارا کیا تھور ہے' دینی ہم تو ہے جان پھر اور کنڑی کے بنائے گئے بت تھاس میں ہمارا کوئی اختیار میکو کی جائے گا بہ سے جھوٹے ہو۔ آئی کا دن جڑا کادن ہے تہاری ہر مندگی اور معذرت پر نہتو کوئی رعایت سلی گی اور نہ عذاب میں کی کی جائے گ

فرمایا کدائے ہی بھاتے اوہ دن بھی کفار کے لئے کیسا عجیب اور دہشت ناک دن ہوگا جب ہرامت میں سے ہرا یک ہی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے (اوراس دن سے اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے (اوراس دن سے حقیقت پوری طرح کھل کرسامنے آئے گی کہ) اللہ نے آپ پر قرآن کریم کو نازل فرمایا جس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا ہے وہ قرآن کریم جو ہدایت، رحمت اور اللہ ورسول کے فرمال برداروں کے لئے خوش خری ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ امت کے تمام اعمال نبی کریم سے گئی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ خیر اور بھالی کے اعمال پر آپ اللہ کاشکر اوا فرماتے ہیں اور امت کی برائی اور بدا عمالیوں ہے آپ کو سخت تکلیف پینچتی ہے اور آپ ان کے لئے دعائے مخفرت فرماتے ہیں (تفییرعثانی) نبی کریم سے امت کے ان ہی اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس مضمون کے سلسلہ میں احادیث کا طلاحہ بیہ ہے کہ میدان حشر میں ہرنبی اور رسول اپنی امت پر اس بات کی گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم نے آپ کا پیغام ان

کفارومشرکین تک پنچادیا تھالیکن سوائے چندلوگوں کے باقی لوگ اپنی گراہی میں گےرہے۔ اس پروہ کفارومشرکین جھوٹ کی انتہا کرتے ہوئے کہیں گے کہا اللہ بی کریم بھٹے کی امت سے پوچھ کرتے ہوئے کہیں گے کہا اللہ بی کریم بھٹے کی امت سے پوچھ لیا جانے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے آپ کا پیغا م پنچا نے میں کوئی کوتائی نہیں کی جب امت جمہ بی (بھٹے کی امت ہے گا کہ دے گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس برآپ ہو گئے گی امت ہے گی کہ دے گواہی وی کھر کہیں گے کہ اے اللہ اس برآپ ہو گئے گئے اس برآپ ہو گئے گئے ہو گواہی دیں اے اللہ اس برآپ ہو گئے گواہ ہیں کیونکہ بیسب با تیں ہمیں انہوں نے ہی بتائی تھیں۔ نبی کریم بھٹے جب گواہی دیں گئے تو کفارومشرکین ڈھٹائی کی انتہا کرتے ہوئے کہیں گئے کہا ان کو کیا معلوم کہ گئے تو کفارومشرکین ڈھٹائی کی انتہا کرتے ہوئے کہیں اس پراللہ تعالیٰ فرما کیں گئے کہیں اپ بھبوب نبی بھٹے گی بات پر گواہ ہوں۔ اس طرح کفارومشرکین اپنے اس جھوٹ پرشرمندہ ہوں گے اور پھران کوجہنم کی طرف ہنکا دیا جائے گا۔ اور انہیاء کرا م

إِنَّ اللهُ يَامُرُ الْعَدُلِ وَالْحَسَانِ وَإِنْكَا مُ ذِى الْقُرْ اللهُ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرُ وَالْبَغْيَ يُعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ الْمُكَكُرُ وَلَا تَنْقُضُوا الْكَيْمَانَ وَافْفُوا بِعَهْ دِاللهِ إِذَا عَاهَدُ تُعْمُ وَلَا تَنْقُضُوا الْكَيْمَانَ وَاوْفُوا بِعَهْ دِاللهِ إِذَا عَاهَدُ تُعْمُ وَلَا تَنْقُضُوا الْكَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدُ جَعَلْتُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ كُونِي اللهُ عَلَيْكُمْ كُونِي اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عِلْمَا اللهُ عِلْمَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُو

# ترجمه: آیت نمبر۹۰ تا۹۴

بے شک اللہ تہمیں عدل واحسان اور رشتہ داروں کوان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔

بحیائی ناشا کستہ کاموں اور سرکٹی اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ وہ تہمیں سمجھا تا ہے تا کہتم نصیحت
عاصل کرو۔ اور جب تم نے اللہ سے کوئی پکاوعدہ کرلیا ہے تو اس کو پورا کر داورا پی ان قسموں کوجن پر
تم اللہ کوگواہ بنا چکے ہومت تو ڑو۔ بے شک اللہ سب چھے جانتا ہے جوئم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت
کی طرح نہ ہوجانا جس نے سوت کات کر اس کے بعد خود ہی مکر نے گئر ہے کر ڈالا تم اپنی صموں کو
اپنے درمیان فساد ڈالنے کا بہاند اور ایک دوسرے پر غالب آنے کاذر بعیہ بناتے ہواللہ تمہیں (اس
کے ذر میان فساد ڈالنے کا بہاند اور آیا مت کے دن ان تمام باتوں کو کھول کر رکھ دے گا جن میں تم
اختلاف کیا کرتے تھے۔

## لغات القرآن آيت نبر ١٢٥٩٠

113

| يًا مُو          | وہ حکم دیتا ہے۔ |
|------------------|-----------------|
| ٱلْعَدُلُ        | انصاف           |
| اً كُلِحُسَانُ   | نیکی کرنا۔      |
| إيْتَاءٌ         | ويناب           |
| ذِي الْقُرُبِلَي | رشته دار ب      |
| يَنُهٰي          | وه رو کتاہے۔    |
| اَلُفَحُشَاءُ    | (مخش)بحيائي۔    |
| ٱلۡمُنۡكُرُ      | ناشائستهکام-    |
|                  |                 |

ٱلۡبَغۡیُ سرتشی۔ يَعظُ وہ نفیحت کرتا ہے۔ بورا کرو۔ اَوْ فُوْ ا عَهَدُتُّمُ تم نے وعدہ کیا،عہد کیا۔ **لاتَنْقُضُو**ُا تم نەتۇ ۋرو\_ اَ لَايُمَانُ يكا كرنا\_ تَوْ كِيُدُ كَفِيُلُ ومهوار نَقَضَتُ جس نے توڑا۔ غَزُلٌ کا تا ہواسوت۔ ٱنْگاتْ فكز \_ نكر \_ \_ دَخَلا بَيُنَكُمُ آس میں مداخلت کا بہانہ کرنا۔ أُمَّةُ ایک جماعت به اَرُبلٰی زياده بره هاموا

وه آزما تا ہے۔

تشريح: آيت نمبر ٩٠ تا ٩٢

يَبُلُوُ

گذشتہ آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اپ رسول حضرت مصطفیٰ ﷺ پرجس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے وہ

ہدایت ، رحمت اور بشارت وخوش خبری ہے۔ اس طرح بہمی فرمایا گیا کہ قرآن کریم اینے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بہت واضح اور صاف صاف احکامات برمشتل ہے۔اب فرمایا جارہا ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اللہ ورسول کی اطاعت کرلی ہے اوروہ اس کے پابند ہیں تھم دیتا ہے کہ زندگی کے ہرمعاملہ میں عدل وانصاف،احسان وکرم اورصلہ رحی کا پوری طرح خیال رکھیں اور ہربے حیائی اور ہرگناہ کی بات سے بچتے ہوئے ہرطرح کی بے اعتدالی اورظلم کی راہ سے دور ہیں جب وہ اپنے کسی عہد اور معاہدہ پر الله کوضامن اور **گ**واہ بنالیس تو نتائج سے بیرواہ ہوکرسچائی کا پیکر بن جا ئیں اوران معاہدات کی بابندی کر س جوانہوں نے اللہ ہے یا اللہ کے بندوں ہے گئے ہیں۔فرمایا کہ اپنی قسموں اور معاہدوں کوفساد ڈالنے یا ایک دوسرے پر غالب آنے کا ذریعہ نہ بنا کیں۔اور بداس عورت کی طرح ندہو جا کیں جو دن بھرسوت کا تنے میں محنت کرتی رہی اور شام کواس نے اپنی محنت کوایے ہاتھوں ہے برباد کرڈالا ہو۔ان تین آیات میں شریعت اسلامیہ کی وہ مضبوط بنیادیں سامنے آتی ہیں جن پرانسانی معاشرہ قائم کرلیاجائے تو دنیا کی ہزاروں خرابیاں دور ہوسکتی ہیں بلکہ انسانوں کو جینے کاسچا راستہ مل سکتا ہے۔ان آیات کی اہمیت کا اس بات سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ کے زمانہ سے جمعہ اورعیدین کے خطبے میں اس آیت کویڑ ھناامت کا متفقہ فیصلہ رہاہے تا كەنت دەمىدافت كى اس آ واز سے دنيا كے تمام مسلمانون كے كان آ شنا ہوجا ئيں \_ان آيات ميں سات باتيں ارشاد فرمائي گئي ہيں جن کی تفصیل بیہ ہے۔اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ عدل ،احسان اور صلدرحی کاراستہ اختیار کیا جائے اور بے حیائی ،گناہوں کی ہربات اورزیادتی وسرکشی سے بیچتے ہوئے انسانی حقوق پردست درازی نہ کی جائے۔عہد ومعاہدوں کی یابندی،ایخ اعمال کی حفاظت اور نامعقول رویئے سے بازر ہاجائے۔

#### عدل:

 نے اینے پیٹ پرایک پھر باندھا ہوا ہے قیس نے دو پھر باندھے ہوئے ہیں۔

صحابہ کرام خندق کی کھدائی فرمارہے ہیں تو آپ بھی کسی سے پیھیے نہیں ہیں۔مبعد نبوی کی تغییر ہورہی ہے تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ ل کرمٹی ، گارااور پھر ڈھورہے ہیں۔ غرضیکہ گھر پلوزندگی ہویا عوامی زندگی آپ ہر چکہ اعتدال وتوازن کو قائم کئے ہوئے ہیں۔ای طرح آپ عدل وانصاف میں بھی ساری دنیا کے انسانوں کو یکساں تجھتے ہیں اور فیصلے فرماتے ہیں۔ یہی وہ اسوہ حسنہ ہے جوساری دنیا کے انسانوں کے لئے شعل راہ اور نور ہدایت ہے۔

#### الاحبان:

احسان کے معنی نیکی بھلائی اوراخلاق کر پہانہ کے آتے ہیں ہے کھم ہے کہ انسان بہترین اخلاق ، کر دار اور نیکیوں کا ایسا پیکر بن جائے جس میں اپنی ذات کے علاوہ ہر آن دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لئے سوچتار ہے۔ تا کہ نیک تا می ، عزت اور سر بلندی اس کا مقدر بن جائے ۔ دوسروں کے لئے ہمدر دافدرو ہے ، روا داری ، برداشت ، خوش خلقی ، دوسروں کو معاف کردیئے کا جذبہ اور ایک دوسرے کے جذبات واحساسات کا لحاظ کرنے والا بنا جائے ۔ اخلاق کر بمانہ یہ جیں کہ انسان دوسروں کوان کے حق سے بھی زیادہ دینے والا بن جائے اور اس کے صلے میں کس سے کوئی تو تع ندر کھے۔ نبی کریم تعظیف نے فرمایا ہے کہ 'تم اس سے ملوجوتم سے ملنائیس چاہتا اور جوش قطع تعلق کرنا چاہتا ہے اورتم اس محض کو معاف کردو جوتم پرظلم اور زیادتی کرنے والا ہے تو یہ بہت بوی نیکی ہاتائیس جاس صدیث میں ان بی اخلاق کر بمانہ کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے جواعلی ترین نیکی ہے۔ اللہ تعالی نے احسان کو ایک بوی

#### ايتاء ذى القربىٰ:

لینی رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا جس کوصلہ رحی کہتے ہیں۔صلہ رحی خودا پنی جگہ ایک بہت بردی نیکی ہے جس کے لئے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بھم دیا گیا ہے اور احادیث میں نبی کریم میلائے نے صلہ رحی کرنے کوالی نیکی قرار دیا ہے جس سے خیرو برکت اور اللہ کی رحمت کے درواز سے کھل جاتے ہیں جس سے باہمی انسیت و محبت، ہمدردی اور مروت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قرابت داروں کے جوحقوق رکھ دیے ہیں ان کاہر حال میں لحاظ رکھنا شرف انسانیت ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن کی شان میر ہے کہ وہ عدل واحسان اور رشتے نا قوں کا پاس ولحاظ کر کے اپنے لئے جنت کی ابدی راحتیں اور سعادتیں حاصل کی کرایت ہے۔

ان تین اعلیٰ ترین اخلاقی صفات کے بعد تین ایسی برائیوں کے متعلق ارشادفر مایا جار ہاہے جوانسانی اخلاق،معاشرہ ،فر داور قوم کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ بے حیائی ، ہر برائی کا کام اورا پئی صدوں ہے آ گے بڑھناان تین باتوں ہے منع کیا گیا ہے جس کی تفصیل ہیہے۔

#### فحشاء:

فخش کی جمع ہے بینی تمام شرمناک مکروہ اور بے ہودہ کام جن سے ہرمون کو بچنا چاہئے۔ کیونکداس کا نتیجد نیااور آخرت کی خرابی اوررسوائی کے سوا پچھے نیس ہے، زنا، بدکاری، شراب نوشی، عریانیت، گانا بجانا، بدکلامی، بدزبانی اور کھلم کھلا بے حیائی کا ہروہ کام جس سے جھوٹ فریب، تہمت اور دوسروں پرناخق الزام تراثی پھیلنے کا اندیشہ ہو۔اس طرح بدکاریوں پر ابھارنے والے وہ تمام کام جو آج فیشن کے طور پر رائج ہو چکے ہیں۔افسانے، ڈراھے،فلمیں وغیرہ، بیسب بھی شریعت کی نظر میں مخش اور برے کام ہیں۔ان تمام کاموں سے پچنا ضروری ہے۔

#### منكر:

اس سے مراد ہروہ ہرائی اور کام ہے جس کو ساری دنیا ہرا بچھتی ہے اور ہمیشہ سے ہرقوم نے اس سے بچنے کی تاکیہ بھی کی ہے مثلاً ، چھوٹ ، دھو کہ دھی ، فریب ، بداخلاتی بدلیا ظی وغیرہ ۔ اس سے دنیا کاوہ کو نسانہ ہب ہج جواس کو ہرائییں ہجتا ہیں گئی اس آئے ہیں گئی اور ہے غیر کی اس کے کاموں کو میں گوش اور محرکو ایک ساتھ ہیں گئی ہے ہے ہیں گئی ہے ہے ہیں گئی ہے ہے ہیں گئی ہے کہ موں کو ہرائی ہے ہی ہے ہیں گئی ہے ہے ہو اللہ ہے کہ مرف ہرائی کو ہرائی ہج ہما جائے بلکہ ہر برائی کے ساتھ ہر بے حیائی اور بے غیرتی کے کاموں کو بھی ہرا بھی خرمایا ہے کہ ''ان کا موں کو بھی ہرا بھی نام اور ہے ہے دونوں الی ہرائیاں ہیں جن سے سرف نماز روک سکتی ہے ۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ''ان المصلواۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکو'' یعنی نماز بے حیائی اور محرات سے روکتی ہے ۔ اگرایک نماز پڑھے والانماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی اور ہے حیائی اور محرات نماز کے ساتھ بھی ہو جا کیں ۔ ایسافحض یقینا نماز کی روح تک نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز وں کو چھ کرنے کی تو نیق محرات نماز کے ساتھ ہمیں ہرطرح کے فش اور محرات ہے تھون کی تو نیق

#### اليغي:

اللہ نے جوصدیں مقرر کی ہیں ان سے ہاہر نکلنا، سرکٹی کرنا اور دوسروں کے حقوق مارنے کی کوشش کرنے کو 'بھی" کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات ہے منع فر مایا ہے کہ انسان پر بندوں کے حقوق ہوں یا اللہ کے ان کو پورے طور پر ادانہ کرنا گنا ہے۔ ان ہی میں سے بہت بڑے گناہ کی بات ہیہ ہے کہ کوئی شخص دوسروں کے حقوق مارنے اور دست درازی کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوں نہ کرے۔ خلاصہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عدل واحسان اور صلہ رحمی کا خیال کریں اور بے حیائی، برائی اور صدے گذر جانے والی ہاتوں سے پر ہیز کریں۔

#### ايفاتي عهد:

وعدول اورمعابدول كو يوراكرنا "ايفاع عبد" كبلاتا ب-الله تعالى في برطرح كعبد اورمعابدول كو يوراكرف

پرزوردیا ہے اور ہرمومن کی بیذمدداری قراردی گئ ہے کہاس نے

- (۱) الله تعالى سے جو بھى عبداور دعدہ كيا ہو۔
- (٢) ایک انسان نے دوسرے انسان سے دعدہ اور عہد کیا ہو۔

ہرایک عبدومعابدے کو بورا کرنا ضروری ہے اگران معاہدوں رفتم کھاکراللہ کو کواہ بنالیا ہوتب تواس پردو ہری ذمدداری عا ئد ہوجاتی ہےا بیک تو وعدہ کو پورا کرنے کی اورا بیک اس قتم کی جس میں اللہ کو گواہ اور ضامن بنالیا گیا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے اگر د یکھاجائے توون شخص اورافر ادوتو معزت واحترام کامقام حاصل کرتے ہیں جن کی زبان پر دوسروں کواعتاداور مجروسہ ہو۔جس کی زبان،عہداورمعابدے کااعتبار نہ ہواس کی کوئی عزت نہیں کی جاتی عربوں میں علاوہ اور بہت ہی خرابیوں کے ایک بردی خرابی ایے وعدول، معاہدول اور قسمول سے پھر جانے کی عادت تھی مثلاً ایک شخص سے معاہدہ کرلیا۔ وہ مخص مطمئن ہوگیا۔ ادھراس نے اطمینان کا فاکدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے سے اس قتم کا وعدہ کرلیا۔ اس طرح چند پیسوں کی خاطروہ اسے عہد ومعاہدہ کو قربان کردیتے تھے اور مکاری فریب اور د غابازی کرنے کواپنی ،وشیاری سجھتے تھے اللہ تعالی نے عہد ومعاہدوں کی یا بندی کا بھی حکم دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہراس طریقے کو آخرت کی ناکامی اور رسوائی قرار دیاہے جس میں دوسر شے محض کو کسی طرح کا بھی نقصان سینجنے کا اندیشہ ہواس کواللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومنو! جب تم کسی سے عہد ومعاہدہ کرلوتو اس کو بورا کرواور اپنی ان قىمول كوجن يرتم نے الله كوگواه بناليا موان كو جرگز نەتۇ ژو فرمايا كداپنة دلى فريب اورمعابدے كى خلاف ورزى كوتم سارى دنياسے چھیا سکتے ہولیکن اس اللہ سے نہیں چھیا سکتے جس کو تمہاری ایک ایک بات کاعلم ہے فرمایا کرتم اس عورت کی طرح مت ہوجانا جو دن مجرسوت کات کرشام کواینے ہاتھوں سے برباد کرڈالتی تھی۔ فرمایا کہتم اپنی قسموں اور معاہدوں کو با ہمی فساد ڈالنے کا بہانہ اور ایک دوسرے برغالب آنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ بیاللہ کی طرف ہے ایک بڑی آ زمائش ہے۔ دنیا میں انسان وقتی طور پر بدعہدی کو چھیاسکتا بے کیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو کھول کر رکھ دےگا، فریب کار، بدکار اور معاہدوں کوتو ڑنے والے اللہ کے سامنے قیامت کے دن ذلیل ورسوا ہوکررہ جائیں گے۔

> وَلُوْشُآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّنَهُ وَاحِدَةً وَالْكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَآءُ وَلَتُنْكُلُنَّ عَمَّا كُنْنُكُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

وَلاَتَتَخِذُوْ آيَمَا نَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَدُوْ آيَمَا نَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمُ بَعْدَ لَثُبُوْتِهَا وَتَدُوْ وَلَا اللَّهُ وَيَمَا صَدَدَ تُعْرُعَنُ سَجِيلِ اللَّهُ وَكُنُو اللهِ مَعْدَاللهِ مَعْدَاللهِ عَذَا اللهِ مُوخَيْرً لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ وَتَعْمَدُ اللهِ مُعَاعِنَدَكُمُ اللهِ مُعَاعِنَدَ اللهِ مُعَامِنَ وَلَنَجْزِينَ اللهِ يَعْمَدُونَ صَعَرَقُهُ اللهُ مُعَامِنَ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ اللهِ مُعَامِنَ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ اللهِ مَا عَلَيْ اللهِ مَا كُولَ اللهُ ا

## ترجمه: آيت نمبر٩٣ تا٩٩

اورا گراللہ چاہتا تو تہمیں ایک ہی جماعت بنادیتا ۔ لیکن اللہ جے چاہتا ہے گم راہی میں ڈال دیتا ہے اور جے چاہتا ہے راستہ پرلگا دیتا ہے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اور تم اپنی قسمول کوآ پس میں ایک دوسرے کوفریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کہیں (ایسانہ ہوکہ) کوئی قدم جفنے کے بعد پھل جائے۔ اور تم اللہ کے راستے ہے روکنے کا وبال چھواور تمہارے لئے بڑا عذاب بن جائے۔ اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدہ کے لئے فروخت نہ کر ڈالو۔ بے شک جواللہ کے پاس ہے وہ ڈالو۔ بے شک جواللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے آگر تم جائے ہو۔ جو پچھ تمہارے پاس ہے وہ سے ختم ہوجانے والا ہے اور جواللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر سے کا مہایان کے لئے ہم اس سے بہتر اجر دو تو اب دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔

لغات القرآن آيت نمبر ٩٦٢٩

اللدنے جایا

شَاءَ اللَّهُ

لَتُسْئَلُنُّ

لَاتَتَجْدُلُو تَمْنَهُ الْوَدِهِ تَمْنَهُ الْوَدِهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

البنةتم سيضرور يوجها جائے گا۔

# تشريح: آيت نمبر٩٣ تا٩٩

اللہ تعالیٰ نے انسان کوعشل اورارادہ کی نعمت عطافر مائی ہے۔عشل سے انسان خیر اور شرکو پیچا نتا ہے اورارادہ کی قوت سے ہدایت یا گراہی میں ہے کی ایک راستہ کا استخاب کر کے اس پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوجائے تو وہ نجات حاصل کر کے جنت کی ابدی راحتوں ہے ہمکنار ہوجا تا ہے۔ جب وہ صراط متنقیم پر چلنے کا پختہ عزم وادارہ کر لیتا ہے اوراس کے نزد یک آخرت کی کامیانی ہی سب پچھے ہوتی ہے اس وقت دنیا کا بڑے ہے بڑا الالحج بھی اس کو صراط متنقیم ہے ایک قدم بھی ملئے نہیں دیتا کین جب ایمان اور عزم وادادہ میں پختی نہیں ہوتی تو وہ جس طرف چند چیوں کا فائدہ دیکھتا ہے ای طرف جل پڑتا ہے۔ جب نی کریم عظیف نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت کچھ حضرات تو وہ متے جنہوں نے آخرت کے ادھار پر اپنا سب پچھے راحت و آ رام اور مال ودولت اللہ کے دین کے لئے وقف کر دیا تھالیکن بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلنے کا فیصلہ مال ودولت اللہ کے دین کے لئے وقف کر دیا تھالیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ کفار قریش کوغلبہ حاصل ہور ہا ہو تو وہ ان کی طرف مائل ہونے نے گئی بھش روایا ت کے مطابق کفار رکھ مائل ورولت کالالی کے دیر کر ہے گئی تھے کہ اگر تم نے خصل میال ودولت کالالی کے دیر کر ہے گئی تھے کہ اگر تم نے خصل روایا ت کے مطابق کفار رکھ ان کو یہ معلوم ہوا کہ کفار قریش کوغلبہ حاصل ہور ہا ہو تو وہ ان کی طرف مائل ہونے نے کے بحض روایات کے مطابق کفار رکھ ان کہ دولت کالالی کے دیر کر کیا تھے کہ اگر تم نے خوصل میال وہ کوئی کہ کر کے کہتے تھے کہ اگر تم نے کا خوصل میں کا کہ حدول کیا ہے کہ کوغلبہ کا کا بھی کے دیل کے دیل کے دیک کر کے کہتے تھے کہ اگر تم نے کھٹوں کیا کہ کیا کہ جو نے کا بھوں کو اس کوئی کیا کہ کوئیں کوئی کوئی کے کہ کوئیں کوئیں کوئی کے دیل کے کہ کوئیں کوئی کوئیں کے دیل کے کہ کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کے کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے کوئیں کی کوئیں کوئیں

جارادین اورطریقه اختیار کیا تو ہم تہمیں مالا مال کردیں گے۔ ایسے لوگوں کے لئے فرمایا کہ:

اگراللہ چاہتا تو ساری دنیا کے انسانوں کوایک ہی امت اور جماعت بنادیتا۔ ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا وہ ایک طرح رہے ، سوچتے اور تھم کی تحییل کرتے لیکن اللہ کی مشیت ہے کہ خیر وشر، حق وباطل اور نور وظلمت کو باتی رکھے تا کہ خیر، حق اور نور کی بچپان ہوسکے۔ اگر دنیا میں خیر ہی خیر ہوتی تو اس کی قدر نہ ہوتی اور پچپان بھی نہ ہوتی لیکن ہر چیز اپنی ضد سے پچپانی جاتی کے اس کہ اللہ نے خیر وشر کو پیدا کیا تا کہ ہر خص خیر اور شرکی حقیقت کو پچپان کر اس کو احتیار کر سکے۔ اللہ ہے بیات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ انسانوں کے دل اللہ کی انگیوں کے نیچ میں ہوتے ہیں وہ جب چاہتا ہے ہوایت و یتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے دلوں کو افدھا کردیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے راہ ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ ہم حال تو فیق جو اللہ کی طرف سے ملتی ہو تو ایک نیس ہوتے ہیں اور عزم وارا دے کے ساتھ کے گے ہر طرح کے ممل سے متعلق ہی اللہ کے ہاں بو چھا جائے گا اور اللہ تعالی جنت یا جہنم میں جیجنے کا فیصلہ فرما کیں گے۔

ارشادفر مایا جارہا ہے کہ جب تم پختہ عہد و پیان کرلوتو اس پر پورے عزم ویقین کے ساتھ آگے قدم بر صاف دنیا کا لا خ تہمارے قدم ندردک لے اور تم نے جواللہ ورسول عظافت عہد کیا ہے اس پر جم جا دَاوراس عہد و پیان کودھو کے اور فریب کا ذریعہ نہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تہمارے قدم اکھڑنے ہے دو مرے بھی بددل ہوجا کیں اور اس طرح دنیا کے مال ودولت کے لا لحج میں آکر خود بھی گراہیوں کے پیچے چل پر واور تہمیں دیکھر دوسرے بھی تہماری راہ پر چل پڑیں اس طرح تہماری اپنی گراہی کا جو وبال اور عذاب ہو وہ تھی گراہیوں کے پیچے چل پر واور تہمیں دیکھر دوسرے بھی تہماری راہ پر چل پڑیں اس طرح تہماری اپنی گراہی کا جو وبال اور عذاب ہو وہ تو آکر رہے گالیکن دوسرول کو گراہ کرنے کا گناہ بھی تہمارے سر پر آجائے گا اور اس طرح تم دو ہری سزائے متحق بن بنا جو دبال اور جا تھیں دوسرول کو گرگا دیتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بید ذیا کی دولت جس کے بدلے آ دمی اپنے ایمان کو بچ وہا تھیں جو جائے گی۔ یہ باتی رہنے والی جی این کو دولت اور زندگی ختم ہوجائے گی۔ یہ باتی رہنے والی جی ان کی دولت اور زندگی ختم ہوجائے گی۔ یہ باتی رہنے والی جی این کو دی ہو بیٹ بیت ہو ہے جہاں ہیں ان کو دانہیں ہوگ جو آخرت پر یقین کر سے والی جی خوالی جی این کی دولت ہیں جو دیاوی مفادات کے لئے ہیں وہ آخرت میں ناکام بھی ہوں گے اور کی طرف سے ان کی کوئی مدونیس ہوگ ۔

> مَنْ عَمِلَصَالِكًا مِّنْ ذَكَرِاَوْ اُنْتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنَ فَلَنُحْيِينَّهُ كَيْوةٌ طَيِّيْبَةٌ ۖ وَ

لَنَجْزِينَهُمُ آجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْ اَيَعْمَلُوْنَ ﴿ فَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطْنُ عَلَى الْذِيْنَ الْمَنُوا وَعَلَى مَ إِلِهِمْ يَتُوكَكُونَ ﴿ وَانْمَا سُلُطْنُهُ عَلَى الْذِيْنَ يَتُولُونَهُ وَالَّذِيْنَ يَتُوكَكُونَ ﴿ وَانْمَا سُلُطُنُهُ عَلَى الْذِيْنَ يَتُولُونَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَانْمَا سُلُطُنُهُ عَلَى الْذِيْنَ يَتُولُونَهُ وَاللّذِيْنَ

## ترجمه: آیت نمبر ۷۵ تا ۱۰۰

تم میں ہے جس نے بھی کوئی بہتر کام کیا خواہ مرد ہو یا عورت ہو جب کہ وہ مومن ہوتو ہم اس کو (اس دنیا میں) پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور (آخرت میں) ان کا اجرو ثو اب اس ہے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ پھر جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود (کے شرسے) اللہ کی پناہ ما تگ لیا کریں بے شک شیطان کا زوران پڑئییں چاتا جو ایمان لے آئے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو ان لوگوں پر چاتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور ان لوگوں پر چاتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور ان لوگوں پر (زور چاتا ہے) جوابے رب کے ساتھ دوسرول کوشر یک کرتے ہیں۔

لغات القرآن آیت نمبر ۱۰۰۲۹۷

صَالِحٌ نیک، بهتر۔ ذَکرٌ مرد۔ اُنشی عورت۔

نُحْيِيَنَ ہم ضرور زندگی دیں گے۔

(309

حَيهُ ةٌ طَسَّةٌ یا کیزه زندگی۔ نَجُزِيَنَّ ہمضرور بدلہ لیں گے۔ أخسن زياده بهتر \_ قَرَ أَتَ تم نے پڑھا، تلاوت کی۔ اسُتَعذُ ناہ ما نگ لے۔ سُلُطُ: زور بقوت يَتُوَ كُلُوْ نَ وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ يَتُوَ لُّوْ نَ دوی کرتے ہیں۔

# تشريح: آيت نمبر ١٠٠٤ تا١٠٠

ان آیات بیں اللہ نے فرمایا ہے کہ عورت ہو یا مردان بیں سے جو بھی ایمان اور عمل صالح کا پیکر ہوگا ہم ان کو نہ صرف حیاۃ طیب عطا کریں گے بلکہ اس نے جو بھی نیکی اور بھلائی کے کام کئے ہوں گے ان پر اس کے تصور سے بھی بہتر اجروثو اب عطا کریں گے۔ دوسری بات بیفرمائی گئی کہ بیقر آن کریم جو ہر نیکی ، ایمان اور عمل صالح کا سرچشمہ ہے اس کی تلاوت کے آ داب بید بین کہ جب بھی اس کی قر اُت کی جائے تو پہلے'' استعاذہ'' کرلیا جائے یعنی شیطان جو ہروقت مستعد اور تیار رہتا ہے کہ کسی طرح بین کہ جب بھی اس کی قر اُت کی جائے تو پہلے'' استعاذہ'' کرلیا جائے یعنی شیطان جو ہروقت مستعد اور تیار رہتا ہے کہ کسی طرح کو تو سے ڈال کران پر حاوی ہو جائے فرمایا کو گئی اور بھلائی کے کاموں سے دور لے جائے اور ان کے دل میں طرح کے دسوسے ڈال کران پر حاوی ہو جائے فرمایا کہ تا ہو اور شیطان کے کہ تر ہو است کرلیا کریں تا کہ شیطان کے کسی چکر میں نہ بھن جائیں۔ فرمایا کہ بولوگ ایمان لاتے ہیں اور ہرحال میں اس پر بھروسہ کر کے زندگی کی راہوں میں چلتے ہیں ان پر شیطان کا زورتی ان لوگوں پر چلن ہے جو اللہ کے دین کی ہر بات سے مذہ بھیر کر چلتے ہیں یا اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو زورتیں چا۔ اس کا زورتو ان لوگوں پر چلن ہے جو اللہ کے دین کی ہر بات سے مذہ بھیر کر چلتے ہیں یا اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو خور ہیں۔

ان آیات کی مزیدوضاحت کے لئے پچھالفاظ کا ترجمہ اور مفہوم بھی پیش نظر رکھ لیجئے: ممل صالح

ہروہ کام جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کے احکامات کے تحت محض اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے کیا جائے دعمل صالح ک<sup>3</sup> علی صالح ک<sup>3</sup> کیا جائے دعمل صالح ک<sup>3</sup> کیا جائے دعمل صالح ک<sup>3</sup> کیا ہم جس کوہم بہتر بھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ممل صالح ہو۔البہۃ اگر اللہ ورسول کے تھم کے مطابق ہوتو وہ عمل صالح ہے۔

#### ذكر او انشى

یعنی ایمان اورعمل صلی جوبھی کرے گا اس کواجر ملے گاخواہ وہ مرد ہویا عورت۔جیسا کہ آپ کومعلوم ہے کہ کفار وشرکین عورت ذات کوانتہائی کم تر اور گھٹیا درجہ دیتے تھے اور یہ بچھتے تھے کہ ایمان اورعمل صالح کے حق دارصرف مرد ہیں فرمایا کہ اعمال صالحہ میں ہر مرداور ہر عورت برابر کا درجہ رکھتے ہیں جوجیساعمل کرے گا اس کو دیسا ہی اجروثو اب دیا جائے گا۔

#### حياة طيبة

پاکیزہ اور کامیاب زندگی جس میں نیکی سے کئے گئے کاموں پراجرو تو اب اس دنیا میں اور آخرت میں بھر پور طریقے سے
ادا کیا جائے گا۔ ان کو دنیا میں رزق حلال، صبر وقناعت، تخل اور برداشت، قبلی سکون واطمینان : معا ثی خوش حالی، گھریلوسکون،
کامیاب منتقبل کا خوشمنا تصور عزت وسر بلندی، کامیا بی اور کامرانی نصیب ہوگی ۔ قبر میں اس کا ایمان اور عمل صالح اس پرسایہ کے
ہوں گے اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ پھر آخرت میں جنت کی وہ را تیں نصیب ہوگی جن کی لذت اور کیفیت کا تصور اس دنیا
میں ممکن ہی نہیں ہے۔ غرضیکہ دنیاوی زندگی، قبر کی منزل کی آسانی، حشر میں رسوائی سے تفاظت اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی راحتیں
اور لذخیں حیا قاطیب ہیں۔

#### قرأ ت القران

سے ساری دنیا کوروش کر کے اندھیروں کوسمیٹ دیا جائے۔

استعاذه

اصل میں شیطان ہرآن اس فکر میں لگار ہتا ہے کہ وہ انسان کو صراط متنقیم سے بھٹکا کر اللہ کی رحمت سے دور لے جائے۔
وہ اس کو بہت سے فضول کا موں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کی طرح وہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف نہ جاسکے وہ
اس کے دل میں وسوسے ڈ التاہے تا کہ وہ قرآن کریم کے نور سے دور رہ سکے۔ نبی کریم بھٹٹے جواللہ کے نبی اور رسول میں اور وہ ہر فطا
سے معصوم میں اور براہ راست اللہ کی نگر انی میں میں آپ کو خطاب کرتے ہوئے در حقیقت پوری امت کے ہر فروکو بتایا گیا ہے کہ
اے نبی بھٹٹے! آپ جب بھی تلاوت قرآن فرما کمیں تو سب سے پہلے اس بات کی درخواست کریں کہ اے اللہ جھے شیطان کے ہر
وسوسے محفوظ فرما۔ اس کے ہر شرسے بچاتے ہوئے اپنی پناہ اور حفاظت عطافر ما۔ چونکہ شیطان کا وارتو ان لوگوں پر چاتا ہے جو
اللہ اور اس کی پناہ سے منہ پھیر کر چلتے ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسروں کوشر کیکرتے ہیں کیکن وہ لوگ جوا بیان مجل صالح اور
توکل علی اللہ کے پیکر ہوتے ہیں ان پر شیطان کا اس نہیں چاتا۔

وَإِذَا بَدُ لَنَ آايَةٌ مُكَانَ آيةٌ وَاللهُ اعْلَمُ وَاللهُ اعْلَمُ وَمَا يُكْرُهُمُ وَاللهُ اعْلَمُ وَمَا يُكْرُهُمُ وَكُوا وَهُدُى الْفُدُسِمِنَ رَبِكَ اكْتَرُهُمُ وَلَيْعُلَمُونَ وَقُلْ نَزَلهُ رُوحُ الْقُدُسِمِنَ رَبِكَ بِالْحَقِّ لِيَعْلَمُونَ وَهُدُى وَبُشْمَى لِلْمُسْلِمِينَ وَ لِلْعَبِينَ الْمُنْوَا وَهُدًى وَبُشْمَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَيْتَبِتَ الَّذِيْنَ الْمُنْوَا وَهُدًى وَبُشْمًى وَلَمُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَقَدُ نَعْلَمُ اللهُ وَلَهُمُ وَلَقَدُ نَعْلَمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَاللّهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ ولَهُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَا الهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ ولَهُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ

# رّجمه: آیت نمبرا ۱۰۵ تا ۱۰۵

اور جب ہم ایک عظم کی جگد دوسراتھم لاتے ہیں جب کداللہ کے علم میں ہے کہ وہ کیا ٹازل کررہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ (اے نی ﷺ ) ہم نے اس کوخود گھڑ لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکٹوعلم نہیں دکھتے۔

(ا نے نی تی اور وہ کلام برق ہے تا کہ وہ وہ مومنوں کو قابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور ہیں اور وہ کلام برق ہے تا کہ وہ مومنوں کو قابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور خوش خبری بن جائے۔ اور البتہ ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی آ دمی سکھا تا ہے۔ لیکن انہوں نے جس شخص کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تو مجمی (غیرع لی) ہے جب کہ بیر (قرآن) تو واضح عربی زبان میں ہے۔ بے شک جولوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے اور جولوگ اللہ کی آیوں پر ایمان نہیں لاتے وہی جھوٹ گھڑتے ہیں اور یہی جموٹ لوگ ہیں۔

## لغات القرآن آيت نبرا ١٠٥١٠

| بَذُّلُنَا        | ہم نے بدل دیا۔             |
|-------------------|----------------------------|
| يُنَزِّلُ         | وہ نازل کرتا ہے۔           |
| مُفْتَرِ          | گھڑنے والا۔                |
| رُوْحُ الْقُدُسِ  | بإكيزه روح جبريل امين-     |
| لِيُثَبِّتَ       | تا كەدەپكا كردے۔           |
| يُعَلِّمُ         | سکھا تاہے۔                 |
| يُلُحِدُونَ       | (الْحَادُ) اثاره كرتے ہیں۔ |
| عَرَبِی مُّبِیُنٌ | واضح عربي بضيح عربي زبان۔  |
| 4                 |                            |

## تشريح: آيت نمبرا ١٠٥٠ تا١٠٥

حضرت عیستی (جن کواللہ نے آ سانوں کی طرف اٹھالیا ہے )ان کے ساڑھے پانچے سوسال کے بعد جزیرۃ العرب میں مذہبی ، تدنی ، معاشرتی ، اخلاقی ، تہذیبی ، اور رسم ورواج میں اتی تبدیلیاں آ چکی تقیس کے کفار مکہ زبان سے تو پیکہ کہ فخر کرتے تھے کہ ہم حضرت ابرا ہیم خلیل اللّہ کی اولا دیاان کے ماننے والے ہیں لیکن اس نسبت کے باوجودوہ ہرطرح کی جہالت اورظلم وستم کے پیکر بن کررہ گئے تھے۔ بداخلاتی ، بدکرداری ،شراب نوثی جوئے بازی ،سودخوری ،رسم درداج کی غلامی اور بتوں کی پرستش نے ان کے معاشرہ کواس طرح تناہ کرکے رکھ دیا تھا کہ تل وغارت گری کی دجہ ہے کسی کی جان، مال اور آ بروتک محفوظ نہتھی۔سارے جزیرۃ العرب میں ہرقبیلہ ایک حکومت اورسلطنت تھاایک دوسرے کے کسی اصول کی پابندی کوکسی طرح قبول نہیں کرتا تھا۔ایسے معاشرہ میں اگراس بات کی تو نع کی جائے کہ جیسے ہی تھکم دیاجائے گالوگ اس کی ای طرح یابندی کریں گے تو یہ ایک خلاف فطرت بات ہوتی۔اس لئے قرآن وحدیث کے مطالعہ سے بہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ایس بگڑی ہوئی قوم کو کچھ اصواوں کے دائرے میں لانے کے لئے حکمت وصلحت کے ساتھ ہی یا بند بنایا جاسکتا تھا چنانچیزیادہ تر احکامات میں مذر ت کے بعد میں ان احکامات کی سحیل فرمائی گئی ہےاوراب قیامت تک سی کو کسی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔وہ قوم جوشراب نوشی میں اس طرح مبتلاتھی کہشراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یعنی ادھر بچے نے دنیا میں قدم رکھااورادھرشراب اس کے حلق میں انڈیل دی گئی۔ای لئے شراب کوحرام قرار دینے کے لئے تین آیتیں نازل کی گئیں دو آیتوں میں ان کو تایا گیا کہ شراب نوشی سب سے گھٹیا عادت ہے بیاللہ کی عبات وبندگی کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی لہٰذا نشر کی حالت میں نماز کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔غور کیجئے تو پی معلوم ہوجائے گا کہاس آیت میں پابندی بھی لگا دی اور آزا دی بھی ہاتی رکھی گئی۔ دوسری آیت میں فر ہایا کہاس میں دنیا کا نفع ضرور ہے لیکن آخرت کا گناہ اور نقصان اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ جولوگ بات کوا شاروں میں سمجھ لیتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ شراب اللّٰہ کی عبادت وہندگی کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی اس میں دنیا کی عارضی زندگی کے بچھرمنا فع ضرور ہں لیکن آخرت کی اہدی زندگی کا بہت بروا اور شدیدنقصان ہے۔ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بہت سے سحایہ ؓ نے شراب کے قریب جانے سے بھی تو یہ کر لی چھروہ آیت نازل فرمانی گئ جس میں صاف طور پر بیہ بتادیا گیا کہ شراب، جوا، بت بری اور قسمت کے تیر بیسب ایک جیسی برائیال اور شیطانی پھندے اور جال ہیں ان ہے ''اجتناب'' کروای میں فلاح وکامیابی ہے۔ جب بیآیت نازل ہوئی تو سحابہ کرام 'جوعر بی زبان کی اس نزاکت وعظمت ہے واقف تھے کہ اگر شراب کو صرف حرام کہا جاتا تو شاید بات میں اتناز ورنہ ہوتا اس کامفہوم تو صرف بیہ وتا کہ اب شراب سے ہاتھ روک لئے جائیں لیکن اجتناب کامفہوم بہت وسیع ہے یعنی شراب سے صرف رکنا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے متعلق ہر چیز کوتوڑ پھوڈ کرر کھ دینا بھی ہے۔ چنانچہ جولوگ شراب نوشی کررہے تھے انہوں نے نہ صرف اس'' ام الخبائث'' سے توبكر لى بلكدان برتنوں اورشراب كے منكول كو بھي تو ژويا جن ميں شراب جمع كر كے ركھى جاتى تھى۔روايات ميں آتا ہے كداس دن

سنجيده اوراجم جوابات عنايت فرمائے ہيں۔

شراب مدیندی گلیوں میں اس طرح بہر رہی تھی جس طرح برسات میں پانی بہتا ہے۔ اس بات کو میں نے تفصیل ہے اس لئے بیان کیا کہ '' تدریج اور بحیل'' کا پیٹل قرآن کریم کے احکامات میں بہت جگہ نظر آئے گا ای طرح نماز ، روزہ ، زکوۃ ، تج ، جہاد ، ورا ثت ،
قبلہ وغیرہ میں بھی یہی تدریج اور بحیل کاعمل نظر آئے گا جو ایک فطری اور سمجے عمل تھا لیکن سے با تیں کفار کے نزدیک بڑی قامل اعتراض تھیں وہ بلاسو ہے سمجھ سے کہتے تھے کہ سیکسا قرآن ہے کہ جس میں آج ایک بات ہے دوسرے دن دوسری بات ہے وہ کہتے کہ رندوز باللہ ) میں معلوم ہے بیٹر آن کے در نووز باللہ ) میں سب گھڑی گھڑا آئی ہا تیں ہیں۔ ان کی زبانمیں بیہاں تک آزاد ہوگئی تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے بیٹر آن آپ سیکت آئے وہ کوئی سکھا جاتا ہے ان کی مرادان رومی یا فاری غلاموں سے تھی جو آپ کے پاس دین سکھنے آئے تھے یا آپ سیکت آئے ان کوئی سکھا جاتا ہے ان کی مرادان رومی یا فاری غلاموں سے تھی جو آپ کے پاس دین سکھنے آئے تھے یا آپ سے ایک ایک یا سال کو دین سکھا نے تشریف لے جاتے تھے اللہ تعالی نے ان کفار کمہ کے ان دونوں غیر ہنچیدہ اعتراضات کے نہایت

پہلے اعتراض کا جواب تو یہ ارشا دفر مایا کہ جس اللہ نے اپنا کلام روح القدس یعن حضرت جرئیل کے ذریعہ قلب مصطفیٰ ﷺ پرنازل کیا ہے یہ ان کا اپنا کلام ہے وہ جب چاہے جیسے چاہا ہے علم اور مسلحت سے اپنے کلام کو تبدیل کرسکتا ہے کیونکہ اس بات کو اکثر لوگ نہیں جھسے لیکن وہ اللہ جو تمام انسانوں کا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کی فلاح و بہبود کے لئے کب کیابات ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اعتراض ای پر ہوسکتا تھا کہ کلام تو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس میں تبدیلی کوئی اور کرتا۔ لیکن اس میں کیااعتراض کی گئے اکثر ہے کہ جس کا کلام ہے وہ بی نازل کرتا ہے وہ بی تبدیل کرتا ہے۔

کفار مکہ کے دوسرے اعتراض کا جواب بید یا گیا کہ قرآن کریم تو صاف واضح اوراعلیٰ ترین عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے جس کے سامنے سب کو نظے بین کررہ مھے ہیں کوئی اس کے چیلنج کا جواب تک وینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے کہ بی کریم علیہ کونعوذ باللہ کوئی عربی زبان کا ماہر، ادیب یا شاعر سکھا جاتا ہے تو شاید بات بھی میں آسکتی تھی لیکن وہ شاعر وادیب اور عربی زبان کے ماہرین کا بیحال تھا کہ وہ خود قرآن کریم کے سامنے عاجز لا چاراور بربس تھے وہ کیا کر سے تھے لیکن پر بات کہت کی کہ بیات سے خوم بی کر سے تھے لیکن پر بات میں تھے دہ کیا کہ سے بھی کھنے کووہ جمی مقلام کھا کیں گے جوع بی زبان بھی شیح نہیں جانے فرمایا کہ میں ہوتے ہیں ہوتے ہوتی ہیں۔ پر ایس بیل ہوتی کے بیان کو اور سے ہیں۔ یہ کتنے بوقس اس کو ایس کو ایس کھا کہ بیل اور اور کے بیان کو اور کریم اور کوئی اور سول خوش نصیب ہیں وہ اہل ایمان جوقر آن کریم اور رسول شیلتے پر ایمان لاکراس قرآن کریم کے ذریعہ پی روح کی سکین اور آخرت کی کا ممایا ہی مصل کررہے ہیں فرمایا کہ بیقر آن کریم ان لوگوں کے دلوں کے جمانے کا اور اطمینان قلب کا ذریعہ ہے جواللہ ورسول کی کہ میابی حاصل کررہے ہیں فرمایا کہ بیقر آن کریم ان لوگوں کے دلوں کے جمانے کا اور اطمینان قلب کا ذریعہ ہے جواللہ ورسول کے بیان کے ایک دروناک عذاب ان کا منظر ہے۔ بیقر آن کریم گھڑا ہوا کلام یا جموٹا کلام نہیں ہے بلکہ وہ لوگ سب سے بلکہ آخرت ہیں ہے وز اور جموٹے اور جموٹے اور جموٹے اور دوباک عذاب ان کا منتظر ہے۔ بیقر آن کریم گھڑا ہوا کلام یا جموٹا کلام نہیں ہے بلکہ وہ لوگ سب سے بلکہ آخرت ہیں۔

اس موقع پرایک بات کی وضاحت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے بنیادی اصولوں بیں تدریج اور بحکیل کا عمل اس وقت تک تھا جب تک وین کے دکا بات کمل نہیں ہوگئے جب اللہ نے یہ فرماویا کہ دین اسلام کمل ہوگیا ہے۔ نعمت نبوت کمل اس وقت تک تھا جب اللہ بھی دین اسلام پر راضی ہے تو اب تدریج کا ہوگئے ہوگیا اور وین ورجہ بھیل تک پہنچ گیا ہے بینی وین اور اس کے ہمام اصول کمل ہوگئے ہیں اب اس میں کسی کو تبدیلی کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہے اور نہ کسی تدریج پڑئل کرنے کی ضرورت ہے موائل اصول کمل ہوگئے ہیں اب اس میں کسی کو تبدیلی کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہے اور نہ کسی تدریج پڑئل کرنے کی ضرورت ہے موائل اللہ ورسول کے تھم کے بید بات میں نے اس لئے عرض کی ہے کہ بعض اوگوں کا بید خیال ہے کہ اب حالات پھرای سطح پر پہنچ کی جات میں بہلے والی مہولتیں دی جا نمیں تا کہ عام آ دی دین کے خور کا ہاتھ کا خدویا جائلا اور کا مات میں پہلے والی مہولتیں دی ورک تک کا دریا جائے اور اس معالمہ میں کسی کوئی رعایت نہ کی جا کہ ایک اصولوں کو تافذ کہا جائے ۔ مثلاً اللہ کا بیچ کم ہے کہ چور کا ہاتھ کا خدویا ہے اور اس معالمہ میں کسی کوئی رعایت نہ کی جائے ایک اسے موائل کہ کہا کہ کہا گر ہے گئی اور کا مات نافذ کیے جائیں تا کہ جائل کہ کہا تھوں بھر کا خور کی تھر اور کا مات نافذ کے جائیں۔ میرے زد دیک یہ بہت غلط انداز فکر ہے جب میں تھر اس کے جو تو اپنین بیں ان کونافذ کر دیا جائے تو ان کی ہر کتوں سے مسائل طل ہوں گے اور معاشی حالات بھی درست فکر یہ جب کہ اسلام کے جو تو اپنین بیں ان کونافذ کر دیا جائے تو ان کی ہر کتوں سے مسائل طل ہوں گے اور معاشی حالات بھی درست ہوتے ہے جائیں گے ور ندان ہی فلفوں میں الجھر کردیا جائے تو ان کی ہر کتوں سے مسائل طل ہوں گے اور معاشی حالات بھی درست

آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی یافتہ تو ہیں جن کے پاس زبردست وسائل موجود ہیں ہرگھر اور کارخانے اور آفسوں میں المارم فٹ کئے گئے ہیں کین وہ معاشر ہے انسان کی جان ومال کی حفاظت میں بری طرح ناکام ہو بھے ہیں جبکہ ان کو معاثی سکون بھی حاصل ہے اس کے برخلاف سعود کی عربیہ میں چور کا ہاتھ کا شخ کا قانون نافذ ہے وہاں یہ عالم ہے کہ اگر ایک شخص اپنا گھر ، کاروبار ، اورا فن کھلا چھوڑ جائے تو کسی کی جہال نہیں ہے کہ کی کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لے حقیقت یہ ہے کہ دیا قانون بنا بنا کر تھک گئی ہے ہر روز اپنے قوانین میں تبدیلیاں کرتی رہتی ہے چونکہ قانون انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں تو انسان ہی ان قوانین کی جہاروں اور قانون سازوں اور قانون شکنوں کی جنگ جاری رہتی ہے اور صورت حال ہی رہی تو یہ جنگ جاری رہتی ہے اور کورت حال ہی رہی تو یہ جنگ جاری رہتی ہے تو اس کواللہ و سال ہی دیا گئی ہیں ہو گئی ہیں جو اس کواللہ و مالک نے تو یہ جنگ جاری رہتی ہے تو اس کواللہ و مالک نے نافذ کر دینا چاہئے گئی ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہے انسان اس کوتو ژئیس سکتے ۔ چونکہ یہ تو انہن اس خالق و مالک نے بنائے ہیں جو انسانوں کی فطرت سے واقف ہے لہذا یہی قانون فطرت انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی بنائے ہیں جو انسانوں کی فطرت سے واقف ہے لہذا یہی قانون فطرت انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی منائے کی جا کیں گئی گئی گئی کر کے آخر کار ہار کر بیٹھ جو انسانوں کی خوات سے جنگ کر کے آخرکار ہار کر بیٹھ جا گیا۔

اُدْعُ إلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمُمَةِ

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتِيْ هِى اَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُواَعُلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُواَعُلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ ﴿
وَلَانَ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبَتُمْ رِبِهُ ۚ وَلَيِنَ
صَبَرُتُمُ لَهُونَ عَيْرِ لِلصَّبِرِيْنَ ﴿
وَاصْبِرُومَا صَبُرُكُ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَعَ الّذِيْنَ النّعُولُ اللّهِ اللهِ اللهُ مَعَ الّذِيْنَ النّعُولُ اللهِ اللهِ اللهُ مَعَ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ اللّهُ اللهُ اللهُ

# ترجمه: آیت نمبر۲۰۱۶۱۱

جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوائے اس کے جو مجبور کردیا گیا (لیکن اس جرو مجبور کردیا گیا (لیکن اس جرو اکراہ کے باوجود) اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو (اور بات ہے) لیکن جس نے دل کی رضا مندی سے نفرکوقبول کرلیا تو اس پر غضب ہے اوران کیلئے بہت بڑاعذاب ہے۔ وجہ بیہ کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پند کرلیا۔ اور بے شک اللہ ایے لوگوں کو ہدایت نہیں وہ اوگ ہیں جن کے دلوں پر ، کا نوں پر اور آئھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یقیناً یہ لوگ آخرت میں نقصان دی ہواور یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک وہ لوگ جنہوں نے ستائے جانے کے باوجود جرت کی پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے ستائے جانے کے باوجود جرت کی پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا تو بے شک اس کے بعد آپ کارب ان کو بخشنے والا بڑا مہر بان ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر١٠١١٠١١

أنحرة

شَرَ حَ

صَدُرٌ

استحثه

طَبَعَ

اَلُغْفُلُو ۚ نَ

هَاجَ وُ ا

فتنو ا

جَاهَدُهُ

مجبور کردیا گیا، زبردتی کی گئی۔ کھل گیا۔ انہوں نے پیند کرلیا۔ مهر لگادی۔ مے خبرر ہے والے۔ انہوں نے ہجرت کی۔ آز مائش میں ڈالے گئے۔ انہوں نے جہاد کیا۔

# تشريخ: آيت نمبر١٠١٦٠١

جب نی کر یم میں نے کہ میں کیا گیا۔ پیشا میں کہ کے سامنے اللہ کے پیغا م کور کھا تو ابتد اکیں آپ کی یا توں پر زیادہ غور نہیں کیا گیا۔
پھر غداتی اڑا نا شروع کیا ،اس کے بعد شدید بخالفت کا آغاز ہوا۔ نی کریم کی تعلیمات کو جو بھی قبول کر تا اس پر انسانیت سوزظلم وستم
کئے جاتے اور کلمہ گفر کہنے پر مجبود کیا جا تا تھا۔ حضرت عمار بن یا سرکی آٹکھوں کے سامنے ان کے والدین کو شخت اؤیتیں وے کر شہید کردیا گیا حضرت عمار بن یا سرکو بھی بہت بخت تکلیفیں اوراؤیتیں دی گئیں اوران سے کہا گیا کہ وہ اللہ ورسول کی تو بین میں الفاظ اوا کریں۔ اس وفت حضرت عمار بن یا سرق نے وہ سب بچھ کہ دیا جو کفار کہلوانا چا ہے تھے۔ اس طرح حضرت عمار کو چھوڑ دیا گیا محضرت عمار شرمندگی کا بیما لم تھا کہ روتے ہوئے سرکار دو عالم ہوگئی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری صورت حال کو بیان فرمادیا اور اس کلمہ کفر کا مجھ کم ذکر کیا جو کفار نے آپ سے کہلوائے تھے۔ نی کریم ہوگئی نے نے پوچھا کہ اس وقت میرا دل ایمان کے جذبوں ہے معورتھا۔ آپ نے برا حکیمانہ جواب دیا کہ تمہارے دل میں کیا تھا؟ عرض کیا یا رسول میں اوقت میرا دل ایمان کے جذبوں ہے معورتھا۔ آپ نے برا حکیمانہ جواب دیا کہ

ا ہے تمارٌا کیں صورت میں اگروہ طالمتم ہے بھر کہلوانا جا ہیں تو کہد بنا قر آن کریم میں یہی ارشاد ہے کہ ایمان لانے کے بعدا گر کسی کوز بردی کفر کہنے برمجبور کردیا جائے لیکن اس کا دل ایمانی جذبوں سے جھر پور ہوتو ظاہری طور پر جان بچانے کے لئے کلمہ کفرکہہ د ہے ہے وہ خص کا فرنہیں ہوجا تا۔البتہ اگروہ دل کی خوثی سے کلمہ کفرادا کرے گا تو اس پر نہصرف اللہ کا قبر نازل ہوگا بلکہ قیامت میں اس کوزبر دست عذاب دیا جائے گا کیونکہ اس نے آخرت کے مقالبے میں دنیا کوزیادہ محبوب بنالیا۔اور دنیا کے وقتی عیش وآ رام ے لئے آخرت کی ابدی راحتوں کو محرادیا۔ اس آیت "سے اور صحالی رسول" کے مل اور رسول اللہ مات کے ارشاد کے مطابق اگر کوئی ا بنی جان بچانا جا ہتا ہے تو اس کواس کی اجازت ہے کہ وہ او پر کی دل سے کلمہ کفر کہنا پڑے تو کہد دے گر اپنے دل میں ایمان کے جذبے کو برقر ارر کھے۔ایک قشکل پیہے کہ آ دمی اپنی جان بچالے لیکن اگر کو کی شخص دنیا کی ہرمختی ، پریشانی ،اذیت اور آ زمائش کے باد جوداینے ایمان ریجھی قائم رہےاوراگراللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو پیش کردیے والیے شخص کا مقام اوراس کی قربانی نہایت باعظمت ہے بینانجدا کثر صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے بہت ہے واقعات ہیں کہ انہوں نے دنیا کی ہر تکیف اوظلم برداشت کیالیکن کلم کفراد انہیں کیا۔ انہوں نے اپنی جان دیدی لیکن وہ سب کچھ ندکہا جو کفار کہلانا چاہتے تھے۔ حضرت بلال حبثیٌّ جوموذن رسول ع<del>لیُّ کے</del> لقب سے نکارے جاتے ہیں جبانہوں نے کلمہ تو حید *بڑھ کررسو*ل اللہ ع<del>لیْ</del> ا کی اطاعت ومحبت کا اقرار کرلیا ۔ تو ان کوان کے مالک کی طرف سے ایسی تکلیفیں دی گئیں جن کے تصور سے روح کانپ آٹھتی ہے۔ عرب کی تخت گرمی میں پہتی ہوئی ریت بران کولٹا دیا جا تا اور او برسے سینے پر بھاری پھر رکھ دیا جا تا۔ ہاتھ یا وَں برکوڑے برسائے جاتے ۔ رات کوزنجیروں میں با ندہ کرکوڑے برسائے جاتے ۔مشرکین ان کے گلے میں ری با ند کران کو پہاڑیوں پر کھنچتے جاتے اور کہتے کتم اس کلمہ تو حید سے تو بہ کرلوتو تمہاری جان بخش دی جائے گی گر حضرت بلال حبثی زخمون کی تکلیف کے ہاجوود'' اعدا حد'' کہتے جاتے لیخی اللہ ایک ہے۔اللہ ایک ہے ہرطرح کی اذیتوں کے باجو دروہ حضرت بلال حبثی کے عزم وایمان کوشکست نہ دے سکے۔ حضرت عمارٌ کے والدین کو اتنی شدید تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ جونا قابل نصور ہیں پھران دونوں کوصرف اس لئے شہید کر دیا گیا کہ وہ ایک اللہ کے ماننے کا اقر ارکرتے تھے اور رسول اللہ عظام کو اللہ کا سچائی اور رسول مانتے تھے۔ اسی طرح حضرت سمیہ اسی سال کی بوڑھی خاتون تھیں جب ابوجہل کومعلوم ہوا تو اس نے حضرت سمیہ کو سمجھایا۔ جب انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ میں جان تو دے بھتی ہوں گلر جس ایمان کا اقرار کر پچکی ہوں اس سے میں نہیں پلٹوں گی ابوجہل نے ان کی شرم گاہ پراتی زور سے برچھامارا کہان کاو ہیں انتقال ہو گیااوراس طرح دین اسلام کی عظمت کے لئے سب سے پہلے حضرت سمیڈنے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرکے وہ عظمت حاصل کی جو کسی کو اس سے پہلے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ بیاسلام کی عظمت و شان کے لئے پہلی شہید

میں جنہوں نے دین اسلام کے لئے اپنا خون بہایا۔

حضرت خباب بن الارت ایک کافرعورت کے غلام تھے۔ جب آپ نے دین اسلام کو قبول کیا اور اس عورت کو معلوم ہوا تو اس نے لوہا گرم کرایا اور اس سے ان کے جسم کو داغنا شروع کیا بھی لو ہے کی زرہ پہنا کر ان کو باندھ کردھوپ میں ڈال دیا جاتا۔

بھی گرم ریت پرلٹا دیا جاتا جس سے ان کی کمر کا گوشت گل گیا تھا۔ ایک دفعہ توظلم کی بیا نتہا ہوگئ کہ ان کو باندھ کر آگ کے انگاروں پرلٹا دیا گیا۔ آپ کی کمرکی چربی اور خون سے وہ آگ بجھ گئ لیکن ان تمام ترتکلیفوں کے باوجود حضرت خباب بن الارت اللہ میں زبان سے کلمہ کفرنیس کہا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لئے ہر طرح کے ایٹار وقربانی سے کام لیا۔

خلاصہ میہ ہے کہ اگر ایک شخص کلمہ کفر کہہ کراپئی جان بچا سکتا ہے تو بچالے لیکن شرط میہ ہے کہ اس کا دل جذبہ ایمانی سے سرشار ہو۔اوراگر اس نے اپنی جان تو بچالی اور کفر پر راضی ہوکر اس نے اپنا ایمان نہ بچایا تو اس کومر تد کہا جائے گا جس کی سرنا جہنم ہے دنیا میں بھی اس کے مرتد ہونے کی سرنا دی جائے گی اور آخرت میں تو جہنم کے انگارے ہی اس کا مقدر ہیں۔البت اگروہ اپنے ارتد ادب تو برکر لے تو اس کے لئے معافی ہے۔

يُؤمَرَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ

يومرالى كان كَفْسِ مَاعَمِلَتُ وَهُمُرِلا يُظْلَمُونَ ﴿
ثَفْسِهَا وَثُولَى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتُ وَهُمُرِلا يُظْلَمُونَ ﴿
وَضَرَبَ اللهُ مَثَالًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُخْطَمَيِنَةً
يَاتِنْهَا رِزْقُهُا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِالْعُمِ
يَاتِنْهَا رِزْقُهُا رَغَدُا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِالْعُمُو اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِنْهُمُ وَسُولُ مِنْهُمُ وَكَذَبُوهُ يَضْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِنْهُمُ وَكَذَبُوهُ وَانْخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿

## ترجمه: آیت نمبرااا تا۱۱۱

(یاد کرو) وہ دن جب ہر محض اپنی ہی طرف سے (اپنی طرف داری کرتے ہوئے) جھگڑتا آئے گا۔

ہر مخص کواس کے اعمال کے سبب پورا پورا بدلد دیا جائے گا اور کسی پرظلم نہ کیا جائے گا اور اللہ نے ایک بہتی کی مثال دی ہے۔جس بہتی کے لوگ مطمئن اور بے خوف تھے۔

اورانہیں ہرطرف سے ہولتوں کے ساتھ رزق پینی رہاتھا۔ پھر وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نعتوں کی ناشکری کی۔

پھر اللہ نے ان لوگوں کی ترکات کی وجہ سے ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ اور بے شک ان کے پاس ان ہی میں سے رسول آگیا ہے۔

پھرانہوں نے اس کو جھٹلایا۔ پھرعذاب نے انہیں اس حالت میں آپکڑا جب کہ وہ ظلم پر آمادہ تھے۔

ديسيا ١٤

النَّخل ١١

# لغات القرآن آيت نمبرااا تاااا

تأْتِيُ -1821 تُجَادِلُ

جھرتا ہے۔

تَوَقِّي بورادياجائے گا۔

عَمِلَتُ عمل کیا

**لَايُظُلَمُو**ُنَ زیادتی نه کیاجائے گا۔

ضَرَبَ اللَّهُ الله نے بیان کیا۔

قَرُيَةٌ ىستى،شېر-كَانَتُ امِنَةٌ مطمئن تقى-

رَغَدٌ سہولت ہے، با فراغت۔

اَنُعُم اللَّهِ الله کی معتبی۔

أَذَاقَ چکھایا۔

لِبَاسُ الْجُوُع بھوک کالباس (بھوک مسلط ہوگئ)

يَصْنَعُونَ وہ بناتے ہیں۔

كَذَّبُوْا انہوں نے جھٹلایا۔

آخَذَ پکڙ ليا۔

# تشريح: آيت نمبرااا تا١١١

قرآن کریم ہیں متعدد مقابات پرقیامت کے ہولناک دن کے متعلق بیان کرنے کے بعد بیفر بایا ہے کہ اس دن ہوطرح کی کام نہ آ کے گام نہ آ کے گار ہولی کو دفت تو گذر گیا ہوگا اب قو ہرایک کو اس کے کئے کا پورا پورا بدلد دیا جائے گا اور کس کے ساتھ تا انسانی نہ ہوگی۔ نہ عذا ہ کس کسی کی جائے گی اور نہ زیادتی کی جائے گی۔ سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پرتم فر مادے قو اور بات انسانی نہ ہوگی۔ نہ عذا ہ مطابق ہوشن کو اپنے گی اور نہ زیادتی کی جائے گی۔ سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پرتم فر مادے قو اور بات ہوگا اور اس کے سے در نہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہوشن کو اپنی جو کے اعمال کا پورا پورا بدلد دیا جائے گا۔ جس نے اللہ کے دین اور فعت کی جدر نہ اللہ کے اس دن وہ خوش اور سرور ہوگا لیکن جو اس دنیا ہیں اپنی اور بچوں ہیں تو بودی خوشیاں منا تا ہوگا اور اس کو فکر کسی تو ہو گی اس دن دن جو گی اس دن ہے کہ اس دن کے آئے ہے کہ اس دن کے آئے کی مناسبت سے آخرت نہ ہوگی تو وہ اس دن ہے ہوئے گا رہ ہوگا۔ اس آ بیت ہیں اشارہ اس کی فوت نگل جائے گا۔ اس آ بیت کی مناسبت سے تو بہ کہ کہ کہ جائے گا تو پھر ممل کا وقت نگل جائے گا۔ اس آ بیت کی مناسبت سے اسکون واطعینان والی ہی کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور اللہ کی نعت یعنی حضرت مجم مصطفی میں تو کہ کی کوئیس پوچھ دہا ہے۔ ابھی تو تو بہ کر نے اور غلاظت و گندگی تک کھانے پر مجبور اس جو گئے۔ فر مایا کہ میہ تو دیا ہیں نافر مانی کا نتیجہ ہے کہ کوئی کی کوئیس پوچھ دہا ہے۔ ابھی تو تو بہ کرنے اور غل کر کے کا موقع نہیں مطرف کیا تو بھی دہا ہے۔ ابھی تو تو بہ کرنے اور غل کی کوئیس ہو تھے۔ فر مایا کہ میہ تو دیا ہیں نافر مانی کا نتیجہ ہے کہ کوئی کسی کوئیس پوچھ دہا ہے۔ ابھی تو تو بہ کرنے اور غل کی کوئیس مطرف کیا گیا ہو کہ کیا گیا ہو کوئی کسی کوئیس ہو تھے۔ اس کے کا دور تا کیا کہ کوئی کی کوئیس ہو تو بہ کرنے کا دو ت ہے گیا کوئی کی کوئیس ہو گئی کی کوئیس کی کوئیس ہو گئی کوئیس کی کوئیس کیا گیا گا کہ کوئی کی کوئیس کی کوئیس

فرمایا کہ ایک ایمی بہتی تھی جس میں امن، چین، سکون اور اطمینان تھا ہر طرف سے ہر طرح کارزق پہنچ رہا تھا۔ کھانے چیخ کی چیزوں کی منتھی لیکن امن وچین نے اس شہر کے لوگوں کواس قدر مغروراور متنکر بنادیا تھا کہ وہ اللہ کو بالکل بھول گئے تھے اور انہوں نے ہر تھیجت کرنے والے کی ہر تھیجت کو برامحسوں کرنا شروع کردیا یہاں تک کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت انہیاء کرام ہیں ان کی بھی ناقدری کی گئ تو اللہ نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا جس نے ان کے اطمینان وسکون کو بے چینی ، خوف اور ڈر سے تبدیل کردیا گیا۔خوش حالی کی جگہ بھوک ، قبط اور آپس سے جھڑوں کا عذاب مسلط ہو گیاد بھن کے خوف ،فقرو فاقد اور بے سکونی کے ساتھ ساتھ قبط نے ان کی کمردو ہری کردی تھی۔

یے کوئی اس کو متعین کر کے پچھ کہنا تو مشکل ہے۔ ہرایک وہ ستی ہو یکتی ہے جہاں کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمت

کی ناشکری اور ناقدری کی جس کے نتیج میں ان پراللہ کاعذاب آیا۔لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بیہ ہے کہ اس آیت میں اگر چہ کی بہتی کا نام نہیں لیا گیا۔لیکن نام لئے بغیرا س بہتی ہے مراد'' کمہ کمرمہ'' ہے اس صورت میں جس بھوک اورخوف کا ذکر

کیا گیا ہے اس سے مرادوہ قبط ہوگا جونبی کریم ﷺ کی بعث کے وقت ایک مدت تک قبط کی شکل میں مکہ مکرمہ پرمسلط رہا۔

اس روایت کی تاکیدیلی تفییر مظہری کے مطابق بیدواقعہ بھی ہے کہ مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ کفرونا فرمانی تو ہم نے کی ہے۔ ہم تصور وار ہیں عورتیں اور بیجے تو بے تصور ہیں۔ اس پررسول اللہ ﷺ نے مدین طیبہ سے کھانے وغیرہ کا سامان بھجوایا۔ قرطبی میں بیروایت نقل کی گئ ہے کہ ابوسفیان نے بحالت کفر نی کریم ﷺ سے درخواست کی کہ آپ تو صلدرخی اورعفو و درگذر کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کی قوم (قبط ہے) ہلاک ہوئی جارہی ہے۔ اللہ سے دعا سیجے کہ بی قبط ہم سے دور ہودا۔ ہوداے۔ اس بررسول اللہ نے ان کے لئے دعافر مائی اور قبط دور ہوا۔

ان تمام تھائق وروایات کی روشی میں بیکہا جاسکتا ہے کہ جب نی کریم بھٹ کفار مکہ عظم وسم سے تنگ آ کر کہ بینہ منورہ کی طرف جرت فر ماگے اور تمام صحابہ کرام بھی مدینہ منورہ بیٹی گئے تب مکہ کرمہ میں مسلسل سات سال تک ایبا شدید قط پڑا کہ لوگ کتے ، بلی اور گندگی تک کھانے پر مجبور ہوگئے۔ جب قط نہایت شدید ہوگیا جو ان کے برے اعمال اور نبی کریم بھٹے جبسی عظیم شخصیت و فعمت کی ناقدری کی وجہ سے ان پر مسلط کیا گیا تھا۔ اس وقت حضرت ابوسفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھا ان گئی قیادت میں مکہ کا ایک و فعم مدینہ منورہ آیا اور اس نے رسول اللہ تھائے کو ان حالات سے آگاہ کیا اور دعا کی درخواست کی تو آپ کی قیادت میں مکہ کا ایک و فعم مدینہ منورہ آیا اور اس نے رسول اللہ تھائے کو ان حالات سے آگاہ کیا اور دعا کی درخواست کی تو آپ نے کھار مکہ کے سارے ظلم وسٹم کو بھل کر نے موال کر کیا گیا۔ تو آپ حضرت مجموعظفی تھائے کی سیرت کا یوظیم پہلو ہے کہ آپ کے سامنے جب بھی انسانوں کی ظاہری تکلیفوں کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ اس کے خوات کی تعلقوں اور دشنوں کے لئے بیاسوہ حنہ دشنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے امت کے لئے بیاسوہ حنہ جھوڑا ہے کہ ایک مون کو انسانیت کا سیاخادم ہونا چا ہے۔

قَكُمُوامِمًا رَنَى قَكُمُوامِنُهُ حَلْمُلَاطِيِّبًا ۖ قَاشَ كُورُوا نِعُمَتَ اللهِ إِنْ

#### ترجمه: آیت نمبر۱۱۳ تا۱۱۹

کھراللہ نے تمہیں جوطال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھا وَ اللہ کی نمت کا شکراوا کروا گرتم اس کی بندگی وعباوت کرتے ہو۔ اللہ نے تمہار سے او پرمردار بخون ، خزیر کا گوشت اور جس پراللہ کے علاوہ (کسی اور معبود کا) نام پکارا گیا ہوان کو ترام کردیا ہے۔ البتہ اگر بھوک سے بقرار ہوکر کھا لے جب کہ اس کا نہ تو سرحشی کا ارادہ ہوا ور نہ حدسے آگے ہو ھنے کا تو بے شک اللہ بخشنے والا مہریان ہے، اور اس جھوٹ میں اپنی زبانوں کو ملوث نہ کرو کہ بیطال ہے اور وہ حرام ہے۔ اس طرح اللہ پر جھوٹ کھڑتے ہیں وہ کبھی

كُنْتُمْرِاتًاهُ تَعْيُدُونَ ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ

الدَّمْ وَلَحْمَ الْخِنْ يُبِهِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِالله بِمْ فَمَنِ

اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغَ وَلَاعَادِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ تَحِيْمٌ ٥

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ لَمَذَا

حَلِلٌ وَهٰذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبُ إِنَّ

الَّذِيْنَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهِ

فلاح وکامیابی حاصل نہیں کرتے۔ان کے لئے (دنیاکا) فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور یہودیوں پرجو چیزیں ہم نے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں وہ ہم نے ان پرظلم نہ کیا تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پرظلم کیا کرتے تھے۔ پھر (اے نبی تھا ہے) آپ کارب تو وہ ہے جب انہوں نے نادانی میں کوئی براعمل کیا پھراس کے بعد ہم انہوں نے نادانی میں کوئی براعمل کیا پھراس کے بعد انہوں نے تو بہ کرلی اور اپنے اعمال درست کر لئے تو آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشے ولا اور نہایت رقم کرنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١١١٦ ١١٩١

كُلُوْا ن كَاوَـ

رَزَقَ اس فرز قريا

اِیّاهٔ ایک۔

تَعُبُدُونَ . تمعبادت كرتے بور

حَوَّهُ حرام كرديا، روك ديا-

اَلْمَيْتَةُ مردار

اَلدَّمُ خون۔

لَحُمُ الْخِنْزِيْرِ خْزِرِكا كُوشت.

اُهِلَ پَاراً كيا۔

اُضْطُوَّ مجور رديا گيا، مجور روگيا۔

غَيُرُ بَاغ بغاوت كااراده نيهو\_ نەزبادتى كاارادە بوي كاعاد تم نه کهو۔ لَا تَقُو لُو ا تَصفُ بنالی ہے۔ قَصَصْنَا ہم نے بتایا، بیان کیا۔ وہ ظلم کرتے ہیں۔ يَظُلُّمُهُ نَ نادانی ہے۔ بجَهَالَةِ توبه کرلی۔ تَابُوُ اَصْلَحُوْ ا اصلاح کرلی۔

## تشريح: آيت نمبر۱۱۳ تا۱۹

جس شخص کو بات بات پراعتراض اور کج بخشی کرنے کی عادت پڑجاتی ہے اس کے سامنے کتی ہی معقول سے معقول معقول حقیقت کو پیش کردیا جائے جب بھی وہ اس میں کوئی نہ کوئی المی بات نکالیتا ہے جس سے ایک نی بحث چھڑ جائے اور چائی کی شخصہ ہم پڑجائے ۔ بنی اسر تکن وہ تو ہے جس نے اس دوش کو اختیار کیا اور اپنے نبیوں سے طرح طرح کے سوالات کر کے نہ صرف اپنے او پر بیکروں پابندیاں گلوالیس بلکہ ان میں ہے بہت سے لوگ ایمان کی دولت بن سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لئے نبی کر یم بھی اپنے کی است کو یہ محم دیا گیا ہے کہ جب قرآن کر یم نازل ہور ہا ہے اس وقت بہت سے وہ سوالات نہ کریں کہ اگر ان کو فاہر کردیا گیا تو وہ مشکل میں پڑجا نمیں گے۔ اس طرح فر مایا کہ '' اے موموا کیا تم بھی اپنے نبی سے ایسے بی سوالات کرو گے جس طرح اس سے مشکل میں پڑجا نمیں گے۔ اس طرح فر مایا کہ '' البقرہ ) ان احکامات کی روثنی میں صحابہ کرام "بہت ہی کم سولات کرتے تھے۔ پہلے حضر سے موالات کرتے گھے۔ بنی اسرائیل کے اس مزاج کو یہاں بیان کیا گیا ہے دہ بروروز ایک نیا سوال لے کرآ جاتے تھے۔ جب بیکہا گیا کہ جولوگ بھی التہ بنی اسرائیل کے اس مزاج کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہروروز ایک نیا سوال لے کرآ جاتے تھے۔ جب بیکہا گیا کہ جولوگ بھی التہ بنی اسرائیل کے اس مزاج کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہروروز ایک نیا سوال لے کرآ جاتے تھے۔ جب بیکہا گیا کہ جولوگ بھی التہ بنی اسرائیل کے اس مزاج کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہروروز ایک نیا سوال لے کرآ جاتے تھے۔ جب بیکہا گیا کہ جولوگ بھی التہ بنی اسرائیل کے ای مزاج کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہروروز ایک نیا سوال لے کرآ جاتے تھے۔ جب بیکہا گیا کہ جولوگ بھی التہ کی اس مزائی کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہروز زایک نیا سوال کے کرآ جاتے تھے۔ جب بیکہا گیا کہ جولوگ بھی اس موالات کر تو بیا

کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو بطور سراوہ نعت ان سے چھین لی جاتی ہے۔ حلال چیزیں بھی اللّٰد کی نعت ہیں۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ جو حلال اور پا کیزہ اور متھری چیزیں آئیس دی گئی ہیں وہ ان میں سے کھا کیں اور حرام چیزوں کے قریب نہ جا کیں فرمایا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے اس کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اللّٰہ تعالٰی کو حاصل ہے۔ اللہ کے سواکس شخص کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا حق نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو دوباتوں پر اعتراض تھا۔

- (۱) ایک توبید که بنی اسرائیل کی شریعت میں تو اور بہت می چیزی بھی حرام تھیں لیکن شریعت مصطفیٰ ﷺ میں وہ چیزیں حلال
  ہیں۔ کیا حضرت مومی اور حضرت محمدﷺ کی شریعتیں الگ الگ تھیں؟ یا ایک تھیں۔ اگر وہ شریعت اللہ کی طرف سے تھی
  تب تو اس کی مخالفت کر کے گناہ میں مبتلا ہونے کی بات کی جارہ ہی ہے ہواور اگر دونون شریعتیں ایک تھیں تو پھر ایک ہی
  اللہ کیا تاری ہوئی شریعتوں میں ساختلاف کیوں ہے؟
- (۲) دوسرااعتراض بیتھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں''سبت'' کی حرمت کا قانون تھا اہل ایمان نے اس قانون کو بالکل ختم کردیا ہے بیتی ہفتہ کا دن جو یہودیوں کے نزدیک اتنا قابل احترام تھا کہ اس دن یہودی کوئی کا منہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ہفتہ کے دن کے بجائے جمعہ کے دن کو پورااحترام دیدیا کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا مسلمانوں نے خودہ بی جس چیز کوچا ہا حلال کر لیا اور جس چیز کوچا ہا حمام قرار دے لیا؟

ان دونوں اعتراضات کے اللہ نے جوابات ان آیات میں عطافر مائے ہیں۔ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت موکی اور حضرت موکی اور حضرت محرف اللہ کے مصطفیٰ علیہ کے کہ حضرت محرف کے جمعرت محرف کے مصطفیٰ علیہ کی شریعتیں ایک ہی اللہ کے حکم سے تعین کیکن بعد میں لوگوں نے اپنی مرضی ہے بعض حلال چیز وں کوحرام کرلیا اور خود ہی ہفتہ کے دن کومقدس ومحرّم ہنالیا تھا اور جو چیزیں ان پرحرام کی گئی تھیں وہ ان بنی اسرائیل کی شرارتوں اور نافر مانیوں کا نتیجہ تھا یعنی سزاکے طور پران کوان چیزوں کے استعمال سے روکا گیا تھا۔

مثلاً ناخون والا یعنی کھر رکھنے والا ہروہ جانورجس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں چیسے اونٹ، شتر مرغ بلخ بڑکوش وغیرہ ان کا کھانا حرام قرار دیا گیا تھا۔ ای طرح گائے بحرے کی جو چر بی پشت یا انتز یوں یا ہڈی پرگی ہوئی نہ ہو۔ وہ ان کے لئے حرام تھی۔ لیکن بیان پر بطور سزا کے حرام قرار دی گئی تھی۔ ای طرح ہفتہ کا دن جب انہوں نے منع کرنے کے باوجو دشکار کیا تھا ان پر اللہ نے عقاب نازل کیا اور ان کوشرف انسانیت سے محروم کر کے بندر بنادیا گیا جو سارے کے سارے بندر تین دن کے اندراند رمرکھپ گئے۔ فرمایا کہ شریعت موئی اور شریعت مصطفوی تھا تھے دونوں ہی اللہ کی طرف سے جیں ان میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ جو چیزیں بطور سزادی گئی تھیں وہ قیامت تک سارے انسانوں کے لئے حرام نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خودا پی طرف سے گھڑتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے متعلق بھی ان آیات میں ارشاوفر مایا گیا ہے کہ:

اےمومنو!اللہ نے تنہیں جو بھی طال اور پا کیزہ چیزیں عطا کی ہیں وہ کھا دَاورگرتم اس ایک اللہ کی عبادت و ہندگی کرتے ہوتو اس کی نعتوں کاشکر ادا کرو۔ فرمایا کیتمہارےاوپر چار چیز وں کوترام قرار دیا گیا ہے۔ ۱) مردار (۲) خون (۳) خزریکا گوشت (۴) اور ہروہ چیز جس پرغیرالشکانام لیا گیا ہو۔ میں میں شدہ

آگر کوئی مخض انتہائی شدید مجبور ہوجائے تو (جان بچانے کے لئے ) ان چیزوں کو استعال کرسکتا ہے شرط میہ کہ اس کا مقصد نہ تو شریعت سے بغاوت ہواور نہ نیا دتی ہوتب جائز ہے۔وہ اللہ بڑائی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

فرمایا که اس جموت میں اپنی زبانوں کو ملوث نہ کرو کہ بیر حلال ہے اور وہ حرام ہے کیونکہ ایسا کہنا اللہ پر جموت گھڑتا ہے جس کی قطعا اجازت نہیں ہے کیونکہ جولوگ ایک جموٹی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ بھی فلاح اور کا میابی حاصل نہیں کرسکتے وجہ بیر ہے کہ اس جموٹ ہے مکن ہے وہ کچھ دنیاوی فائد ہے حاصل کرلیں لیکن بیرفائد ہے ان کے اس دنیا ہی ہیں پچھ دریکا م آسکتے ہیں ۔ ایسا کرنے والوں کے لئے آخرت کا در دناک عذاب تیار ہے۔ فرمایا کہ یہود یوں کی نافرمانی کی وجہ سے جوچنے ہیں ان پرحرام کی تی تھیں وہ ان پر اللہ کاظلم اور زیادتی نہ تھا کیونکہ اللہ تو کسی بندے پرظلم اور زیادتی نہیں کرتا بیتو انسان ہی ہے جواہیے پا کول پرکلہاڑی مارکرا ہے آپ کونقصان پہنچا تا ہے۔ وہ رب العالمین تو ایسی شان والا ہے کہ اس کا کوئی بندہ زندگی ہوگاہ کورنے کے بعد محفرت کرنے والا اور دح کر لیتا ہے تو وہ رب بہت ہی

إِنَّ إِبْرِهِيْ مَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا تِلْهِ حَنِيْفًا وَكُمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ لَكُمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ فَلَا يَكُنُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللّهِ وَهَذَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَ وَيُورَ وَاتَيُنْ أُو فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِأَنَّهُ فِي الْاَحْرَةِ لَمِنَ الشَّيْعِ مِلْةً إِبْرُولِيَ وَوَلَمِنَ الشَّلِحِينَ ﴿ وَلَا تَكُنُ اللَّهُ فَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

### رّجمه: آیت نمبر۱۲۰ تا ۱۲۴

بِشَك ابراہیم برے مقتدا، اللہ کے فرماں بردار اور سب سے کٹ کر اللہ کے ہور ہے سے ۔ اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ کی نعمتوں کاشکر اداکر نے والے۔ اللہ نے ان کو نتخب کیا اور صراط متقیم کی طرف ہدایت دی۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں وہ نہایت المجھولوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے (اے نبی ﷺ ) آپ کی طرف وتی بھیجی ہے کہ وہ ابرا ہیم جنہوں نے بھی شرک نہیں کیا وہ صرف اللہ کو جانتے تھے ان کے طریقے کی پیروی کیجئے۔ سبت (ہفتہ کے ) بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا جوان پر ہی مسلط کر دیا گیا تھا اور (اے نبی ﷺ ) بے شک آپ کارب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کردے گا جس میں اختلاف کیا گرتے تھے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر١١٢٠١٠

امّة

. قَانِتُ

حَنِيُفًا

لَمُ يَكُ

شَاكِرٌ

أنعمه

إنجتبلي

اَوُ حَيْنَا

إتَّبِعُ

| فرمال بره  |                         |
|------------|-------------------------|
| تىب        | ب اللّٰد كا بونے والا . |
| -لقن       |                         |
| شكركر      | •                       |
| اس کی نعمة |                         |
| اسنے       |                         |
| ہم نے وا   |                         |
| پیروی کیے  | ليے۔                    |
|            |                         |

ملت، د نی طریقه

پیشوا، رہنما ،مقتدا۔

جُعِلَ مقرركيا كيا-السَّنْتُ ہفتكادن-

# تشريح: آيت نمبر ١٢٥ تا ١٢٨

اس حقیقت سے اٹکار ممکن ہی نہیں ہے کہ جوقوم،ست، کامل اور بے عمل ہوجاتی ہے اس میں بعض الیی خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں جوان کودوسروں کی نظروں میں حقیروز کیل کردیتی ہیں مثلاً

- ا) بات بات پر بحث ومباحثه، ك ججتى ، كج بحثى كرنا
- (٢) اوراپ بزرگول اورمحتر م شخصیات کی طرف نسبت کر کے فخر وغرور کرنا۔

مکہ کے کفار ومشرکین اورخصوصاً نی اسرائیل کواس بات پر بڑا نا زھا کہ وہ ابرا بیمی ہیں وہی اللہ کے محبوب، پیارے اور سے مسلمان میں ان کے علاوہ سب کے سب کا فرمیں ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم جن کی عظمتوں پر انہیں ناز ہےوہ واقعی توحید کے پیکراین ذات میں ایک امت، ایک جماعت اور ایک انجمن تھے۔ دین ووٹیا کی وہ کونی خوبی اور بھلائی ہے جوان میں موجود نتھی۔ابراہیم خلیل اللہ،ابوالانبیااوراللہ کے فرماں بردار بندے ہیں، ہرطرف سے کٹ کروہ صرف ایک اللہ کو خالق ومالک مانے والے اللہ کی نعمتوں پر شکر اداکر نے والے صراط متقم پر گامزن ۔ اللہ کے منتخب بندے۔ حق وصداقت کے لئے خاندان کی عزت وعظمت، راحت وآرام کوقربان کرنے والے۔ آخرت میں تمام عظمتوں کے ستحق تصاور ہیں۔ان ہی طریقوں پر وی کے ذر بعيداللَّد تعالَى نے حضرت مجمَّ مصطفىٰ ملك في حيلا يا اوران كوملت ابرا مبيمي كوا ينانے كا تكم ديا \_حضرت مجمِّ ملك نے اس تو حيد كے راستے کوا پنایا اور ہرطرح کے کفروشرک سے نفرت کا اظہار فرمایا۔ارشاد ہے کہ بیتو حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ تھے اور دوسری طرف ان کے رائے پر چلنے والے ان کے پیروکار نبی کریم ﷺ اوران کے جاں نٹار صحابہ ہیں۔فرمایا کہ تیسری طرف وہ ہیں جنہوں نے ہفتے کے دن کی عظمت کوخود ہی متعین کر کے اس کو دین کا جزو بنالیا اور اس میں بھی طرح طرح کے اختلافات میں۔ ان اختلافات کا فیصلہ تو الله تعالی قیامت کے دن فرمادیں گے لیکن سوچنے کی بات ہیہ کے میلوگ کس مندے اپنے آپ کودین ابر جیمی کا پیکراور قبع کہتے ہیں جب کدان میں حضرت ابراہیم جیسی کوئی بات نہیں ہے۔اس کے برخلاف حضرت محمصطفیٰ عظیمہ اور آپ کے مانے والے مومنین حضرت ابراہیم کی ملت اور دین کے پیرو کار ہیں فر مایا کہ نجات در حقیقت ان کی نسبتوں پرفخر کرنے سے حاصل نہ ہوگی بلکہ ان کے جیسے طریقے اختیار کرنے میں ہوگی۔اب جب کہوہ نی تشریف لے آئے ہیں جوحفزت ابراہیم خلیل اللہ کے پیرو کار ہیں تو ان کاراستہ ہی کامیا بی کاراستہ ہے آپ کے علاوہ جس راہتے کو بھی اختیار کیا جائے گاوہ نجات اور کامیا بی کاراستہ نہ ہوگا۔

# أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُ مُرْبِالْتَى هِى اَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُواعُلُمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُواعُلُمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿ وَهُواعُلُمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿ وَلَينَ وَالْنَ عَاقَبُتُمُ لِهِ \* وَلَينَ صَبَرُتُمُ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّبِرِيْنَ ﴿ وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ اللّهِ اللهِ صَبَرُتُمُ لَهُو خَيْرُ لِلصَّبِرِيْنَ ﴿ وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ اللّهِ اللهِ اللهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّ مَّا يَمْكُرُونَ ﴿ وَلَا اللهُ مَعَ اللّهِ نِنَ اللهُ مَعَ اللّهُ فِي اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ اللّهُ فَيْنَ النّهُ مَعَ اللّهُ فَيْنَ النّهُ مَعَ اللّهُ فَيْنَ اللهُ مُعَ اللّهُ فَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# يرجمه: آبت نمبر١٢٥ تا١٢٨

(اے نی بھائے) آپ (ان لوگوں کو) اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت و دانائی اور بہترین نفیحت کے ساتھ بلا ہے اور اگر (بحث کا موقع آجائے) ان سے اچھائی کے ساتھ بحث کیجئے۔ بے شک آپ کا رب اس بات کوزیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پانے والے لوگ کون ہیں۔ اور اگر بدلہ لوتو صرف اتنا ہی بدلہ لوجوانہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اور اگر تم کے ناتو مبر کرنے والوں کے تن میں زیادہ بہتر ہے۔ فیسمبی تکلیف پہنچائی ہے اور آپ کا مبر کرنا اللہ ہی کی مدد سے (ممکن ہوا) ہے۔ اور آپ کا مبر کرنا اللہ ہی کی مدد سے (ممکن ہوا) ہے۔ اور آپ ان کی زیاد تیوں پر نجیدہ نہ ہوں اور ندان کی حرکتوں پر دل تگ ہوں۔ بے شک اللہ تو ان کے ساتھ ہے جو بھلے کا م کرنے والے ہیں۔

الغات القرآن آيت نبر١٢٥ الما

بلا، يكارا\_

أَدُعُ

داستهد الحكمة سمجه، داناكي\_ ٱلْمَوْ عَظَةُ جَادلُ ..... 5 ... 5 أخشن أعُلَمُ بہت زیادہ جاتا ہے۔ ضاً بعثك كميار عَاقَبُتُهُ تم نے بدلہ لیا۔ عُوْ قَبْتُمُ تمهين تكلف دي گئي\_ لاتخزن رنجيده ندبوب دل میں تنگی محسوں کرنا۔ ضيق يَمُكُرُونَ وہ کروفریب کررہے ہیں۔ مُحْسِنُونَ نیکی کرنے والے۔

# تشريح: آيت نمبر ١٢٥ تا ١٢٨

سورة المنعل میں بہت سے بنیادی اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے۔اس سورت کوجن آیات پر ٹمتم فر مایا گیا ہے اس میں اس بات کی تھیجت کی جارہی ہے کہ کا تئات کی سچائیاں وہی ہیں جواس سورت میں اور اس سے پہلی سورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ان کو سمجھانا اور ہرخنص کے دل میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے اس کی تفصیل ارشاد فر مائی جارہی ہے کسی بھی تھیجت کے لئے چند بنیادی باتوں کو بجھنا ضروری ہے درنہ ہرتھیجت ہے کا رہو کر رہ جاتی ہے۔

ا) نصیحت کے لئے حکمت ودانائی بہت ضروری چیز ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت بیہ ہے کہ جس کو نصیحت کی جارہی ہے دہ کس عمر سیار اور مقام کا آ دی ہے اگر ایک عمل وفکر والے کو دیہاتی انداز سے مجھایا جائے گاتو اس پر نصیحت کا اثر ہونے

کے بجائے الثااثر ہوگا۔ای طرح ایک کم سجھاور کم علم اور کم عمر والے کواگر ایسی با تیں بتائی جائیں گی جواس کی عقل وفکر ہے بہت او خجی تھیں تو اس کے مرے گذر جائیں گی اور نھیجت کرنے والے کی نھیجتیں بے کار ہو جائیں گی۔اس لئے بات کہنے ہے پہلے اس بات کا پوری طرح کےاظ کیا جائے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں۔

۲) پھر یہ کہ جس سے بات کی جارتی ہے اس کا اصل مرض اور خراتی کیا ہے دنیا میں وہی ڈاکٹر اور طبیب کا میاب سجھا جا تا ہے جومرض کی تشخیص کرنے وہ اس کا مناسب علاج کر سکتا ہو بھیحت کرنے والا بھی ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہی نہیں معلوم کہ ہیں جس کو فیصحت کر در ہا ہوں وہ کس بات میں الجھا ہوا ہے اس کا مرض اور کر وری کیا ہے تو یقینا اس کی فیصحت کا رگر نہ ہوگ ۔

"" نصیحت کرنے والے کو خوش اخلاق ہوتا چا ہے تا کہ سننے والا یا جس کو خاص طور پر فیصحت کی جارتی ہے وہ یہ محسوس نہ کرے کہ مجھ پر زبر دسی الی بات کو مسلط کرنے کی کوشش کی جارتی ہے جس پر اس کا ول آئا وہ نہیں ہے۔ غرضیکہ عکمت و و دانا کی بڑی بنیا دی چز ہے۔ اگر ایک آئی وی نے نہایت خلوص سے فیصحت کی لیکن دو سرا آڈی بجائے سننے کے مرنے مارنے پر اتر تا ہے تو فر مایا کہ اگر وہ جائل و نا دان ہے تو ہے کہ کر اٹھ جاؤ کہ اللہ تجھے سلامت رکھے بہی اس کی تج بحثی کا بہترین جو اب ہے۔ لیکن خوداس کو اس طرح اپنے مقابل نہیں لے کر آٹا چا ہے گہ کہ اس کی رہنما کی کے بحثی کا بہترین جو اب ہے۔ کیلن خوداس کو اس طرح اپنے مقابل نہیں لے کر آٹا چا ہے گہ کہ اس کی رہنما کی کے بجٹی کی موس سے۔ انسان کا کا مصرف سیدھی راہ دکھانا کر نا انسان کا کا م ہے لیکن دلوس کے تو بیم رہنما کی سے۔ آئی کو گھوٹی نہا یہ خواب دینا جو اب دینا کہ میں بہت ہی بہتر ہے۔ اگر کو گھوٹی نہا یہ کہ کہ کر اشت کرنے والوں کے تو میں بہت ہی بہتر ہے۔ جو اب دینا گس مرکم کے اللہ پھوٹو دیا جائے بی تو بھر بیا بات صبر و ہر داشت کرنے والوں کے تو میں بہت ہی بہتر ہے۔

نی کریم ﷺ ان بی آیات کی روشی میں اوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف نہایت حکمت ودانائی ہے بہترین تصحتوں ہے اور فرق سے باترین تھے۔ محابہ کرام جھی آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کا دین پہنچانے میں ہر طرح کی مختتیں فرماتے تھے گر کھار وشرکین اور اسلام اور سچائی کے وشمن ایسا ول شکن رویہ اختیار کرتے تھے کہ جس سے آپ منطقہ کو تخت اذبیت اور تکلیف پہنچی تھی اور آپ رنجیدہ ہوجاتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ:

اے نبی ﷺ آ آپ اللہ کادین پہنچاتے رہے اگروہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو اس پرصبر کیجیے نہ آپ رنجیدہ ہوں اور نہ اپنے دل میں کوئی تنگی پیدا کریں۔اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقو گی اور پر ہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور ہر حال میں دوسروں کی بھلائی اور خیرخواہی کے متنی رہتے ہیں

المدللدان آيات برسورة المنحل محيل تك ينج كل ب- مين الريالله كاجتنا بهى شكراداكرون كم بالله قبول ومنظور فرمائ آمين

 پاره نمبر ۱۵ سبطن الذی

سورة نمبر كا بَيْ إِسْرَاءِيل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





# بسب واللوالز فمزالزوي

اس سورت کی ابتدامعراج مصطفیٰ علیہ سے کر کے بنی اسرئیل کی تاریخ کے اہم پہلوؤں کونہایت مخضراور جامع طریقہ پربیان کیا گیا ہے۔ زندگی کے اہم ترین بنیادی اصولوں کا ذکر کر ے بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کوچے راہ ہدایت ای وقت ل سکتی ہے جب وہ اللہ اور اس رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔

بن اسرائیل کی سب سے بوی کمزوری میتھی کہانہوں نے انبیاء کرام کاراستہ چھوڑ کرونیا

یرتی کے ہرطریقے اورا نداز کوا ختیار کرلیا تھا۔ای لیے اس سورت میں حضرت محمقط کی امت کو با قاعدہ منصب اہامت پر فائز کر کے بنی اسرائیل کی قیادت کومعزول کرنے

فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ سب سے اسے واضح اشارات کے گئے ہیں۔

اس سورة كى ابتداء اسراء يامعراج سے كى تى ہے تاكہ بنى اسرائيل اورتمام نداہب كے پیروکاروں کواس بات کا چھی طرح احساس دلایا جائے کہ اب انسانیت کی معراج اورسر بلندی مرمجد أصى بالكاه رب العالمين الله كآخرى في اوررسول حضرت محد عليلة كى لا فى موفى تعليمات برعمل كرن ميس بى پوشیدہ ہے کیونکداس سے زیادہ انسانیت کی سر بلندی کا اور کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ معراج دونوں بیداری کی حالت الم حضرت موی علیه السلام کلیم الله بین مگر کوه طورتک محدود بین کیکن نبی کریم علیه کوالله تعالیٰ نے ایک باعزت مہمان کی حیثیت سے براق برحفرت جبرائیل اور حفرت میکائیل کے ساتھ

| 17      | سورة تمبر    |
|---------|--------------|
| 12      | ركوع         |
| 111     | آيات         |
| 1582    | الفاظ وكلمات |
| 6710    | حروف         |
| مكةكرمذ | مقام نزول    |

علاءمنسرين نے فرمایا ہے اس داقعه کو اسراء ادر معراج يملي آپ علا كومجد الحرام سے معجد الاقصى (بيت المقدس) تك لے جاماعما اس کواسراء کہتے ہیں۔ تک کے سفر کومعراج کہاجاتا ہے۔ اس اعتبارے آپ عظا کواسر اواور میںعطا کی تنیں۔

یا دفر مایا۔ پھر اللہ نے آپ ملاق کو وہ بلند مقام عطافر مایا جہال اللہ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل نے بھی آگے جانے سے بیک کرمعذرت کرلی کہ میں اس مقام ہے آ مے نہیں جاسکا اگر میں نے ایک قدم بھی آ مے بر هایا تو مجلی البی میرے پروں کوجلا کررا کھ کردے گی۔ پھر اللہ نے رف رف مواری بھتے کرآ پہ اللہ کا اپنے قریب بلایا اور آپ ماللہ سے کلام فر مایا۔ تمام

امت کا اس بات پرانفاق ہے کہ بیخواب کی حالت ندتھی بلکہ کمل بیداری میں آپ کواسراءادرمعراج عطافر مایا گیا۔

بیرسورة مکه محرمه کے آخری دور میں ان کی گئی جب کفار دشرکین کے ظلم دشم کی انتہا ہوچکی تھی۔ اس سورة میں تو رسالت ، اسلام کی جنام اور کفر دشرک کے برے انجام اور انجھے برے انمال کی جزا وسزا کا ذر فرمایا گیا ہے۔

. برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے انبیاء کرائم کے رائے کوچھوڑ کر کفروشرک

سورت کے مختر الفاظ میں امت کے طریقوں کوا ختیار کرلیا تھا۔

اس سورة میں بنی اسرئیل کواس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اب اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول اور آخری اس اور آخری اس اور آخری اس اور آخری اس اور آخری کتاب آگئی ہے اگر اس کا بھی انکار کیا گیا اور نبی مکرم حضرت محمد علیات کی اور آخری کا وہ تصور بھی اطاعت وفر ماں برداری نبرگی تو اس قوم کوالی ذاتوں سے واسطہ پڑے گا جس کا وہ تصور بھی خبیں کر سکتے ۔ فرمایا گیا کہ بیقر آن کریم صراط متنقیم کی طرف لے جانے والا ہے جس میں دنیا و آخرت کی تمام بھلا کیاں پوشیدہ ہیں۔

سورت کے مختصر الفاظ میں امت محمدی عظیمی کی ونیا کی امات سپرد کیے جانے اور بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ان کوان کے مقام سے با قاعدہ معزول کرنے کی طرف واضح اشارات فرمائے گئے ہیں۔

اس سورة میں چندایسے ضروری احکامات بیان کیے گئے ہیں جن پڑھل کرنے سے انسانی معاشرہ ہزارول خرایول سے یاک ہوسکتا ہے اور کسی بھی معاشر ہے کی کامیاب بنیادیں عطاکی گئی ہیں۔وہ اصول سے ہیں۔

- (1) الله كے سواكسي كى عبادت و بندگى شكر نا اور شرك كے برا نداز سے بچنا۔
  - (2) والدين كيساته حسن سلوك كرنا-
- (3) رشته دارول ،غریبول ،ضرورت مندول اورمسافرول کے ساتھ حسن معاملہ کرنا۔
- (4) نضول خری سے بچنامال کواحتیاط سے خرچ کرنا، خاوت ہولیکن کنجوی اور بخل سے بچنا۔
- (5) مفلى اورغربت كے خوف سے اپنے بچول كولل شكر ماكيونكديدا يك بدترين جرم ہے۔
  - (6) فرمایا کرزنا کے قریب بھی مت جاناور نہ بدترین رائے کھل جائیں گے۔
  - (7) انسانی جان قابل احترام ہے کسی حال میں قتل ناحق کی اجازت نہیں ہے۔

- (8) یتم بچ جب تک شور کی عرکونہ و جاکیں اس وقت تک سوائے احس طریقے کے ان کے مال کے قریب

بھی نہ جانا۔

- (9) ہرطرح کےعہداورمعابدے کی یابندی کرنا۔
- (10) ما پتول اور کین دین میں ہر طرح کی ناجا زور کتوں سے بچنا۔
- (11) جس بات کی تحقیق نہ ہواس بات کے پیچیے نہ پڑنا اور ہر طرح کی برظنی اور الزام لگانے سے بچنا
  - (12) ہرطرح کے تکبر، غروراور بوائی کے انداز اورزین پراکڑنے اوراترانے سے بچا۔
    - (13) کفروشرک سے بچنااور صرف اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرنا۔
      - (14) مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پریقین رکھنا۔
- (15) الله، اس كرسول اور دين كے بنيا دى اصواوں كے مقابلے بيس كفروشرك، صد، بهت دهرى برند

جمنا کیونکہ میشیطانی وسوسہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔

اس سورة میں حضرت نوٹ کا ذکر کر کے فر مایا گیا کہ اللہ نے کمی بہتی کو بلاوجہ بربادنیس کیا بلکہ جب انہوں نے انہیاء کرام کی تعلیمات کا اٹکار کیااس سے منہ موڑ ااور دنیا پرتی کو غالب کرلیا تو پھر اللہ کا فیصلہ آگیا اور اس قوم کو صفح استی سے مٹاویا گیا۔

حضرت موی " کے بعض مجوزات کا ذکر کر کے فرمایا کہ انہوں نے کس طرح فرعون کولاکا رااور جب فرعون نے اللہ کے دین کامسلسل اٹکار کیا تو اس کوائس کے لشکر کواوراس کی سلطنت کوغرق کر دیا۔

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کوتھوڑا تھوڑا کرے تازل کیا تا کہ اس کواچھی طرح سمجھا جاسکے۔ نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے قل اس پڑمل کیا گیا تو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ﷺ اسپے پروردگار کا پیغام پہنچا دیجیے آپ کا کام مکمل ہوجائے گا۔اگر اس پڑمل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دین و دنیا میں وہ کامیابیاں عطافر مائے گاجس کاوہ تضور بھی نہیں کر کئے ۔

## مُ سُورَة بِنِي إِسْرازِيْل

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيَّ

سُنبطن الذِي آسَرى بِعَبْدِه لَيْلاقِن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْرَفْصَا الَّذِي الْرَكْنَا حَوْلَهُ لِالْرِيهُ مِن الْبِينَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ()

### ترجمه: آیت نمبرا

الله، پاک بے عیب ذات ہے جو اپنے بندے (حفرت محمیق) کو راتوں رات محمیق) کو راتوں رات محمیق کے اردگر دکو راتوں رات محبد الحرام سے معبد اقصی (بیت المقدس) تک لے گیا جس کے اردگر دکو ہم نے برکت عطا کی ہے تاکہ ہم ان کو (اپنی قدرت کی) نشانیاں دکھا کیں۔ بے شک وہی سننے والا اورخوب دیکھنے والا ہے۔

# لغات القرآن آيت نمبرا

المسجدالا فصلی دورن جدر بیت، سدن حَوُلٌ اردگرد\_آسپاس

نُوِی ہم دکھائیں گے۔

(34)

المجزءما

# تشری<sup>عی</sup> آیت نمبرا

اللہ تعالی نے سورۃ الاسراءیا سورہ بی اسرائیل کی ابتدا" سب بعن" سے فرمائی ہے۔ بیعی اللہ تعالی کی ذات ہرطرہ کے عیب سے پاک ہے، وہ اللہ جیسے اس کا نئات میں ہرطرہ کی تعریفوں اور عظمتوں کا ستی ہے ای طرح ، وتمام انسانی کمزور یوں سے بھی پاک ہے۔ وہ ہرچز پر پوری پوری تورت رکھتا ہے۔ وہ کسی کام کے کرنے میں دنیاوی اسباب اور ذرائع کا مختاج نہیں ہے بلکہ وہ جب بھی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اس وقت پورا ہو جاتا ہے۔ لہذا اگروہ اپنے مجوب بندے حضرت مجم مصطفیٰ بھی تھے کو راتوں مات مجد الحمام سے مجد اتھی (بیت المقدیں) تک لے گیااور وہاں سے ان کوسارے آسانوں کے جائبات قدرت کی سرکرانے کے بعد اس درات ان کو والی کم کمرمہ لے آیا تو اس میں تعجب اور جیرت کی کیابات ہے؟

الله تعالى فى قرآن عليم كى اس مورت ميں صرف مجدالحرام سے مجدائصى تك كى سير كاذكر فرمايا ہے اور سورة الجم (پاره ٢٧) ميں الله تعالى فى اس معراج كاذكر فرمايا ہے جس ميں آپ يك كوآسانوں تك لے جانے اور رسول الله يك كے بارگاہ المى ميں و پنچنے كى كيفيات ارشاد فرمائى كى ہيں۔ اس ليے علاء كرام فى فرمايا ہے كه "اسراء اور معراج" وونوں ايك ہى حقيقت كے دونام ميں۔ المه تذرق مدے كہ

ا) اسراء معجدالحرام ( مكمرمه) معجدالقصى (بيت المقدس) تك كيسفركواسراء كهاجاتاب-

t) معراج مبحدالاتصى سے بارگاہ الى تك يېنچنے اور سفر كرنے كومعراج كہاجا تا ہے۔

اسراء کا ذکرتو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت بیس فرمایا عمیا ہے البتہ معراج کا تفصیلی ذکر سورۃ النجم (پارہ نمبر 27) کے علاوہ ان متواتر اور مشہورا حادیث بیس بھی موجود ہے جن کو اکا برصحابہ خاص طور پر ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ معرت السائی مستودہ معرت السائی مستودہ معرت السائی ایک معرت السائی مستودہ معرت السائی مستودہ معرت السائی مستودہ معرت السائی المستود معرت السائی المستود معرت السائی ہم معروت کیا ہے۔ معراج کی حضرت الدستود معرف کی این صحصحہ ورحضرت حذیفہ ابن الیمان چیسے جلیل القدر مستود کیا تھا ہے۔ معراج کی دوایات اس قدرت کیا ہے۔ معراج کی دوایات اس قدرت کیا ہے۔ معراج کی دوایات اس قدرت کیا ہے۔ معروت کی بیان کی گئی ہیں جن پر تقریباً تمام اکا برامت کا اثقاق ہے اور ان کی تعدرت میں بیدادی کی حالت میں جمہور علاء امت اس بات پر شفق ہیں کہ' اسراء اور معراج' کا واقعہ ایک ہی وقت اور ایک ہی رات میں بیدادی کی حالت میں جمہور حال میاتھ چیش آیا۔ آپ چیٹے اور تھی جملائے ہی محرکہ دو اپس تشریف کیا اور آپ ای درات علی بیالا کی بلندیوں سے گذرتے ہوئے بارگاہ المی تک پنچے اور تھی جملائے کے مکر مہ دو اپس تشریف کی ہیں جن کو سورۃ الاسراء کی اس بہلی آ یت کی تقریب کی بوری کیفیات سامنے آسکیں۔ سورۃ الاسراء اور سورۃ الخم کی آیات کے مطالعہ سے جو با تیں سامنے آتی ہیں ان کی جات کی تورٹ کی بوری کیفیات سامنے آسکیں۔ سورۃ الاسراء اور سورۃ الخم کی آبات کے مطالعہ سے جو با تیں سامنے آتی ہیں ان کیا جاتا کہ بات یوری طرح سمجھ میں آسکے۔

- ا) مكترمه سے بیت المقدی تك كاسفر (جس كواسراء كہاجا تاہے)۔
- ٢) مجدالاقصلي (بيت المقدس) مين رسول الله عليه كي امامت مين تمام انبياء في نماز ادا فرما كي -
  - س) معجدالاقصلي سے سدرة المنتھي تک پنچنا (جس كومعراج كہاجاتا ہے)۔
    - سدرة النعقى يرحفزت جريل المين كااين اصلى صورت مين ظاہر مونا۔
- ۵) سدرة التعقى بارگاه الهي مين حاضري كي كيفيات (كيارسول الله عَلَيْتَ نے الله وا كھول سے ديكھا ب؟)
  - ٢) سفراسراء ومعراج كاسب سے بواتخذ "نماز" جوآب علیہ كي امت كوعطاكيا گيا۔
    - سفر (اسراء ومعراج " خواب میں پیش آیایا بیداری کی حالت میں ؟
      - ۸) سفرمعراج کی ضرورت کیاتھی؟اس ہے، میں کیاسبق ملتا ہے؟
  - یہ ہیں وہ عنوانات جن کی تفصیل بیان کرنے ہے انشااللہ اس مفرکی عظمت سامنے آسکے گی۔

#### امراء

اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کواپی قدرت کاملہ ہے بعض نشانیاں دکھانے کے لئے راتوں رات مجدالحرام (بیت اللہ) سے مجدالاقصلی (بیت اللہ) سے مجدالاقصلی (بیت الملہ کی کیفیات کو سیح مجدالاقصلی (بیت الملہ تعالیٰ بھی دکھا ئیں جن کی کیفیات کو سیح احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مجدالاقصلی سے آپ کو معراج عطافر مائی گئی۔ امت کے اکثر علماء وفتہا، محدثین مشکلین اور مضرین کا اتفاق ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ لیک ہی رات میں جسم وروح کے ساتھ بیداری کی حالت میں پیش آیا ہے۔ یکوئی خواب یا محض روحانی عروج نہ تھا۔

ىيدواقعەكب پىش آيا؟

مشہورتو یہی ہے کہ جمرت مدینہ سے ایک سال پہلے شعب ابی طالب میں شدید فقر و فاقد اور سفر طائف کے اذیتوں مجرے سفر کے بعد 27 رجب 12 نبوی میں پیش آیا کین بعض علاء امت نے کچھروایات کی بنیاد پر مختلف تاریخیں اور دن بال کے ہیں۔

- ا) جسسال نبوت عطاكي من اس سال معراج كاواقعه پيش آيا (اما مطبري)
  - ٢) نوت كي پانچويس ال 27رجب كومعراج موكى (امام قرطبى)
- m) نبوت کے دسویں سال 27رجب کومعراج کاواقعہ پیش آیا (علامہ منصور پوری)
- ۳) واقعه معراج کی زندگی کے بالکل آخری دور میں ججرت سے ایک سال پہلے پیش آیا (طبقات ابن سعد)
  - ۵) يدواقعدمعران17رمضان المبارك 12 نبوي عطف مس بيش آيا (واقدى)
  - ١) يجرت كايك سال أخم ميني يهلر جب 12 نوى عظة من بيش آيا (ابن عبدالله)

بیعلاء کرام کے مختلف اقوال ہیں جن کو بیان فر مایا گیا ہے۔ حقیقت کاعلم تواللہ کو ہے بہر حال موجودہ دور میں یمی قول مشہور ہے کہ داقعہ معران 27ر جب کو میش آیا۔

# معران اورختم نبوت

علم وحقیق کی بات تو اپنی جگرمتر م بے کین اگر ہم اس مبارک دات کی حقیقت ، کیفیات اور معراج عطا کے جانے کا جوظیم مقصد تھا اس کو بیش نظر کھیں تو بیر سب سے بہتر بات ہوگی کیونکہ امت محمدی کی اس سے بڑھ کراور کیاعظمت ہوگی کہ اس نے کا جوظیم مقصد تھا اس کو بیش نظر تھیں تابیا جو سر دار انبیاء ، خاتم الانبیاء اور فخر انبیاء ورسل ہیں جنہیں اللہ نے حضرت موئی کی طرح محض اپنے کلام ہی سے نہیں نو از ابلکہ آپ کو پوری شان و شوکت سے اس قد رقریب بلایا کہ جرئیل اہمن بھی کہدا تھے کہ اس سے آئے آپ تشریف لے جائے ۔ آگر میں نے اس سے آئے ایک قدم بھی بڑھایا تو جگی الی میر سے پروں (بازوں) کو جلا کردا کھ کر دے گی ۔ اللہ نے آپ کو بید مقام رفعت وعظمت عطافر مایا۔ اس شان وعظمت اور بلند یوں تک نہ کوئی نی اور رسول پنچا اور نہ کی کو بید عظمت حاصل ہو سکتی تھی ۔ اللہ نے اس سفر بیل کو بیا آپ کے سر پرختم نبوت کا تاج رکھ کر تیا مت تک آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ بیکی وہ نہی ورسول ہیں جن کے ساتھ نبوت ورسالت مکمل ہوگئی اب کی سے نئے رسول اور نئی امت کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہ جاتی نبوت کا تاج ردھی تھی ۔ اللہ نے تو نبوت ورسالت مکمل ہوگئی اب کی سے نئے نبیادی مقصد بچھیلی آتا ہے۔

#### تمام نبیول کی امامت

ایک دات نی کریم بھاتے کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کیایارسول اللہ بھاتے اللہ نے اپ کویا دفر مایا ہے ہمارے ساتھ چلئے۔ چنانچہ آپ اس براق پرسوار کئے گئے کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کیایارسول اللہ بھاتے اللہ نے آپ کویا دفر مایا ہے ہمارے ساتھ چلئے۔ چنانچہ آپ اس براق پرسوار کئے گئے جو آپ کے لئے لایا عمیا تھا۔ براق جس کی تیز رفتاری کا بیعالم تھا کہ جس جگہ (حضور ) کی نظر پرنی تھی و ہیں اس کا قدم پرنتا تھا۔ براق بیلی کی طرح کوئدتا ہوا تیزی سے آپ کو مجدافعلی (بیت المقدس) لے کر بیج گئے عمیار دویایت کے مطابق جیسے بی کریم بھی مجدالاتھ کی خطرح کوئدتا ہوا تیزی سے آپ کو محمد تھے۔ نماز تیار تھی جسے صرف امام کا انتظار کیا جارہ ہے۔ مطابق جسے بین کریم بھی محمد کی جگہ کھڑ اکر دیا اور اس طرح آپ نے تمام نبیوں اور درسولوں کی امامت فرمائی۔ اس سلسلہ میں دوسری دوایت بھی ہے کہ جب نبی کریم بھی شرمعراج سے واپس تشریف لائے تب آپ نے تمام نبیوں اور دسولوں کا مامت فرمائی۔ اس سلسلہ میں دوسری دوایات کا اختلاف ہے بہر حال بی تو فایت ہے کہ آپ کواللہ نے سارے نبیوں اور دسولوں کا ہام بنایا ہے۔ اس طرح بیدو اولیات کا ختلاف ہے بہر حال بی تو فایت ہے کہ آپ کواللہ نے سارے نبیوں اور دسولوں کا بام بنایا ہے۔ اس طرح بیدو تھ بھی آپ کی ختم نبوت کا جیتا جا گا تا شوت ہے۔

## الاقصلى سے سدرۃ السنتھي تک

مجدالاتصی سے سدرہ کہ منتھی کے سفری کوئی تفصیل قر آن کریم میں موجود نہیں ہے البتہ الی صحیح اور متواتر تمیں احادیث میں اس کی تفصیلات بیان کی تئی ہیں جن پر پوری امت کے اکثر علاء کا اتفاق ہے۔ کیکن اس جگہ یہ وینے کی بات ہے کہ اگرا حادیث میں اس واقعہ کی تفصیل نہ بھی ہوتی تو یہ بات خود بخو دمجھ میں آجاتی ہے کہ جب سورۃ البتم میں سدرۃ المنتھی اور بارگاہ البی میں پہنچنے کا ذکر ہے تو یقینا آ کے کی نہ کی ذریعہ سے مجدالاتھی ہے آسانوں تک پہنچے ہوں گے۔

بہر حال احادیث کے مطابق تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جریل ایٹن حضوراکرم میلانے کو براق پر سوار کرکے آسانوں کی طرف نے جب آ سان پر پہنچ تو وہاں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے نبی کریم میلانے کا خیر مقدم کیا۔ دوسرے آسان پر حضرت میلی سے پانچ میں آسان پر حضرت اسان پر حضرت اسان پر حضرت اسان پر حضرت موئی سے بانچ میں آسان پر حضرت ابرائیم خلیل النظیم السلام سے ملاقات ہوئی پھر حضرت بارون سے چھے آسان پر حضرت موئی سے اور ساتویں آسان پر حضرت ابرائیم خلیل النظیم السلام سے ملاقات ہوئی پھر حضرت جرئیل ایکن آپ کوسدرة المتھی کی طرف لے کر چھے درائے میں آپ نے حوض کوڑ اور جنت کو بھی دیکھا پھر کچھو گوگوں پر جہنم حضرت جرئیل ایکن شخطیس اور جہنم کو بھی ۔ اس طرح اللہ کی نشانیوں کود کھتے ہوئے آپ سدرة المتھی تک پہنچ گئے۔

## سدرة المنتقى كيام؟

سدرہ بیری کے درخت کو تہتے ہیں گر بیری کا درخت کیا ہے؟ اس کا تصور بالکل ای طرح ناممکن ہے جس طرح جنت کی راحق اور جہنم کی تکلیفوں کا اندازہ اس دنیا ہیں لگانا مشکل ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان اپنے مشاہدہ کے ذریعے معلوم نہیں کرسکتا۔
مثلاً نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت الی ہے کہ بنگ کان نے نیا ندگی آ تکھنے نے دیکھا ندگسی کے دل پر اس کا تصور بھی مثلاً نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت الی ہے کہ بنگ کان نے نیا تھی گائی ہے کہ یہ کان ندگو ہے۔سدرۃ المحقی کی تفصیل بیہ بتائی گئی ہے کہ یہ آسان پر تمام بھلا ئیوں، فیملوں اور احکامات الی کا ایک ایساسگھ ہے کہ اللہ کی طرف ہے جو بھی احکامات آتے ہیں پہلے وہ سدرۃ المحقی تک ویٹیتے ہیں گھروہاں سے ملائکہ زمین پر لاتے ہیں اس طرح اس دنیا کے تمام اعمال پہلے سدرۃ المحقی تک ویٹیتے ہیں گھروہاں سے الماکہ تاہدی جاتے ہیں صدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ بیا آنا بڑا اور تناور درخت ہے جس کی ہڑیں میں امال ایمان کورکھا جائے گھیلا و ساتویں آسان تک ہے۔سدرۃ المحقی وہ ہے جس کے پاس'ن جنت الماوی' میسی وہ جس کی ہڑیں میں امال ایمان کورکھا جائے گھیلا و ساتویں آسان تک ہے۔سدرۃ المحقی وہ ہے جس کے پاس'ن جنت الماوی' میسی وہ جنت ہے جس میں امال ایمان کورکھا جائے گھیلا و ساتویں آسان تک ہے۔سدرۃ المحقی وہ ہے جس کے پاس'ن جنت الماوی' میسی وہ جنت ہے جس میں امال ایمان کورکھا جائے گھیلا و ساتویں آسان میں اور اس کے لئے بہترین تیا مگاہ موگی۔ (حسن بھری)

حضرت قبادہ اور حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیدہ جنت ہے جس میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی ارواح کورکھا جاتا ہے۔اس سے مرادہ ہنت نہیں ہے جوآخرت میں ملنے والی ہے غرضیکہ جب نبی کریم ﷺ سدرۃ المعقی سے آ گے لے جائے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کھے چزیں جوسونے کے پردانوں کی طرح روثن دمنور تھیں وہ اس بیری کے درخت سے چٹی اور لیٹی ہوئی ہیں۔ روایات کے مطابق یفرشتہ تھے جواس درخت سے اتی بوی مقدار میں لیٹے ہوئے تھے کہ ہریتے پرایک فرشتہ نظر آر ہا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ خاتم الانبیاء مردار انبیاء حضرت مصطفیٰ معلقہ آج کی رات یہاں تشریف لا رہے ہیں تو فرشتوں نے درخواست پیش کی کہ ہم بھی نبی کریم معلقہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچدان کو اجازت دے دی گئے۔ معلوم ہوا کہ اس رات اللہ کی خصوصی تجلیات کا ظہور تھاجی کی بنا پر اللہ کے فریقے بھی آپ کی آ دے کہ متحق سے۔

# جبرئيل اپني اسلىشكل ميں

اس مضمون كو مجهن ك لئ سورة النجم كي آيات كاتر جمد ملاحظة كر ليجيًا

جمہ: ستارے کی قتم جب وہ غروب ہوا۔ بیتمبارے صاحب (ساتھ رہنے والے) نہ راہ تی سے بینظے نہ فلط راستہ بہ جلے۔ نہ وہ اپنی نفسانی خواہش سے بچھ کہتے ہیں سوائے اس وقی کے جوان کی طرف کی جاتی ہے۔ ان کو وہ سکھا تا ہے جو بڑی قوت والا ہے۔ پھر وہ اصلی صورت پر اس حالت میں ظاہر ہوا کہ وہ (آسانوں کے) بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ قریب آیا اور بہت نزدیک آگیا کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے بندے پر وہی نازل کی اور (وہ نازل کیا) جو اس کو نازل کرنا تھا۔ قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں ظلمی ہیں کی کیا تم آئی سے اس بات پر جھگڑتے ہوجواس نے دیکھا۔ اور یقینا اس نے اس کو ایک مرتبہ پھر سدرۃ المحقی کیا ہم آئی سے اس بات پر جھگڑتے ہوجواس نے دیکھا۔ اور یقینا اس نے اس کو ایک مرتبہ پھر سدرۃ المحقی کے پاس اتر تے دیکھا۔ جس کے قریب جنت المولای (انسان کا اصل تھکا نا اور مقام ) بھی ہے۔ جب وہ اس دسرد، 'پر چھار ہا تھا جو بچھو وہ چھار ہا تھا۔ نہ تو نگاہ (صدسے آگے) بڑھی۔ اور اس نے اپنے پروردگار کے برے برے بڑے پائیات کو دیکھا۔ (سورۃ الجم آئیت نبر 1 کا 18)

سورة النجم كى ابتدائى آيات مين علاء منسرين كى دورائے بين

کی علاء فرماتے ہیں کہ ان آیات میں 'شدیدالقوی، ذومرۃ ، دنی فترلی، قاب توسین، اوادنی'' الفاظ حضرت جرئیل امین کی صفات ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو نبی کریم ﷺ کی وی میں یہ کہہ کرشہات پیدا کرتے ہے کہ حضرت جرئیل پرہمیں اعتاد نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقہ پروی لے کرازتے ہیں۔ اور کہتے ہے کہ ہمارامحمد ( ﷺ ایک ان کھٹرایا اختلاف نہیں ہے بلہ ہم تو جرئیل کو اپناد میں اور اللہ ہم تو جرئیل سے دھنی کا کو اپناد میں اور اللہ نے سورۃ بقرہ میں یہ دیا ہے کہ اے نبی ﷺ! آپ ان لوگوں سے جو جرئیل سے دھنی کا اظہار کرتے ہیں کہ دو جرئیل تو اللہ کے تقم سے اللہ کا کلام آپ کے قلب پر لے کرازتے ہیں۔ (سورۃ البقرہ) روایات اظہار کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حصل میں آتے ہے لیکن دوموقع ایسے ہیں کہ جب رسول اللہ ہے ہے نہی حضرت جرئیل واللہ علی میں استان میں سے ایک وہ موقع ہے جس کی طرف ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے جب

نبی کریم علی نے سدر قالمتھی پر حضرت جریک کودیکھا تواس وقت وہ پورے افتی پر چھائے ہوئے تھے اور ان کے چھسوباز وتھے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جرئیل وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اتن زبر دست طاقتیں عطافر مائی ہیں کہ وہ کس کے سامنے مجبوریا کمزور نہیں پڑ سکتے وہ شدید القوی لیفی زبر دست توت وطاقت والے ہیں۔ ذومرہ طاقت ور ہیں، دنی فتد لی وہ قریب ہوئے اور بہت قریب ہوگئے۔ قاب توسین اوادنی۔ دو کمان کے برابریااس سے قریب تر ہوگئے۔ مرادیہ ہے کہ وہ الی طاقتوں والے اور افق پر چھاجانے والے ہیں کہ شیطان کی طاقتیں ان کو نہ مجبور و بے بس کر سکتی ہیں اور نہ شیطان کی بیجال ہے کہ ان کے کام میں کس کی طرح کی مدافلت کر سکے۔

پھے علاء کرام نے ان آیات کواللہ کی صفات قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان آیات میں رویت اور قرب سے مراد اللہ کی رویت اور قرب سے مراد اللہ کی رویت اور قرب ہے بہر حال آیات میں دونوں تفسیر ول کی مختائش اور احتال موجود ہے۔ فلا صدید ہے کہ نبی کریم سے اللہ خضرت جرئیل امین کوان کی اصلی صورت میں دو دفعہ دیکھا ہے۔ پہلا موقع تو مکہ مکر مدمیں اس وقت پیش آیا جب آپ ہے گئے فتر قالوی کے زمانہ میں سکا قریب آسان پر سدر قالمتھی کے فتر قالوی کے زمانہ میں سکا قریب آسان پر سدر قالمتھی کے قریب پیش آیا جس کا ذکر سور قالنجم کی کم کورہ آیات میں کیا گیا ہے۔

### سدرة لمنتنى اوردر بإرالبي ميس حاضري

جیسا کہ عرض کیا گیا ہے ''سدرۃ المعھی'' ایک اہم ترین مقام اور عظم ہے جہاں سے سارے نیصلے اور اعمال اوپر سے آتے اور نیچے سے بارگاہ الی میں پہنچتے ہیں۔ جب حضرت جرئیل اس مقام پر پنچے تو نبی کریم عظی نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ حضرت جرئیل نے فرمایا کہ میں اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو اللہ کی ججے جلا کر داکھ کردے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب میں سدرۃ المعھی کے پاس پہنچا تو جھے بادل کی طرح کی چیز نے گھیرلیا اور میں بحدہ میں گر گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے دف سواری بھیجی گئی اور میں رنگ ونور کے درمیان آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگیا۔

علاء مخفقین نے اس موقع پراس سوال کو اٹھایا ہے کہ سفر معراج میں رسول اللہ علیہ کو اللہ کی ردیت حاصل ہوئی یائییں؟ چنا نچیام الموثنین حضرت عائشہ صدیقہ اس بات کو بڑی شدت سے بیان فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص پر کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اللہ کو دیما ہے تو وہ خلط کہتا ہے اور اس تصور سے میر سے رو گھٹے گھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ فرمایا کہ امت میں سب سے پہلے میں نے رسول اللہ علیہ ہے ہے تھے ہے بوچھاتھا کہ سورة النجم میں جش ردیت کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد جبرئیل کی ردیت ہے۔ ام الموثنین تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے مراد اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ علیہ کی اس سے مراد اللہ علیہ کہا کہ میں نے جرئیل کود یکھا نے اب سے مراد بیہ ہے کہ ) میں نے جرئیل کود یکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تو تا کہ خوصورا کرم علیہ کو اپنا قرب تو عطافر مایا لیکن آپ علیہ نے اللہ کو انگھوں سے نہیں دیکھا۔ اس لئے ام المونین کی روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ تو نورہے میں اسے کیسے دیکھا ایک اور روایت کے مطابق ام المونین حضرت عا کشرصد بقد تقر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو آپ نے اس سے الکارکرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ کوئیس دیکھا مسلم کی ایک روایت کے مطابق ام المونین نے مسروق سے گفتگو میں فرمایا کہ جوخص بید دعوی کرتا ہے کہ حضرت جمہ ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ اللہ تعالی پر بہت برا افتر اکرتا ہے (مسلم کا بالا بمان فی ذکر سدرة المعقی)

دوسری طرف وہ روایات بھی موجود ہیں جن میں ''ردیت'' سے مراد جر کیل امین کی ردیت نہیں بلکہ اللہ کی ردیت ہے چنا نچہ حضرت انس بن مالک نے قصہ معراج میں شریک این عبد اللہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کوامام بخاری نے کتاب النوحید میں درج فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم سے معمدرۃ المعتی پر پنچے تو اللہ تعالیٰ کے قریب آئے اور (اس کا نور) آپ پر سابی کی موری ہوگیا۔ پہال تک کرآپ کے اور اللہ کے درمیان دو کمانوں بااس سے بھی کم فاصلدہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو جا ہا آپ پر وہی تا زل فرمائی۔ ان بی احکامات میں سے بچاس نمازوں کی فرضیت کا حکم بھی تھا (جو بعد میں با پی فرض نمازوں تک محدود کردیا گیا)

حضرت عبدالله ابن عباس کا ایک قول امام معنی نے نقل فر مایا ہے جوحضرت ابن عباس نے ایک مجلس میں فر مایا۔ انہوں نے فر مایا۔''الله تعالیٰ نے اپنی رویت اور اپنے کلام کوحضرت مجمد ﷺ اور حضرت موئ کے درمیان تقسیم فر مادیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی سے دومرت کلام فر مایا اور حضرت مجمد علیہ نے اللہ کو دومرتبرد یکھا۔ (ترندی)

منداحد میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیروایت نقل کی گئی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رب کودیکھا ہے۔

طبرانی اورا بن مردویہ نے بھی حضرت ابن عباس کی اس روایت کوفق کرتے ہوئے فر ملیا ہے کدرسول اللہ ﷺ نے اپنے رب کودومر تبدد یکھا ہے۔ ایک مرتبہ آ تکھ سے اور دوسری مرتبدل ہے۔

روا پیوں کے اس اختلاف سے آپ نے ملاحظہ فرمالیا ہے کہ اللہ کوآ تکھوں سے دیکھنے اور نہ دیکھنے کے بارے میں علاء و محققین کی مختلف رائے ہیں۔ چونکہ سورۃ البخم کی آیات میں دونوں ہی احتمال اورامکان موجود ہیں اس لئے بعض حضرات اس کے عائل ہیں کہ اللہ نے نبی کریم ﷺ کو معراج پرای لئے بلایا تھا تا کہ اپنا دیدا رکرادیں اور دوسرے حضرات بیفر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی آئکھوں سے تو نمیں دیکھا البتہ اللہ نے آپ کوا ٹی بارگاہ میں قریب تربلا کرکائنات کی نشانیاں دکھا کیں اور آپ کوز پردست اعزاز عطافر مایا جو کسی اور رسول کو حاصل نہ ہوسکا۔

# معراج اور پانچ وقت کی نمازیں

سفر معراج سے پہلے آپ ﷺ اور صحابہ کرام شنت ابراہی کے مطابق صبح کی دور کعتیں اور عصر کی دور کعتیں ادا فرماتے تھے۔ مکہ مکر مدیس زیادہ ترنمازیں دارا تم میں ادا کی جاتی تھیں کیونکہ کفار مکداس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے گھر میں ان کی مرضی کے بغیراللہ کانا م لیاجائے جنانچے مسلمان حجیبے حجیب کرنماز دن کوادا کرتے تھے۔

جب حضرت عمر ابن خطاب ایمان لے آئے تو انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ عظافے جب ہم حق پر ہیں تو بیت اللہ میں جا کر نمازیں کیوں ادا نہ کریں؟ نبی کریم علی کی اجازت کے بعد حضرت عمر اور صحابہ کرام ٹے نبیت اللہ میں جا کر تعلم کھلا نماز ادا فرمائی۔معراج النبی علی کے موقع پر جب پانچ وقت کی نمازیں فرض کردی گئیں اور حضرت جرئیل امین نے اللہ کے تھم سے نمازوں کے اوقات اور اس کی تر تیب تعلیم فرمادی تب یا پنچ وقت کی با قاعدہ نمازوں کے اوقات اور اس کی تر تیب تعلیم فرمادی تب یا پنج وقت کی با قاعدہ نمازوں کے اوقات اور اس کی تر تیب تعلیم فرمادی تب یا پنج وقت کی با قاعدہ نمازوں کے اوقات اور اس کی تر تیب تعلیم فرمادی تب یا پنج وقت کی با قاعدہ نمازوں کا آغاز ہوگیا۔

اسبات پر بخاری و سلم کی روایات ایک جیسی بین کہ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے موقع پر نبی کریم بھی کو آپ کی امت کے لئے پہاس نمازوں کا تخذ عطا فر بایا تھا جس پر نبی کریم بھی بہت مطمئن اور خوش سے جب آپ والپس تشریف لار ہے سے اور حضرت موسیٰ ہے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے بید در خواست سیجئے کہ پہاس نمازوں بیس شخفیف فرمادیں کیونکہ جھے اپنی امت کا تلخ تجربہ ہے جن پر دووقت کی نمازیں فرض تھیں جنہیں وہ ادانہ کر سکے ۔ آپ بھی تھی کی مرخواست کی درخواست کی جمے قبول کرتے ہوئے دس یا پانچی نمازیں کم کردی گئیں حضرت موسیٰ نے کہا اس بیس بھی کی کی درخواست کی جو روزواست کی اور بیسلسلہ اس وقت تک رہا جب تک پہاس نمازوں کی تعداد گھٹ کر پانچی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا ہے نا اللہ سے کی درخواست برہم نے پہاس نمازوں کو پانچی نمازوں تک می دودکردیا ہے لیکن جوشن بھی دن بھر بی پانچی فرض نمازیں اداکر ہے آپ کی درخواست برہم نے پہاس نمازوں کو پانچی نمازوں تک می دودکردیا ہے لیکن جوشن بھی دن بھر بی پانچی فرض نمازیں اداکر سے گال کو پہاس نمازوں کا تو اب عطاکیا جائے گا۔

حضرت موکی کے مشورے پر نبی کر یم علیہ کا بار باراللہ کی بارگاہ میں درخواست کر بنا اور ہر مرتبہ نمازوں کی تعداد کو کم کرنا
اس سے بتعلیم دی گئی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہر بیان ہے اس سے جب بھی درخواست کی جاتی ہے قورہ سنتا ہے اور بندوں کی
خواہشات کو پورا کرتا ہے بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوں نہیں ہونا چاہئے دوسرے بیر کہ اس میں نبی کر یم علیہ کا اعزاز واکرام بھی
ہے کوئکہ نبی کر یم علیہ اپنی امت پر س فقد مہر بیان ہیں کہ امت کی آسانیوں کے لئے بار باراللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش فرما
رہے ہیں اور اللہ تعالی بھی حضورا کرم علیہ کی امت پر س فقد رم ہر بیان وکر یم ہے کہ بچپاس نماز وں کو پانچ کر دینے کے باوجود ثواب
بچپاس نماز دوں کے برابر دینے بی کا وعد وفر مارہے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کواور آپ کی امت کومعراح کا بیتخدعطا فرمایا گیا ای لئے گویا نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری معراج تو بیہ ہے کہ بیں بارگاہ البی تک گیا لیکن مومنوں کی معراج اور سر بلندی نمازوں بیس رکھ دی گئی ہے۔ جو شخص بھی نمازیں ادا کرتا ہے وہ معراج کی لذتوں اور کیفیتوں کومسوس کرسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ جمیس نمازوں کے حقوق اور پابندی کی تو فیش عطا فرمائے ۔ تابین۔

# نی کریم کی مکہ والیسی

جب الله تعالی نے اپنی نشانیاں دکھادیں تو آپ نماز جیسی عظیم عبادت کا تحداور سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا عطیہ لے کر ای رات مکہ کر مدوالی تشریف لے آئے۔ آپ نے سنج کو بیدوا قدسب سے پہلے اپنی بچپازاد بہن حضرت ام ہافٹی کوسٹا یا جوجرم کعبہ کے نزد کیا بی رہتی تھیں۔ جب آپ نے بیفر مایا کہ میں اس واقعہ کو کفار مکہ کے سامنے بیان کرنے جارہا ہوں تو حضرت ام ہافٹی نے آپ کی چا در مبارک کوتھام کر کہا کہ اللہ کے واسلے آپ اس قصہ کو نہ سٹا ہے ور شہ کفار مکہ آپ کا غدا تی اڑا کمیں مے اور آپ کوسٹا کمیں مے محر آپ نے فر مایا کہ میں اس واقعہ کو ضرور بیان کروں گا (طبر انی الواسلی)

نی کریم بھاتے حضرت ام ہانی کے گھر سے سید معے ترم کعبہ پنچے۔ یہاں سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی وہ ابوجہل تھا۔ ابوجہل نے طفر کے طور پر پوچھا کہنے آج کوئی بات بیان کرنے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آج رات میں محبوالاتھی (بیت المحقدس) کیا اور واپس آگیا آپ نے مزید تغییلات بتا کیں ابوجہل کو توجیعے فداق اڑانے کا موقع مل گیا۔ کہنے لاگا کہ اے جھے تھا ان اڑانے کا موقع مل گیا۔ کہنے ساری قوم کوئٹ کرلیا۔ آپ نے گذری ہوئی رات کے تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کر دیالوگوں نے فداق اڑانا شروع کیا۔ کوئی ساری قوم کوئٹ کرلیا۔ آپ نے گذری ہوئی رات کے تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کر دیالوگوں نے فداق اڑانا شروع کیا۔ کوئی تالیاں پیٹ رہا تھا، کوئی بنس رہاتھا، کوئی مر پر ہاتھ رکھ کرنا چی رہا تھا۔ یہ بات پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح کھیل گئی اور اس انہونی بات کا اتنا فداق اڑایا گیا کہ کر در ایمان کے بعض مسلمانوں نے اسلام سے رخ چیم کرکیا ہے تھی کہان کا پوچھا کہ کیا ہے تھی میں آنے والی بوجہا کہ تاریک کے موجوا کہ کیا ہے تھی میں آنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمانی کہا گیا ہے تور مانیا کہ شرک ہات کہا گیا ہے تاس میں تجب کی کیا بات ہے۔ میں اور فرمانی کہ تقد این کا تصدید ان کرتا ہوں (ترفی ، بدیدھتی ، منداحمد) ہوں کہ آسان سے کیا کیا بیغام آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ شرب ان کی تقد این کرتا ہوں (ترفی ، بدیدھتی ، منداحمد)

اس موقع پر بعض وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے بیت المقدس کودیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بیہ بتا ہے کہ بیت المقدس کے دروازے اور طاقیس کتنی ہیں؟ یہ عجیب ساسوال تھا کیونکہ آپ تھاتھ نے بیت المقدس کی زیادت کرتے ہوئے فور ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اور آپ کے درمیان سے پردے ہٹادیئے۔ اب بیت المقدس آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے لفار مکہ کے ایک ایک سوال کا جواب دیا کفار لا جواب ہو گئے اور پھر بھی انہوں نے ان تھا تُق کوشلیم نہیں کیا۔ اور وہ اپنے کفر وشرک پر جے رہے۔ یہ واقعہ کسی خواب کا واقعہ نہ تھا کیونکہ انسان خواب میں تو اس سے بھی زیادہ چرت ناک باتنس دکھے لیتا ہے اور کفار مکہ نم اق نہ اڑاتے چونکہ آپ نے بیداری کی حالت میں بیرسب کچھ دیکھا تھا اس لئے کفار مکہ نے نما ق اڑا نے کی کوشش کی۔

اس بحث کی کوئی تنجائش نہیں ہے کہ بیرواقعہ خواب میں پیش آیا۔روحانی سفرتھایا جسمانی وروحانی سفرتا ہم اس بات پر تفصیل ہےغور کرلیا جائے تو بہتر ہوگا۔

### كياوا قعه معراج خواب ميں پیش آیا؟

یہ مسئلہ کہ آپ نے بیسٹر اسراء ومعراج خواب میں طے کیایا آپ نے بیسب پچھا پی آتھوں سے جا گتے ہوئے مشاہدہ

کیا اور اللہ نے آپ کواپنے و بدار (رویت) کرایا پنیں ،اس سلسلہ میں اکا برصحابہ وعلاء نے جو پچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے۔

ا گرید واقعہ محض خواب یا روحانی عروج کا ہوتا تو اس پر کفار مکہ کو کی اعتراض نہ ہوتا کیونکہ انسان خواب میں تو

بہت می ناممکن چیز وں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔انسانی تصورات اور خیالات اس کو کہیں سے کہیں چیرت انگیز واقعات کی طرف لے

جاتے ہیں جس کا عام زندگی میں تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔خواب کی بات ہوتی تو کفار مکہ نہ تو سوالات کی ہو چھاڑ کرتے نہ فدا ت

اڑاتے اور نہ حضرت ام ہائی آپ کی چا در مبارک پکڑ کر یہ کہیں کہ آپ اس کو بیان نہ کریں ور نہ لوگ آپ کا فداتی اڑا ئیں سے مگر

آپ نے فرمایا کہیں اس کو ضرور بیان کروں گا۔

۲ ان حفرات کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ جب آپ براق پر سوارتشریف لے جارہے تھے تو آپ نے قریش مکہ کے شمن تجارتی قافلوں کود یکھا۔ سلام کیا جب کفار مکہ نے جھٹلایا تو آپ نے فرمایا کہ فلال فلال قافلہ مکہ کی طرف آرہا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک جگہ تو براق کود کھ کر قافے والوں کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا جس کی طرف میں نے رہنمائی کی۔ پھھ دن بعدوہ قافے والے مکہ پنچے اور انہوں نے آپ کی ایک ایک بات کی تھدیق کی۔ علاء فرماتے ہیں کہ خواب میں ایسا کچھ نیس ہوتا بلکہ بیہ پوری جا گئے کی کیفیت کا اظہار ہے۔

۳- تیسری دلیل بیہ کہ جب آپ نے بیت المقدر کا ذکر کیا تو کفار مکہ نے نداق اڑاتے ہوئے کہا کہ اچھا بیہ بتا ہے بیت المقدس کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ آپ نے ایک ایک تفصیل بتائی بیہ بات بھی اس کی دلیل ہے کہ بید واقعہ محض خواب کا واقعہ نہ تھا۔

۳۰ چوقی دلیل بیہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق سے کفار مکہ نے بیکہا کہ اے ابو بکر کیا بیمکن ہے کہ کوئی شخص ایک ہی رات میں ساتوں آسانوں کی سیر کر لے اور اس دات واپس آ جائے؟ تو حضرت ابو بکر نے اس کی تقدیق فرمائی اور آپ کو اس بیدا ہوئے اس بیدا ہوئے اس بیدا ہوئے ہوں مگر موجودہ دور میں سائنس نے اتی ترتی کرلی ہے کہ بید بات کی طرح تعجب کی نہیں ہے کیونکہ اب تو چند گھنٹوں میں اتنا طویل ہوں مگر موجودہ دور میں سائنس نے اتی ترتی کرلی ہے کہ بید بات کی طرح تعجب کی نہیں ہے کیونکہ اب تو چند گھنٹوں میں اتنا طویل سفر کرنا آسان ہے اور نجانے آئندہ اور کیسی کی سہولتیں لوگوں کونصیب ہوں گی ۔ خلاصہ بیہ کہ اکثر علیا علم وقتیق کی دوثتی میں بیہ فرمائے ہیں کہ اس اور معراج کا بیدواقعہ خواب یا دو حاتی عروج کا قصہ نہیں تھا بلکہ پوری طرح حالت بیداری میں پیش آیا ہے۔

### سفرمعراج كيضرورت واجميت

سنر معرائ اس وقت پیش آیا جب آپ کواسلام کی تعلیمات کو پھیلاتے ہوئے بارہ سال گذر بچکے تھے۔ طائف کا تکلیف دہ سنر معرائ اس وقت پیش آیا جب آپ کواسلام کی تعلیمات کو پھیلاتے ہوئے کر اور ہر موقع پر سرپری کرنے والے پچپا کا سابیا تھے چکا تھا۔
صحابہ کرام کم چھوڑ نے پر مجبور ہو پچکے تھے۔ کفار نے ظلم وسم کی انتہا کردی تھی۔ ان مایوس کن طالات میں اللہ تعالی نے نبی کر یم علی انتہا کردی تھی۔ ان مایوس کن طالات میں اللہ تعالی نے نبی کر یم علی کو آپ کو اور مقام رفیع دکھایا جواس سے پہلے کی کو تھیا۔ ایسا نہ ہو بھی ہوں۔ مدید منور ہو اور مقام رفیع دکھایا جواس سے پہلے کی کو تھیا۔ ایسا مجبول کے دو چار آدی دین اسلام میں واقل نہ ہو پھی ہوں۔ مدید منور ہیں اور اور خزر رہے کے طاقت ورقبیلوں کے بہت سے لوگوں نے اسلام تجول کرلیا تھا اور جنہوں نے ابھی تک اسلام تبول نہ کیا تھا وہ اسلام کی آفاق اور اخلاق تعلیم سے پوری طرح متاثر ہو پھی تھے اب بیدوقت تھا کہ ساری دنیا کو بتا دیا جائے کہ اللہ تعالی نے با قاعدہ بی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کردیا ہے اور امت جمد بیر (سیک کے کورجہ امامت وفضیلت پرفائز کردیا گیا ہے۔ اب دین اسلام کی تنجیل کا وقت قریب ہے اور جس دین کومٹانے کے لئے کفار مکہ سرق ڈکوششیں کر پچکے تھے اب ایک حقیقت بن چکا تھا جس کی اسلام کی تنجیل کا وقت قریب ہے اور جس دین کومٹانے کے لئے کفار مکہ سرق ڈکوششیں کر پکھ تھے اب ایک حقیقت بن چکا تھا جس کی اسلام کی تنجیل کا وقت قریب ہے اور جس دین کومٹانے کے لئے کفار مکہ سرق ڈکوششیں کر پکھ تھے اب ایک حقیقت بن چکا تھا جس کی جن آگر زمین می تھی تو اس کی شخص سرورہ کرتھ میں سے بھی آ سے بھی آ سے بھی تھی تھی۔ پھی تھی تھیں۔

ۉؙؖڶؾؽۜڬٵؗٛٛؗٷڛٙؽۘ۩ڰؚۺ۬ۘۏڿۘۼڵڹۿ ۿؙۮٞؽڷؚؠڿٛٙٳۺڒٳۧ؞ؽڶٵؘڰڗؾۜڿۮؙۉٵڡؚڹۮۏڣۣٚٷڮؽڰڒ۞ ۮؙڗؚؾؘؘؘؘۘۘۘۜٛڡؙۜڹٛػڡؙڵؙٵڡٞۼؙٮؙٛۏڿؖٳڶؚؾۜۮؙػٵڹ ۘۼڹ۠ۮٞٵۺؘػؙۅٛڒٵ۞

### لأجمد آيت فبراتاتا

اور ہم نے مویٰ کو کتاب (توریت) عطا کی جو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت (کا ذریعہ) تھی (جس میں بتایا گیاتھا کہ) میرے سواکسی کو کام بنانے والا (حاجت روا) مت بنانا۔ (اے ان لوگوں کی اولا دو) جن کو ہم نے نوٹ (کی کشتی میں) سوار کیا تھا بے شک وہ (نوٹے) شکرادا کرنے والے بندے تھے۔

### لغات القرآن آيت نبرات

جَعَلُنَا بَم نِهِ بنایا۔ اَلَّا تَتَّخِذُوا بِرَتِمْ نه بناوَک۔ مُونِی میرے سوا۔ وَکِیْلٌ کام بنانے والا۔ (حاجت روا) فُرِیَّةٌ اولاد۔ یَچ حَمَلُنَا بَم نِه سوارکیا۔ ہم نے اٹھایا۔ شَکُونٌ بہت شکراداکرنے والا۔

# تشريخ: آيت نمبراتا

سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں ''اسری'' یعنی معراج النبی ﷺ کو بیان کرکے دوسری اور تیسری آیت میں حضرت مومل اور ان پرا تاری گئی اس کتاب البی (توریت) کا ذکر کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی کے لئے تازل کی گئی تھی۔ فرمایا کہ جس کتاب کا پہلاسیت یہی تھا کہ اس کا نئات میں اللہ کے سواکوئی البی ذات نہیں ہے جو قائل اعتاد اور لائق مجروسہ ہو۔وہی سب کا

یا لنے والا اور ہرمشکل میں نجات دینے والا ہے۔حضرت نو لمح جواللہ کےشکر گذار بندے تھے انہوں نے شدیدترین حالات میں اللہ بی پر مجروسہ کیااوراس کے علم اور ہدایت پر ایک ایساجہاز (کشتی) تیار کیا جس کود کی کر کفار نداق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا خشکی ير بھي کشتياں ڇلائي جائيں گي؟ليكن جب ياني كاشد پيرترين طوفان آيا وران كي بنائي ہوئي کشتى جس بيں الل ايمان اوراللہ كي ذات پر مجروسه کرنے والے سوار تھاس نے پانی پر ڈولنا اور چاناشروع کیا تواس وقت دنیاوی اسباب پر مجروسه کرنے والے پہاڑوں کی بلندیوں کی طرف دوڑیزے تاکہ بہاڑ کی بلندیاں آئیں اس طوفان سے نجات دیدیں۔ یہاں تک کر حضرت نوٹ کے کابیٹا بھی بہاڑوں کی طرف دوڑا حضرت نوخ نے آوازیں دے کرکہا کہ بیٹا ایمان قبول کر کے میری گشتی میں سوار ہوجاؤ آج اللہ کے سوا کوئی چیز اور کوئی پہاڑ کی بلندی کسی کو بجانہ سکے گی۔حصرت نوٹ کے بیٹے نے کہاایا جان! میں کسی او نیچے پہاڑ پر یا کسی اور سہارے سے اپنی جان بیالوں کا لیکن طوفان کی شدت نے اس کواور دوسر ہے کا فرول کواس کی مہلت نہیں دی اور وہ پوری قوم ڈوپ گئی اللہ نے اپنی رحت ے حضرت نوح اوران کی تعلیمات برایمان لانے اوراللہ برجمروسہ کرنے والوں کو بچالیا۔ان آیات میں اللہ تعالی نے کفار مکہ کوایک مرتبہ پھرخواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی ہےاور بتادیا کہ جس طرح حضرت نوخ اورانل ایمان کواللہ نے نجات عطافر مائی اس طرح و وحضرت محم مصطفیٰ عظی پرایمان لانے والوں اور اللہ پر بھروسہ واعتماد کرنے والوں کو نجات عطافر مائے گا۔ اگر کوئی سے بھتا ہے کہان کے ہاتھوں کے گھڑے ہوئی بت یا مال ودولت کے سہارے عذاب البی سے آئیں بچاسکتے ہیں تو بیاس کی غلطی ہے۔ نجات کا راستہ دامن مصطفیٰ ﷺ سے وابستی ہی جس ہے۔ دوسری طرف الل ایمان سے فرمایا جارہا ہے کہ وہ کفار مکہ کے اٹھائے ہوئے مخالفت اور دشمنی کے طوفا نوں سے نہ گھبرا کیں کیونکہ جنہوں نے اللہ ورسول پرایمان لاکرا پی نجات کا سامان کرلیا ہے وہی کامیاب وبامرادہوں گے۔

اس مقام پر مغرین نے اس بات پر کافی بحث کی ہے کہ ''اسراء و معراج'' کاذکر کرنے کے ابعد حضرت موئی ، توریت اورقوم بنی اسرائیل کاذکر کیا گیا ہے جس کی مناسبت بچھ بیل آتی لیکن فور کرنے پرائیک مناسبت اور یکسانیت بچھ بیل آتی ہے۔

اس کے بہت سے دلائل پیش کے گئے ہیں جن کا خلا صدیہ ہے کہ نبی کریم بھٹ کومعراج اور قرب اس وقت عطا کیا گیا جب نبی کریم بھٹ اور آپ کے جاں نثاروں پر کفار مکہ کے ظلم وہتم کی امنیتا ہو چکی تھی۔ اور صحابہ کرام مکہ کرمہ چھوڑ کر حبشہ اور دوسرے مقابات کی طرف ججرت کررہے تھے اور وہ وقت بہت قریب آپ کا تھا جب نبی کریم بھٹ بھی مکہ سے ججرت کرنے والے تھے مقابات کی طرف ججرت کررہے تھے اور وہ وقت بہت قریب آپ کا تھا جب نبی کریم بھٹ بھی مکہ سے اجرت کرنے والے تھے الیے نازک موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم بھٹ کو پہلے بیت المقدس اور پھر ان بلند یوں تک بلایا جہاں اللہ کے مقرب ترین فرشے بھی نہیں جاسکتے تھے۔

الله تعالی نے اپنا قرب عطافر مایا اور ساری دنیا کو بتا دیا گیا کہ حضرت مجم صطفیٰ ﷺ کو اللہ نے اس قدر بلندیاں اور اپنے آپ سے قرب عطافر مادیا ہے جس کے بعد مزید بلندیوں ، قربتوں اور عظمتوں کا تصور ناممکن ہے لہذا اب انسانیت کی فلاح وکامیا بی حضورا کرم ﷺ کی کمل اطاعت وفر ماں برداری میں ہے۔ جوآپ ﷺ کے داستے سے ہٹ کرکوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا وہ اپنی منزل سے بھلک جائے گا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کردیا کہ اب نبوت ورسالت کھمل ہو چکی ہے اور اب کی طرح کے کئی نبی اور رسول کی نہر جائے گئے ہے نہ ضرورت ہے۔ آپ ﷺ کے بعدا گرکوئی نبوت کا دعوی کرتا ہے تو وہ

کا ئنات کا جھوٹا اور بدترین مخف ہے۔ سفر معراج میں دوسری بات جوسا منے آتی ہے وہ اسلام کے ان بنیا دی اصولوں کی ہے جو آپ

كوعطا فرمائے مكئے ان تمام اصولوں ميں جوسب سے براتخفہ بے 'وہ نماز ہے'

بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق جب نبی کریم علیہ اور آپ کی امت پر بطور تخفہ بچاس نمازیں فرض کی گئیں تو آپ نے اس کوامت کے لئے نعت سمجھ کر قبول فر مالیالیکن واپسی کےسفر میں جب حضرت موجؓ سے ملاقات ہوئی اوران کومعلوم ہوا کہ امت محمدی پر پیچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ میری امت پر دووقت کی نمازیں فرض کی گئے تھیں وہ اس فرض کو اداند كرسكة الداند كرسول (عيد ) آپى امت بياس نمازي كيداد كرسكى ؟انهون نيكها آبالله تعالى سے بياس نمازوں میں تخفیف کی درخواست سیجئے۔حضورا کرم ﷺ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تواللہ نے یائج یادی ( دونوں روایتی موجود ہیں) نمازیں کم کردیں، حضرت موٹل نے آپ ﷺ ہے کہا کہ اور کی کی درخواست کیجئے چنانچے آپ ہر پار حضرت موٹل کے مشورے یراللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست پیش کرتے رہے یہاں تک کہ نمازوں کی تعدادیا نچے تک رہ گئی۔اس کے بعدآ پ نے مزید درخواست نہیں کی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے عبیب ﷺ! آپ کی امت میں جوفحض بھی یا پنچ وقت کی نمازیں ادا کرے گا میں اس کو پیاس وقت کی نمازوں ہی کا ثواب عطا کروں گا۔مفسرین نے لکھا ہے کہ پول تو حضرت موکل اور نبی کریم ﷺ کی زندگی میں بہت زیادہ بکسانیت ہے لیکن معراج کے موقع پرحضرت موٹ کامشورہ دینااور پھراس کو نبی کریم ﷺ نے قبول کر کے نماز وں کی تخفیف کی درخواست پیش کی رہمی اس مضمون کی مناسبت ہے کہ اللہ نے معراج کا ذکر کرنے کے بعد فورا ہی حضرت موکی اور ان ک قوم کا ذکر فرمایا ہے۔دوسری بات بہ ہے کہ معراج کے ذکر کے بعد قوم بنی اسرائیل کا ذکر فرمانا، کفار دمشر کین کو بہ بتانا مقصود ہے كدالله نے بني اسرائيل يرب انتها كرم فرمائيوں نے مسلسل نافر مانياں كر كے اپنے آپ كواس مقام ير پہنچا دياہے جہاں وہ ائی نااہلی کی وجہ سے دنیا کی امامت، قیادت اور رہنمائی کے قابل نہیں رہے ہیں اب دنیا کی امامت وقیادت کا تاج نی کریم علیہ اورامت محدید کے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ اب ساری دنیا کی رہبری اور رہنمائی قیامت تک صرف نی کریم مالے اور آپ کی امت کی ذمهداری ہے۔

وَ قَضَيْنَا إِلَّى بَنِي إِسْرَاءِيْلَ فِي الكِتْبِ لَتُفْسِدُ نَّ فِي الْكَرْضِ مُرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَنَكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْاخِلْلَ الدِّيارِ لْ وَكَانَ وَعَدًامُّفُعُولُا فَتُرَّرُدُنَا لَكُمُ الْكُرَّ الْكُرَّةُ عَلَيْهِمْ وَآمْدُدُ نَكُمْ بِآمُوالِ وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنَكُمْ آكْتُر نَفِيْرًا ۞ إِنْ أَحْسَنْتُمْ لَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا \* فَإِذَا جَآءً وَعُدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوَّءًا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمُسْجِدُكُمُا دَخُلُونُهُ أَوُّلُ مُرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَاعَلُوا تَتْبِيْرًا ۞ عَسَى رُبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنَّ عُدُتُّمْ عُدُنّا وَجَعَلْنَاجَهَنَّمَ لِلْكُفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرُّ أَنَ يَهْدِى لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَ يُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِلْتِ اَنَّ لَهُمْ إَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَآنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاِحِرَةِ اعْتَدُنَالَهُمْ عَذَابًا الِيمًا ۞

### ترجمه: آیت نمبر ۴۶ تا ۱۰

ہم نے بنی اسرئیل کو کتاب میں (صاف طور پر) بتا دیا تھا کہ تم زمین میں دومرتبد فساد کروگے اورالبتہ تم ضرورز بردست سرکشی کروگے پھران دومیں سے پہلا وعدہ آگیا تو ہم نے تہمارے او پراپنے بندول میں سے ختائر نے والے بھیجے۔ پس وہ شہرول کے اندر تھس گئے اور بدایک فیصلہ تھا جو پورا ہو کررہنے والا تھا۔ پھر ہم نے ان پرتمہیں دوبارہ غلبہ عطا کیا۔ اور مالوں اور بیائی سے تمہیں بوی (طافت ور) جماعت بنا دیا۔ اور (بتا دیا

(355

وقفلازم

الن

تھا کہ) اگرتم نے بھلے کام کئے تو وہ تمہارے اپنے لئے ہیں اور اگرتم نے برے کام کئے تو وہ بھی تمہارے اپنے لئے ہیں اور اگرتم نے بہارے چہرے بگاڑ تمہارے اپنے لئے ہیں پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو دشمن نے تمہارے چہرے بگاڑ ویے تا کہ وہ مجد انصلی میں تھس جا ئیں جس طرح وہ پہلی مرتبہ تھے تھے اور بیہ کہ وہ فلبہ پاکر پوری طرح برباد کر ڈالیں۔ ہوسکتا ہے کہ تمہارار بتم پر رحم فر ما دے۔ لیکن اگرتم وہی (حرکتیں) کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے اور ہم نے کا فروں کے لئے جہنم کوقید خانہ بنایا ہے۔ بے شک بی قرآن وہ راستہ دکھا تا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ یقرآن اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والوں کو خوش خبری دیتا ہے کہ بے شک ان کے لئے بہت بڑا اجرو تو اب ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو تو شرح کونییں مانے ہم نے ان کے لئے دروناک عذاب تیار کردکھا ہے۔

## لغات القرآن آيت نبر ١٠١٠

رَ دُدُنَا

| صاف صاف بتادیا۔             | قَضَيْنَا            |
|-----------------------------|----------------------|
| دوم تنبه                    | مَرُّ تَيُنِ         |
| تم ضرورظلم تكبررسرشي كرومي- | تَعُلُنَّ            |
| پېلا-                       | أؤلى                 |
| ہم نے بھیجا۔                | بَعَثْنَا            |
| لڑنے والے۔                  | أولِيُ بَأْسٍ        |
| وه تھی گئے۔وہ مجیل گئے۔     | جَاشُوُا             |
| محر-آباديان-شهر-            | اَلدِّيَارُ (دَيُرٌ) |
| كياجانے والا۔               | مَفْعُولًا           |

ہم نے لوٹایا۔

خٌ ةً

| _              |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| نَفِيُرٌ       | لوگ مددگار۔                     |
| اَحَسَنْتُمُ   | تم نے اچھا کیا۔                 |
| اَسَأْتُهُ     | تم نے رُاکیا۔                   |
| لِيَسُوءَ      | تاكدوه بكالردي-                 |
| لِيُتَبِّرُوُا | تا كدوه تباه كرديس كے۔          |
| عُدُتُّمُ      | متم پلئے۔                       |
| حَصِيرٌ        | گیرلے۔روک لے۔قیدخانہ۔           |
| يَهُدِئ        | رہنمائی کرتا ہے۔ ہدایت دیتا ہے۔ |
| اَقُو مُ       | بالکل سیدھا۔سب سے بہتر۔         |

باربار

# آشريج: آيت نبير ٢٠ تا١٠

تاریخ کے دھارے ، دنیا کے حالات ، رنگ ڈھنگ اور طرز فکر و کل بدلتے رہتے ہیں کیکن تاریخی سچائیاں کبھی تبدیل نہیں ہوتیں ۔ سور ۃ بنی اسرائیل کی ایک ہزار سالہ تاریخ کو نہایت جامع انداز میں بیان کر کے ہوتیں ۔ سور ۃ بنی اسرائیل کی ایک ہزار سالہ تاریخ کو نہایت جامع انداز میں بیان کر کے اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی قوم کو دین و دنیا کی جھلائیاں اور کامیابیاں نصیب ہوئیں ان کے پس پر دہ اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی تعلیمات اور انہیاء کرام کی شریعت کو مانے کاعظیم جذبہ کار فرمار ہاہے ۔ اس سے ان کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ اس کے برخلاف جس قوم نے بھی اللہ کی تعلیمات سے دوگر دائی اور انہیاء کرام کی شریعت سے منہ موڑ اہے دین و دنیا کی برنصیبیاں ان کا مقدر بن گئی جی رہد ملی نہیں آتی۔

جب حضرت موگ کوقوم بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا گیااس وقت بنی اسرائیل کوفرعون اوراس کی قوم نے ذلتوں کے اس مقام تک پہنچادیا تھا جہاں انسانیت بھی شرماجاتی ہے، دنیا پرتی اوراللہ کی مسلس نا فرمانیوں کی وجہ سے اس قوم کی بیرحالت ہو چکا تھی کہ ان کو دووقت کی روثی حاصل کرنے کے لئے ذلیل سے ذلیل کام کرنے پڑتے تھے۔ ملک کی اکثریت

ہونے کے باوجودان میں آتی ہمت نہ تھی کہ وہ فرعون کےظلم وستم کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ۔اگران کے لخت جگر بیٹوں کوان کی ماؤں کی گود ہے چھین کر ذرج کر دیا جاتا توان کواف تک کرنے کی اجازت نہتھی۔وہ اللہ جواییے بندوں پرنہایت مہربان ہے اس نے بنی اسرائیل کی اس مظلومیت کود عکھتے ہوئے ان ہی میں سے حضرت موگ کو بھیجا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کا کام شروع کردیا۔ حضرت موئی کی قیادت ورہنمائی میں اس قوم کوایک نئی زندگی مل گئی اوران میں اس بات کاشعور پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہماری تباہی و ہر بادی کا اصل سبب اللہ کے دین اور اپنے مرکز سے دوری ہے۔ چنا نچے حضرت موٹی یوری قوم بنی اسرائیل کومصرے نکال کرفلسطین کی طرف روا نہ ہو گئے ۔فرعون نے ان کا پیچیا کیا تگراللہ نے فرعون ،اس کےلشکر اور حکومت وسلطنت کوسمندر میں ڈبو دیا اوراس طرح اس قوم بنی اسرائیل کوفرعون کےظلم سے نجات مل گئی ۔صحرائے سینا میں اللہ نے اس قوم پر بڑے بڑے انعامات کئے۔سب سے بڑاانعام بیرتھا کہ ان کی رہبری درہنمائی کے لئے توریت جیسی کتاب عطا کی گئی کیکن اس قوم کا جومزاج بن چکا تھااس نے ان کو پھر سے نا فرمانیوں پر آ مادہ کردیا اورا یک دفعہ پھروہ جا لیس سال کے لئے میدان تیہ میں بھٹکا دیئے گئے۔اس عذاب سے نکلنے کا راستدان سے اس طرح کم ہوگیا کہ صح کو چلتے چلتے جب رات ہوجاتی تو وہ بچھتے کہ ہم نے راستہ معلوم کرلیا ہے لیکن اٹلے دن وہ وہ ہیں پر ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ان سب نا فرمانیوں کے باو جو داللہ نے ان کواس لق و ق صحرا میں کھانے ، پینے اور سائے ہے محروم نہیں فر مایا بلکہ حضرت موسّی کی دعا ہے کھانے کے لئے من وسلو کی ، پینے کے لئے بارہ چشمے سائے کے لئے بادل عطا کئے۔ ای مشکش میں بیقوم فلسطین کی طرف بڑھتی رہی۔حضرت ہارون کا ای راہے میں وصال ہوگیا۔ پھرار بجائے مقام پرحفرت موٹا بھی اپنے مالک حقیق سے جاملے اور حفرت شمعونٌ قوم بنی اسرائیل کو لے کرفلسطین میں داخل ہو گئے۔حضرت شمعون جوحضرت موئ کے بعداس قوم کی رہنمائی کے لئے مقام نبوت برفائز ہوئے انہوں نے اس قوم کو بہت سمجھایا مگرانہوں نے نہصرف ان کی نبوت کا اٹکار کر دیا بلکہ ایک دوسرے کی ضد میں بارہ قبیلوں نے بارہ سلطنتیں قائم کرلیں ان پر د نیاداری اورقوم پرتی کااس قدرغلبہوگیا تھا کہوہ کتاب البی کوجھول گئے۔اس انتشار کا نتیجہ بیدنکلا کہوہ کفار وشرکین جوان علاقوں میں رہتے بہتے تھےانہوں نے آ ہستہ آ ہستہان کی منتشر حکومتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیئے اور بداخلا قیول کورواج دینا شروع کر دیا چنانچهان کا شیرازه بکهرنا شروع هو گیا۔انسلطنتوں کی حیثیت بارہ قبیلوں جیسی ہوگئی جوایک دوسرے سے الجھتے رہتے تھے۔ ایک پٹتا تو دوسرا دور کھڑے ہو کرصرف تماشاد کھتا تھا۔ کفار وشرکین نے ایک ایبا متحدہ پلیٹ فارم بنالیا تھا کہ بنی اسرائیل کی کوئی ریاست ان کے شرے محفوظ ندرہی ۔ سرحدی چھڑ پوں کے بعد آ ہستہ آ ہستہ ان کی ایک ایک ریاست کو کفار دمشر کین نے ہڑ یے کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جالوت جیسے طالم بادشاہ نے اس قوم بنی اسرائیل سے صندوق سکین تک چھین لیاجس میں توریت کی تختیاں اور حفزت موٹی کا عصا جیسے تبرکات تھے۔ جب ان پر ہرطرف سے حملے کر کے ان کی کمزور ریاستوں کو تباہ و ہر باد کر دیا گیا تب اس قوم کو ہوٹ آیا اور انہوں نے جالوت کے جبر ظلم اور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لئے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کرد بیجئے تا کہ ہم اس کے ساتھ ال کر جالوت کا مقابلہ کر سکیں۔اللہ نے حضرت طالوت کو (F2)3

جوبن يمين كے تقبيلے سے تھے اس قوم كا سر براہ مقر رفر مايا۔ آئ تبابى و بربادى كے باوجود بھى بنى اسرائيل نے حضرت طالوت كى تقادت سے صاف الكاركرد يا اور كہنے گئے كہ يہ ائيك بہت چھوٹے سے خاندان كا ايك غريب آدى ہے بيہ ہمارے او برحكر الى كيے كر سكتا ہے؟ ليكن اللہ نے ان پر قابت كرديا كہ اب اس قوم كی نجات اس ميں ہے كہ حضرت طالوت كى قيادت كو تسليم كيا جائے چنا نچہ حضرت طالوت معمولی سے تشكر كے ساتھ آگے ہو ھے۔ اللہ نے ان كی غيب سے مدوفر مائى صندوق سكين بھى واپس فل گيا۔ جالوت كو حضرت طالوت معمولی سے تشكر كے ساتھ آگے ہو ھے۔ اللہ نے ان كی غيب سے مدوفر مائى صندوق سكين بھى واپس فل گيا۔ جو اللہ قائم و بارہ غلبہ ہو گيا۔ اس جہاد كا نتیجہ بيہ ہوا كہ حضرت واؤد اور حضرت سليمان كى عظيم سلطنت ہو گئا و بارہ غلبہ ہو گيا۔ اس جہاد كا نتیجہ بيہ ہوا كہ حضرت الى قائم و بور جو من سليمان كے بول ہو تو وہ من كر اس كی مور سليمان كے وصال كے بعد بنى اسرائيل پر ايك دفعہ پھر دنیا پرتى كا غلبہ ہو گيا۔ اور با ہمى انتشار اور اختلافات اسرائيل اور اس كے احد بنى اسرائيل پر ايك دفعہ پھر دنیا پرتى كا غلبہ ہو گيا۔ اور با ہمى انتشار اور اختلافات اسرائيل قامت كى وجہ سے ايك اسلامى رياست دو كلاوں ميں تقسيم ہوگئی۔ شالى فلسطين اور شرق اردن پر سلطنت اسرائيل قائم ہوگئى اور پر وظم ميں سلطنت يہود بي قائم ہوگئى۔

سلطنت اسرائیل میں مشرکا نہ تہذیب وعقا کدکواس قدر زیادہ فروغ حاصل ہو چکا تھا کہ وہ اپنی عیش پرستیوں اور بد مستیوں میں پوری طرح ڈوب گئے کہ ان کے بازوں میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی سکت وقوت ختم ہوکررہ گئی۔اشور بوں نے سلطنت اسرائیل پرمسلس حملے کر کے اسسلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ بنی اہرائیل کے خون سے ارض فلسطین رنگین ہوگئی۔تمیں ہزار بنی اسرائیل کے خون سے ارض فلسطین رنگین ہوگئی۔تمیں ہزار بنی اسرائیل کے وارس کھر یا مسلطنت اسرائیل کے وارس کھ ملک بدر کر دیا گیا۔ان کی عبادت گا ہوں کو تباہ و پر باد کر کے رکھ دیا گیا اور اس طرح سلطنت اسرائیل کی دوسری سلطنت جوا نمیا ء کی قبلہ مات کی وجہ سے ابھی اس قد رعیا شیوں اور بدکر دار یوں میں مبتل نہیں ہو کی تھی کئی کئی دوسری سلطنت ہوا نمیا کہ دو ہو جو جو بھی انتہا کی کر در ہو چھے تھے گرا نمیا ء کرام کی تعلیمات کی وجہ سے ان کے بازؤں میں دشمن کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ باقی تھا۔وہ خوب لڑے گر دہ ہمی اشور یوں کے باج گذار بن کر دہ نے پر مجور ہو گئے ۔مورعین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسی کی پیدائش سے تقریبا چیسوسال پہلے بخت تھر نے اپنی پوری قوت وطاقت سے سلطنت یہود سے پر قیمنہ کرایا۔ان کے بادشاہ گر فرار کر چیل خانہ میں ڈال دیا گیا۔ان کے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور پیکل سلطنت یہود ہے ارباد کردیا گیا اور ہیکل دیوار یں بھی سلامت نہ رہیں۔لاکھوں یہود یوں کو ملک سے نکال سلطنت میں دیا ہیں سلطنت شان کو ایون کو ملک سے نکال دیا گیا۔جولوگ اس سلطنت میں دو گئی یہاں تک کہ اس کی دیوار یں بھی سلامت نہ رہیں۔لاکھوں یہود یوں کو ملک سے نکال دیا گیا۔جولوگ اس سلطنت میں دو گئی یہاں تک کہ اس کی دیوار کردیا گیا کہ آئیس اپنے دجود پرشرم آنے گئی۔

اگریدلوگ انبیاء کرام کی اطاعت کرتے جوقد م قدم پران کو سجھاتے رہے، برے انجام سے ڈراتے رہے و آئیں اس برترین تابی سے واسطہ نہ پڑتا گر اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات سے منہ موڑنے والی قوم کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت عیسی کی پیدائش سے پہلے تک بیدہ فساد عظیم تھا جس کا قرآن کریم نے ان آیات میں تذکرہ فرمایا ہے۔

#### دوبرافساد

اللّٰد تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری اور تو بہ استغفار سب سے بڑی سعادت اور نیکی ہے۔ چنانچہ یہودیوں کی وہ حکومت جوسلطنت یہودیہ کے نام ہے مشہور ہے اس میں انبیاء کرام کی تعلیمات کی وجہ ہے اتنی جان موجود تھی کہ وہ کفار ومشرکین کے عقائداورغلط نظریات کا مقابلہ کر سکے۔ان کی اس جدو جہداورتو یہ استغفار کا نتیجہ یہ لکلا کہ''یاٹل کی سلطنت'' زوال پذیر ہونا شروع ہوگئی اورایران کے سائرس نے بابل کی سلطنت کوفنکست دے کرفتح کرلیا۔ایرانی فاتح کی احازت ہے ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کوطن آنے کی اجازت مل گئی۔اور بہودیوں کے قافلے بڑی تیزی نے نسطین آنا شروع ہو گئے۔ بیکل سلیمانی کو دوبارہ تغیر کرنے کی اجازت کے ساتھ ہی اس علاقے کو ایک ٹی زندگی مل گئی۔ جب سلطنت یہود پر کے آخری یا دشاہ کے پوتے کو ہامل کا گورزمقرر کیا گیاتواس نے اس دفت کےموجودانبیاءادرعلاءکواپنے اردگر دجمع کرلیاادران کی تکرانی میں بیکل سلیمانی کی تغییر کا آغاز ہو گیا۔ بعد میں حضرت عزیر کوشاہ ایران نے ایک خصوصی فرمان کے ذریعہ حکومت کا نگران مقرر کر دیا۔ حضرت عزیر نے اس قدر تیزی کے ساتھ اصلاحات کا آغاز کیا کہ قوم بنی اسرائیل ایک دفعہ پھرخواب غفلت سے بیدار ہوبیٹھی۔حضرت عزیز نے بائیل کی ترتیب،عوام کے لیے تعلیم کا انظام،قوانین شریعت کا نفاذ اوراخلاق واعتقاد کی اصلاح کے لئے انقلا کی اقدامات کئے ۔حضرت عذری بعد بھی بیکل سلیمانی (بیت المقدس) کی آباد کاری کا کام جاری رہااس طرح بنی اسرائیل کو ابھر کر کام کرنے کاموقع مل گیالیکن ایرانی سلطنت کے زوال بسکندراعظم کی فتو حات اور پھر پونانیوں کے عروج نے اس پوری قوم کوئی حصوں میں تقسیم کردیا۔ یونا نیوں کی حکومت نے بی اسرائیل کے اخلاق کو آئ تیزی ہے بگاڑ ناشروع کردیا کہ حکومت کی کوشش سے ہربداخلاقی اور بد کرداری کوقوت سے رواج دینا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل پراور مذہبی طبقہ پرظلم و جبر کا ایک نیاب کھل گیا۔ بنی اسرائیل کی یے دینی اور کھیل کو دہیں لگ جانے کی وجہ سے کفار کواس حد تک ہمت پیدا گئی کہ حکومت وقت نے بت المقديں ميں بت رکھوا کران کی عبادت کرنے کولازی قرار دیدیا۔اس نہ ہی ظلم وہتم نے یہودیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بنی اسرائیل نے متحد ہو کر حالات کا مقابلہ کیا۔ اس تحریک کے نتیج میں انہوں نے کفار ومشرکین کی صفول کوالٹ کرر کھ دیا لیکن کچھ زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ بنی اسرائیل پرایک مرتبه پھردنیا کی دولت عیش وآ رام اور بدکردار یوں نے غلبہ حاصل کرلیا اوراس طرح رومی فاتح نے یہودیوں کی سلطنت پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعدیہودیوں کی بیشمتی کا دورشر وع ہوا۔ان کی سلطنتاٹ گئی لاکھوں یہودیوں کویا تو قتل کر دیا گیاباان کووطن ہے بے وطن کر کے دریدر کی ٹھوکریں کھانے پرمجبور کر دیا گیا۔

یہ ہے وہ دوسرافسا دعظیم جس نے یہودیوں کی بنیادوں کو ہلا کررکھ دیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے بیہ تا دیا ہے کہ اب ان یہودیوں کی سربلندی اس میں ہے کہ وہ حضرت محمد ﷺ کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی خلصانہ جدوجہد کریں اس سے ان کوایک نئی زندگی مل سکتی ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِدُعَآءُهُ بِالْخَيْرُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولُا ﴿
وَجَعَلْنَا الْيُلَ وَالنَّهَا رَايَتَيْنِ فَمَحُونَا آية الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آية النَّيْلِ وَجُعَلْنَا آيَةً النَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً النَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً النَّيْلِ وَكُلُّ النِّيْلِ وَكُلُّ النِّيْلِ وَكُلُّ النِّيْلِ وَكُلُّ النِّيْلِ وَكُلُّ النِّيْلِ وَكُلُّ النِّيْلِ وَكُلُّ النِيْلُ وَكُلُّ الْمُعَلِّ وَكُلُ النَّا اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلْ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُولُ وَكُلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### ترجمه أيت نب اا تاها

انسان شر (برائی) کواس طرح ما نگرا ہے جیسے اسے نیر ماتکی چاہئے۔ انسان بہت جلد باز ہے ہم نے رات کی نشانی کوروش کر دیا تاکہ تم اپنے رات کی نشانی کوروش کو دوش کر دیا تاکہ تم اپنے رب کافضل (رزق) تلاش کرو۔ اور برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرسکو۔ اور ہم نے ہر چیز کونفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اور ہم نے ہرانسان کی قسمت کواس کی گردن میں لفکا دیا ہے اور ہم اس کے اعمال نامے کو قیامت کے دن اس کے سامنے تکالیس سے جے وہ کھا ہوا دیکھ کا دار ہم اس کے اعمال بار ہے۔ آج تو خودا پنے اوپر اپنا حساب جا چینے کے لئے کائی ہے۔ جس نے ہدایت پائی اس نے صرف اپنے لئے ہدایت پائی۔ اور جوکوئی گراہ ہوائس کی گرائی کا جس نے بدایت پائی اس نے صرف اپنے لئے ہدایت پائی۔ اور جوکوئی گراہ ہوائس کی گرائی کا ربال اس کے سر پر ہے۔ اور کوئی ہو جھا تھانے والا دوسرے کا ہو جھ ندا تھانے گا۔ جب تک ہم کوئی ربال اس کے سر پر ہے۔ اور کوئی ہو جھا تھانے والا دوسرے کا ہو جھ ندا تھانے گا۔ جب تک ہم کوئی ربال اس کے سر پر ہے۔ اور کوئی ہو جھا تھانے والا دوسرے کا ہو جھ ندا تھانے گا۔ جب تک ہم کوئی ربال اس کے سر پر ہے۔ اور کوئی ہو جھا تھانے والا دوسرے کا ہو جھ ندا تھانے گا۔ جب تک ہم کوئی ربال اس کے سر پر ہے۔ اور کوئی ہو جھا تھانے والا دوسرے کا ہو جھ ندا تھانے گا۔ جب تک ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں۔

#### لغات القرآن آيت ١٥١١

يَدُعُ وعاكرتا بيديكارتا بي عَجُو لا بہت جلد باز۔ مَحَوْ نَا ہم نے مٹادیا۔ مُبُصِرَةً روش \_ دکھانے والی اَلْسِنِينَ (سِنَّ) سال ـ كَاسال ـ اَلُزَ مُنا ہم نے لٹکا دیا۔ہم چمٹا دیا۔ برنده-اس كي قسمت في شكون -طَائرَةٌ عُنقَ مردن-مَنْشُورٌ كھلا ہوا۔ حَسيْت حساب دينے والا **وَ**ازِرَةً 29 مُعَذِّبِيْنَ عذاب دين والي ْ حَتَّى نَبُعَثُ جب تک ہم بھیج نددیں۔

بيغام برربميجا بوار

## تشرق آيت نبيراا تا ١٥

رَسُولَ

الله جواس کا نئات کا خالق و مالک ہاس نے اپنی قدرت سے اس کے نظام کواس طرح ترتیب دے رکھا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ نہا ہے احس طریقے پر چل رہی ہے۔ بینظام نیتو کسی جلد بازی کا متجد ہے نداس میں کوئی فیصلہ جلت اور جلد بازی میں کیا جاتا

ہے بلکہ ہر چیز کے ہونے اور کمل ہونے کا ایک وقت مقررہے جوآ ہتنگی ہے رواں دواں ہے۔ ہرروزسورج اینے مقرروقت بر لکاتا ہے۔اپنی جیک دیک سے دن کوروثن کرتا چلا جاتا ہے۔رات کی تاریکی میں جا نداین ٹھنڈی کرنوں کو بکھیرتا رہتا ہے۔ستارے چیک کررات کی تاریجی میں بھٹکنے والوں کوراستہ دکھاتے ہیں۔رات اور دن کے آنے جانے سے ماہ وسال بنتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا می طرح طرح کے انقلابات ہے کوئی بن رہا ہے کوئی مگرر ہا ہے، کوئی سنورر ہا ہے کوئی مث رہا ہے لیکن کا ننات کے نظام براس كاكوئى اثرنبيس يرتار دنيااى طرح چل ربى باور چلتى ربى قدرت جب جا بىگى اس كومٹا كرايك نياجهال بناد يى جب تک بید نیااوراس کا نظام قائم ہے انسان اس سے فائدے حاصل کرتارہےگا۔ کیونکہ اللہ نے اس دنیا کی ہر چیز انسان کے لئے بنائی ہے تا کہ وہ ایک وقت تک اس کواستعال کر لے اور اپنے لئے کسی خیریا شرکے رائے کوافتیار کرلے لیکن انسان اس کا نکات کے چندمعمولی فائدے کوحاصل کر کے اپنے خالق و مالک کومجول جاتا ہے اور وہ غیر اللہ کو اپنا معبود بنالیتا ہے ظلم وزیادتی ، گناہ اور خطاؤں کی دلدل میں اس طرح دهنس جاتا ہے کہ اس چکر سے نکلنا اس کے لئے مشکل بن جاتا ہے۔اس سب کے باوجود قدرت اس كو منورنے اور سدهرنے كے مواقع اور مبلتيں ويتي چلى جاتى ہے تاكه بدرائے سے بھٹكا ہوا انسان راہ ہدايت برآ جائے اوراین خطاؤں برشرمندہ ہوکرتو برکے اس کے لئے وہ اپنے ایسے یا کیز فنس انسانوں کو پھیجتا ہے جوان کوراہ ہدایت دکھاتے ہیں تا کہ دہ اپنی اصلاح کرلیں لیکن اگر دنیا کی برمستی میں دہ انہیاء کرام کو جمٹلاتے ہیں اوران کی اطاعت نہیں کرتے تب ان پراللہ کا فیصلہ آ جا تا ہےاوروہ ان کوجڑ و بنیا دہے اکھاڑ چینکآ ہے۔اگراللہ کی ہرصغت براس کی صفت رحم و کرم بحفود درگز ر،اور حلم و برداشت غالب نہ ہوتی تووہ ہر گناہ پرانسان کوفورائی پکڑلیا کرتالیکن وہ انسان کو منصلنے کی مہلت دیتار ہتا ہے۔اس کے برخلاف انسان اس قدرجلد باز ہے کہ وہ ہر چیز کے نتیجے کوفوری طور پرایئے سامنے دیکھنا چاہتا ہے خواہ وہ اس کے حق میں بہتر ہویا نہ ہو۔انسان کی اس جلد بازی کی عادت کوان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہانسان کس قدرجلد باز ہے کہ وہ خیر مانگلنے کے بجائے برائی (عذاب الهی ) کی جلدی میا تا ہےاور کہتا ہے کہا ہےاللہ اگر تو نے کسی عذاب کا فیصلہ کر بی لیا ہےتو گھر دیر کس بات کی ہے فیصلہ کردےاور عذاب نازل كرديتا كريدروزروزكا جمكر اختم موجائ اللدتعالى فرمايا كدخيراور بحلائى ماتكف كي بجائ اورعذاب البي كامطالبه كرتا بیانسان کی جلد بازی کامزاج ہے جس پروہ غور کئے بغیر نتیجہ سے بیرواہ ایک غلط چیز کامطالبہ کرتا ہے۔ حالانکہ وہ خیراور بھلائی کا راستداختیار کر کے اپنی دنیا اورآخرت کی بہتری کاسامان بھی کرسکتا تھا۔

فرمایا کہ انسان اگر رات اور دن کے آنے جانے اور ماہ وسال کے نظام پرغور کرلے تو اس کواچھی طرح اندازہ ہوجائے گا کہ اللہ اس نظام کا نتات کواپٹی مرضی کے مطابق چلار ہاہے وہ اس نظام کو چلانے میں جلد بازی نہیں کرتا اور وہ انسانوں کے ہرگمانہ پر فور آگرفت نہیں کرتا فرمایا کہ بیسب اللہ کافضل وکرم ہے کہ وہ لوگوں کی نافر مانیوں اور گناہوں پرفوری طور پرسز اوسینے کی بجائے ان کومہلت پرمہلت دے رہاہے۔ دنیاوی زندگی کی ہر ہولت دے رہاہے تا کہ وہ شکر گذاروں کا راستہ اختیار کرسکیں لیکن اگر انہوں نے یہی روش قائم رکھی تو وہ وقت دورنہیں ہے جب ان کو اپنے کئے ہوئے اعمال پر ندصرف شرمندہ ہونا پڑے گا بلکہ کڑی سے کڑی سزاہھی جمکتنا پڑے گی۔اور کسی طرف سے ان کی مدونہ کی جاسکے گی۔

فرمایا کدانسان کوناشکری کاراسته چیوز کرفکرآخر ت اختیار کرنا چاہئے کیونکداس دنیا کی زندگی تو نہایت بخضروقت کے لیے ہے گر آخر ت کی زندگی جمیشہ بمیشہ کی زندگی ہے۔جس نے آخر ت کی فکر اختیار کرلی وہی کامیاب و بامراد ہے وہی ہدایت پر ہے لیکن جس نے آخر ت کی فکرندگی اور گمراہی کاراستہ اختیار کرلیا تو اس کا نقصان خوداس کو بھکتنا پڑے گا اور وہاں کوئی کسی کا بوجھ ندا ٹھا سکے گا بلکہ ہرانسان کواینا بوجھ خودا ٹھانا پڑے گا۔

### وَإِذَا ٱلَّذِنَا

اَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةُ اَمُرْنَا مُثَرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَيَهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَمَّرُ فَهَا تَدْمِيْرًا ®وَكُوْرَاهُلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوْجٌ وَكَفْى بِرَبِّكِ بِذُنُونٍ عِبَادِم خَمِيْرًا بَصِيْرًا ﴿ وَاللَّهُ مُؤْتُ فِي عِبَادِم خَمِيْرًا بَصِيْرًا ﴿ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

### ترجمه: آیت نمبر ۲ ا تا کا

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش حال لوگوں کو تھم (فیصلہ)
سیستے ہیں پھروہ اس میں نافر مانی کرتے ہیں۔ تب ان پرعذاب کا فیصلہ آجا تا ہے۔ پھر ہم اسے
ہر باوکر کے رکھ دیتے ہیں اور ہم نے نوخ کے بعد کتی بستیوں کو ہلاک کردیا اور آپ بیٹ کا رب
ایٹ بندوں کے گنا ہوں کی خبر رکھنے کے لئے کافی ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١١٦١ع١

نُهُلِکُ بم ہلاک کرتے ہیں۔ قَوْیَةٌ بستی شهر ( الک )۔ مُتُوفِيْنَ خُوْمَال عِيْنُ پند دَمَّوُنَا تَمَ فَرَنَا تَم فَهِ بِادَرُديا بِم فِي المَارُديا -اَلْقُووُنُ (قَوُنَّ) جماعتين قويس -فُنُوبٌ (ذَنُبٌ) كناه - خطائين -

## (ثرِّرَيُّ آيت نبم ١١٦٤)

اللہ تعالیٰ کا پیائی قانون ہے کہ وہ کی قوم کواس وقت تک ہلاک یا بر باذیس کرتا جب تک وہاں کے رہنے والوں کی ہدا ہت

کے لئے کسی رسول یا اصلاح کرنے والے کوئیس بھیج ویتا۔ جوان لوگوں کو راہ ہدا ہت و کھا تا ہے۔ جولوگ اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت اور ڈھیل کی پروانہیں کرتے اور فسق فجور ، ونیا جلی بیش پری اور آثر ت سے ففلت کو اپنا شعارینا کرقانون قدرت کو تو ڈی چلے جاتے ہیں اور وہ مال ودولت ہیں مست ہو کر کفر و شرک کی انتہا کر دیتے ہیں ، انبیاء کی شائست اور جھٹلانے ہیں آگا ہے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو بین ایسے بیش پہندلوگوں کو قوبہ کرنے کی بھی تو فیق نصیب ٹیس ہوتی وہ اللہ کے شدید عذا ہوگی گرفت ہیں آجاتے ہیں اور اللہ ان کو بین ایسے بیش پندلوگوں کو قب کرنے کے بین اور اللہ ان کو بین اللہ جو بین اور اللہ ان کو بین اور اللہ ان کو بین اور اللہ ان کو بین کے خواد رہے ہوتا ہو اور ان کے فیم ان کو بین کے خواد رہے ہوتا ہو اور ان تے ہوتا ہو اس موقع پر اللہ نے مثال کے طور پر حضرت فوٹے اور ان کے بعد آنے والی شموں کا ذکر کرتے ہوئے فرایا ہے کہ دھنرت فوٹے نے بین اس اس کتاب ان کی تھی کہ وہ کو کوں کو بر سے انجام سے ڈر ایا اور خاص طور پر ان بیش پندوں کو بر طرح سمجھانے کی کوشش کی جوابی شرارتوں ہیں انتہا کو کوئی بین کئی ہو کہ بین کے طوفان میں ڈبود یا گیا کہ ان کی زندگیاں دومروں کے لئے مقام جرت و تھیوت بن تکئیں ہیں وہوگ اور کی کئی الشنے ان کواس طوفان بلا غیز سے خوات مطافر مادی۔

چونکدان آیات کے سب سے پہلے خاطب کفار مکہ نے ان کو قیعت کرتے ہوئے کہا جارہا ہے کہ اب نبیوں اور رسولوں کا سلملہ تو ختم ہوگیا۔ اللہ کے آثری نبی اور آثری رسول حضرت محمد تعلق تشریف لا چکے جی اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہ آئے گاس کئے ہدایت حاصل کرنے کا آثری موقع ضائع نہ کیا جائے اور وائن مصطفیٰ تعلقہ سے وابستگی افتیار کرکے اپنی نجات کا سامان کرلیا جائے۔

تاریخ محواہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ومجت کاحق ادا کیاان کو نہ صرف نجات عطا کی گئی بلکہ ان کو ساری دنیا برغالب کردیا کمیا۔

اللہ تعالیٰ کا یبھی کرم ہے کہ اس نے اس دین کو نازل کر کے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر ہی رکھا ہے وہ اس دین (قر آن تھیم) کی حفاظت جس طرح اور جس قوم سے چاہے لے لیٹا ہے۔لہذا یب دین وشریعت قیامت تک رہیں گے۔ جب کسی نے قانون اورشریعت کی ضرورت نہیں ہے تو کسی نئے نبی یارسول کی بھی ضرورت باتی نہیں رہی ہے۔

اس حقیقت کے باد جود اگر کوئی ہے کہتا ہے کہ نی کریم ﷺ کے بعد کوئی اور نی آیا ہے تو وہ کو یا اللہ پر یہ الزام لگا تا ہے کہ قرآن کریم اور اس کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں۔ اس لئے حضور اکرم ﷺ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ''لا نبی بعدی'' یعنی میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ اس لئے نبی کریم ﷺ پرصرف ایمان لا نابی کائی نہیں ہے بلکہ آپ کی 'ختم نبوت' پر ایمان اور اس کا اقرار بھی لازی ہے۔ اگر کوئی خض اس بات کا قائل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی کوئی کسی تم کا نبی آیا ہے یا آسکتا ہے تو وہ کا زمان کا سب سے جھوٹا انسان ہے اور جس کا بھی ہے تقید وہ گاوہ دائرہ اسلام ہے خارج تصور کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں گذشتہ قوموں کی نا فر مانیوں اور گنا ہوں کے ہرا نداز سے محفوظ فر مائے اور نبی کریم خاتم الا نبیاء حصرت مجم مصطفیٰ ﷺ کی ختم نبوت برکمل ایمان رکھنے کی قوفیق سے محروم نے فرمائے۔ آمین

مَنْ كَانَ يُرِنَدُ الْعَاجِلَة عَكَلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآء لِمَنْ تُرِنَدُ ثُمَّرَجَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآء لِمَنْ تُرِنَدُ ثُمَّرَجَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآء لِمَنْ الرَّدَ الْوَحْرَة وَسَعَى لِهَا سَعْيَهَا وَهُوهُ فُومِنَ فَا وَلَإِكَ كَانَ سَعْيَهُمُ مَّا شَكُورًا ﴿ وَمَنَ الرَّدَ الْوَحْرَة وَسَعَى لَهَا الْمُؤْكِرَة وَ وَسَعَى لَهَا الْمُؤْكِرَة وَ وَسَعَى لَهُ وَكُرَا وَكُورَ وَ اللَّهُ وَمِنْ عَطَآء وَرَبِّكَ خَصْلًا وَرَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآء ورَبِّكَ خَصْلُورُ وَاللَّهُ وَلَا وَمَا كَانَ عَطَآء ورَبِكَ خَصْلُ وَكُورَ اللَّهُ وَلَا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُولِي اللْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُولُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا

#### زجمه: آیت نبر ۱۸ تا ۲۲

جوکوئی جلدی ملنے والی چیز (دنیا کا عیش و آرام) مانے گا تو ہم اس کو جفنا دینا چاہیں گے دے دیں گے۔ پھرہم نے الی جہنم تیار کرر کھی ہے جس میں وہ ملامت زدہ اور رحمت سے محروم کر کے ڈالا جائے گا۔ اور جو شخص آخر ت (انجام کامیابی) چاہے گا اور اس کے لئے وہ ہر طرح جد وجہد کر ہے گابشر طیکہ وہ مومن ہوتو اس کی جدوجہد قبول کی جائے گی۔ (اے نبی ﷺ) ہم آپ کے پروردگار کی بخشش ان کو بھی اور ان کو بھی ہرایک کو بہت پچھ دیا کرتے ہیں۔ اور آپ کے رب کی عطاو بخشش کورو کئے والا کوئی نہیں ہے۔ ویکھئے ہم نے ایک کو دوسر سے پرکسی فضیلت دی ہوئی ہے۔ اور آخر ت کے درجات تو اور بھی بلند اور سب سے بردھ کرہیں۔ (اے خاطب) اللہ کے ساتھ کی دوسر سے کومعبود نہ بنالیا ور نہلامت زدہ اور بس ہوکررہ جاؤگے۔

### لغات القرآن آيت نمبر١٦١٦

| جلد طنے والی۔( دنیا کاعیش وآ رام) | اَلُعَاجِلَةُ |
|-----------------------------------|---------------|
| وه ذا لے كاروافل كريكا-           | يَصْلَى       |
| ملامت زوه _ بے حال _              | مَذُمُومٌ     |
| رحمت سے دور۔دعوکا دیا گیا۔        | مَدْحُورٌ     |
| مغبول كامياب                      | مَشُكُورٌ     |
| ہم دیتے ہیں۔                      | نْمِدُ        |
| روکی گئی۔                         | مَحُظُورٌ     |
| ويجمور                            | أنُظُرُ       |
| ہم نے برائی دی۔                   | فَضَّلْنَا    |
|                                   |               |

تَفْضِيُلُّ بِرَالَى نَصْلِت. تَقُعُدُ تَبِيْحُكَا. مَخُدُولٌ بِهِسَرِيل.

## آخرت آیت نبر ۲۲۶۱۸

اللہ تعالی نے دنیا کی ہر چیز انسان کے لئے بنائی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا تا ہے۔ اس نے سورج کی چک چاندگی خوندگی، ہوائیس، فعنا کیں، چجر وججر ہر چیز کوانسانی ضرورت کے لئے بنایا ہے اور ہرانسان اس سے فائدے حاصل کرتا ہے خواہ وہ اللہ کا فرمان۔ جوفض جتنی محنت کرتا ہے ای قدر بہتر نتائج حاصل کرتا چلا جاتا ہے کین کامیاب کون ہے؟ اور ناکام کون ہے؟ اور ناکام

بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقتی فائدوں اورعیش و آرام کی طلب میں ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور ہر چیز کے بہتر نتائج حاصل کرنے کو کوشش کرتے ہیں تا خیرکو لیندنییں کرتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ جلداز جلدال جائے۔
ایسے لوگ پر ہیزگاری، نیکی اور آ ٹرت کی بھی پروائیس کرتے ان کے پیش نظر اس دولت مند بننے کا خواب ہوتا ہے جے وہ زندگی بحر
پورا کرنے کی جدو جہد میں گئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ ایسے لوگوں کو ہم بہت پکھائی دنیا میں دے دیتے ہیں کیکن وہ
آ ٹرت کی اہدی راحتوں سے محروم رہیں گے اور دنیا میں سب پکھام سل کرنے کے باوجودوہ آخر ت میں خالی ہاتھ ہوں گے۔ دنیا
کی مجت میں ڈوب جانے والوں کوم نے کے بعد آ ٹرت کے دھکوں، ذلتوں اور بدحالیوں کے سوا کچھ بھی ہاتھ ندآئے گا۔

اس معلوم ہوا کہ دنیا استعال کے لئے ہے جبت اور دل لگانے کے لئے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سیجھ لیا ہے کہ ہمیں آخر ت لے یا نہ جو بکھ ماصل کرنا ہے وہ جلد از جلدای دنیا میں اس جائے تو ایسے لوگوں کو آخر ت کی ذات ورسوائی کے سوا کچھ معمل ندہ وگا اور ان کو آخر ت میں جہنم کا ایند عن بنیا پڑے گا۔

اس کے برطاف وہ لوگ جوابیان اور عمل صالح کے ساتھ آخر تک زندگی اور بہتر انجام کو حاصل کرنا جا ہے ہیں اور وہ اس محمد ورکوشش میں گئے رہے ہیں کہ ہماری آخر ت درست ہو جائے خواہ دنیا میں کسی طرح کی تنگی اور پریشانی برداشت کرنا پہلے تو اللہ مایا کہ اللہ نے ان سے جو بھی وعدے کئے ہیں وہ ان کو پورا کرئے رہے گا۔ ایسے لوگوں کی ہرکوشش کو قبول کیا جائے گا اور مجمل واحت و آرام ، سکون واطمینان سے بھر پورزندگی عطاکی جائے گا۔ نبی کریم منگات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہا ہے۔

نی میں اللہ تعالیٰ جب کی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو پھراپیا کوئی نہیں ہے جواس کی عطا و بخشش کوروک سکے۔اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے فر مایا کہ بیسا منے کی بات ہے کہ اس دنیا میں بعض لوگ خوب جدو جہد کرتے ہیں۔حالات بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ فر چروں دولت کما کرخوش حال بھی ہوجاتے ہیں۔اس طرح کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جواپئی محنت میں تو کی نہیں کرتے لیکن ساری زندگی بڑے نے انداز سے زندگی گذارتے ہیں اور انہیں خوش حالی نصیب نہیں ہوتی ۔ ایک خوش حال اور دوسرا بد حال کہلاتا ہے۔حالا نکہ محنت دونوں کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ جتنا ایک ہوخت کو ملا ہے اتنابی دوسرے وہل جائے فرمایا کہ آخر سے کا محالمہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔

اگرکوئی شخص آخر ت کے لئے تھوڑی ہی محنت بھی کرے گا تو اس کو آخر ت میں بہترین بدلداور حسن انجام ضرور ملے گا اور
اس عطا و بخشش کو اس سے رو کنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اللہ اس کو جتنا دینا چاہے دے گا اور اس کوسکون واطمینان کی دولت سے مالا مال
فرما دے گا لیکن دنیا اور اس کی دولت کمانے والوں کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کواطمینان و سکون نھیب ہوجائے
اوراگروہ ناکام ہو گئے تو آخر ت کی ناکا می تو ان کے ہرسکون کو چھین لے گی اور ایے لوگوں کو بمیشہ بمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بنینا
براے گا۔ فرمایا کہ اہل جنت کے مختلف درجات ہوں گئے لیکن ایک چیز سب کونھیب ہوگی اور وہ ہے دل کا سکون اور اطمینان کی
دولت۔ فرمایا کہ اے لوگو! تم اپنے وقتی فاکدوں کے لئے اپنی آخر ت کی ابدی زندگی کو داؤ پر نہ لگاؤ۔ وہ اللہ ایک ہے اس کی
وحداثیت کا اقر ار اور عمل صالح انبان کو ابدی راحتوں سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ بید نیا کی دولت اور عیش و آرام محض ایک وقتی

### وَقَضَى رَبُّكَ

الاَتَفْبُكُوَّا الْآراتَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ لِحُسَانًا أَلْمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ اَحَدُهُمَا اَوْكِلْهُمَا فَلاَتَقُلْ لَهُمَا أَفِّ وَلاَتَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرْيُمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْيَةِ وَقُلْ رَبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيْنِيْ صَغِيرًا ۞ رَبَّكُمُ اعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوْسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا طِلِيْنَ كَمَا رَبَيْنِيْ صَغِيرًا ۞ رَبَّكُمُ اعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا طِلِيْنَ فَوَانَّهُ كَانَ لِلْكَوَّالِيْنَ عَفُورًا ۞

### رّجه آیت نمبر۲۵۲۳

(اے نی ﷺ) آپ کے رب نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ تم اس کے سواکسی کی عبادت و
بندگی نہ کرو۔اور مال باپ سے حسن سلوک کرو۔اگران میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے
سامنے بڑھا پے کی عمر کو پہنچ جا ئیں تو انہیں اف تک نہ کہواور نہ ہی انہیں جھڑکو۔اوران سے (نری
اور) ادب سے بات کہو۔اوران کے لئے عاجزی اور مہر بانی کے ساتھ کا ندھے جھکائے رہو۔
اور کہو میر سے پروردگاران دونوں پر دم فرما جس طرح انہوں نے (شفقت و محبت سے) ہماری
پرورش کی تھی۔تمہارار ب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔اگر تم نیک بن کر رہوگے تو
پرورش کی تھی۔تمہارار ب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔اگر تم نیک بن کر رہوگے تو

| لغات القرآن  |
|--------------|
| قَضٰی        |
| اِیَّاهُ     |
| إخسَانٌ      |
| يَبُلُغَنَّ  |
| ٱلۡكِبَرُ    |
| كِلَاهُمَا   |
| لَا تَقُلُ   |
| لَا تَنْهَرُ |
| إخُفِضُ      |
| جَنَاحُ      |
|              |

| عاجزى _انكسارى _           | ٱلذُّلُ     |
|----------------------------|-------------|
| مجھے پرورش کیا۔ پالا۔      | رَبِّيْنِيُ |
| چھوٹا پن- بچين -           | صَفِيْرٌ    |
| ول-جانيس-                  | ِ نُفُوسٌ   |
| لوٹنے والے۔رجوع کرنے والے۔ | ٱوَّابِيُنَ |
| بخشخ والا معاف كرنے والا _ | غَفُورٌ     |

### تشريح: آيت نمبر٢٥١ تا٢٥

اس سورت میں معراج النبی ﷺ ، بنی اسرائیل کی نافر مانیوب اوران پرعذاب المی اور چندا نتهائی ضروری بنیادی با تو ل کے بعد آنے والے دورکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ آ دی کے والدین ،اعزاء واقر باء سے حسن سلوک اور معاشرہ کی بہتری کے وہ بنیا دی اصول ارشاد فرمائے ہیں جن پڑمل کرنے سے ایک معاشرہ بہترین انسانی معاشرہ کہلانے کا مستحق بن جا تا ہے دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اورنیکیاں حاصل کرنے کی سعادت مل جاتی ہے۔

قرآن کریم میں کئی مقابات پر اللہ تعالی نے اپ حق کے بعد والدین کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤکا تھم دیا ہے جس سے یہ چھیقت تھر کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی کے حقق تی کو جد بندوں کے حقق تی کو ادا کرنا ضروری ہے ۔ لیکن بندوں کے حقق ق میں سب سے سے پہلا تی ہیہ کہ دالدین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے ۔ خاص طور پر جب والدین بڑھا ہے کہ کر کو بھی جا کہ میں تو ان سے اور زمی کا ایسا معاملہ کرنا چاہئے کہ ان کو غیر محسوں تکلیف بھی نہ و پنچنے پائے ۔ ان سے بمیشہ اس طرح بات کی جا کہ بین تو ان سے بمیشہ اس طرح بات کی جا کے جس سے ان کا دل خوش ہوجائے ۔ ان کی بعض بڑھا ہے کہ کر در یوں کی وجہ سے آئیں ڈاسٹنے یا اف تک کہنے کی اجازت نہیں جا کے جس سے ان کا دل خور اپن کی اور نوی کی وجہ سے آئیں ڈاسٹنے یا اف تک کہنے کی اجازت نہیں کے لئے یہ دعا بھی کرتا رہے کہ الی جس طرح انہوں نے بہیں اس وقت پر درش کیا تھا جب بھی کر در جیں ان کی خدمت کر کے ان محم ہے کہ کون کے در جیں ان کی خدمت کر کے ان کے بڑھا ہے گا ہو کہ کو فی عطافہ بادا بنے کی تو فیق عطافہ باد نہیں گا تھا جب ہے والدین کی خدمت کی جائے گا تو سے والدین کی خدمت کی جائے گا وقتی اللہ کی رضاو خوشنودی کے جذبے سے والدین کی خدمت کی جائے گا و ایسے گا تو سے والدین کی خدمت کی جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں اس بات کو بھی واضح طریقے پرارشاد فر مادیا کہ اگر کسی کے والدین کا فرومشرک ہیں تب بھی ان کے ادب واحتر ام اور خدمت میں کوئی کی نہ کی جائے البتہ اگروہ اپنی اولا دکواللہ کی نافر مانی یا کسی گناہ کا تھم دیں تو اس سے افکار کر دینا خلاف ادب نہیں ہے کیونکہ معصیت اور گناہ کے کسی کا م میں کسی کی اطاعت وفر ماں برداری کی اجازت نہیں ہے۔

نی کریم ﷺ کی لا تعداد صدیثیں وہ ہیں جن میں نہ صرف والدین کی اطاعت وفرماں برداری اوران ہے حس سلوک کا تھم دیا گیا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر والدین ظالم بھی ہوں تب بھی ان کی اطاعت کرنا فرض اور لازم ہے۔ یقیناوہی لوگ جنت کے ستحق ہیں جواسینے والدین کی خدمت اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاوفرمایا۔

۔ و چھن بڑا خوش قسمت ہے جس کو والدین کا ہڑھا یا ملاا دروہ خدمت کر کے جنت کا مستحق بن گیا۔

فرمایا که والدین کی خدمت میں الله کی رضا وخوشنودی ہے اور ان کی نار اضکی میں الله کی نار اضکی ہے۔

۳۔ آپ نے ایک جگدارشاد فرمایا سب گناموں کی سزا تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو قیامت تک موثر کر دیں گے۔لیکن والدین کے حقوق میں کی اور نافر مانی کرنے والے کو آخر ت ہے پہلے اس دنیا میں جھی سزادیدی جائے گی۔

م۔ حضرت عبداللدائن عباس سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ جو محض اللہ تعالیٰ کے لئے اپ مال باپ کی اطاعت وفر مال برواری کرتار ہا تو اس کے لئے جنت کے دو درواز رے کھول دیئے جاتے ہیں۔اورجس نے نافر مانی کی اس کے لئے جنت اس کے لئے جنت کے دو درواز رکھول دیئے جاتے ہیں۔فر مایا کہ اگر واللہ بن میں سے کوئی ایک ہوتو اس کے لئے جنت کا ایک درواز ہ اور نافر مان کے لئے جہنم کا ایک درواز ہ کھول دیا جاتا ہے۔کی صحابی رسول نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ کیا یہ جبنم کی وعید اس صورت میں بھی ہے جب کہ واللہ بن نے اس برظلم کیا ہو؟ آپ نے تین دفعہ فرمایا کہ اگر چہوہ دونو نظلم بھی کرتے ہوں۔

ان ندکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں والدین کا احر ام ،ان کی خدمت اور ان کے ساتھ زبان سے اور ہاتھ پیر سے بہتر معاملہ کرنا ہر سلمان کی ذمہ داری ہے۔اگروالدین مشرک بھی ہوں تو جائز امور میں ان کی اطاعت کرنالازم ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حقق ت کے بعد بندوں میں سے والدین کی اطاعت کو ہر حال میں لازمی قرار دیا ہے۔ اس موقع پر میں سے بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی نے والدین کو جواحر ام کا مقام عطا کیا ہے اس پر انہیں شکر اداکر تے ہوئے اپنی اولا دکے بھی ہر جذبے کا خیال رکھنا چاہئے اورا یسے تمام راستوں کو بند کرنا بھی ضروری ہے جس سے ان میں نافر مانی کے جذبات پیدا ہونے کا امکان ہے۔

موجودہ دور میں یہ تجربات سب کے سامنے ہیں کہ والدین بیٹو چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے ان کے ہرسپیدو سیاہ کے فیصلے کو مانا جائے کیکن وہ اپنے اس فرض کو بھول جاتے ہیں کہ جوان اولا د کے اپنے بھی کچھے جذبات ہوتے ہیں اگر ان کوظر

انداز کیا گیا تو یقیناً اس سے نافر مانی کے جذبات امجریں گے اور اس کی اولا دجہنم کی مستحق بن جائے گی۔ دنیا میں کون مال باپ بیہ چاہیں گئے کہ وہ خود تو جنت میں جائیں اور ان کی اولا دجہنم کا ایندھن بن جائے۔اصل میں اللہ تعالی جس کو بیزائی عطافر مائے اس کو بیزا بن کر بی رہنا چاہیے اس سے ان کا وقار بلند ہوتا ہے اور بیچ بھی مارے باند ھے خدمت نہیں کرتے بلکہ وہ دل کی خوثی سے خدمت کرنے کو تو بھے ہیں۔

# وَاتِدُاالْقُرْلِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ

وائن السّبِيْلِ وَلَاتُبَدِّرَتُبُذِيُّرُا ﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوَ الْخُوانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِيْنَ وَلَا مَيْنُ وَلَا مَيْنُولُ الْمُنْ وَلَا مَيْنُ وَلَا مَيْنُولُ الْمُنْ وَلَا مَيْنُولُ الْمُنْفِقِ لَا مَيْنُولُ الْمُنْفِقِ الْمَانِ وَلَا مَيْنُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا مَنْفُولُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللْمُ

### ترجمه: آیت نمبر۲ ۲ تا ۳۰

اوررشتہ دار، مسکین اور مسافر کواس کا حق دو۔ اور ہر طرح کی فضول ٹر چی سے بچو بے شک فضول ٹر چی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگرتم اپنے رب کی اس رحمت کی وجہ ہے جس کی تم تو قع رکھتے ہوان سے اعراض کرنا چاہتے ہوتو بات نرمی سے کہو۔ نہ تو اپناہا تھ گردن سے بائدھ لوا ور نہ ہی اس کو پوری طرح کھلا چھوڑ دو کہ تم خود ہی ملامت زدہ اور تھکے ہارے بیٹے رہ جاؤ۔ بے شک آپ کا پروردگار جس کے لئے چاہتا ہے۔ اس کے رزق کوخوب کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق میں شکی پیدا کر دیتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی خبرر کھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبر٢٠١٢

اتِ دو\_اداكرو\_

ذِي الْقُرُبِي رشة دار

لاتُبَدِّرُ نفول خرچی نه کرو۔

إخُوَانٌ بِمَالَى۔

كَفُورٌ ناشرا ـ ناشرا ـ ناقدرا ـ

تُعُرِ ضَنَّ تُومنه پھير ڪا۔

اِبْتِغَاءٌ تلاش كرنے كو-

تُوجُوا تواميدر كھتا ہے۔

قَوْلٌ مَّيْسُورٌ نرم اورآسان بات-

مَغُلُو لَةٌ بندها وا\_

عُنُقٌ گردن۔

كَاتَبُسُطُ نَهُول ـ

مَلُوُمٌ المتزدهـ

مَحْصُورٌ تَمَكَالِال

يَقُدِرُ الدازے عدیتا ہے۔ تک کردیتا ہے۔

بَصِيْرٌ د يكھنے والا۔

## تشريح: آيت نمبر٢٦ تا٢٠

ان آیات میں اللہ تعالی نے چار بنیادی اصول ارشاد فرمائے ہیں این ضرورت مندرشتہ داروں بھتا جوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنا

- ۲۔ فضول شر چی سے بچنا کیونکہ فضول شر چی کرنے والا مخص اس شیطان کا بھائی ہے جواللہ کا فرمان اور ناشکراہے۔
- r۔ اگر سائل کو دینے کی استطاعت نہ ہواور کسی کو بیامید ہو کہ اگر اللہ نے رحمت فر مائی تو میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا فر مایا کہ ایسے موقع بران سے نرمی سے بات کہد دی جائے۔
- ۳۔ نہ تواپنے ہاتھوں کواپٹی گردن سے باند ھےاور نہاس طرح کھلا چھوڑ دے کہ خود بھی دوسروں کا مختاج ہو کررہ جائے فر مایا کہ راہ اعتدال سب سے بہتر راستہ ہے۔
- ۵۔ رزق کی تنگی اور رزق کی وسعت بیسب پھھ اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حالات کو اچھی طرح
   حانتا اور دیکھتا ہے۔

نی کریم علیہ نے نے فریب، مسکین اور ضرورت مندرشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زور دیا ہے جس کو دوسلاری 'کہا جاتا ہے اور فرمایا ہے کہ صلدری کرنے والا اللہ کی ہزاروں نعتوں کا حق دارین جاتا ہے لہذا کوئی شخص مال دار ہویا غریب دونوں کی بیہ معاشرتی اور فرجی ذمدداری ہے کہ وہ اپنے عزیزوں اور شتہ داروں کی کفالت اور مدد کا خاص خیال رکھے اور ای فرح ان لوگوں کا بھی پوری طرح ان لوگوں کا بھی پوری طرح ان کھا جا ہے جو کی وجہ سے دوسروں کی مدد کے ختاج ہوگئے ہیں اور ان کا بھی خیال رکھے جو اسے تھی میاراور بچوں سے دور مسافرت کی حالت ہیں وقت گذار رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے کی طرح کی بھی امداداورا عانت کے ختاج ہیں۔ مثلاً ان کی مہمان داری کی جائے ، اجنبی شہر ہیں اگر ان کو کسی معلومات کی ضرورت ہوتو ان کو معلومات بھی پہنچائی جا کھی۔ اس حصے جا کھی۔ اگر دہ کی وجہ سے کی مالی امداد کے ختاج ہو جا کیں تو نہایت احسن طریقے سے ان کی مدد کی جائے۔ آیت کے اس جھے بیاں اللہ تعالیٰ نے دشتہ داروں کے حقوق کی ادا نیکی کا حکم بھی دیا ہے اور ضرورت مندوں اور مسافروں کا خاص خیال رکھنے کا حکم بھی دیا ہے میں اللہ تعالیٰ نے دشتہ داروں کے حقوق کی ادا نیکی کا حکم بھی دیا ہے اور ضرورت مندوں اور مسافروں کا خاص خیال رکھنے کا حکم بھی دیا ہے اس سے طابت ہوا کہ دین اسلام ہمیں اور فرف بھی متوجہ فرماتا ہے ہی درس انسانی شخص میں انسان ہمیں صرف انہوں کی تبین بلکہ غیروں کی المداد کی طرف بھی متوجہ فرماتا ہے ہی درس انسانیت ہے۔

دوسرااصول بیدارشاد فرمایا گیا کداعتدال کا راستہ سے بہتر راستہ ہے۔ ببض لوگ دوسروں کے ساتھ ہمدردیاں
ہے اعتدالی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ستنتل سے بے نیازا پناسب پچھاٹا کر خالی ہاتھ دہ جاتے ہیں۔ اوراس قابل بھی نہیں رہتے کہ اپنا
ہو جھ خوداٹھ کیس گھر والوں اور دوسروں کے سامنے شرمندگی کے علاہ ہ زندگی کی راہوں میں تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس
کو فضول خربی سے تعبیر فرمایا ہے اور فضول خربی کواس قدرتا پہندیدہ قرار دیا ہے کہ جولوگ ایسا کرتے ہیں ان کواس شیطان کے
بھائی سے تشبید دی گئی ہے جواللہ کا نافر مان اور ناشکرا ہے۔ فرمایا کہ فضول خربی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ دوسری طرف
پچھلوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی امداد واعانت سے اپنے ہاتھ کو اس طرح تھینج لیتے ہیں کہ اگر ایک ضرورت مندا پنے
حالات میں بڑپ رہا ہے اور تباہی کے کنارے تک پہنچ گیا ہے تب بھی اپنے ہاتھوں کو گردن سے باند سے رہتے ہیں اور ان کوک کی

ھالت پررخ نہیں آتا فرمایا کہ جس طرح اللہ کے نزدیک فضول خرج انسان ناپندیدہ ہے ای طرح وہ لوگ بھی اللہ کے نزدیک اجھے نہیں سمجھے جاتے جود وسروں پررخم وکرم نہیں کرتے اورا پئی ذات اورا پئی دولت مندی کے نشے میں مست اور مگن رہتے ہیں۔

ان آیات میں تیسری بات بدارشادفر مائی گئی ہے کہ اگر حالات کی تنگی یا کسی الجھن کی وجہ سے سائل کے مانگنے کے وقت و سے کے لئے کے گئے کے وقت و سے کے لئے بھی تیسری بات بدارشاد کی ذات سے بدامید ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا تو اس کی مدد کی جائے گی فر مایا کہ سائل سے ایسے نرم کیجے اور انداز میں بات کہددی جائے کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور اللہ کی بچھ تعت ہاتھ لگنے کے بعد اس کی مدد بھی کر دی جائے اور کوئی شخص گناہ گار ہوجائے۔

چوشی بات بدارشادفر مائی گئی ہے بے شک انسان کو وہی سب پچھ ملتا ہے جس کی وہ جدو جہد کرتا ہے لیکن رزق کی وسعت اور زق کی گئی ہے ہے شک انسان کو وہی سب پچھ ملتا ہے جس کی وہ جدو جہد کرتا ہے لیکن رزق کی وسعت اور زق کی تھی بیسب پچھاللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے وہ جس کو چا ہتا ہے ڈھیروں دولت اور کا میابیاں دیدیتا ہے اور نہ چا میابی کا تگہبان اور گران ہے وہ محتقوں کے باوجوداس کو پچھے فید دے اور اس کو تنگ حال کرد ہے دہ اللہ ایک میں اللہ بی کہ کس کو کب کتنا دینا چا ہے لہذا ہر انسان کی بید فیدراری ہے کہ دوہ ہر حال میں اللہ بی کا مواد ہر چیز کی مصلحت کو انجھی طرح جانتا ہے۔ کے کر دز ق کے درواز وں کو وہ می کھولتا ہے اور وہی روزی کو تنگ کردیتا ہے۔ دہ اللہ ہر کا م اور ہر چیز کی مصلحت کو انجھی طرح جانتا ہے۔

وَلَاتَقُتُلُوۡۤ اَوۡلَادَكُمۡزِخَشَيّة اِمۡلَاقٍ ٰمَعۡنُ ثَرْزُقُهُمۡر

وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَمُ وَكَانَ خِطْ أَكْمِيْرًا ۞ وَلَاتَقْرَهُوا الرِّنَ النَّكُانَ فَاحِشَةٌ وَسَآءً سَمِيلًا ۞ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الْتِي حَرَّمُ اللَّهُ الَّا فَالَمُ اللَّهِ وَكَانَ فَعُلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطْنًا فَكَلا يُسُوفُ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِل مَظْلُومُ مَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطْنًا فَكَلا يُسُوفُ فِي الْحَقْلُ إِن الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ترجمه آيت نمبرا ۳۵ تا ۳۵

اپی اولاد کومفلسی (غربت، آسائش و آرام) کے خوف نے قل نہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تہہیں بھی ۔ بے شک ان (پچوں کو) قتل کرنا گناہ عظیم ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جا و بے شک و ربائی کا راستہ ہے۔ اور اس جان کو آل نہ کرو جے (قتل کرنا) اللہ نے حرام قرار دیا ہے گرفت کے ساتھ۔ اور جومطلوم مارا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو ایک افتدیار (قصاص کا حق) دیا ہے تو وہ قتل کے معاملہ میں صد سے نہ بڑھے۔ بے شک اس کی مدد کی افتدی رفتا ہی کا رور ہی ہی نہ جاؤگر احسن طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کی جائے گی۔ اور ہیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤگر احسن طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کی عرکونہ پہنچ جائے۔ اور عہد (معاہدہ) کو پورا کرو و بے شک تہمیں اس کا (قیامت کے دن) جواب دینا ہے۔ اور تم ماپ تول کروتو پیانہ پورا کرواور سیدھی تر از وسے وزن کرو۔ اس میں بہتری اور اس کا انجھا انجام ہے۔

### لغات القرآن آية نمرا العراق

غربت \_آ رام وآ سائش ـ امُلاق بری خطار گناه ظیم به خطُّهٔ كَبيْرٌ تم قریب نه پیشکو به لاَ تَقُرَبُوا وَلِيُّ سر پرست ۔ وارث۔ سُلُطَانٌ صاحن اختيار كايُسُرِث مدسے نہ برمور مددكها كهار مَنْصُورٌ مَنْصُورٌ أخسن بہترین۔

أشُدَّهٔ اپنی طانت اپنی جوانی ـ

أوُفُوا يوراكرو وفاكرو

اَلْكَيْلُ تُول

قِسُطَاسٌ ترازو۔

تَأْوِيُلٌ انجام-

## تشريخ: آيت نمبرا٣٥٢ ٣٥

سورة الاسراء میں چھ بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیاہے

ا۔ غربت وافلاس کے خوف سے اپنے بچوں کولل کرنا۔

۲۔ زنااور بدکاری کے ذریعہ بدترین راستوں کو کھولنا۔

س<sub>-</sub> ناحق کسی انسانی جان کولینااورقل کرنا ۔

س- يتيم (باپ كے بچوں) كے مال كو ہڑپ كرجانا۔

۵۔ وعدہ خلافی کرنا۔

۲۔ مایتول میں کی کرنا۔

فرمایا کہ بیسب کے سب برترین گناہ اور معاشرہ کی خرابیوں کے بنیادی اسباب ہیں۔ ان سے ہر حال میں بچنا ایک موس کی ذمید داری ہے۔ دنیا اور آخر ت کی بھلائی اور کامیابی کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ ان میں سے ہرگناہ سے ہر حال میں بچا ہے۔ اس سے انسانی معاشرہ اور زندگی کو سرھارنے میں بڑی مدد ملے گی۔ چونکہ بیسب با تیں نہایت اہم ہیں اس لئے ان میں سے ہربات کی تفصیل اور وضاحت پیش خدمت ہے۔

## ا۔ بچوں کوتل کرنا

عرب کے بعض قبیلے اور خاندان اپنی اولا دکویہ کہہ کر مار ڈالنے یا زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ ہمارا گذارا ہی مشکل سے ہوتا ہے۔اگر اولا دزندہ رہی تو ہم ان کوکہاں سے کھلا کیں گے؟ ای طرح بعض قبائل اپنی لڑکیوں کو پیدائش کے بعدیہ کرقش کر

دیتے یا زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے کہ پیاڑ کیاں اگر زندہ رہیں تو جوان ہوکر شادیاں کریں گی۔اورگھر میں دامادآئے گا جس کے سامنے اپنی لڑکی کی وجہ سے جھکنا پڑے گا اوراس کی ہر زیادتی اور ظلم کو بر داشت کرنا پڑے گا اس طرح اس کی تو ہن ہوگی جے وہ برداشت كرنے كے لئے تيار نہ تھے لہذالر كول كوزنده رہے كاكوئي حت نہيں ہے۔اى غلط سوچ كى وجد سے وہ قل اولا ديس درندگي کی صدتک پہنچ کیکے تھے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ اس کا نئات میں جیتے بھی جان دار ہیں ان کے رزق کی ذمداری نی و افراد بر بے نہ کی حکومت بربلکہ اللہ ہی سب کورزق بہنچا تا ہے اور وہ کسی کو بھوکانہیں سلاتا خواہ وہ انسان ہوں یاصحراؤں کے جانور، ہوا میں اڑنے والے برندے ہوں یا جنگلوں کے درندے،سمندر کی مجھلیاں ہوں یا چیوٹی جیسے ننصے جانور۔ وہ ہرایک کارازق ہے۔اگرکوئی شخص سے محتاہے کہ اس دنیا میں قدم رکھنے والوں کاوہ خود ذمددار ہے تو اس کی صریح بھول او تقلطی ہے۔ فرمایا کہ ہم ان آنے والوں کے رزق کا پہلے سے اتظام کردیتے ہیں۔کوئی انسان اس دنیا میں قدم نہیں رکھتا جس کا پہلے سے اس کی ماں کے سینے میں رزق پیدانہیں کر دیا جا تا۔ حقیقاً اگر دیکھا جائے تو یہ بات مالکل صاف اور واضح ہے کہ جب سے انسان اس غلافہی میں بتلا ہوا ہے کہ رزق اور اس کے تمام دسائل پیدا کرنا اس کا اپنا کام ہے اس وقت سے انسان رزق اوراس کی برکتوں سے بی محروم ہوتا جار ہاہے۔ ریرسب کچھ کہنے کا مطلب پنہیں ہے کہ ذرائع پیداوار کے لئے محت ،مناسب مذاہیر اور منصوبہ بندی کرنا کوئی عمٰناہ ہے بلکہ قرآن کی روشیٰ میں ایبا کرنا لازمی اور ضروری ہے اس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن الله کی شان رزاقیت کونظر انداز کر کے میں مجھنا کہ انسانوں کے داز ق ہم ہیں بیقصور غلط ہے۔قر آن کریم اس غلط تصور اور سوج کی تر دید کرتا ہے کہ پچھوٹک محنت ، ذرائع ووسائل اختیار کرنے کے بجائے ایک خاص منصوبہ بندی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بچوں کواس لئے ہم دنیا میں آنے سے روکتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لئے نہیں ہے تو ہم نئے پیدا ہونے والوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ان سے کہا جارہاہے کہا بیے لوگ اپنی آسائشوں ، مہولتوں اور غربت وافلاس کا نام لے کر جو بچوں گوکل کر دیتے ہیں ان کواس حرکت سے باز آ جانا جا ہے ۔ چنانچہ موجودہ دور میں خاندانی منصوبہ بندی اور بچوں کو پیدا ہونے سے رو کئے کے لئے پیکہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی تعداداس قدر بھیا تک انداز میں بڑھ رہی ہے کہ اگر بیرفتار برقرار رہی تو تمام ذرائع ختم ہوجا کیں گے اور پھرانسان انسان کوکھائے گالہذا بچوں کو یا تو پیدا نہ کیا جائے۔اگر وجود اختیار کرلیں تو ان کوضائع کرادیا جائے۔میرے نزدیک کفار مکدادرموجوده دور کے لوگوں کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس فرق ہے تو اتنا کہ پہلے جہالت کے نام پر بیسب کچھ کیا جاتا تھا اور موجودہ دور میں فیشن اور ترقی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ حالانکد اللہ تعالیٰ نے ای زمین میں اسنے وسائل پیدا وارر کھ دیئے ہیں کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے کافی ہیں کیونکہ اس راز ق نے اس زمین پرانسانوں کے قدم آنے سے پہلے ہی تمام وسائل جمع کردیے ہیں۔ وسائل کی جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ زمین سے نکلتے آتے ہیں مثلاً آج سے ایک سوسال پہلے تیل اور گیس کا کوئی تصورم وجود ندھا حالا نکہ تیل اور گیس کر دڑوں سال سے زمین کے اندر موجود تھا اور رہے گا۔ جب ضرورت ہوئی تو یہ وسائل خود بخو دنگل آئے۔ میراخیال ہے کہ اگر دو چارسوسال میں تیل اور گیس کے ذخائر ختم ہو گئے تو یقینا اس کی بلکہ قدرت نے دوسری کی طاقت کو تیار کر رکھا ہے جب انسانی ضرورت ہوگی وہ ذرائع خود بخو دزمین کی سطح پر آجا کیس گئے۔ اس لئے انسانوں کو اس دنیا میں آنے سے دو کئے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مبروق عت، عدل و انساف اور محنت کے ذرائع بڑھانے کی ضرورت ہے اس موس کو تیا میں آئے ہے دو کئے کی ضرورت ہے جس نے نوع انسانی کے کلا ہے گلا ہے جس کے ذرائع بڑھیں یہ سب پچھ کب اور کس طرح ہو ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی کی فلاح و بہود دین اسلام کے سیچ اصولوں اور نی کریم تھی کی کائل انتاع و محبت میں پوشیدہ ہے۔ دنیا کو امن وسکون اور آئر ت کی کامیا بی صرف انسانی میں میں میں ہو تیا ہے۔ دنیا کو امن وسکون اور آئر ت کی کامیا بی صرف انتاج کی میں انسانی ہو تھیں ہوئیں ہے۔ دنیا کو امن وسکون اور آئر ت کی کامیا بی صرف انتاج کی میں گئی کے ذرائیل میں ہے۔

#### ۲- زنااور بدکاری

ز نا اور بدکاری اتنابزاجرم ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے جس کے متعلق مومنوں سے فرمایا جارہا ہے کہ ماس دفعل بدئ کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ ہیہ ہے جیائی اور بدترین راستوں کو کھو نے کا ذریعہ ہے جس سے قویس ہر بادہ ہوکررہ جاتی ہیں۔ اس آیت کا دلچسپ انداز ہیے کہ زنا اور بدکاری کے ہراس انداز کو چھوڑ نے کا تھم ہے جس سے کوئی تخض اس گناہ عظیم کے قریب بھی بی تی سکتا ان میں متمام کے قریب بھی بی تی سکتا ان میں متمال ہو، مثل چند با تیں ایس ہیں جن کے اضتیار کرنے سے آدمی زنا اور بدکاری سے بی بی تین سکتا ان میں تمام باتوں سے بڑھ کررزق حرام ، سود خوری، جوئے بازی، بے پردگی، بے حیائی اور بے شری کے وہ مناظر ہیں جن سے انسان زنا اور بدکاری کے قریب بی سکتا ان میں تمام بدکاری کے قریب بی سکتا ان میں تمام بدکاری کے قریب بی سکتا ہوں ہے ہوئی کا تھم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ تعلق نے ارشاد فرمایا ہے زنا کرنے والا چوری کے وقت موٹ تیس بوتا، شراب پینے والا شراب پینے وقت موٹ نہیں ہوتا (بخاری و سلم) مراد ہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خص صاحب ایمان بھی ہواوروہ زنا، چوری اور شراب نوشی میں ہوتا ہو اس کا ہمان ایسان ہی موادروہ زنا، چوری اور شراب نوشی میں ہوتا ہو اس کا ہمان اس کے ایک اور صدیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس وقت ایک موٹ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان ایر سے خت ارشاد فرمایا ہے، ساتوں آسان اور زمین اس شخص پر ایس جو بیوی رکھنے کے باوجود زنا اور بری کریم علی نے نہ کریم علی نے ارشاد فرمایا ہے، ساتوں آسان اور زمین اس شخص پر است میں ہمیں والے تا ہے (ابوداؤد) بدکاری کرتا ہے۔ جہنم میں ایسے بدکاروں کی شرم گا ہوں سے اس قدر شدید بد ہو چھیلے گی کرچنم والے بی اس سے خت پر بیان ہو جاتم میں اور ایک ان دوراہ ایر از

E

خلاصہ بیہ ہے کہ زنا اور بدکاری ہی ہے نہیں بلکہ ان تمام باتوں کے قریب جانے کی بھی ممانعت کی گئی ہے جن ہے ایک صاحب ایمان شخض بدکاری میں بیتلا ہو سکتا ہے۔ زناوہ برترین فعل ہے جو آخر کارکی بھی معاشرہ کوروحانی اور جسمانی اعتبار سے تباہی کے کنار سے پہنچا دیتا ہے جو اللہ کے عذاب آنے کا سبب بن جاتا ہے۔ باہمی اعتباد اور رشتوں کا احترام اٹھ جاتا ہے اور بیہ بے کنار سے پہنچا دیتا ہے جو اللہ کے عذاب آنے کا سبب بن جاتا ہے قرمایا کہتم اس کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ زناصر ف بے حیائی اور ہے غیر تی تہنیں ہے بلکہ بہت سے برے راستوں کو کھولئے کا سبب اور بنیا دبھی ہے۔

### سور انسانی جان کااحزام

شری حق کے بغیر کسی انسان کی جان لیمایاس کو آس کرناحرام ہے۔اگر کسی کوناحق قتل کر دیاجائے تو شریعت نے مقتول کے وارثوں کواس بات کاحق دیا ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے' وقصاص' کے سکتے ہیں۔اللہ تعالی نے عقل وسمجھ رکھنے والوں کوخطاب كرتے ہوئے فرمایا ہے كە" اے عقل والو! قصاص ہى ميں (تمہارے معاشره كى) زندگى ہے۔ اگر قاتلوں كوآزاد چھوڑ ديا جائے گا تو وه معاشر ہ جنگل کا معاشرہ بن جائے گا اور احترام انسانیت اٹھہ جائے گا۔ دنیا کے توانین سے الگ اللہ نے قصاص (برابری) کا طریقہ بدر کھا ہے کہ مقتول کے وارث (1) یا تو جان کے بدلے جان کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔(2) یا خون بہا (جوآلیس میں طے یا جائے) لے كر قاتل كوچھوڑ سكتے ہيں (3) يا جا ہيں تو قاتل كومعاف كرسكتے ہيں۔ بدا كيٹ شرى حق ہے جس ميں كى عدالت يا حكومت کو را خلت کاحق حاصل نہیں ہے۔ صرف مقتول کے دارٹوں کوقصاص لینے یا معاف کردینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ کسی بھی عدالت یا حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ انصاف دلانے میں مقتول کے دارٹوں کی مدد کرے تا کہ ایسانہ ہو کہ مقتول کے دارث جوث انتقام میں کوئی الیں زیادتی کر بیٹیس جس ہے وہ خود ہی طالموں کی صف میں جا کھڑے ہوں مثلاً قاتل کے ساتھ یااس کے متعلقین کے ساتھ ظلم وزیادتی کامعاملہ کر پیٹیس یا قاتل کے ناک کان اور دیگراعضاء کوکاٹ ڈالیں شریعت نے اس کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی ہے کیونکہ اگراس طرح انقام کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ کسی حدیر جا کرختم نہ ہوگا اور وہ معاشرہ تہذیب وقانون کی دھجیاں بمصیر نے والا بن جائے گا۔ جب نبی کریم ﷺ نے اعلان نبوت فر مایا اس وقت پورا عرب اس جہالت و درندگی میں مبتلا تھا اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے قاتلوں سے جوش انتقام میں بے چین و بے قرار رہا کرتا تھااور اپنے انتقام کی آگ بجھانے میں لگا ہوا تھااور بیہ سلسله برسوں اورصدیوں تک پھیل چکا تھا۔اس معاشرہ میں کسی کی جان محفوظ نبھی قتل وغارت گری اور جنگ وجدال کا ایک مجھی نہ ختم ہونے والاسلسلہ جاری تھا۔

قر آن کریم نے بالکل واضح الفاظ میں اعلان کردیا کہ ہر مخص قانون کے مطابق مقتول کا قصاص لے سکتا ہے مگر خوذ نہیں بلکہ کسی عدالت کے ذریعہ قاتل اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔انسانی جان کا احترام اور انصاف دلانے میں مدد کرنا ہر عدالت ،حکومت اور معاشرہ کے افراد کی سب سے بوی ذمدواری ہے۔ CATE:

اس موقع پراس بات کی وضاحت مناسب ہوگی کد دین اسلام صرف انسانی جان ہی کا احتر ام نہیں سکھا تا بلکہ بلا وجہ کسی بھی جان دار کی جان لینے یا اس پرزیا دتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ اگر کسی جان دار جانور سے جان جانے کا خطرہ اور اندیشہ ہوت ہوت تو اس کی جان لی جاسکتی ہے۔ شریعت نے بعض حلال ہوت تو اس کی جان لی جاسکتی ہے۔ شریعت نے بعض حلال جانوروں کو ذرج کرتے وقت ' اللہ کا نام لیا جائے'' اللہ کے بانوروں کو ذرج کرتے وقت ' اللہ کا نام لیا جائے'' اللہ کے نام کی بردائی بیان کی جائے جو اس بات کی علامت اور شوت ہوگا کہ ہم جس جانور کی جان لے رہے ہیں اس کی اجازت ہمیں اللہ نے عطاکی ہے۔ اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو ہم اس جانور کی جان لینے کے بھی حق دار نہ تھے چونکہ اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم اس جانور کی جان جانور کو ذرج ہیں۔

اس حقیقت کوچش نظر رکھ کرخور بیجئے کہ جس دین نے جانوروں کی جان لینے یاان کو بلا وجہ ستانے کی بھی اجازت نہ دی مووہ شریعت بلا وجہ کسی انسان کو جان لینے کی کیسے اجازت دے سکتی ہے یا اس دین وشریعت کے ماننے والے بلا وجہ ناحق کسی انسان کی جان کیسے لے سکتے ہیں۔

### ہ۔ یتیم بچوں کے حقوق کی حفاظت

- بعثت نبوی علی کے وقت عرب میں جنگ وجدال اور قل و غارت گری کی وجہ سے جہاں بدامنی اور جہالت عام تھی
   و بیں ان جہالتوں کی وجہ سے ہرخاندان میں ایسے یتیم بچوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھر ہی تھی جو باپ کے سامیر محبت سے محروم
   اور معاشرہ کے ظلم وستم کا شکار ہور ہے تھے۔ بیرحال تھا کہ
  - ٥ بچاور بچول کومال باپ کی میراث مے محروم رکھتے تھے۔
  - یتیم یچول کود هکید دے کرنگالنااوران کوذلیل ورسوا کرناایک عام بات تھی۔
- ٥ بچيوں كى جائداداور مال ودولت پر قبضه كرنے كے لئے تكران خود ہى ان سے نكاح كر ليتے تھے تا كه كھركى جائداد
  - باہرنہ جائے۔
- ہال دولت کونضول خرچیوں میں ہے جو محض یتیم بچوں کے مال کا مگران ہوتا تھا وہ یتیم کے مال دولت کونضول خرچیوں میں اس طرح اڑانے کی کوشش کرتا تھا کہ بچے جوان ہوکران ہے مال وجائیداد کا حساب کتاب نہ پوچھ لیں۔
  - o وہ یتیم بچول کی تعلیم وتربیت کا قطعا خیال نہ کرتے تھے۔
  - 0 اپنی اولا د کے مقابلے میں یتیم بچوں کے ساتھ طرزعمل میں سنگ دلی کامظاہرہ کرتے تھے۔

کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے تھے۔

قرآن کریم اور نبی کریم عیالی کے ارشادات نے ان لوگوں کی دنیا بدل کررکھ دی تھی جو بیموں کے ساتھ ظلم وزیادتی کا معاملہ کرتے تھے جن کے پھر دل بھی بیموں کے لئے زم گوشہ ندر کھتے تھے وہ بیموں پر بے انتہا مہر بان ہو گئے۔ ہر یتیم کی پرورش، تکہبانی اور نری وعبت کے لئے گئ گئ ہاتھ بڑھنے گئے اور ہرا یک دل میٹو اہش بن گئ کہ وہ کسی نہیں بیچ کی پرورش کر سکے۔

الشدتعالی نے ارشاد فرمایا کہ تیبوں کوان کے دارثوں کا چھوڑا ہوا مال دے دو۔ ان کے اچھے مال کوٹر اب مال سے
 تبدیل نہ کرو۔ ادر نہا ہے مال کے ساتھ ملاکران (تیبوں کا) مال کھاجاؤ ہیر بڑے گناہ کی بات ہے۔ (سورۃ النساء)

٥ فرمایا گیا کہ جولوگ بتیموں کا مال ہضم کرجاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں فرمایا کہ وہ لوگ بتیموں کے جوان ہوجانے کے خوف سے ان کے باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت کوجلد از جلد کھا کرہضم کرنے کے چکر میں گھر ہے تصاور ان کو بے عزت کرتے تھے۔ (سورۃ البلد)

0 فرمایا کدوہ مال جس کواللہ نے تمہارے کھڑارہنے کا ذریعہ بنایا ہے اس مال کو نادانوں کے سپر دنہ کرو۔ان (پیٹیم) پچول کو کھلا وَ پہنا وَاوران سے قاعدے طریقے کی بات کرواوران کو آنر ماتے رہوجب وہ نکاح کی عمر کو پیٹی جا ئیں اور پھرتم ان میں سبحھ اور شعور کو محسوس کرلوتو ان کا مال ان کے سپر دکر دو۔غرضیکہ پیٹیم کے مال کی حفاظت اوران کے اخلاق کی تکرانی کو ہرمسلمان کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔اس سلسلہ میں نی کریم میں تیسی تیسیوں کی خبر گیری کے احکامات ارشاوفر مائے ہیں۔

نى كريم على في ارشادفرمايا:

جو کسی پیتم بچے کواپنے گھر بلا کراس کو کھلائے پلائے گاتو اللہ تعالی اس کو جنت عطا فر مائے گا بشر طیکہ اس نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہوجونا قابل معانی ہو۔ (ترغیب وتر صیب )

فرمایا کدمسلمانوں کاسب سے اچھا گھروہ ہے جس میں کسی پیٹیم بچے کے ساتھ محبت دمہریانی کامعاملہ کیا جارہا ہواور سب سے بدترین گھروہ ہے جس میں کسی پیٹیم کے ساتھ بدسلوکی کی جارہی ہو ( ابن ماجہ ) قر آن کریم اورادشاد نیوی کی وجہ سے عبابہ کرام نے بھی پتیموں کے معاطم میں بہت احتیاط کی ہے اوران کے ساتھ حسن سلوک کے کسی پہلوکونظرانداز نہیں کیا۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ حال تھا کہ وہ اس وقت تک کھانا پندنہ فرماتے تھے جب تک ان کے دستر خوان پرکوئی پتیم موجود نہ ہو۔ فلاصہ یہ ہے کہ بے باپ کے بنچ پورے معاشرے اور خاندان کے ہر فرد کی ذمہ داری ہیں کہ ان کی اوران کے مال و جائیدا دکی تھا قلت کریں تا کہ وہ ہڑے ہوکر اسلامی معاشرے کے مفیدا ور بہتر فرد بن سکیس اور الجمداللہ اللی ایمان نے اس تقاضے کو ہر دور ہیں احسن طریقے پر پوراکرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور تیموں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔

### ۵۔ وعدہ پوراکرنا

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایے لوگوں کو گم راہ اور فائ قرار دیا ہے جوعہد و پیان کرنے کے بعد ان کو قر دیے ہیں۔
فرمایا کہ قرآن کریم پڑھنے کے باوجود وہ لوگ گم راہ ہوجاتے ہیں جو فائ (گناہ گار نافرمان) ہیں۔ وہ لوگ جوعہد کو پختہ کرنے کے
بعد اس کو قر ڈریتے ہیں (بقرہ)۔ اس طرح بی کریم ہے گئے نے وعدے کی پابندی کوسب سے زیادہ ابھیت دی ہے وہ عہد و پیان
بندوں نے بندوں سے کیا ہو یا بندوں نے اللہ سے کیا ہو۔ اپنے عہد اور وعدوں کو پورا کرنے والوں کو اللہ پندفرما تا ہے۔
بیم کریم ہے گئے کی سیرت گواہ ہے کہ آپ نے جنگ والمن اور عام زندگی میں ایفائے عہد کوسب سے زیادہ ابھیت دی ہے۔ یہاں تک
فرمایا کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت سے ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پور انہیں کرتا۔ قرآن کریم کی
سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخر سے میں کامیاب و با مراد ہونے والوں کی ایک صفت سے بیان فرمائی ہے کہ جب وہ کی
سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ کوئی حال بھی ہو وعدہ خل فی اور عہد شخنی کی سخت نہ مت کی گئی ہے۔
سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ کوئی حال بھی ہو وعدہ خل فی اور عہد شخنی کی سخت نہ مت کی گئی ہے۔

اصل میں وہ انسان ہمیشہ عزت واحرّ ام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جواپی زبان کا پابند ہو یتجارتی لین دین کا وقت ہو یا گھریلویا خاندانی معاملات ہوں ان میں ای شخص کو پہند کیا جاتا ہے جوزبان کا پکا ہواور اس پروہ عمل کرتا ہوخواہ اس کی وجہ سے اس کو کتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے لیکن وہ شخص جوزبان کا پکا اور پابند نہ ہواس کا اعتماد اور بھروسہ زندگی کے سی معاملے میں بھی نہیں کیا جاتا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اے مومنوا تم اپنے عہد و پیان کو پورا کرد کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ ایک موش نہایت ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ وہ جس بات کا عہد کرتا ہے اس کو پورا کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتا۔

## ۲۔ ماپتول میں کی

جس معاشره میں تجارتی دیانت وامانت کا چلن ہوتا ہے وہ ایک کامیاب، بہترین، پراعمّاد اورخوش حال معاشرہ کہلاتا ہے۔اس کا ہرطرف ایک جرم اور وقار ہوتا ہے۔اس کے برخلاف جس معاشرہ میں بدویا نتی، بدنیتی، دھوکہ، فریب عام ہوجائے جس میں لینے کے پیانے اور دینے کے پیانے الگ الگ ہوجائیں وہ معاشرہ ندصرف بدنام ہوجاتا ہے بلکہ وہ اپنے ہی کرتو توں میں ڈوب جاتا ہے اور اس کا نقصان برخص کو بھگتنا پڑتا ہے۔ مای تول میں کی کرنے کو تجارتی بددیانتی کہا جاتا ہے اس بددیانتی اور بدمعاملگی کی شریعت نے سخت ممانعت فرمائی ہے۔فرمایا گیا کہلوگو! تم ہمیشہ سیدھی تراز و سے تولا کرواس میں کی نہ کرو، ڈیڈی نہ مارو( ورنه تمهاری زندگی کی برکتیں اٹھے جا کیں گی ) جولوگ دیا نت وامانت کورواج دیں گے بہترین انجام ان ہی لوگوں کامقدر ہوگا کیکن اگر بد دیانتی عام ہوگئی تو نہ صرف دنیا کی نظروں میں بے وقعت اور بے وزن ہو جا ئیں گے بلکہ اس معاشرہ کا انجام بھی بوا بھیا تک ہوگا۔ ماپ تول میں کی نہ کرنے والی قو موں کو باعزت مقام عطا کیا جاتا ہے اور ماپ تول میں بدریانتی معاشرہ کو لے ڈوبتی ہے۔ ماپ تول میں کی کتنابزاجرم ہےاس کا اندازہ حضرت شعیبؑ کے واقعات زندگی ہے لگاما حاسکتا ہے کہ وہ قوم جوتحارتی اورمعا شرتی اعتبار سے نہایت مضبوط اورخوش حال تھی ہرطرف سے مال ودولت کی رمل پیل تھی،خوبصورت وحسین شپر،سرسز و شاداب باغات ، الهلهاتی تھیتیاں اور وہ بلند و بالاعمارتوں کے مالک تھے لیکن ان میں دنیا کی حرص ، لا کچے اور دولت پیدا کرنے کی تمنا اورلوٹ کھسوٹ اس حدتک بڑھ چکی تھی کہ وہ جائز ونا جائز کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ایک اللہ کو بھول کرانہوں نے اپنی تمناؤں کے سیکڑوں بت بنار کھے تھے تجارتی بددیانتی، لالچے ،حرص اور کفروشرک کی جب انتہاء ہوگئی تو اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لئے حفرت شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب نے اس قوم کو ہرطرح سمجھایا ہرادی کا بھیجے سے آگاہ کیا گروہ قوم اپنی بدمستیوں، دنیا کے لا کج ادر کفروشرک میں اس طرح مگن تھی کہ انہوں نے حضرت شعیبؑ کی ایک بات بھی تشلیم نہ کی با لآخروہ قوم اینے انجام سے دو حیار ہو کی اور پانی کے وہ بند جوان کی زندگی کا سامان تھان کواللہ نے اس طرح تو ڈکرر کھ دیا کہ اس یانی کے سیلاب میں ان کی دولت، گھریار، تهذيب وترقيال سبة وب كئي اوراس قوم كانام ونشان مك كيا-

نی کریم ﷺ نے جہاں تجارتی بددیانتیوں کی تخت ندمت فرمائی ہودیاں آپ نے ان تاجروں کی عظمت بھی بیان فرمائی ہے وہیں آپ نے ان تاجروں کی عظمت بھی بیان فرمائی ہے جو نہایت سے ، دیانت دار اور امانت دار ہو کر تجارت کرتے ہیں فرمایا کہ سے اور دیانت دامانت کے پیکرا کی تاجر کا بید مقام ہے کہ دہ ہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو انبیاء کرام ،صدیقین ،سلحا اور نیک انسانوں کی صف میں کھڑا ہوگا (اور جنت کا ہر دروازہ اس کواچی طرف آنے کی دعوت دے گا) اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بھی ہر طرح کی بددیانتی ، لوٹ کھسوٹ ،ظلم وزیادتی حرص ، لا کی اور کفروشرک سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

# وَلاتَقْفُ مَالَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمُوْانَ

السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادَكُلُّ أُولِيكُ كَانَ عَنْهُ مَنْفُؤلا ﴿ وَلَا لَمَنْ مُؤَوِّهُ وَلَا تَمْشِ فِي الْرَضِ مَرَعًا أَنْكَ لَنَ تَغْفِرِقَ الْرَضَ وَلَنَ تَنْكُمُ الْجِبَالَ طُولا ﴿ وَلَا تَعْفِرُ وَهَا ﴿ وَلِكَ مِمَّا طُولا ﴿ وَلَا تَعْفِرُ وَهَا ﴿ وَلِكَ مِمَّا اللّهِ الْهَا الْحَسَرَ الْحَجَى اللّهِ الْهَا الْحَسَرَ الْحَجَى اللّهِ الْهَا الْحَسَرَ الْحَجَى اللّهِ الْهَا الْحَسَرَ الْحَجَى اللّهِ الْهَا الْحَسَرَ الْمَحْدَلُ وَلَا تَعْمِلُ وَمُا اللّهِ الْهَا الْحَسَرَ اللّهِ الْهَا الْحَسَرَ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهِ الْهَا الْحَسَرَ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ الْحَسَرَ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْحَسَرَ اللّهُ الْمُحْدَلُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُحْدَلُ الْحُدَلُ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُحْدَلُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللّهُ

### ترجمه: آیت نمبر۲ ۳ تا۳۹

اوراس کے پیچھے نہ پڑوجس کا تہمیں علم (معلومات) نہ ہو۔ بے شک کان، آنکھ، اور دل ان میں سے ہرایک سے (قیامت کے دن) سوال کیا جائے گا۔ زمین پراکڑ کر (اتراکر) مت چلو۔ بے شک نہ تو تم زمین کو بھاڑ سکتے ہواور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ بیتمام برائیاں تہمارے رب کے زویک ناپندیدہ ہیں بیدہ محکمت کی باتیں ہیں جوآپ کے رب نے آپ پروتی کی ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤور نہتم جہنم میں ملامت زدہ اور رحمت سے محروم کر کے جھونگ دیئے جاؤگے۔

لغات القرآن آيت نمر ٣٩٥ ٣٩٥

لَاتَقُفُ يَحِينَ بِرُودِ
لَيْسَ نَيْسِ ہِدِ
اَلْفُوَّادُ دل۔
اَلْفُوَّادُ دل۔
اَلْمُشِ نَهُل۔

مَوَحٌ اکْرُنادار اناد لَنُ تَخُوِقَ تَهِ بِرَّارِنَهُ بِهَارُد حِگاد لَنُ تَبُلُغَ تَهِ بِرَارِنَهُ بِيَجِهًا الْحِبَالُ بِهَارُد (بِهَارُوں) طُولٌ باندی لبائی۔ طُولٌ باندی دبائی۔ مَکُرُورٌ ناپندیدہ۔ تُلُقیٰ ڈالاجائےگا۔ مَدُحُورٌ برصت ہے ورم کیا ہوا۔

## تشريح آيت نمبر٢٦ تا٣٩

سورۃ الاسراء کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی پندرہ آیات میں بہت سے نیک کام کرنے اور بہت می برائیوں سے بیخے کے احکامات ارشاد فرمائے جارہے ہیں۔ای سلسلہ میں چنداور بنیاد می فراہیوں کی طرف متوجہ فرمایا جارہا ہے کہ ہرمومن کو بدگمانی، برظنی ،غرورہ تکبراور بے جاضد سے بیچنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ با تیں اللہ کوشت نالپندیں۔

الله تعالیٰ نے انسان کو ایک ذمد دار تاوی بنایا ہے۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ اور جملے کو بہت ذمہ دارانہ ہونا 
چاہیے محض کی شائی با توں پر ایک تصور گھڑ لینا اور اس کو حقیقت سمجھ کر اس پڑمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہر بات جو وہ کان سے سنتا،
ایکھوں سے دیکھتا اور دل سے سوچتا ہے اس کی ہر بنیاد پر خور کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ ہوسکتا ہے وہ جس بات کو سوچ رہا ہے وہ
سرے سے فلط اور بے بنیاد ہواور وہ بنگنی کر کے کسی بڑے گناہ میں بنتا ہوجائے کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ فر مایا کہ ہم خض کو
سے بات ذہن شین کر لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کے کانوں سے سے گئے آتھوں سے دیکھے گئے اور دلوں سے سوچے گئے
ہر خیال کا اللہ کو جواب دیتا ہے۔ فر مایا گیا کہ اے موضو بھم ہیں جس بات کی تحقیق نہ ہواس کے پیچھے نہ پڑ دیونکہ آتھ ، کان اور دل ہر
ایک سے سوال کیا جائے گا۔

دوسری بات بیارشادفر مائی گئی کدانند کو عاجزی اورانکساری بہت پسند ہے جب کہ تکبراورغرورکووہ تخت ناپسند فرما تا ہے۔ زمین پراکڑ کر چلنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔اللہ کے بند ہے قوجب زمین پر چلتے ہیں اس میں ایک وقار ہنجید گی اور متانت ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں چلتے کہ جیسے وہ زمین کو چھاڑ ڈالیس گے اور گردنیں اکڑا کر پہاڑوں سے اوٹے ہو جا کیں گے بلکہ عاجزی، انکساری اور تواضع ان کا مزاح ہوتا ہے۔

حضرت عبداللداین عباس نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ریت کی ساری اخلاقی تعلیمات کوسورۃ الاسراء کی پندرہ آیات میں ارشاد فر مادیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہرمومن پرلازی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل برائیوں سے بچتے ہوئے نیکیوں اور بھلائی کو قائم کرے کیونکہ بیتمام برائیاں جن کو بیان کیا گیا ہے تہارے رب کے نزدیک بخت نا پہندیدہ ہیں۔ بیان کئے گئے تمام اخلاقی اصولوں کا خلاصہ یہ ہے کہ

(۱) اللہ کے سواکسی کی عبادت و بندگی نہ کرو۔ (۲) ماں باپ کی اطاعت و فرماں برداری کرو۔ (۳) رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کے حقق ق ادا کرو۔ (۳) اگر کسی ضرورت مندکوفی الحال دینے کے لئے کچھ نہ ہوتو اس سے ترخی اور تختی کے بجائے زی سے کہدوو۔ (۵) مال کے خرج کر جی کرنے میں نہ تو کنجوی کرواور نہ اس قدر فراخ دل بن جاؤ کہ خود بی دوسروں کھتاج بن کررہ جاؤ، اعتدال کا راستہ سب سے اچھاراستہ ہے۔ (۲) اپنی اولا دکو خربت وافلاس اور نا داری کے خوف سے قبل نہ کرو۔ (۷) زنا اور بدکاری کے ہرراستہ سے بچو کیونکہ بیر برین راستوں کی طرف لے جاتا ہے۔ (۸) بے حیائی کے کاموں سے دوررہو۔ (۹) ناحق دوسروں کا خون نہ بہاؤ۔ (۱۰) میٹم بچوں کے مال کی حفاظت کرواور اس میں بے جاتھرف نہ کرو۔ (۱۱) عہدو پیان کو پورا کرو۔ (۱۲) ماپ تول میں کی نہ کرو۔ (۱۳) سی سائی بے حقیق باتوں کے بیچھے نہ گلو۔ (۱۳) زمین پراکڑ کرنہ چلو کیونکہ نہ تو تم زمین کو بھاڑ سکتے ہواور نہ بہاڑ دوں سے اور نے ہو سکتے ہو لیونکہ نہ تو تم زمین کو بھاڑ سکتار کرو۔

فرمایا کہ اے نبی ایہ جتنی باتیں ہم نے وہی کی ہیں ان کی بنیاد حکمت و دانائی ہے تا کہ ان پر عمل کیا جائے اور زندگی کا سیح راستہ تلاش کر کے اس پر چلا جائے۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مندی اور سجھ داری ہیہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو مانے والا ہثرک سے دوراورای کی عبادت و بندگی کرنے والا ہوجس نے اس کو پیدا کیا ہے کیونکہ اگر کفر وشرک کا راستہ اختیار کیا جائے گا تو وہ برعملی اس کو جہنم کے اس گڑھے میں لے جا کر بھینک دے گی جہاں اللہ اور اس کے فرشتوں کی صرف لعنت ہوگی اور وہ آثر ت میں سوائے ذلت ورسوائی کے دھلوں کے اور کچھ بھی عاصل نہ کر سکے گا۔

# اَفَاصُفْكُوْرُكُكُمْ بِالْبَيْدِينَ

#### ترجمه: آیت نمبر ۴۰ تا ۴۴

کیاتمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لئے چن لیا ہے اور اپنے لئے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنالیا ہے۔ بے شکتم نے نہایت برترین بات کہی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تا کہ وہ تصبحت حاصل کریں۔ گراس سے ان کی نفرت ہی بڑھتی ہے۔

(اے نبی ﷺ) آپ کہہ دیج کہ اگر اس اللہ کے ساتھ اور کئی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ تو وہ عرش کے مالک کی طرف ضرور کوئی راستہ ڈھونڈھ تکا لئے۔ اس کی ذات پاک ہے اور اس سے بہت بلند و برتر ہے جو وہ (اللہ کے لئے) کہتے ہیں۔ ساتوں آسان اور زمین اور جو کھی ان میں ہے۔ ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکٹر گی بیان کرتی ہے البیتہ تم ان کی تسبح کو سمجھ نہیں سکتے بے شک وہ بہت برداشت کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔

لغات القرآن أيت نبر ١٠٠٠ ١

اسنے چن لیا۔ منتخب کرلیا۔

اَصُفٰی بَنِیُنَ

بيے۔

انَاتٌ

صَوَّفُنَا ہم نے طرح طرح سے بیان کیا۔ نُفُورٌ نفرت۔ عُلُوٌ بلندر۔ لاَ تَفُقَهُونَ تَمْ نَہِيں بجھتے۔ تَسُبِيُحٌ پاکِر گی شہے۔ حَلِيْہٌ ہرداشت کرنے والا۔

بیٹیاں۔

## تشريح: آيت نمبر ٢٠٠ تا٢٨

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بار باردھ رایا ہے کہ اس کا کنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سواکوئی اور معبود ہوتا تو نظام کا کنات تباہ دیریا دہوکررہ جاتا۔ وہ اللہ اس نظام کا کنات کو چلانے میں نہ کئی کا مختاج ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ جس طرح دیا کے بادشاہ اور بھی کملکت ، بھیرانی اور دراشت کے لئے اپنی اولاد ، بیری اور مددگاروں کے مختاج ہوئے ہیں وہ اللہ کی کا مختاج نہیں ہے۔ کفار و شرکین کو جس بات نے گمرائی میں پھنسا دیا تھاوہ ان کی بہی سوج تھی کہ وہ اللہ کو تھی اپنے جیسا سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کر رکھی تھیں چنا نی چہیں ان کی بہی سوج تھی کہ وہ سندی کی گئتا خی کی حدیثی کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گتا خانہ انداز کا نداق اڑاتے ہوئے فرمایا کرتم نے اپنے لئے تو بیٹے بجویز کر لئے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے لیا۔ حالا نکہ اللہ بیٹی ور بیٹیوں سے بے نیاز ہے۔ فرمایا جارہا ہے گئی جیب بات ہے کہ جب ان کفار کے گھر میں کوئی لڑی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چبرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور بہ تھے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی نہیں بلکہ مصیبت آگئی ہے۔ لڑکیوں کو نہایت برا تبھے ہیں اور د جب کی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں ساتا فرمایا کہ اپنوں نے اللہ کی شان میں نے بیٹے بینا رکھے ہیں اور اللہ کے خرفی یہیں بیا ہوتی ہے تو نہوں نے اللہ کی شان میں بین کر بیش سے جے۔ آگر ان کو سجھایا جائے تو ان کی نفرت میں بین کروں گونا نہاں کی سے کیان کی نہوں کی نوان کی نوان کی نورت میں بین کروں گونا نہ بات کی ہے کون نیاں کی سے جس کووہ خود میں نہیں سے جو آگر ان کو سجھایا جائے تو ان کی نوان کی سے کہوں نوان کی سے کہوران کی سے نوان کی نوان میں کروں گونہ کور کی نوان کی نوان

اضافہ ہی ہوتا ہے وہ اپنی اصلاح کی طرف ماکل نہیں ہوتے۔ فر مایا کہ وہ اللہ ایک ہے اگر ایک معبود کے سواد وسرے معبود ہوتے تو یہ لوگ تو وہ اس بھی اپنی خواہشوں کی کمندیں بھینئے سے بازنہ آتے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اصولی بات ارشاد فر مائی ہے کہ ساری دنیا کے انسان کل کر بھی اگر اس کی حمد وثنا نہریں تو وہ اس میں بھی بے نیاز ہے کونکد اس پوری کا کنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد وثنا کر رہا ہے۔ عام لوگ ان کی حمد وثنا کو بھی سے لیکن زمین و آسان، پہاڑ، دریا ہمندر، چرند، پرند، درند، اور شجر وجرم ہروقت اس کی حمد وثنا کرتے رہتے ہیں۔ اس معلوم ہوا کہ ہر چیز ادراک و شعور رکھتی ہے اور ہر چیز اس کی تعریف میں گلی ہوئی ہے۔ نبی کریم سے اس کے کوئی جن، انسان، درخت، پھر اور کی کا ڈھیلا ایسانہیں ہے جو موذن کی آ داز سنتا ہواور قیامت کے دن اس کے ارشاد فر مایا ہے کہ کوئی جن، انسان، درخت، پھر اور کی کا ڈھیلا ایسانہیں ہے جو موذن کی آ داز سنتا ہواور قیامت کے دن اس کے ایمان اور نیک ہونی کے شہادت و گوائی نہ دے گا۔ (مندامام احمد موطالمام مالک)

احادیث میں بیربیان کیا گیا ہے کہ حضورا کرم ملک کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں جواللہ کی تبیج کررہی تھیں اور صحابہ کرام ؓ نے بھی ان کی تبیج کوسنا۔

> قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ ڈ کے بارے میں ارشادفر مایا ہے۔ یعنی ہم نے ( داؤ د کے لئے ) پہاڑ وں کوتا بع کر دیا تھااور دہ پہاڑ صبح دشام اس اللہ کی تنبیج کرتے ہیں۔ ایک اور جگداللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ماما

یعنی بیاؤگ اللہ کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہیں (اوران کے کلمہ کفر سے ) پہاڑوں پر بھی خوف طاری ہوجا تا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اوراحادیث کا خلاصہ ہیہ ہے کہ تکوینی طور پر ہر چیز اللہ کی حمد وٹنا کر رہی ہے۔ ابہذا جس طرح وہ بیوی، بچوں کا مختاج نہیں ہے اسی طرح وہ کسی کی حمد وٹنا اور عبادت کا بھی مختاج نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی وقیوم ہے یعنی زندہ ہے اور پوری کا ئنات کوخود ہی سنجال کرچلار ہاہے اس میں وہ کسی کا مختاج نہیں اور ندوہ اس کی حفاظت سے تھکتا ہے۔ اسی حقیقت کوان آیات میں ہ اس طرح ارشا وفر مایا گیا ہے

کیااللہ نے جہیں تو بیٹوں کے لئے چن لیا ہا اوراپنے لئے فرشتوں کوا پی بیٹیاں بنالیا ہے۔ یہ ایک نہایت برترین بات
ہے۔ حالا تکہ ہم نے اس قر آن میں ہر طرح کی مثالیں دے رسمجھانے کی کوشش کی ہے گروہ لوگ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے نفرتوں کو اور بڑھارہے ہیں۔ نبی کریم بیٹ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان نادانوں سے کہدد بیخ کہ اگر ایک اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوئے (جیساوہ کہتے ہیں) تو وہ عرش کے مالک کی طرف ضرور کوئی راستہ ڈھوٹلہ نکال لیتے۔ فرمایا کہ اس کی ذات پاک مجود بھی ہوئے (جیساوہ کہتے ہیں) تو وہ عرش کے مالک کی طرف ضرور کوئی راستہ ڈھوٹلہ نکال لیتے۔ فرمایا کہ اس کی ذات باک ہے جوہ اس کے جیسے ہوں اس کی بیا کہ یہ تو اللہ کا حلم و کی یا کیز گی اور حمدوثنا کررہی ہے بیاور بات ہے کہتم ان کی شیخ کوئیہ بھی کوئیکن ہر چیز اس کی ثنا خواں ہے۔ فرمایا کہ بیتو اللہ کا حلم و ہرداشت اور مغفرت و معافی کا غلبہ ہے ورندان گٹا خانہ باتوں پرکڑ کی ہے کڑی سزا بھی دی جاسکی تھی۔

## وَلِاذَاقُرُاتَ الْقُرْانَ

جُعلْنَابِنَنْكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ جَاجُامَّ مَّتُولُانَ وَعَلَنَابِنَنْكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْاَحْرَةِ جَاجُامَّ مَّتُولُانَ وَجَعَلَنَاعَلَى الْمَارِهِمْ وَقُولًا وَإِذَا فَكُرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْانِ وَحَدَهُ وَلَوْاعَلَى ادْبَارِهِمْ وَنُفُولُا ﴿ وَإِذَا فَكُرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْانِ وَحَدَهُ وَلَوْاعَلَى ادْبَارِهِمْ وَنُفُولُا ﴿ نَحْنُ اللّهُ وَمَا لَكُ وَاللّهُ مُولًا ﴾ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

### ترجمه: آیت نبره ۲۸ تا ۲۸

(اے نی ﷺ) جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخر ت پرایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حاکل کردیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے دلوں پرالیے پردے دال دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے دلوں پرالیے پردے دال دیتے ہیں کہ وہ سیجھتے نہیں ہیں۔ اور ہم ان کے کا نوں میں گرانی پیدا کردیتے ہیں۔ اور جب آپ یک پرورگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے بیٹے پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں کو کس غرض سے کان لگا کر سنتے ہیں اور (ہمیں معلوم ہے) جب وہ (چکے چکے) سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب وہ ظالم کہتے ہیں کہتم تو ایک سے زدہ فتص کے یہ ہوئے ہو۔ (اے نی ﷺ) ذرا دیکھیے وہ آپ کے لئے کسی مثالیں چہاں کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ بھٹک گئے ہیں اور انہیں کوئی راستہیں ملتا۔

لغات القرآن آيت نمبره ٢٨٥٠

قَرَأْتَ تُونِيرٌها.

حِجَابٌ پرده۔

392

مَسُتُورٌ چمپاہوا۔

اَكِنَّةٌ پرده۔

وَقُوِّ كُراني ـ دُاك ـ

وَحُدَهُ يَتَاراكِ اللهِ

وَلُّو وهلِك كَدْ بِعال كَدْ \_

اَدُبَارٌ (دُبُرٌ) پیھے۔

يَسْتَمِعُونَ وهغورت سنتي بيل

نَجُواى جِيجِ جِيجِ بِتِي رَبَا بِسِرُ وَشِيال ـ

مَسْحُورٌ جادوكيا كيا\_

ضَوَبُوا وهارت ين چپال كرت ين (چپال كيا)-

لايستطِيْعُونَ وه طانت نيس ركتي بيل

## تشريح آيت نمبر ٢٨ تا ٢٨

عام طور پریدد یکھا گیا ہے کہ جولوگ ایمان کی دولت اور نوربھیرت سے محروم ہوتے ہیں وہ اپنے دل تو سلی اور نگا ہوں پر فریب کے پردے ڈال کرا لیں بے بنیاد باتوں کو گھڑ لیتے ہیں جن کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہوتی اور انداز فکر کے زاویے استے بدل جاتے ہیں کہ ان خلط باتوں کو سیح سمجھ کرا ہی پوری زندگی گذار دیتے ہیں۔ یہی صور تحال اس وقت تھی جب نبی کریم ہے تھے اللہ تعالی کی آیات کی خلاوت فرماتے تھے اور اس میں تو حید ورسالت، فکر آخر ت، اہل ایمان کی کامیا بی اور کفار و منافقین کی ناکامی کی مثالیں بیان فرماتے تھے۔ کفار و منافقین کو بیا بی پہند نہ آتی تھیں اور وہ بہانے بنا کر آپ کی مجلس سے اٹھ جاتے اور پہلو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگروہ کی بات کو سنتے تو اس میں ان کی بد نتی ہے ہوتی تھی کہ شاید کوئی ایسا پہلو یابات ل جائے جس کوسا منے کی کوشش کرتے تھے۔ اگروہ کی بات کو سنتے تو اس میں ان کی بد نتی ہے ہوتی تھی کہ شاید کوئی ایسا پہلو یابات ل جائے جس کوسا منے رکھ کر نبی کریم بھاتے اور تعلیمات قرآن کا نموقع ہاتھ آجائے۔ چنانچہ کھار ومنافقین ہر سچائی کوموڑ تو ڈکر پیش کرتے اور

چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے اور کہتے رہتے کہ ایک ایسے مخص کی بات کیا سنتا جو (نعوذ باللہ) جاود کے زیرا ترہے اور بہکی بہلی با تیں کرتا ہے۔وہ اسلام کی تچی تعلیمات ہے دوری کو بڑھیبی تیجھنے کی بجائے اس پرفخر کرتے اور یہ بھی کہتے کہ یہ نبی کوئی بات بھی کہیں ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوسکا۔ دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے دلوں پر ایسے غلاف چڑھے ہوئے ہیں کہ ہمارے او پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوسکا۔ سورۃ حم اسجدہ میں ایسے لوگوں کا بیہ جمالفق کیا گیاہے۔

یعنی اے مجدًا آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلارہے ہیں اس کے لئے ہمارے دل بند ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بردہ حائل ہو گیا ہے۔ تو آپ اپنا کام کیجئے اور ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔

الله تعالی نے ایک اور موقع پراس کا جواب عنایت فرمایا کہ جس بات پر میرفخر کررہے ہیں وہ ایک نموست اور اللہ کی لعنت ہے جس کو میرفخر سے بیان کررہے ہیں۔ فرمایا

اوروہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں (اللہ نے فرمایانہیں) بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پراللہ کی لعنت ہے (جوان کے اعمال کے سبب ان پرمسلط کر دی گئی ہے )

فرمایا کو پی خراورخوثی کی بات نہیں ہے بلکہ اپنی برقشمی پر ماتم کرنے کی چیز ہے۔فرمایا کہ اے نبی اجب آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسے خفلت کے پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایک سامنے کی چیز اور حقیقت کو بھھنے ہے بھی محروم رہتے ہیں ، ان کے کانوں میں الیم گرانی ہیدا ہو جاتی ہے کہ جب ان کے سامنے مکما پروردگار کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونے کے بجائے پیٹے بھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔

فرمایا کداگردہ آپ کی مجلسوں میں آپ کی بات سنتے بھی ہیں تو ان کا مقصدا ٹی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ سرگوشیوں میں اور
اشاروں میں با تیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدایک ایسے شخص کی بات من کراس کی پیردی کرنا جمافت ہے جوخود کی جادو کے زیراثر
بہتی بہتی باتیں کرتا ہے (نعوذ باللہ ) اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ہیں کے کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کدا ہے نبی ایر آپ ہے متعلق کیسی بے
حقیقت اور نصول مثالیں گھڑتے ہیں اور آپ کے خلوص کی قدر نہیں کرتے کیونکہ بیز بھی وفکری اعتبار ہے اس قدر بھٹک چکے ہیں کہ
انہیں اس گراہی سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں ملتا اور وہ اپنی گراہی کے گڑھے میں گرتے ہی چلے جارہے ہیں۔ آپ ان کی فکر نہ سیجے۔
اللہ کا دیں پہنچاتے رہیے جو سعادت منداور خوش نصیب ہیں وہ دین کی سچائیوں پڑمل کرکے اپنی دنیا اور آخر ت سدھار لیس گے اور
زیردست کا میابیاں حاصل کرلیں گے۔

وفانواء الداكت وفائوا من المنافؤنون خَلَقًا جَدِيدًا ﴿ وَالْمَا اللَّهُ الْمُؤْنُولُ الْحَارَةُ الْحَامَةُ وَكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنُونُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۹ تا ۵۲

وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے تو کیا پھرسے پیدا کرکے اٹھائے جا کیں گے؟ (اے نی ﷺ) آپ کہد دیجئے کہتم پھرین جاؤیالوہایا کوئی اور مخلوق جو تہمارے خیال میں اس سے بھی سخت ہو ( تب بھی وہ تہمیں دوبارہ زندہ کریگا )۔ پھروہ کہیں گے کہ بمیں لوٹا کرکون لائے گا؟ آپ کہد دیجئے کہ جس نے تہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا (وبی دوبارہ پیدا کرے گا)۔ تو پھروہ اپنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے اچھا تو یہ کہب ہوگا؟ آپ کہد دیجئے شاید (وہ وقت) بہت قریب ہے۔ جس دن وہ تہمیں پکارے گاتم اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے ( قبرول سے نکل آؤگے ) اور تہمارا ہیگان ہوگا کہتم دنیا میں بہت تھوڑی مدت رہ ہو۔

لغات القرآن آيت نبروم ٥٢٢

عِظَامٌ ہُریاں۔ رُفَاتٌ ریزوریزوہویانا۔

كُونُوا بوجاؤ\_

ياوت

ولي

حِجَارَةٌ - 1

حَدِيْدُ

یَکُبرُ -4/1/2

يُعِيْدُ 82 61

جس نے تہیں پیدا کیا۔ فَطَرَكُمُ

أَوَّلُ مَرَّة

سَيْنُغضُوْ نَ ملائیں تھے۔

رُوسٌ (رَأْسٌ)

مَتْى هُوُ وه کب ہوگا؟۔

تم جواب دو گے۔ تَسْتَجيبُوْنَ

تَظُنُّوُنَ تم گمان کروگے۔

إِنُ لَّبُثُتُمُ تم نہیں گھہرے۔

> قَلِيُلٌ تھوڑا۔

## تشريح: آيت نبر٢٩ تا٥٢

کفار مکدادرمشرکین اللہ کے سیج نبی حضرت محمد عظیم کے کواوگوں کی نگاہوں میں کم حیثیت ظاہر کرنے کے لئے طرح طرح کے سوالات اورآپ کی ذات کونشانہ بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے کبھی کہتے کہ آپ برکسی نے جادوکر دیا ہے اوروہ جو کھے کررہے ہیں ای جادو کے زیرا اثر کررہے ہیں بھی آپ کو جادوگر، شاعر، کا بمن اور مجنوں تک کہد دیتے تھے کبھی کہتے کہ بھلا یہ مجى كوئى عقل كى بات ہے كد جب انسان مرنے كے بعد چوراچورا ہوجائے گا،اس كاوجودتك مث جائے گاوہ كس طرح دوبارہ زندہ

فرمایا کدا نے بی ایرلوگ اس حقیقت کواچھی طرح جان لینے کے باوجود نداق اڑانے کے لئے سرکو ہلا ہلا کر کہیں گے کہ اچھاالیا کب مکن ہے؟ اچھاتوا گریمکن ہے تو چریدوا قد کب ہوگا؟ فرمایا کدان سے کہدد ہجئے کہ جب اللہ تعالی اس حقیقت پر سے پردہ اٹھا کمیں گے وہ وقت دورنہیں ہے جب سارے انسان اللہ کے کمالات اور شان وعظمت کے گن گاتے ہوئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آ کیں گے اوران کی زبانوں پر یہ جملہ ہوگا کہ واقعی ہمیں دنیا میں جو مہلت اور وقت دیا گیا تھاوہ بہت ہی کم تھا کا ش ہم اس وقت کا فائدہ اٹھا گئے۔

الله تعالی نے نبی کریم علی کو آپ اور کے خرمایا ہے کہ پیکفار دسٹر کین اس طرح نداق اڑاتے رہیں گے مگر آپ ان کی پرداہ نہ کیجئے کیونکہ پیشتیقت اور سچائی بہت جلد فاہر ہوجائے گی اور ان میں سے برخض الله کی حمد وثنا، خوبیاں اور کمالات بیان کرنے برجمجور ہوجائے گا۔

وَقُلْ لِعِبَادِی يَقُولُوا الَّتِی هِی اَحْسَنُ اِنَ الشَّيْطَن يَنْنَعُ بِي اَحْسَنُ اِنَ الشَّيْطَن يَنْنَعُ بِي اَيْنَهُ مُرْ اِنَّ الشَّيْطَن يَانَ فِلْاِنْسَانِ عَدُوَّا مَّبِينَا ﴿ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اللَّهُ مُولِيَّا اللَّهُ مُولِيَّا اللَّهُ اللَّهُ مُولِيَّا اللَّهُ اللَّهُ مُولِيَّا اللَّهُ اللَّهُ مُولِيَّا اللَّهُ الْمُولِيَّ وَالْكُولُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِيَّ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُو

## ترجمه: آیت نمبر۵۵ تا۵۵

(اے نبی ﷺ) آپ میرے بندوں سے کہدد بیجئے کہ (ہمیشہ) وہ بات کہیں جوسب سے بہتر ہو۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا سے بہتر ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارار بہمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے آسانوں اور زمین میں جو تو غذا ب دے دے۔ اور ہم نے آپ کوان پر دارو غہ بنا کرنہیں بھیجا۔ آسانوں اور زمین میں جو کچھے بھی ہے وہ اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ اور یقینا ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطافر مائی ہے۔ اور ہم نے داؤد کوز بورعطاکی تھی۔

#### لغات القرآن آيت نبر٥٥١٥٥

| بهترین-                     | آئحسَنُ    |
|-----------------------------|------------|
| فساد ڈالتا ہے۔              | يَنُزَغُ   |
| وشمن-                       | عَدُوُّ    |
| كھلا ہوا۔                   | مُبِينٌ    |
| زياده جانتا ہے۔             | أعُلَمُ    |
| وہ رخم کرتا ہے۔             | يَرُحَمُ   |
| وه عذاب ديتا ہے۔عذاب دے گا۔ | يُعَذِّبُ  |
| ہم نے فضیلت دی۔ بردائی دی۔  | فَضَّلْنَا |

## تشريخ: آيت نمبر٥٥١٥٥

شیطان جوانسان کا کھلا از لی دشمن ہے اس کی ہمیشہ یمی کوشش رہتی ہے کہ دو بھائی آپس میں محبت پیار اور میل ملاپ کے ساتھ ضدر میں بلکہ اختلا فات اور جھگڑوں میں الجھے رمیں تا کہ اس جگہ ہے اللہ کی رحتیں اٹھ جا کمیں۔اختلا فات کی ابتداء ہمیشہ (H)

غیر خجیدہ گفتگو ہے ہوتی ہے جو بڑھتے بڑھتے اپنی انہاؤں تک پہنچ جاتی ہے اور ایک دوسرے کوئل تک کرنے سے باز نہیں آتے اور اس طرح اصلاح وتربیت کا جوبھی پروگرام ہوتا ہے وہ چو پیٹ ہوکررہ جا تا ہے۔

ان آیات میں الل ایمان سے فرمایا جار ہاہے کہ وہ بمیشہ صبر قبل کے ساتھ شجیدہ اور باوقار گفتگو کریں تا کہ شیطان ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو۔

الل ایمان کی ذمدداری بیہ ہے کدوہ اپنی کوشش میں گےرہیں اس کاطریقہ یکی رہا کہ اللہ کے بی آتے رہے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے ایک ہے ہواللہ کی اصلاح کرتے رہے ایک سے بڑھ کرایک بی آئے حضرت داؤ دبھی زبور لے کر آئے سب کا مقصد ایک بی تھا کہ وہ لوگ جواللہ کی ہرایت ورہنمائی کی تعلیمات کو بھلا بیٹے ہیں وہ اپنا بھولا ہوا سبق دوبارہ یا دکرلیں اور اپنی آخر ت کوسنوارلیں فرمایا کہ اب یہی ذمدداری آخری نبی اور آخری رمول کے امتیوں کی ہے کہ وہ شیطان کے ہر کر دفریب سے بچتے ہوئے اپنی زبانوں پر قابور کھیں اور ہمیشدہ بات کہیں جس میں ہنچیدگی ، وقار اور متانت ہواور ہراختلاف کی جگہ سے بچتے ہوئے اصلاح کے کام کو آگے بڑھا کیں۔

قُلِ اذْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُومِنَ

دُونِهٖ فَلَايِمُلِكُوْنَكُشْفَ الضَّرِّعَنْكُمُ وَلَا تَعْوِيْلُا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ترجمه: آیت نمبر۲۵۶۱۸

(اے نبی بیلی آپ کہد دیجئے کہ آگران کو پکارو گے جنہیں تم اللہ کے سوا (اپنا معبود) سیجھتے ہوتو وہ تم سے کس تکلیف کو دور کرنے ، بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے ۔ یہ جنہیں پکارتے ہیں وہ خودا پنے رب کا وسلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہوتا ہے ۔ یہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ۔ بہ شک آپ کے رب کا عذاب ہی تو ڈرنے ہیں ۔ بہ شک آپ کے رب کا عذاب ہی تو ڈرنے میں اس کی حجہ کر کا فرمانیوں کی وجہ سے ) ہلاک نہ کر دیں یا اس کو عذاب نہ دیں ۔ یہ سب کچھ کتاب (الی ) میں کھا ہوا ہے ۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٥٨٥

أُدُعُوا

لاَيَمُلِكُوْنَ

كَشُفٌ

اَلضُّرُّ

تَحُوِيُلُ

يَبْتَغُونَ

الوسيلة

اَقُرَ بُ

مُخُذُورٌ

مَسُطُورٌ

لكهابوا

### تشريخ: آيت نمبر ۲۵ تا ۵۸

اللہ کے ساتھاس کی ذات ،صفات اور قدرت میں کی اور کوشر کیک بھھنایا شریک کرنا اس قدر بدترین اور گھنا وُنا جرم ہے جس کی کسی حالت میں معافی نہیں ہے۔قر آن کریم میں صاف صاف ارشاد فر مادیا کہ شرک ایک بہت بڑی بےانصافی اورظلم ہے اس لئے فرمایا کہ ' بے شک اللہ اس بات کومعاف نہیں کرسکتا کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک کیا جائے اور اس کے علاوہ وہ بہت کچھ معاف کردے گا جس کے لئے جاہے' وجہ بہ ہے کہ شرک درحقیقت اللہ کی ذات پر براہ راست حملہ ہے۔جس طرح وہ بیٹا جس نے ہمیشہایی ماں کی نافر مانی کی ہواگر بچاس سال کے بعد بھی وہ ماں کے قدموں میں سرر کھ کرمعانی مائکے گا تو ماں اپنے بیٹے کو گلے لگا کریمی کیے گی کہ بیٹا میں تو بمیشہ تھیے یا دکرتی تھی ادروہ بیٹے کی برسوں کی نافرمانی کواس طرح بھول جائے گی جیسے اس نے جھی نا فر مانی نہ کی ہو۔لیکن اگر وہی بیٹا ماں کی آبرو پرحملہ کر دے گا تو وہ اس کوجھی معاف نہ کرے گی۔ بلاتشبیہ اس طرح کوئی اللہ کا ہندہ برسوں نافرمانی کرنے کے بعدایک دن سیج ول ہے تو برکے تواللہ اس کے سارے گنا ہوں کومعاف فرمادے گالیکن شرک کرنا اللہ کی ذات برحملہ کرنا ہےاں لئے وہ اس کومعاف نہیں کرسکتا۔ بیاللہ کی رحت ہے کہ اگر کو کی شخص کفروشرک سے تو بہ کرلے تو وہ اس کی توبیکو ضرور قبول فرمالے گا کیونکداس نے اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے کو فرض قرار دے لیا ہے۔ جب نبی کریم ﷺ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت کےلوگوں نے منصرف سارے عرب میں اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بتوں کومعبود کا درجہ دے رکھا تھا بلكه جنات اورفرشتوں کوبھی اپنا کارساز اور حاجت روانتجھتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاےلوگواتم اللہ کےسواجن کو یکارتے ہونہ تو وہ تمہاری مشکلات کو دور کرنے والے ہیں اور نہ تمہارے حالات کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ بیتو خود اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کا قرب طاش کرنے کی تک ودویس لگے ہوئے ہیں۔ان میں سے ہرایک بیچا ہتا ہے کدوہ اللہ سے زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کر لے اور وہ اس بات سے خوف ز دہ رہتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی نافر مانی نہ ہوجائے جس سے اللہ کاعذاب نازل ہوجائے۔

فر مایا کہ اس کا نئات میں ساری قوت وطاقت صرف ایک اللّٰد کی ہے وہی سب کامشکل کشااور کارساز ہے۔اس کے سوا کوئی دوسر ااپیانہیں ہے جوتبہار کے کی کام آئے گا۔

فرمایا کہ وہ لوگ جودنیا کی فعتیں عاصل کرنے کے بعد یا ہڑی ہڑی باذنگیں اور شہر بنانے کے بعد یہ تجھتے ہیں کہ یہ چزیں ہمیشہ رہیں گی تو بیان کی غلط نبی ہے۔ کیونکہ بیساری بستیاں اور آبادیاں یا تولوگوں کی نافر مانی اور گناہوں کی وجہ سے مٹادی جا کیں گی یا قانون قدرت کے تحت قیامت کے دن ان سب آبادیوں اور بستیوں کوفئا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ چیزیں باتی رہنے والی نہیں ہیں اس کو اللہ نے لوح محفوظ میں ککھ دیا ہے بلکہ باتی رہنے والی چیزیں صرف انسان کے اچھے یا ہرے اعمال ہیں جواس کو جنت یا جہنم مک پہنچا کیں گے۔

3

# وَمَامَنَعَنَا آنَ ثُرُسِلَ بِالْالِيتِ إِلَّا

آن كذّب بِهَا الْكَوْلُونَ وَاتَيْنَا تُمُودَ النَّاقَةُ مُنْصِرَةً فَظَلَمُوْ الِهَا وَمَانُرْسِلُ بِالْلَايْتِ الْكَوْنَ وَاتَيْنَا تُمُودَ النَّاقَةُ مُنْصِرَةً فَظلَمُوْ الِهَا وَمَانُرْسِلُ بِالْلَايْتِ الْآنَ مَنْكَ احَاطَ بِالنَّاسِ وَالشَّجْرَةَ بِالنَّاسِ وَالشَّجْرَةَ الْمَاعُونَةَ فِي الْقُرْانِ وَنُحَوِفُهُمْ وَمَايِزِيْ يُدُهُمْ الْاَطْغَيَا نَاكَبِيْرًا ۞ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْانِ وَنُحَوِفُهُمْ وَمَايِزِيْ يُدُهُمْ الْاَطْغَيَا نَاكَبِيْرًا ۞

### ترجمه: آیت نمبر ۵۹ تا ۲۰

ہمیں نشانیاں (معجزات) سیجے سے جس چیز نے روکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے (دیکھنے کے باوجود) ان کوچھلایا ہے (جس کی وجہ سے ان پرعذاب آیا ہے) ہم نے قوم ثمود کو ایک اونٹی دی جوان کے لئے بصیرت کی چیز تھی گرانہوں نے اس کے ساتھ زیادتی ہی کی۔ اور ہم نشانیاں اس لئے ہیجے ہیں کہ لوگ اس سے ڈریں۔ اور (اے نی ہے گا) یاد کیجے جب ہم نے آپ ہے کہا تھا کہ بے شک آپ کا پروردگار (کفار کو) گھیرے ہوئے ہے۔ اور جو پھی ہم نے آپ کو دکھایا اس کو اور تھو ہر کے اس درخت کو جس پر قر آن میں لعنت کی گئی ہے ایک آزمائش بنایا ہے۔ جب ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کی سرخش میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔

لغات القرآن آیت نمبر۲۰۵۹

تَخُويُفٌ دُرانِ كور

اَحَاطَ كَيرلا - قابو كرلا - وكاور لا - وكاوا - وكاوا

## تشريح آيت نمبر ۵۹ تا ۲۰

قرآن کریم میں متعدد مقامات پراس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کفار مکھر ح طرح کے مججزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہی کہتے کوہ صفا کوسونے کا بنادیا جائے کہی کہتے مکہ کے چاروں طرف جو پہاڑییں ان کوہٹا کرصاف اور کھلا ہوا میدان بنادیا جائے تا کہ بھی کہتے کہ ہمارے وہ رشتہ دار جوم چکے ہیں ان کوزندہ کر دیا جائے تا کہ ہم ان سے باتیں کریں اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے ایمان لانے کی کوشش کریں وغیرہ ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی گریات کا مطالبہ کررہ ہمیں ان کودکھانے میں ہمارے لئے کوئی رکاوٹ یا مانع نہیں ہے۔ ہم نے پہلے نبیوں کو بججزات دیئے ہیں آپ کو بھی دے سکتے ہیں ان کودکھانے میں ہمارے لئے کہا کہ کہا تھاں نہول نہ کہا تو پھر اللہ کے عذاب آنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ ندین سکے گی اور ایس آئر کی امت کے لئے ایس کر تاہماری مسلحت کے ظاف ہے۔

اللہ تعالی نے قوم محود کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم محود نے اپنے نبی حضرت صالح سے بیمطالبہ
کیا تھا کہ ایک گا بھن اونٹی سامنے چٹان سے نکلے، بچر دے اور ہم اس کو اپنی آتھوں سے دیکھیں۔ اللہ نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا
لیکن کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے نہ صرف اس مجزہ کا انکار کر دیا بلکہ اللہ کی اس نشانی کو قبل کر دیا اور نا فرمانی کی انتہا کر دی۔ آخر
کاراللہ کاعذاب قوم محود پرٹوٹ پڑا شد بیز لڑ لے اور خوفاک گرج چک نے ان کو صفح ہتی سے اس طرح مناویا جسے اس بسست سے
میں کوئی بھی آباد ہی نہ تھا۔ فرمایا کہ ایمان ویقین لانے والے تو بھی کی مجزہ کا مطالبہ نیس کرتے اور نہ ان کے نزدیک اس کی کوئی
حیثیت ہوتی ہے بلکہ وہ نور بصیرت سے بچائی کو بچچان کر اس پر ایمان لاتے ہیں جس طرح فرمون کے بھرے دربار ہیں تمام
جادوگروں کے سامنے بچائی آگئ تو انہوں نے فرمون کی وحمکیوں کے با وجودا سے عزم ویقین کا اظہار کیا جس کو تر آن کر یم نے

نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ای طرح حضرت ابو بحرصد یق مضرت عمر فاروق مصرت عثان غی مصرت ملی حیدر کرار اللہ مصرت فد بجة الکبری اور حضرت زیر نے اور تمام صحابہ کرام نے نہ کی مجرہ کو دیکھا نہ مطالبہ کیا ندان کو ضرورت تھی کو تکہ انہوں نے نہی کر یم بیٹ کی مختلی کو تھی میرت پاک قرآن کر یم کی پی عظمت تعلیمات ، معراج نبوی ( بیٹ تھی کو تھی طرح دیکھا تھا جو کی مجرہ ہے کہ نہیں تھے مزید کی مجرہ کا مطالبہ ایک بچکا نہ فرمائش سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا تھا۔ تمام صحابہ کرام تو ہرووز آپ کی ایک ایک صفت کو مجرہ ہی مجوہ ہی مجوہ ہی محراج البی کی ایک ایک صفت کو مجرہ ہی مجرہ ہی ایک موقع پر جب کفار مکہ نے آپ کا نمات اڑا یا اور بعض نے نے معلمان ہونے والے بھی پیچھے ہے۔ معراج البی کی میں اور نے والے بھی پیچھے ہے۔ معراج البی بھی کہ موقع پر جب کفار مکہ نے آپ کا نمات اڑا یا اور بعض نے نے مسلمان ہونے والے بھی پیچھے ہی کو کہ میں تو بیا ہی ہوگ اور بھی البی ہوگ اور بھی کی تھے اس وقت ابوجہل نے سیجھ کر کہ اگر حضرت ابوجہل نے واقعہ معراج کا ذکر حضرت ابوجہل سے کی جو ابھا کہ ہم تو ہر وزفر شتوں کی آئم کیک کی جان فکل جائے گی۔ جب ابوجہل نے واقعہ معراج کا ذکر حضرت ابوجہل سے کا میں ات کو معراج پر گیا اور اس میں ہمارے لئے تعیب اگر آپ پیڈر ماتے ہیں کہ میں رات کو معراج پر گیا اور اس میں ہمارے لئے تعیب اگر ہمائی اس کی تھد ہی کر تا ہوں۔ محضرت ابوجہر گی اس تعمد ہی تی اگر ہمائی کی اس تعمد ہی کر ام تھا کہ اس تعمد ہی کر ام تھا کہ اس کی اللہ کی کی روشن کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ بہی تمام صحابہ کر ام تھا کہ ان کو اللہ کے سیخ نمی حضرت بھر صطفی بی تھی انہیں با ہمری کی روز ورابورا و میں ورت نہیں پڑتی ۔ بہی تمام صحابہ کر ام تھا کہ ان کو اللہ کہ کی روز ورابور اور تو نہیں با ہم کی کی روز ورابور اور تو نہیں پڑتی ۔ بہی تمام صحابہ کر ام تھا کہ ان کو اللہ کے کی ورابور ورسی تھا۔

دوسری بات بہ ہے کہ کی بھی دلیل، برھان یا مجزہ دکھانے میں اگر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ بہی تھی کہ اگر ان کے مطالبہ پر مجزہ دکھا دیا گیا اور پھر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ کاعذاب ضرور آئے گا اور اس قوم کوقوم شمود کی طرح صفح تستی سے منادیا جائے گا۔ چونکہ آخری نبی کی بہآخری امت کو قیامت تک تمام دیائے انسانہ برمجزات نبیس دیئے گئے کیونکہ اب اس امت کو قیامت تک تمام دیائے انسانہ نبیس کی بہتائے نے غروہ بدر کے موقع پر اللہ سے مسلمانوں کے مطی بحر جماعت کی بقائے نے غروہ بدر کے موقع پر اللہ سے مسلمانوں کی مٹھی بحر جماعت کی بقائے کے دعا کرتے ہوئے مالے تھا۔

الیی اگر تیرے مانے والوں کی پیمٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو پھر (قیامت تک) تیرے دین کی ذمداری کون اٹھائے گا۔ اے اللہ اگر آج بیرچھوٹی می جماعت ہلاک ہوگئی تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔اے اللہ کیا آپ بیرچا ہے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے۔

آپ اس قدر عاجزی اور تویت کے ساتھ دعا فر مار ہے تھے کہ آپ کے کا ندھے سے چا در بار بار پھسل جاتی اور حضرت ابو بکر صدایق آپ کی چا در کو آپ کے کا ندھوں پرڈالتے جاتے تھے۔

اس معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت ورسالت کی طرح بیامت بھی آخر کی امت ہا ب کی نے نبی یارسول کی ضرورت باقی نہیں ہے۔اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ! جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہماری بیشان نہیں ہے کہ ہم ان پرعذاب کو نازل کریں۔ چونکہ نبی کریم ﷺ ونیاوی حیات کے بعدا پی قبرمبارک میں آج بھی حیات ہیں اور قیامت تک آپ کی لائی تعلیمات اور فیض جاری رہے گااس کئے آپ کی امت پروہ عذاب نہ آئیں کے جیسے عذاب گذشتہ قوموں پر آئے تھے ( ﷺ )۔

یبال ایک بنیادی بات کو بھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ قر آن کریم کی ان آیات کا مہارا لے کرمنکرین حدیث نے در معجوزات نبوی ''کا افکار کردیا ہے اور وہ کہ جی وہ کو کئی مججوزہ عظامیرہ کیا گیا۔ ہیں بیعرض کروں گا کہ منکرین حدیث نے ان آیات کے طاہری پہلوکوسا منے رکھ کرا پی بے عقلی اور جہالت کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ اگر وہ ذرا بھی غور کرتے تو ایس بچکا نہ اور احتمانہ بات بھی نہ کرتے وجہ بیہ ہے کہ ان آیات میں اللہ نے مججزات کا افکار نہیں کیا بلکہ کفار کے مطالبہ کو بچکانہ قرار دیا ہے کیونکہ اگر ان کا مطالبہ مان لیا جاتا اور وہ بیتیا اس پر ایمان نہ لاتے تو اللہ کے عذاب آنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہتی اور یہ است مناوی جاتی جب کہ اللہ کے فیصلے اور مصلحت کے تعت اس است کو قیامت تک باقی رہنا تھا اور رہے گی انشا اللہ رہے وہ مجزات جو نی کریم سے اللہ کا میں بلکہ بیکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کی تفصیلات کے لئے مجزات نبوی پر است کے علماء کرام کی سیکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کی تفصیلات کے لئے مجزات نبوی پر است کے علماء کرام کی سیکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کی تفصیلات کے لئے مجزات نبوی پر است کے علماء کرام کی سیکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کی تفصیلات کے لئے مجزات نبوی پر است کے علماء کرام کی سیکڑوں کی تعموں پر است وہ بین ان کونظر نہ آنا کوئی تجب کی بات نہیں ہے۔ جھے یقین ہے کہا گروہ وہ پی ان مصنوعی چشموں کوا پی اس میں جس سے بی میں جن تن بیس ہے۔ جھے ایقین ہے کہا گروہ کی تفصیل ہے۔ آنا کھوں پر سے اتا کہر دیکھیں گے تھی کی کہر میں ہوں کو جہری کی کا ہر پہلوان کو مجری فظر آئے گا جس کا انکار مکمن ہی نہیں ہے۔

ان آیات میں معراج النبی اور شجر ملعونہ کو آزمائش قرار دیا گیاہے اس کی پچھٹنصیل عرض ہے۔

جب نی کریم علی نے معراج کی می کوارشاد فرمایا کہ آج رات میں مجد الحرام سے مجد الاقعی اور پھروہاں سے ماتوں آسانوں، جنت وجہنم اور اللہ کی ذات وصفات کود کھے کرآیا ہوں تو کفار کو یقین نہ آیا اور وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا ان کو بلوایا گیا۔ اللہ نے بیت المقدس کو آب کے سامنے کردیا۔ کفار پوچھتے گئے اور آپ بیت المقدس کی ایک ایک بات تفصیل سے بتاتے گئے۔ اس سب کے باوجودانہوں نے ان واقعات اور تھا تُن کو فداق میں اڑا دیا حالا تکدا گرخور کیا جائے تو بیخود ایک ججزہ تھا گرجولوگ نور بصیرت اور جیدہ خورو گرنہیں رکھتے ان کے لئے بڑی سے بڑی سے پائی بھی ایک بحقیقت چیز ہوکر دہ جاتی ایک ججزہ تھا گرجولوگ نور بصیرت اور جیدہ خورو گرنہیں رکھتے ان کے لئے بڑی سے بڑی ہوگئے بھی ایک بیخ تھی تھی تھی تھی ہوگئے ہوں اور موجود بھی خور میں اللہ کے ایک آز مائٹ کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کیونکہ جن کواللہ کی قدرت پر یقین کامل ہے ان کو یقین تھا کہ اللہ کی تدرت ہو یقین کامل ہے ان کو یقین تھا کہ اللہ کی تدرت ہو یقین کامل ہے ان کو یقین تھا کہ اللہ نے قدرت ہو یقین کامل ہے ان کو یقین تھا کہ اللہ نے قدرت ہو یقین کامل ہے ان کو یقین تھا کہ اللہ نے تدرت ہے کہ وہ کی درخت کو آگر اربی سے اور آگ اس کی گھڑار بن سکتی ہے پائی میں داستے اور صحرا میں چشنے جاری ہو سے بین میں داستے اور صحرا میں چشنے جاری ہو سے بین میں وہ درخت جو آگر سلامی کی خدارت اس کی گھڑار بن سکتی ہے پائی میں داستے اور صحرا میں چشنے جاری ہو سے بین وہ آگ میں وہ درخت جو جہنے میں کو مین ہو کے بین وہ آگر بی بین کو درخت کو درخت ہیں تو آگ میں وہ درخت جو جہنے وں کی غذا کے طور پر ان کو کھانے کے لئے دیا جائے گاوہ اللہ کی قدرت سے کیوں باتی نہیں

رہ سکتا۔ بیدرخت جودوز خیوں کے لئے ہوگا اس تلخ ، بدمزہ ، قابل نفرت ، کا نئے دار درخت ہوگا جس کو کھانے پروہ مجبور ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ'' زقوم'' دوزخ کی تہدیس پیدا ہوگا جب دوزخی بھوک کی شدت میں اس پراپنا منہ ماریں گے تو وہ تڑپ کررہ جائیں گے کیونکہ وہ ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگا دے گا جیسے پانی ان کے پیپٹ میں کھول رہا ہے۔

اس پرلعنت کی گئی ہے بینی جس طرح جہنمی اللہ کی رحمت اور کرم سے دور بول گے اس طرح بید درخت لیعنی دوز خیوں کی غذاہمی اللہ کی رحمت سے دور قابل لعنت ہوگی۔

جب قرآن کریم میں بہ بتایا گیا کہ دوز خیوں کو دوزخ میں کھانے کے لئے زقوم دیا جائے گا تو ابوجہل نے کہا ہمارے لئے
کھن اور کھجوریں لاؤ۔ جب بیرچیزیں آگئیں تو اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی اور کہنے لگا ہماراز قوم تو بہ ہے۔ یعن
اس نے معراج النبی اور آگ میں درخت کا خداق اڑا یا اس لئے قریش کہا کرتے تھے کہ ابو کبھر کے لڑکے کو دیکھووہ ہم ہے بجیب
با تیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چہم کی آگ ایسی ہوگی جو پھروں تک کو جلا ڈالے گی۔ پھر کیا بیمکن ہے کہ اس میں ایسا درخت بھی ہو
(اور آگ اس کا کچھنہ رگاڑ ہے)

خلاصہ بیہ ہے کہ جس کو ایمان لا تا ہوتا ہے اس کو نبی کی بات ہی کافی ہوتی ہے لیکن جس کو ایمان نہیں لا تا اس کے لئے سوبہانے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم ﷺ کی ایک ایک بات پر ایمان ویقین لانے کی دولت سے مالا مال فر مائے۔ آمین۔

#### مرجمه آیت نبرا ۱ تا ۱۵

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہتم آدم گوہ کہ کروتو سوائے ابلیس کے سب
(فرشتوں) نے سجدہ کیا۔ کہنے لگا کہ کیا ہیں اس کو سجدہ کروں جے تو نے مٹی سے بنایا
ہے۔ جملا بتا ہے کیا (یہ اس قابل تھا) کہ اس کو میرے اوپر فضیلت (عزت) دی
جائے۔اگرتو مجھے تیا مت کے دن تک مہلت دے دے تو سوائے پچھلوگوں کے سب کو
جڑ سے اکھاڑ پچینکوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو جا۔ ان ہیں سے جو بھی تیری ہیروی
کرے گا پچھسمیت سب کو جڑ اکے طور پر جہنم میں ڈالوں گا اور نیان کی بھر پورسزا ہوگی۔
تو ان میں سے جس جس پر تیرابس چلتا ہے ان کواپی آواز سے پھسبلا لے۔ اور تو ان پر
اپنے سوار اور بیادے چڑ ھا کر لے آ۔ ان کے مالوں اور جانوں میں شرکت کر لے۔
ان سے (خوشنما) وعدے کر لے۔ حالانکہ شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا پھے بھی
میں۔ یقیناً میرے (مخلص) بندوں پر کچھے غلبہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ اور بھر وسے کے لئے
صرف تیرارب ہی کافی ہے۔

### لغات القرآن آيت نبرا ٢٥٢

طِیْنٌ مئی۔
کُومُت تونے عزت دی۔
کُومُت بڑیں اکھاڑ دوں گا۔
مَوْفُورٌ بجرپور، پوری طرح۔
اِسْتَفُورٌ پیسلالے، آبادہ کرئے۔
اَجُلِبُ پیْسلالے، آبادہ کرئے۔

خَيْلٌ گُورْ \_\_، سُوار \_ رَجِلٌ بِياد \_\_، پاؤں غُورُورٌ دھوکہ بِفریب \_

## تشريح: آيت نمبرا ۲۵۲

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زندگی کی سحائیوں کو کہانیوں اور قصوں کے طور پر بیان نہیں کیا بلکہ عبرت و نھیجت کے پیملوؤں کوا حا گر کرنے اور عملی زندگی میں آ گے بڑھنے کے لئے واقعہ کے صرف اس پہلوکو بیان کیا ہے جس کی اس موقع پرضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت آ دم اور شیطان کے واقعہ کوسور ۃ بنی اسرائیل کے علاوہ جھاور بڑی سورتوں میں بیان کیا گیا ہے ۔ان میں سورۃ البقرہ ،سورۃ اعراف ،سورۃ حجر ،سورۃ کہف ،سورۃ طہاورسورۃ میں ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے مخاطب مکہ مکرمہ کے لوگوں اور قیامت تک آنے والوں کواس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا پہلے دن ہے دشمن ہے۔اس نے اللہ کے بند دں کواللہ کی راہ سے بھٹکانے کی قتم کھار تھی ہے۔ شیطان انسان کا از لی دغمن محض این تنکیر وغرور، ضداور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں اوران کے سردار شیطان سے پیفر مایا کہ آ دم کو تحدہ کروتو اس نے نہایت غرور و تکبر کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ میں انسان کے سامنے نہیں جھک سکتا کیونکہ میں اس ہے کہیں برتر اوراعلی ہوں ۔اور کہنے لگا کہا گر مجھے قیا مت تک کی مہلت دی جائے تو میں اس کو ثابت کر ہے دکھا سکتا ہوں ۔اللہ تعالیٰ نے اس کومہلت دے کر قیامت تک کے لئے ا بنی بارگاہ سے نکال دیا اور فرما دیا کہ اے شیطان تیرا قابو اور تیرے فریب کا جادوان لوگوں ہر نہ چل سکے گا جو میرے فرماں برداراور نیک بندے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرما دیا کہ تخصیمکس آزادی ہے کہ جس برجھی تیرا بس اور قابوچتا ہےاس پراینے نشکروں کو چڑ ھا کرلے آ ۔لوگوں کے جان و مال میں شرک کے ہزاروں انگار ہے بھر دیے لیکن تو دیکھے گا کہ میرے مخلص بندے تیرے جال ہے صاف نکل حائمیں گے اور ساری دنیا کوچھوڑ کر جب وہ میرے او پر بھروسہ کریں گے تو میری رحت ان گرتے ہوئے لوگوں کوسنبیال لے گی کیونکہ میرے علاوہ مجروسہ کرنے کے لئے کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا کہ زندگی کے دوہی راستے ہیں ایک توحق وصدافت کی راہ میں چلنے کا اور اس میں ہمت وطافت سے صبر وَحَل کا طریقہ اختیار کرنا اللہ کی ذات پر کممل بھر وسہ کرنا ہے اور دوسرا راستہ شیطان کا وہ راستہ ہے جس میں وہ جھوٹ اور فریب کے بہت خوش نما جال پھیلا کر انسانوں کو صراط متنقیم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے ایمان اور کفر کے دونوں راستے کھلے رکھد سے بیں۔ اب بیانسانوں پر ہے کہ وہ ان دونوں راستوں میں سے کس راستہ کو اختیار کر کے اپنے لئے جنت یا جہنم کو چنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کر بیم میں فرمایا ہے کہ

ہم نے انسان کوراستے دکھا دیئے ہیں اب اگروہ جا ہے قشکر (ایمان ڈکل صالح ) کاراستہ اختیار کر لے اور جا ہے تو اٹکار ( کفروشرک اور گنا ہوں کا ) کی راہ پر چل پڑے۔

کیکن دونوں راستوں کو دکھانے کے بعد دونوں کا انجام بھی بتا دیا کہ جولوگ ایمان قمل صالح اورشکرواطاعت کے راتے یر چلیں گےان کے لئے نہ صرف آخر ت کی ہرطرح کی کامیابیاں ہیں بلکہان لوگوں کی دنیا بھی درست ہوجائے گی اور آخرت بھی۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے کفروشرک اور گناہوں کے راستے کا انتخاب کرلیاوہ چق اورسچائی کے راستے ہے اس قدر دور ہوکر اینے ہاتھوں اپنی آخر ت اور دنیا دونوں کوضا کع کر بیٹیس گے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ دنیا میں جدو جہد کر کے دنیا کے اسباب راحت کو اپنے آس یاس جمع کرلیں کیکن آخرے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ شیطان تو یہی جا ہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی ونیا اور آخرے وونوں ہی ہرباد ہوجائیں کیکن اللہ کا ہد بہت بوا کرم ہے کہ وہ اپنے بندول کوشیطان کے جال سے بچانے کے لئے اپنے نیک بندول کوان کی اصلاح کے لئے ہرز مانہ میں بھیجنار ہا ہے۔اللہ نے پہلے اسینے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا پھر جب اللہ نے اسینے آخری نبی اور رسول حضرت محمر مصطفیٰ ﷺ کو بھیج دیا تو اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گالیکن اللہ کی اطاعت وفر ماں برداری پر چلانے کے لئے علاءامت کوامت کی اصلاح کے لئے اٹھا تارہے گا۔ چونکہ قرآن وسنت کی تعلیمات کی حفاظت کا اللہ نے بیدوعدہ فرمایا ہے کہ وہ قیامت تک خودان کی نگرانی اور حفاظت فرمائے گا اس لئے اب کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت یا تی نہیں رہی صرف وہ تعلیمات جن کونی عرم علی کے رآئے ہیں ساری دنیا میں پھیلانے کے لئے علاء امت اور بزرگان دین اپنی اپنی ہمت کے مطابق خد مات سرانجام دیتے رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علاءامت نے ہر دور میں اللہ کے دین کی سر بلندی اوراس کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کا مقابلہ کیا ہے اور انشاء اللہ بیسلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سربلندی کی بیسعادت عطا فرمائے اور ہم سے دین کی عظمت کا کام لے لے۔

# ڒؿ۠ڴؙؙٛڴؙۯٲڷۮؚؽ

#### ترجمه: آیت نمبر۲۷ تا۲۹

تہمارا رب وہ ہے جوتمہارے لئے سمندر میں کشتی (جہاز) چلاتا ہے تا کہتم اس کا فضل (رزق) تلاش کرو۔ بے شک وہ تمہارے اوپر نہایت مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تمہارے اوپرکوئی مصیبت آتی ہے اور وہ سب کم ہوجاتے ہیں جنہیں تم اللہ کے سوالکارتے ہو۔ پھر جب اللہ تمہیں بچالیتا ہے اور تم خشکی پر آجاتے ہوتو تم (اللہ سے) منہ پھیر لیتے ہو۔ اور انسان بہت ہی ناشکراہے۔

کیاتم اس سے بےخوف ہو گئے ہو کہ وہ مہیں شکی کی طرف لے جاکرز مین میں دھنسا دے یا تمہارے اوپر پھر برسانے والی آندھی بھیج دے۔ پھرتم اپنے لئے کوئی بچانے والانہ پاؤ گے۔ یاتم اس اندیشہ سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سندر میں لے جائے۔ پھرتم پر طوفانی ہوا کا تیز جھونکا بھیج دے۔ پھر تمہیں ناشکری کے بدلے میں غرق کر دے۔ پھرتم اپنے لئے نہ یا کی جوہم سے بازیرس کرنے والا ہو۔

#### لغات القرآن آيت ٢٦ ٦٩٢

وه جلاتا ہے۔ يُزُجي اَلضَّهُ مصيبت أنقصان \_ اَفَامِنتُمُ کیا پھرتم مطمئن ہو گئے؟۔ يخسف وه دهنسادیتا ہے۔ حَاصِبًا بقريرسانے والي آندهي۔ تارَةُ أُخُرى سخت طوفاني ہوا۔ قَاصِفٌ وه غرق كرتا ہے۔ يُغرق تم نه يا ؤ گے۔ لاتجذوا پیچھا کرنے والا۔

## تشريح: آيت نبر ١٦ تا١٩

اللہ تعالیٰ نے قرآن علیم میں ارشاد فرمایا ہے''آگرتم میر اشکر کرو گے قویل (دی گی نعمتوں میں) اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔
اس کے برخلاف آگر میری نعمتوں کی تاشکری کی گئی تو پھر میری گرفت اور پکڑ بہت بخت ہے۔ واقعتا آگر غور کیا جائے تو انسانی وجود کی
ابتداء سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک اللہ اتنی نعمتوں سے نو از تا ہے جن کوشار کرتا مشکل ہے۔ سور قرحمٰن میں ان بے ثار
نعمتوں کو گؤاکر اکتیس (31) مرتباس آیت کودھرایا گیا ہے کہ'' اے جن وانسان تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا کہ گے؟''
سور ق الاسراء کی ان آیات میں بھی چند فعمتوں کا ذکر کر کے اللہ نے یہی سوال کیا ہے کہ ایک زبر دست سمندر جس میں
بڑے بڑے جہازوں کی حیثیت شکے سے زیادہ فیس ہوتی اس میں موافق ہوا کیں چلاکر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان

کشتیں اور جہازوں کوکون چلاتا ہے؟ اگر اللہ کی طرف ہے ہیں ہوتیں نہ ہوتیں تو انسان سندر کے ذریعہ سامان تجارت ادھرادھر کیے یہ بے اسکن تھا اور وہ نفع اور فاکد ہے کہے حاصل کرسکتا تھا جس پر تو موں کی زندگی کا دارو مدار ہے۔ فرمایا کہ انسان اگراس پر ذرا بھی دیانت داری ہے فور کر ہے تو اس کا دل پکارا مخے گا کہ ہیں سب پھھا اس اللہ کا کرم ہے جس کے ہاتھ میں کا نئات کی ہر تو ت و طافت ہے۔ فرمایا کہ بہی وجہ ہے کہ جب کوئی سمندر کی بھری ہوئی موجوں میں گھر جاتا ہے اور اس کو فان بلا نجیز ہے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تا ہو وہ اپنے ہوں کو بھول کر صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اور پھر اللہ ہی اس طوفان بلا نجیز ہے نجات کا ہے لیکن جب وہی انسان شکل پر آجاتا ہے تو اللہ کو بھول کر بھر'' غیر اللہ'' ہے اپنی امیدیں بائدھ لیتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے۔ فرمایا یا در کھوفتنگی ہویا تری ، فضا ہویا ہوا ہر جگد ای ایک اللہ کی حکر ان اور طافت وقوت ہے۔ اس کے علاوہ کی کی کوئی قوت وطافت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ وہ ہو ہے تو نا شکر ہے انسان کو بڑی سے بڑی سزا دے سکتا ہے۔ وہ وہ نمین کے اندر دھنسا سکتا ہے۔ کوئی آفت بھیجی سکتا ہے۔ ایس آئدھی اور تیز ہوا ئیں بھیج سے تی سکتر اور پھر برستے شروع ہو جا کیں۔ پائی کے طوفان ، زلزلوں اور آفتوں سے انسان کے بنائے ہوئے بورے نظام کو در ہم برہم کر سکتا ہے۔ اگر وہ کی عذاب یا مصیبت کو بھیجنا چا ہے تو اس کو اور آفتوں سے انسان کے بنائے ہوئے بورے نظام کو در ہم برہم کر سکتا ہے۔ اگر وہ کی عذاب یا مصیبت کو بھیجنا چا ہے تو اس کو اور آفتوں سے نور کے والا کوئی نہیں کر وہتا ہے تب اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہر بات پر ای وقت گرفت نہیں کرتا بلکہ سنجھنے ، سوچے اور سے فیمیس سب فیمیس کی مور دیتا ہے تب اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہر بات پر ای وقت گرفت نہیں کردیتا ہے تب اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہر بات پر ای وقت گرفت نہیں کردیتا ہے تب اللہ کا تہر کوئی میں سب فیمیس کے کھوٹوں میں میں سب

خلاصہ بیہ ہے کہ انسان کواللہ نے ہزاروں نعتوں سے نواز اہم اس پراسے اس اللہ کاشکر گذار ہونا چاہئے۔ اگر اس نے ناشکری کی روش اختیار کی تو اللہ اس سے بغتوں کو چھین کر اس پر طرح طرح کے عذاب بھیج سکتا ہے۔ انسان کو اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہئے کہ وہ اللہ ایک مصیبت میں مبتل نہیں کرسکتا۔ وہی سمندر جس میں ایک شخص اللہ سے دعا میں ما نگ کر طوفان سے نگا کر دوسری مرتبہ ای مصیبت میں مبتل نہیں کرسکتا۔ وہی سمندر میں دوبارہ لیجا کر اس کی ناشکری دعا میں ما نگ کر طوفان سے نگا کر خشکی پر آجا تا ہے وہ ان کی موجوں کو اس پر چڑھا کریا اس کو سمندر میں دوبارہ لیجا کراس کی ناشکری کی مزاد سے سکتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں دوسروں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے اور وہ اپنے فیصلوں کے لئے کی کو جوابدہ بھی نہیں ہے۔

وَلَقَدُ كُرَّمُنَا بَنِيَ ادَمَ وَحَمَلُنْهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِوَرَزَقَنْهُمْ مِّنَ الطَّيِّبِتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا الْ

### ترجمه: آیت نمبر ۲۰

اورالبت یقینا ہم نے آدم کی اولاد کوعزت بخش ہاور انہیں شکلی اور تری میں سواریاں عطا کی ہیں۔اور ہم نے ان کو یا کیزہ رز ق دیا ہے اور اپنی بہت کی مخلوق پر بڑی فضیلت عطا کی ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٤٠

| ہم نے عزت بخش۔             | كَرَّ مُنَا          |
|----------------------------|----------------------|
| ہم نے سوار کیا۔            | حَمَلُنَا            |
| خشکی _زمین _               | اَلبَرُّ<br>اَلبَرُّ |
| ترى _سمندر_                | ألُبُحُرُ            |
| پاکيزه چيزيں۔              | الطَّيّباتُ          |
| ہم نے فضیلت دی۔            | فَضَّلُنَا           |
| بردائی دینا۔ بردائی _فضیلت | ؙ<br>ڡؙؙۻؚؽؙڵ        |

## تشريخ آيت نمبر 4

اس ایک آیت میں اللہ تعالی نے انسان کی چارعظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ (۱) حضرت آدم کی اولا دکوعزت عطا کی۔
(۲) خشکی اور تری میں سوار کیا۔ (۳) اس کو پا کیزہ چیز وں کارز ق دیا۔ (۴) اور دنیا کی بہت می مخلوقات پراس کوفوقیت عطافر مائی۔
اس طرح قرآن کریم میں انسان کی تین اہم کمزوریوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ (۱) انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ (۲) وہ جلد باز ہور در برچیز کا نتیجہ فوری طور پر حاصل کرنے کے لئے بے چین رہتا ہے۔ (۳) نعمت مل جاتی ہے قو فخر و خرور کرنے لگتا ہے اور ذرا سے حالات ناموفق ہوتے ہیں تو مالیوں ہوجا تا ہے۔

انسان کی ان خصوصیات ہے معلوم ہوا کہ اللہ نے جہاں اس کو بہت می عظمتیں نصیب فرمائی ہیں اور وہ خشکی اور تری کو روندنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہیں اس میں بہت کچھ بنیا دی کنزوریاں بھی ہیں جن کے سامنے وہ ڈھیر ہوکررہ جاتا ہے اور وہ ما پوس ہوکر کفروشرک تک میں بتلا ہوجاتا ہے۔اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان دونوں طرح کی صلاحیتوں کا ذکر کرنے کے بعداس کا علاج بھی بتادیا ہے کہ انسان اگراس کا نتات میں اورآشرت میں عزت وعظمت کا اعلی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کواپی بنیادی کزور یوں پر قابو پانا ہوگا۔ اگراس نے اپنی جلد بازی میں اپنے آپ کو بے جاخواہشات کے پنچے دبالیا تو وہ دنیا اورآشرت میں ناکام ہوجائے گا اوراگراس نے ''شرکی'' کرلیا یعنی زندگی کی بری خواہشات سے اپنے دامن کو بچا کراپے نفس کی اصلاح کر لی تو پھر دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں اس کے قدم چو ہیں گی۔

اللّٰد تعالیٰ نے بنی آ دم کوعقل وشعور فہم وفراست،رشد وہدایت کی روشی دی اس کےسر برخلافت کا تاج رکھ کراس پر بروبحر اورا پی بہت پخلوقات برشرف وعظمت عطافر مائی جوکسی اورمخلوق کوحاصل نہیں ہے۔انسان اپنی صلاحیتوں سے کام لے کرخشکی اور تری میں دوڑتا پھرتا ہے۔زمین کی گہرائیوں ،سمندر کی بنیا ئیوں ، پہاڑوں کی بلندیوں ،فضاؤں اور ہواؤں کی طاقت کواییے تالع کر کے ان بر حکمرانی کرتا ہے اور علم و حقیق ، سائنس اور ٹی ٹی ٹیکنالوجی کے ذریعہ حیرت ناک چیزیں ایجاد کر رہا ہے۔ وہ ہزاروں تصورات اور خیالات جوآج ہے سودوسوسال بہلے قصے کہانیوں سے زیادہ حیثیت ندر کھتے تھے ان کو حقیقت کاروپ دے کردنیا کو حيرت وتعجب مين ڈال رہا ہےاور ناممکن چيز ول کوممکن بنار ہاہے۔ ٹيليفون بڻيليو پژن ، ريڈيو، ہوا کی جہاز ، کاریں ،ريليس اور ہزاروں مشینیں ایجاد کرر باہے۔اوراب موجودہ دور میں کمپیوٹر کی ایجاد نے تو ساری دنیا کے انداز فکر علم و محقیق اور معلویات کے ذریعہ دنیا کا نقشہ بدل کرر کا دیا ہے۔ دنیا کواس قدر دخفر کر دیا ہے کہ ہزاروں میل پر پیٹھ کر نہ صرف ایک دوسرے کی آواز ،صورت شکل اور حرکات وسکنات کودیکوسکتاہے بلکداییے خیالات دوسروں تک پہنچاسکتاہے۔انسان علم وخقیق کے ذریعیہ ہرروز ایک ٹی چیز ایجاد کرر ہا ہے۔ نجانے بیں چیپی سال میں دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی۔اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ راحت وسکون کے ایے ایے اسباب اور دساکل ایجاد کرلئے گئے ہیں جن کا تصور آج سے پہلے ناممکن تھاد نیا میں روشی اور چکا چونداتی بڑھ چکل ہے کہ ا تدهیروں کا تصور ماند ریور ہاہے۔لیکن اتنی تر قیات اور روشی کے باوجود انسان کا قلب بے نور ہوتا چلا جارہا ہے۔اس کے دل میں بداخلاقی کےاند هیروں نے ڈیرےڈال رکھے ہیں۔ترقیات نے انسان کو بہت ی ہولتیں دیدی ہیں مگراس کے دل کاسکون لٹ مگرا ہے۔اس کا تھریلوماحول اس سے چھن گیا ہے۔اس دور کا انسان جتناد تھی ہے شاید اس سے پہلے بھی نہ تھا۔ بموں،میز اکلوں کی ایجاد نے انسان کو بارود کے ڈھیر پرلا بھھایا ہے۔ نجانے کب کون طافت کے نشے میں چورا یک بٹن دبا کراس بارود کے ڈھیر میں آگ لگا دےگااوردنیا کیساری ترقیات اورانسان را کھکاڈھیر بن کررہ جائیں گے۔

اس موقع پر قرآن تکیم نے ہماری پوری طرح رہنمائی فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی کامیابی اورسکون قلب ان اسباب، ذرائع، وسائل اورایجادات بین نہیں ہے بلکہ اللہ کی یا داور ہرآن ای ذات کا احتر ام انسان کوسکون کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے محض بداسباب سکون نہیں دے سکتے۔اگر موجودہ دور کا انسان ان ترقیات کے ساتھ اللہ کے بیسیجے ہوئے دین اور رسول الله ﷺ کواپنار ہمرور جنما بنا لے توبیر قیات انسانوں کے کام آئیں گی لیکن اگرانلہ کے دین کونظرا عداز کیا گیا تو پھر دنیا بھی سکون نہ پاسکے گی۔سائے توبڑھ جائیں مے کیکن انسان تھٹتے چلے جائیں گے۔

تاریخ کے حوالے سے میں بیہ بات عرض کروں گا کہ جب تک دنیا کی باگ ڈوراور علمی ترقیات مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہیں اور ہیں اس وقت تک انسان اس قد رہوں اور دولت پرتی کی بیاری میں جبتا نہ ہوا تھا لیکن اٹھارھویں صدی عیسوی میں جب دنیا میں ترقی کا آغاز انقلاب فرانس سے ہوا اور افتر اراور توت کی باگ ڈورعیسا نیوں اور یہودیوں ہندوؤں کے ہاتھوں میں آئی ہے اس وقت سے دنیا ظلم ہے بھرگئی ہے۔ اگر مسلمان غفلت میں جتل نہ ہوتے تو دنیا میں ظلم و جرکا بینظام قائم نہ ہوتا، بیہ ہماری غلطیوں اور ففلتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج بھی اگر دنیا کو ترقیات کے ساتھ امن وسکون نصیب ہوگا تو وہ صرف دامن مصطفی تھے ہے اور ففلتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج بھی اگر دنیا کو ترقیات کے ساتھ امن وسکون نصیب ہوگا تو وہ صرف دامن مصطفی تھے ہے وابستہ الل ایمان کے ذریعہ ہوگا کے وکلہ اب قیامت تک دنیا پر حکر انی کا حق امت جمہ کی گا ہے۔ اگر اٹل ایمان بیدار نہ ہوئے تو دنیا کی موجودہ ترقیات انسانوں کونگل جا کیس گی اور بید نیا تا وہ برباد ہو کر عبرت کا نشان بن جائے گی۔

### يومرندعوا

كُلُّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمُ قَمَنُ أَوْقِ كِثْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولَإِكَ يَقْرَءُونَ كِثْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولَإِكَ يَقْرَءُونَ كَثْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولَاكُونَ فَقُرَءُونَ كَثْبَهُمُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلُا وَمَن كَانَ فِي هَذَوْ كَامُعُمِ فَهُو فِي الْاخِرَةِ اعْمَى وَاحْدَلُ سَبِيلُا وَوَان كَادُوالْيَفْتِنُونَكَ عَنِيلًا وَوَان كَادُوالْيَفْتِنُونَكَ عَنِيلًا وَالْكَانُ اللَّهُمُ شَيْعًا وَلِيلًا وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ا

## رّجمه: آیت نمبرا ۲ تا ۲۷

یاد کروجس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ پس جس کو اس کی کتاب (اعمال نامہ) اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گی تو وہ لوگ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر دھا گے برابرظلم نہ ہوگا۔ اور جو کوئی (اس دنیا میں) اندھا بن کر رہا وہ آخر ت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ اور بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور بیلوگ آپ کواس چیز سے جوہم نے وی کی ہے ہٹانے کی کوشش میں تھے۔ تا کہ آپ اس تھم کے سواہماری طرف غلط چیز کی نسبت کر دیں۔ ایس حالت میں بیہ آپ کو خالی دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے آپ کو خابت ندر کھا ہوتا تو آپ ان کی طرف مائل ہو سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کواس دنیا کی زندگی میں اور آخر ت میں دو ہراغذا ہ چھاتے بھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو (اپنا) مددگار نہ پاتے۔ اور دیا آپ کے قدم اکھاڑ نا چاہتے ہیں تا کہ آپ کو ( مکہ ہے ) با ہرزکال دیں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت عرصے تک نہ رہ سکیں گے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے تو آپ کے بعد یہ بھی بہت عرصے تک نہ رہ سکیں گے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھی جی بیں ان کے ساتھ ہماری بہی سنت ( قانون ) رہا ہے۔ اور آپ ہمارے قانون ( سنت ) میں خیر کی تبدیلی نہ یا کیل نہ یا کیل میں گے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے میں کوئی تبدیلی نہ یا کیل نہ یا کیل ہے۔ اور آپ ہمارے قانون ( سنت ) میں کوئی تبدیلی نہ یا کیل نہ یا کیل ہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نمبرا ١٤٢٧

| ديا گيا۔             | أُوتِيَ    |
|----------------------|------------|
| داهنا باته           | يَمِينُ    |
| دها كد-ذره برابر-    | فَتِيُلٌ   |
| اندها- نابينا-       | أعُمٰى     |
| ہم نے ٹابت قدم رکھا۔ | ثُبَّتُنَا |
| دوگنا_دو برا         | ضِعُفٌ     |
| طريقه _ قانون البي _ | سُنَّة     |

تحویل کامعنی صرف تبدیل ہے۔

## تشريخ: آيت نمبراكتا ٤٤

 انسانوں کے نامدا نمال کس طرح ان کے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے اس کی تفصیل معتبر احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب لوگوں کومیدان حشر میں جمع کرلیا جائے گا تو تمام لوگوں کے اعمال نامے عرش المی کے پنچے جمع کئے جائیں گے۔ پھرایک ایسی ہوا چلے گی کہ وہ اعمال نامے اڑاؤ کرلوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گئے ہیں ہوں گے سوس علامت ہوگ کہ آئندہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے چنا خچے جولوگ صاحب ایمان ہوں گے ان کے داہنے ہاتھ میں اور جو کفار ہوں گے ان کے داہنے ہاتھ میں اور جو کفار ہوں گے ان کے بائیں بائے میں ان کے اعمال نامے پہنچ جائیں گے۔

ان آیات سے چنداصولی باتیں معلوم ہوئیں۔

- (۱) جنتے بھی اولین وآخرین انسان ہیں وہ سب کے سب ایک ایسے میدان میں جمع ہوں گے جس کومیدان حشریا انساف کا دن قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس دن کمی مخفس پر ذرہ برابرظلم نہ ہوگا بلکہ اس نے جیسے اعمال کئے ہوں گے اس کواچھی یابری جزادی جائے گی۔
- (۲) جوتق وصدانت کی روثنی ہے دنیا میں محروم رہااور وہ تق دیکھتے ہوئے بھی اس سے اندھا بنارہا قیامت میں بھی اندھا ہی رے گایتن شخص آخر ت میں بھی ہرخیراور بھلائی کے دیکھنے سے محروم رہے گاجو بڑی بدشمتی ہوگی۔
- س) فرمایا کدا نے نبی ایرلوگ آپ کودی البی سے ہٹانے کی فکر میں تھے تا کہ آپ اس تھم کے سواہماری طرف بعض غلط چیزوں
  کومنسوب کر دیں اوروہ آپ کودوست بھی بنا لیتے ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف بھی مائل ہوجاتے اور غریوں کواپئی محفل
  سے نکال دیتے لیکن اللہ نے آپ کو ٹابت قدم رکھا اوروہ کفارا پی کوشٹوں میں کامیاب ندہو سکے۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ
  نے نبی کریم عیا تھی کی وساطت سے ساری امت کو یہ بات بتا دی کہ اگروہ کفار کے جھانے اور چال میں آکر کوئی ایسا قدم
  اخل کیں گے جس سے اللہ کے دین کونقصان بینی سکتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے دوگنا عذاب اور دنیا و آخر سے کی ذلت ورسوائی مسلط کردی جائے گی۔
- (٣) الله تعالیٰ نے کفار مکہ کی اس سازش کو کھول کرا پنا قانون ارشاد فر مادیا۔ فر مایا کہا ہے نبی اُوہ لوگ جو آپ کی دشمنی میں صد سے آگے بڑھ رہے ہیں اس بات کو یا در کھیں کہ اللہ کا بیر قانون اور دستور ہے کہ جب بھی کی کہتی سے اللہ کے نبی کو نکالا گیا تو پھراس بہتی کے لوگ بھی زیادہ عرصہ تک اپنی جگہ نہ تھم سکے۔

فر مایا کہ اگر مکہ دالوں نے ایسا کیا تو پھر وہ خود بھی اس سرز مین پر شدرہ سکیں گے اور اللہ کا وہ قانون نافذ ہوکر رہے گا جس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور مکہ دالوں کو ہرطرح کی ذلت درسوائی سے داسطہ پڑ کر رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب نبی کریم سکتاتے نے مکہ مکر مدے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مکہ دالے شدید مشکلات میں گرفتار ہوگئے۔ ان پراتنا شدید قبط پڑا کہ وہ کتے ، بلیاں اور پتے تک کھانے پر مجبور ہوگئے۔ پھراللہ نے نبی کریم سکتاتے کی دعاسے اس عذاب کود ورفر مایا۔ اس موقع پر بیم رض کروں گا کہ کفار مکہ نے ایسے حالات پیدا کردیے تھے کہ آپ اور آپ کے صحابہ مکہ سے نکل جائیں۔ ان کے لئے مکہ ک سرزین کو قلک کردیا گیا تھالیکن انہوں نے سازشوں کے باوجود آپ کو نکالانہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے آپ نے اجرت فرمائی تھی ای لئے ان پروہ عذاب نہیں آیا جو پہلی قوموں پر آیا تھالیکن قطاور بلاؤں ٹس گرفتار ہونا یہ بھی ایک عذاب ہی تھا۔

# أقوالصّلوة لِدُلُولَةِ

الشَّمْسِ إلى عَسَقِ الْيَلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودُ الْهُومِنَ الْيَلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلُةً الْكَ عَلَى الْنَيْبَعْتُكَ مَشْهُودُ الْهُومِنَ الْيَلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلُةً الْكَ عَلَى الْنَيْبَعْتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودُ الْهِ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَالْمَعَلُ الْيَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَا الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ ا

### ترجمه: آیت نبر ۸۷ تا ۸۴

سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے۔اور فجر کے قر آن کا اہتمام کیجئے بے شک صبح کا قرآن (پڑھنے میں) فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔اور رات کے پچھ تصدیل تلاوت قرآن کے ساتھ بیدار ہیں بہآ پکے لئے زائد (عبادت) ہے قریب ہے کہ ثاید آپ کا پروردگارآپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اور کہنے کہ میرے پروردگار مجھے جہاں بھی لے جائے سے باک سے بھی نکالے تن کے (ساتھ نکالئے گا) اور مجھے مدددینے والاغلب عطافر ما۔ اور (اپ نبی ) کہد دیجئے کہتن آگیاباطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کے مدددینے والاغلب عطافر ما۔ اور (اپ نبی ) کہد دیجئے کہتن آگیاباطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کے لئے بی ہے۔ ہم قرآن کو نازل کررہے ہیں جومومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حتی میں سوائے خمارے کے پھے بھی اضافہ (نہیں) ہوگا۔ اور جب ہم انسان کونعت دینے ہیں تو وہ اپنے منہ کو اور پہلوکو پھیر لیتا ہے اور جب اس کوکوئی تکلیف پینچتی ہے تو وہ ما ہوں ہوجاتا ہے کہ جرایک اپنے طریقے پرکام کرتا ہے۔ آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ چے کہ استے پر ہے۔

#### لغات القرآن آیت نمبر۸۲۵۸۸

دُلُو کُ

غَسَقٌ

| غُجُّهُ      | بيدارر                 |
|--------------|------------------------|
| ِهَقَ        | مث گیا۔                |
| نُعَمُنَا    | ہم نے انعام کیا۔       |
| عُوَضَ       | منه پھیرلیا۔اعراض کیا۔ |
| '(           | پېلوپھيرليا۔           |
| لَمَا كِلَةٌ | طريقه-                 |
| هٔدای        | زیاده سخ راسته۔        |

و هلنا به زوال به

اندهيرا\_

### تشريخ آيت نبر ١٤٧٨ ١٨٨

ان آیات میں جومضامین ارشاد فرمائے سے بیں ان کو بچھنے کے لئے اس اصول کوسا سنے رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل کتاب زندگی ہے جس کے اصول ، انوارات اور طریقے کامل وکھل ہیں لیکن اللہ کی مراد اور انواز انساس وقت تک کھل کر سامنے نہیں آسکتے جب تی کریم ہے تی کہ اسوہ حسنہ لینی اصادیث رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس سے زیادہ فلط اور تا قرآن کریم ہمارے کئی ہمارے لئے کافی ہے ہم خوداس کو بھی لیس کے ہمیں اصادیث رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہو تو اس سے زیادہ فلط اور تا مناسب بات اور کوئی نہیں ہو تی کی کہ نہیں ہو تھی کی کہ نہیں ہو تھی کی کہ نہیں ہو تھی کے کہ نہیں ہو تھی ہم کھن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ ہی کریم ہے تھی کو ہم کوئی سے نہیں تو ہم کھن نہیں ہو تھی ہوں ہو کہ بھی اور آپ کریم ہے کہ کو اس نہیں ہو کہ کہ کہ کہ کہ تھی کہ کرام کو کہ اس نہوت نہیں سال میں ہرآیت کی تھری تا وروضا حت کر کے سحابہ کرام کی کہ تھی تھا کہ ونکر کی کرام ہے گئے کو آسان نبوت سے جگھگاتے چا ند بصورج اور ستارے بنادیا تھا جو اللہ ان کو مقانا چا چا تھا۔ ورس کی بات سے کہ کے جگھگاتے چا ند بصورج اور ستارے بنادیا تھا اگر یہ بات سے کہ کہ سکھ لیا تھا جو اللہ ان کو سکھانا چا چا تھا۔ ورس کی بات سے کہ کئی گئی معنی ہو تے جہ ہوں نے حضورا کرم ہے تھی کی ایک بات سے کہ اور کی کو کے خوب نہان کریم کے گئی گئی معنی ہوتے ہیں۔ اگر آج جم نے کا کو کی نوب سے وسیح ترین زبان ہے جس کے کہا گئی گئی معنی ہوتے ہیں۔ اگر آج جم نے کا کہ ورائ کو کہا کہ کہی کہیں تھی تھی جس کے کہا کہ ور ایکن کی کئی گئی معنی ہوتے ہیں۔ اگر آج جم نے والا سلسلہ شروع ہونے والا سلسلہ شروع ہو جا گئی گئی معنی ہوتے ہیں۔ اگر آج جم کے والا سلسلہ شروع ہونے والا سلسلہ شروع ہونے والا سلسلہ شروع ہوتے والا سلسلہ شروع ہوتے ہیں۔ اگر آت جم نے والا سلسلہ شروع ہوتے والا سلسلہ شروع ہوتے والا سلسلہ شروع ہوتے ہیں۔ اگر آت کر یم کا محمد والا کھی کہ کہا ہوتا گئی گئی معنی ہوتے ہیں۔ اگر آت کی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہوتے ہوتے گئی گئی معنی ہوتے ہیں۔ اگر آت جم کے والا سلسلہ شروع ہوتے ہوں۔ اگر آت کر کہا کہ کہا کہ کہا گئی گئی ہوتے گئی گئی ہوتے ہیں۔ اگر آت کر کہا کہا کہ کہا کہ کہا گئی گئی ہوتے گئی گئی ہوتے ہوتے گئی گئی گئی گئی کئی کہا کہ کہا کہ کہ کہا گئی گئی ہوتے گئ

ایبالگتاہے کہ منکرین حدیث کا بنیادی مقصد نظام قرآن کو بتا تانہیں ہے بلکہ قرآن کریم نی کریم ﷺ اور صحابہ کرام ٹے عمل نے جوہمیں نظام زندگی دیاہے اس کونہایت چالا کی سے تباہ و برباد کردینا چاہتے ہیں اور جڑو بنیاد سے اکھاڑ چھیکنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں چند با تیں عرض ہیں جن کونہایت قوجہ اوراحتیاط سے سننے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہیں۔ نی کریم سے انساد فرمایا کہ اسلام کی بنیادیا کے چیزوں پر کھی گئے ہے۔

(۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حفزت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ (۲) نماز قائم کرنا۔ (۳) زکوۃ اداکرنا۔ (۲) جج کرنا۔ (۵) رمضان کے روزے رکھنا۔

یدوہ بنیادی باتنی ہیں جن پر اسلام کی عمارت تقیر کی گئی ہے لیکن قرآن کریم میں ان اصولوں کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا تھم ایک جگر نہیں بلکدلا تعداد مقامات پر دیا گیا ہے۔ رکوع، مجدہ، تلاوت اور تبیجات وغیرہ کا تھم ہے مرکسی جگہ بھی پیلفظ موجود نہیں ہے کہ نمازیں پانچے وقت پڑھی جائیں، ظہر، عصر، عشاء میں چار میار کعات مغرب میں تین فجر میں دو جعد میں دووغیرہ بیسب باتیں ہمیں نبی کریم سے ایٹ نے اپنے عمل اور حکم سے سکھائی ہیں جس پر پوری امت کا مسلس عمل موجود سے جس کے ہر زبانے میں کروڑوں مسلمان گواہ رہے ہیں اور ہیں۔ اور ساری دنیا میں چند فقبی اختلافات کے باوجود بنیادی اختلافات کہ ہمیں سول اللہ علیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

ترجمہ: اے نی اُسورج فیطنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم سیجیح اور فجر کے قرآن (نماز فجر) کا اہتمام سیجے۔ کیونکہ فجر کے وقت ( فرشتوں کی ) حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ ''دلوک' کے معنی جمک جانا ، مائل ہوجانا ہے۔ جس سے مراوز وال آفاب ہے کیونکہ اس وقت سورج زوال کی طرف جا تا اور ڈھل جاتا ہے۔ ای طرح فجر کے قرآن لیمنی نماز فجر کے اہتمام کا تھم دیا گیا ہے۔ امت کے تمام علاء ، فقہ اس بات پر شفق ہیں کہ اس آ ہے۔ میں پانچے وقت کی نماز وں کا تھم دیا گیا ہے، ظہر ، عمر ، مغرب ، عشاء اور فجر

ای بات کوسورۃ ہود میں اس طرح فر مایا گیا ہے ۔: نماز قائم کیھیئے دن کے دونوں کناروں ہر (یعنی فجر او

ترجمہ: نماز قائم بیجئے دن کے دونوں کناروں پر ( بیعنی فجر اور مغرب) اور پچھرات گذرنے پر ( بیعنی عشاء) ای طرح فر مایا گیا

زجمہ: اوراپنے رب کی حمد کے ساتھ شیخ سیجۂ طلوع آفآب سے پہلے (نماز فجر) اور غروب آفآب سے پہلے (نماز عصر) اور رات کے اوقات میں پھر شیخ سیجئے (نمازعشاء) اور ان کے دونوں سروں پر (فجر،ظهر،مغرب) اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا ہے

ترجمہ اللہ کی تیج بجب کم شام کرتے ہو (مغرب) اور جب سے کرتے ہو (فجر) اور آسانوں اور زشن ش ای کی حجہ و ثابے۔ اور دن کے آخری ھے میں (نمازعمر) اور جب تم دو پر (ظبر) کرتے ہو (روم آیت نمبر 18،17)

ان آیات سے رات دن میں پانچ نماز وں کے احکامات ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اس سے میہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی کیکن امت کے لئے سنت ہے۔ خلاصہ میہ ہے کہ قرآن کریم میں پانچ نماز وں کا ذکر موجود ہے مگران کو کب، کیسے پڑھا جائے گا اس کو نبی کریم ﷺ ہی اللہ کے تھم سے تعین کر کے بتا سکتے تھے۔ کیونکہ ان نماز وں کی تر تیب اور اوقات اللہ نے میں میں حضرت جبر تک کے واسطے سے نبی کریم ﷺ کو بتائے ہیں چنانچہ ابوداؤداور ترفدی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی میدوایت لفق کی گئے ہے۔ حس میں رسول اللہ عیک گا ارشادگرامی ہے۔

جبرئیل نے مجھے دومرتبہ بیت اللہ شریف کے قریب نماز پڑھائی (۱) ظہر کی نماز ایسے دفت میں پڑھائی جب کہ سور ج ڈھل چکا تھااور سابیا یک جوتی کے تئے سے زیادہ نہ تھا۔ (۲) پھرعھر کی نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سابیاس کے اپنے قد کے برابر تھا۔ (۳) پھر مخرب کی نماز اس دفت پڑھائی جب کہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ (۳) پھرعشاء کی نمازشنق غائب ہوتے ہی پڑھائی۔ (۵) اور فجر کی نماز اس دفت پڑھائی جب کہ روزہ دار پرکھانا پینا حرام ہوجاتا ہے۔ (۱) دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سابیاس کے قد کے برابر تھا۔ (۲) اورعصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سابیاس کے قد سے دوگرہ اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ روز ہوار اس وقت پڑھائی جب کہ روز ہوائی ۔ پھر روز ہوائی اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ روز ہوائی ۔ پھر روز ہوائی اور مغرب کا اور مغرب کی نماز اچھی طرح روثنی پھیلنے پر پڑھائی ۔ پھر ایمل نے بھر ائیل نے پیٹ کرعرض کیا ہے جھے گئے ہیں وہ اوقات ہیں جن پر انہیاء کرائم نے نماز میں پڑھی ہیں۔ اور نماز وں کے اوقات ان دونوں وقفوں کے درمیان میں ہیں (یعنی پہلے دن ہر نماز کا ابتدائی وقت اور دوسرے دن ان نماز وں کے انتہائی اوقات بتائے گئے ہیں )

قر آن کریم کے احکامات کی تشریح جس طرح صفورا کرم میکھنے کے مگل اورا حادیث سے ثابت ہے اب قیامت تک ان پر میکل کیا جائے گئے۔ اس میں تبدیلی کا فتیار دئے کی کور یا ہے اور دئی تھی کمی کواس کا افتیار دیا جاسکتا ہے۔

جس طرح میں نے نماز کے متعلق تفصیل عرض کی ہے ای طرح اسلام کے دوسرے ارکان کی تشریح بھی نبی کریم ﷺ نے جس طرح ارشاد فرمادی اس پراسی طرح ہے عمل کیا جائے گا۔

پانچوں نماز وں اور تبجد کا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم عظی کہ کھرمہ کے شدید ترین حالات میں جہاں یہ بتا دیا گیا کہ اس تنگ اور مصیبت کے وقت میں اللہ کی عبادت و بندگی ہی سکون قلب کا ذریعہ ہے وہیں ہجرت مدینہ، باطل کے مث جانے ، مقام پر فائز کرنے کی خوش خبری دیتے ہوئے فرمایا کہ بیتر آن کریم جہاں اہل ایمان کے لئے شفا اور رحمت ہے وہیں کفار ومنکرین کے ضداور جٹ دھری میں اضافے کا بھی سبب ہے۔ اس سے مایوں ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی اس پر مشکل وقت آپڑتا ہے تو وہ مایوں ہوجاتا ہے۔

فرمایا کریرتوانسان کی فطرت ہے کہ جب اس پرانعام دکرم کی بارش کی جاتی ہے تو وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالی بی ہے جس نے اس کو بد حالی سے خوش حالی نعیب فرمائی۔ اور وہ شکر اداکر نے کے بجائے بے نیازی کے طریقے اپنا کرمنہ پھیرکر چلتا ہے اور جب اس پر مصائب اور مشکلات کا جموم ہوتا ہے تو وہ ماییں ہوکر رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی عظیمہ آپ اپنامشن اور مقصد جاری رکھنے اللہ تعالی آپ کو نہ صرف اس دنیا میں عزت و آبر وکا مقام عطافر مائے گا اور باطل کو مناکر حق کو قائم کردے گا بلکہ اللہ تعالی آپ کو اس مقام محود پر فائز فرمادے گا جہال آپ اپنی پوری امت کی سفارش شفاعت فرمائیں گے۔ دنیا کی بھلائی اور خیر بھی آپ کی کہ علام ہے۔

روایات کےمطابق اللہ تعالی نبی کریم ﷺ کوقیامت کےدن گیارہ چیزیں بطورخاص عطافر مائیں گے۔

- (۱) سب سے پہلے نی کریم ﷺ اپنے روضہ مبارک (قبرمبارک) سے بیدار ہول گے۔
- (۲) میدان حشر میں جہال کوئی سوار نہ ہوگااس دن نبی کریم ﷺ سواری پر سوار ہوں گے۔
- (٣) آپ کے دست مبارک میں ' لواء جمد' ہوگا جس جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء اور سول ہوں گے۔

- (٧) آپ کوه دوش کوژ عطافر مایا جائے گا (جس کا یانی بی کر پھر کسی کو پیاس نہ لگے گی)
- مقام محود پرآپ ساری امت کی شفاعت فرمائیں گے جس کو شفاعت کبریٰ کہا گیا ہے۔
  - (۲) ساری امتوں سے پہلے آپ کی امت کا فیصلہ ہوگا۔
  - (2) بل صراط يرجمي آپ سب سے يہلے گذرجائيں عجاوراس كو طفر مائيں عے۔
    - (٨) سب سے بہلے جنت میں نبی كريم علي واخل ہوں گے۔
    - (٩) مقام وسیلہ جواللہ کی خاص رحتوں والی جنت ہے وہ آپ کوعظا کیا جائے گا۔
      - (۱۰) سبامتول سے پہلے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔
- (۱۱) وہ اہل ایمان جن کے لئے جہنم کا فیصلہ کرلیا گیا ہوگا آپ کی سفارش وشفاعت بران کوجہنم سے نجات مل جائے گی (تغییر ابن کثیر )

# وَيُسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ امْرِرَتِيْ وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قِلْيُلُا

### ترجمه: آیت نمبر۸۵

(اے نبی ﷺ) وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہد دیجئے کرروح آپ کے رب کا ایک تھم ہے۔اورتمہیں بہت تھوڑ اعلم دیا گیا ہے۔

### لغات القرآن آيت نبره

يَسْنَلُونَ وه يو حِصة بين بسوال كرت بين

اَمُوْ حَكُم-

مَآاُوْتِيْتُمُ تَمْهِينَ بْيِينِ دِيا گيا۔ "

قَلِيُلٌ تَصُورُ

424

## تشريخ آيت نبره ٨

قرآن کریم فلیفہاورمنطق کی کتاب نہیں ہے جس میں ذرا ذراسی باتوں برطویل بحثیں کی جائیں بلکہ قرآن کریم ایک الی کتاب زندگی ہے جوانسان کوفلسفیاندانداز فکر سے ہٹا کرعمل کی راہوں پرگامزن کرتی ہے۔ درحقیقت عمل ہی سے انسان کی زندگی جنت یا جہنم بنتی ہے۔ وہ لوگ جو یوری زندگی صرف ای میں گھر ہتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ امر کیا ہے اور عمل پر آمادہ نہیں ہوتے ایسے اوگ فلفے کے بارتو لکتے ہیں لیکن ان کی زندگیاں عمل سے دوررہتی ہیں اور دہ بھی کامیاب نہیں ہوتے اوروہ سویتے سویتے ہی اس دنیا سے گذر جاتے ہیں۔اس کے برخلاف وہ لوگ جواللہ اوراس کے رسول کی اطاعت وفر مال برداری اختیار کر کے اپنی روح کی تابانی کو بردھاتے رہتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخر ت میں بھی کامیاب و بامراد ر ہیں گے۔الی بحش اور باتیں جن کا تعلق عمل سے نہ ہوقر آن کر یم ان کو مین کر پھرعمل کی طرف موڑ دیتا ہے جیسے قرآن کر یم میں ارشادفریایا گیا ہے۔اے نی وولوگ آپ سے جاند کے بارے میں پوچھتے ہیں ( یعنی ووکیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ) اے نی ا آپ کہدد سیحئے کہوہ (چاند) لوگوں کووقت اور حج کے متعلق بتانے کا ذریعہ ہے۔ ملاحظہ سیجئے لوگوں نے چاند کے بارے میں بوچھا کہ وہ کیا ہے بھی محجور کی شاخ کی طرح باریک ہوجاتا ہے بھی موٹا اور بھی غائب ہوجاتا ہے اس میں حج یا ماہ وسال کا سوال ندتھا مگراللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کارخ عمل کی طرف موڑ کر فرمایا کہ وہ جا ند کیسا ہے اس کی منزلیں کیا ہیں یہ جمخص کےغور کرنے کی چیزئیں ہے بلکہ بید کیموکہ اللہ نے جا ندکوس مقصد کے لئے بنایا ہے۔ بنی اسرائیل جن کواللہ نے اپنی لا تعداد فعتوں سے نواز اتھاان کی ہے ملی اور بربادی کا سبب ہی تھا کہ وہ بے تکے سوالات اور بحثوں میں الجھے رہتے تھے۔ طرح طرح کے سوالات کرنا ، بات بات پر جھکڑ ٹاان کا مزاج بن چکا تھا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ زندگی بھر سوالات ہی کرتے رہے اور جب عمل کا وقت آتا تو وہ بھاگ كفرے ہوتے تھے۔ ني كريم على كے محابرام نے آپ كے فيض تربيت سے بدبات سيكھ لي تھى كدبے محكے موالات كرنا اپنى زندگی کو بر باد کرنا ہے چنا نچ تمام امتوں میں سب سے کم سوالات نی کر یم ملک کے مصابہ کرام سے نقل کے محے ہیں کیونکہ جو کام کرتا ہے کس کرتا ہاس کوسوال کرنے کی فرصت کہاں ہوتی ہے۔ جب نبی کریم ﷺ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت یبودونساری نے آپ کی خالفت اوروشنی کی انتها کردی تقی اور ہروقت اس سازش میں گےر بے تھے کہ کس طرح الل ایمان کو بھی بے عملی کی راہوں پرڈال دیں چنانچے حضرت عبداللہ این مسعود کی روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم مالٹی کی جگہ تشریف لے جارہے تھے میں بھی ان کے ساتھ تھا کچھٹر رہتم کے بہودیوں نے آپ کوروک کر پوچھا کدائے تھاً بیدون کیا چیز ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے ۔حضرت عبداللہ ابن مسعود گرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اس کیفیت کومسوں کیا کہ شاید آپ پر دحی نازل ہورہی ہے چنانچ آپ نے ان بہودیوں کے سامنے اس آیت کو پڑھا جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ٹی ایرادگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہدد بیجئے کدروح امررب ہے اور تہمیں بہت تھوڑ اساعلم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں ان یبود بول کی شرارت اور سوال کارخ کس طرح دوسری طرف چھیردیا کہ انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے لیتی وہ صرف ای بات کو بچھ سکتا ہے جواس کے احاط علم میں آسکتا ہے لیکن جواس کے بس سے باہر ہے وہ اس کو کیسے بچھ سکتا ہے دوسرے یہ کہ ان بحثوں میں پڑنے سے کیا فائدہ جس کا تعلق عمل سے نہ ہو۔ اس کتھی کو سلجھانے میں پوری زندگی گذارنے سے بہتر ہے کہ اپنی کم علمی اور جہالت کا اعتراف کر کے حقیقت کو شلیم کر لیا جائے۔

میں اسموقع پراس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کی علم وحقیق کا تعلق اس سے ہوتا کہ کی تھی کو سجھانے میں فورو قکر
کیا جائے کوئی عمل کی بہتر راہ میسر آسکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں صرف پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایس بحشیرنا جو صرف
کام ودھن کی لذت کے لئے ہوں وہ بری راہیں ہیں لیکن اگر علم وحقیق کے لئے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا
چاہئے۔ بیالیہ بی ہے جیسے آبکل کچھوگوں کا مشخلہ بیہ ہے کہ ان کا ذور خطابت صرف اس پرختم ہوتا ہے کہ نی کریم ہیں تو رہتے یا
چر؟ عالم الغیب تھے یا نہیں؟ مردے ہماری بات اور فریاد کو سنتے ہیں یا نہیں وغیرہ وغیرہ؟ غور کیجئے کیا حضور اکرم ہیں ہی اس کے
تشریف لائے تھے کہ ان کی سیرت پاک ان کی مبارک زندگی جو ساری کا کنات کے لئے قیامت تک کیلئے نمونہ عمل ہے اور نمونہ
زندگی ہے اس کو تو نظر انداز کر دیا جائے اور صرف پوری زندگی اس بحث میں گذار دی جائے کو وہ نور تھے یا بشریہ تو بہود و نصار کی کا

خلاصہ بیہ ہے کہ جب یہودیوں نے آپ ہے روح کے متعلق سوال کیا تو اتنافر مایا گیا کہ روح امر رب ہے لینی اللہ کی تلوق ہے لیکن عام مخلوق جیسی نہیں ہے بلکہ اس کے تھم'' کن' کے نتیجہ میں یہ'' امر رب' وجود میں آیا ہے چونکہ انسان کاعلم بہت محدود اور قلیل ہے اس لئے صرف اتنا بھینا کافی ہے کہ اللہ نے اس کواپے تھم ہے پیدا کیا ہے اور دہی اس کی حقیقت کواچھی طرح جانتا ہے۔

وَلَيِنُ شِنْنَالَنَذْ هَبَنَ بِالَّذِيِّ اَوْحَنْنَا اِلَيْكَ ثُمَّرَ كَتَحِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلُا ﴿ الْاَرْحَمَةُ مِّنَ رَبِّكُ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَمِيْرًا ﴿ قُلْ لَينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِئُ عَلَى اَنْ يَاتُوْ الِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْانِ لَا يَاتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبُعْضِ ظَهِيْرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ لِبُعْضِ ظَهِيْرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلُ فَا لَنَ الْكُرُ النَّاسِ الْآكُمُورُ الْهُ

### ترجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۸۹

(اے نی ﷺ) اگر ہم چاہیں تو ہم نے آپ پرجتنی بھی وی بھیجی ہے اس کوسلب کرلیں پھر ہمارے مقابلے میں آپ کسی کو جمایتی بھی نہ پائیں گے۔ سوائے اس کے کہ آپ کا رب (آپ پر) رحمت فرما دے۔ بے شک آپ کے او پراس کا بہت بڑافضل وکرم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن جیسا لے کرآنا چاہیں تو وہ اس جیسا نہ لاسکیس گے۔ اگر چہوہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ یقینا ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی (مثالوں) سے مجھایا ہے گراکٹر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٨٦٥٨

| لیِّن         | البنته-الر-                      |
|---------------|----------------------------------|
| المِثْنَا ا   | ہم نے چاہا۔                      |
| لَنَذُهَبَنَّ | البتة ہم چاہیں گے۔(لے جائیں گے). |
| اَوْحَيْنَا   | ہم نے وہی کی۔                    |
| كَبِيُرُ      | 12,                              |
| إجُتَمَعَتُ   | جمع ہوگئی۔                       |
| اَنُ تَأْتُوا | بيكدوه كي تيل                    |
| كايَأْتُونَ   | وہ لا نہ سکیں گے۔                |
| ظَهِيُرٌ      |                                  |

اتكاركردياب

5 -11

## تشریح آیت نمبر ۲۸ تا ۸۹

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے قرآن جیسی کتاب وی کے ذریعہ بی کریم ہے گئے پرنازل فرمائی جس میں تمام انہیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچو شموجود ہے۔ اس کتاب ہدایت پڑ عمل کرنے سے ایک نئی روحانی اور دنیاوی زندگی حاصل کرنا انسانی سعادت ہے۔ لیکن انسان کی ریکتنی بڑی بذھیبی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی ہٹ دھرمی اور ضدکی وجہ سے اس کے انکار پر جم کر بیٹھ جاتا ہے۔

نی کریم میلی کو خطاب کرتے ہوئے ان دشمنان اسلام سے فر مایا جار ہا ہے جنہوں نے قر آن کی اہدی تعلیمات سے منہ موثر کراور تا قدری کر کے اپنے آپ کو دنیاوی اور آخر سے کی ہر بھلائی سے محروم کرلیا ہے۔ فر مایا کدان کی تا قدری کی وجہ سے ہونا تو یہ چاتھا کہ زندگی کی راہوں میں بھٹنے اور کفر وشرک پر قائم رہنے والوں کو بھٹنے نے کئے اس خر وجھوڑ دیا جا تا اور اس قر آن کوسلب کرلیا جا تا لیکن نبی کریم بھٹ پر اللہ کا پیخصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے دنیا کو اس کتاب ہدایت سے محروم نہیں فر مایا بلکہ مشکرین کی تمام تر حماقت و جہالت کے باوجود اللہ نے اس کی تعلیمات کو کمل فر مایا۔ قر آن کریم ایک مجمزہ ہے جس کے سامنے تمام دنیا کے انسان اور جنات تک اس قر آن جیسالا نے پر قدرت نہیں رکھتے سامنے کی بات ہے کہ عرب کے کفار جوا بٹی زبان دانی پر فخر و فر ور میں ساری دنیا کو جمل کر سامنے گو گئے بن کررہ گئے۔ میں ساری دنیا کو جمل کے سامنے گئے تن کررہ گئے۔

الله تعالی نے قرآن کریم کی پانچ سورتوں سورۃ بقرہ ، سورۃ پینس ، سورہ ہود ، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ طور بیں اس بات کا چیننج کیا ہے کہ اللہ کے سواکا نئات میں جتنے بھی لوگ ہیں یا جنات ہیں وہ سب مل کر بھی اس قرآن جیسا بنا کر نہیں لا سکتے ۔ الیک ہدایت کی قدر نہ کرنا اور ناشکری اور ناقدری کا طریقہ اختیار کرنا سوائے برتھیبی کے اور کیا ہے۔

کفار مکہ طرح طرح کے سوالات کر کے بیٹابت کرنا جائے تھے کہ (نعوذ باللہ) نبی کریم ﷺ نے اس قرآن کوخود ہی

گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زبان پر ناز کرنے والے۔ جنات جن کو وہ غیبی طاقق کا پیکر سیجھتے تھے وہ سب لل کربھی قر آن جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو وہ نبی کریم عظی جنہوں نے ان کفار کے درمیان پوری زندگی گذاری ہے جرخص جانتا تھا کہ آپ نے بھی کی تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ آپ ''ائی' لقب ہیں۔ پھروہ کام جوساری دنیا لل کرنہیں کرستی ایک نبی کی کیے کرستے ہیں۔ حقیقتان کی آٹھوں پر پروے پڑ گئے ہیں کہ آئی کہا تو کہی نہیں جھتے اورا پی ضد بہت دھری بخر وغر ور میں ایک سے کی کی ان کار کے اللہ کی دحمت سے محروم ہوگئے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کی دوسب سے بڑی نعتیں ہیں ایک تو قر آن کر کی اور دوسری نعت نبی کرم خاتم الانبیاء حضرت محمد مطفی میں گئے کی ذات گرا ہی۔ چونکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا انتازیادہ فضل وکرم ہے کہ اس نے کفاروشر کین کی خالفت اور نا قدری کے باوجوداس قر آن کوآپ کے قلب مبارک پرجع فر مایا اور اس کی وضاحت کے ذریعہ ساری انسانیت کو داہ بایت کو داہ بایت کو داہ بایا۔

# وَقَالُوْ النِّ ثُنُوْمِنَ لَكَ

### ترجمه: آیت نمبر ۹۰ تا ۹۳

وہ کہتے ہیں کہ (اے نی ﷺ) ہم آپ کی بات کواس وقت تک مانے کے لئے تیار نہیں ہیں جب تک ہمارے لئے زمین سے ایک چشمہ جاری نہ کر دیں۔ یا آپ کے لئے کھوروں اور انگوروں کا ایک ایباباغ ہوجس میں آپ نہریں بہادیں۔ یا آپ اپنے ممان کے مطابق آسان کو گلڑے کر کے ہمارے اوپر گرادیں۔ یا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ہمارے مسامنے آجا نمیں۔ یا آپ کے لئے سونے کا بنا ہوا ایسا گھر ہوجس میں آپ چڑھ جا کیں۔ اور ہم آپ پراس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک ہمارے سامنے ایک ایک کتاب نہ لے آپ کی اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک ہمارے سامنے ایک ایک کتاب نہ لے آپ کی سوائے ایک بیغام لانے والے بشرکے؟

#### لغات القرآن آيت نبر ٩٣٥٩٠

تَفُجُوُ توبهادے۔حاری کردے۔ يَنْبُوْ عُ کھی کا درخت۔ نَحِيلٌ عِنَبٌ تُسْقِطُ تو گرا تا ہے۔ زَعَمْتَ تونے گمان کیا۔ کلا رفکا ر كسَفٌ قَبيُلٌ سامنے۔ بَيْتُ زُخُونُ فَ سونا\_سنهرا\_ تُرُقِي توجر مکیا۔ رُقِی ير هنا\_ نَقُرَوهُ هُ جس کوہم پڑھیں تھے۔ بَشَرْ

انيان

# تَشْرِيحُ: آيت نمبر ٩٠٠ تا٩٣

الله تعالى نے كفار مكه كے بے جامطالبات اور مجزات كى فرمائش ير بميشه يفر مايا ہے كەللله كى طاقت وقدرت سےكوئى چيز با ہزئیں ہےوہ چاہے توان کفار کی ہرفر ماکش کو پورا کردے لیکن یہ باتیں اللہ کی مصلحت کے خلاف ہیں۔ان آیات میں جھی کفارو مشرکین کی ان بی باقوں کونقل کیا گیا ہے۔ وہ نی کریم ملک ہے سے کہتے تھے کدا سے محرا ہم آپ کواس وقت تک نی بانے کے لئے تیار نہیں ہیں جب تک آپ(ا) ہمارے سامنے زمین کو چھاڈ کراس میں سے البلتے پانی کا چشمہ جاری نہ کردیں (۲) یا آپ کے لئے محبوروں اور انگوروں کا ایک ایساباغ ہوجس میں آپ پانی بہادیں۔ (۳) بھی کہتے کہ جو کچھتم کہتے ہواس کے مطابق آسان کا کوئی کرانی ہم پرگرادو۔ (۵) تم آسان پر چڑھ جاؤ کرانی ہم پرگرادو۔ (۵) تم آسان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی ایسی کی کہتے کہ وہ کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ایسی ہوئی لے آؤ جے ہم پڑھ کیس۔

جب ایک شکسل کے ساتھ کفار مکدید باتیں کہتے تو نی کریم علی رنجیدہ ہوجاتے اور دی کا انتظار فرماتے ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نی کریم علی کہتے تو نی کریم علی رنجیدہ ہوجاتے اور دی کا انتظار فرماتے بند ۔ اور بشر اللہ تعالیٰ نے نی کریم علی کہ سے نی کہاں ہوتی سے اللہ تعالیٰ نے نی کریم علی کہ اللہ کے بند ۔ اور بشر سے بہ جب جائے ہیں کہ شان ہوتی سے ایسے بی میں بھی ہوں کی بشر کو یہ افقیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جب چا میں اللہ کا جب جو است کرے۔ انبیاء کرام دنیا میں اس لئے بھیج جاتے ہیں کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا کران کی اصلاح کردیں اور جس راستہ سے وہ بھٹک گئے ہیں ان کو صراط متنقیم پر چلا دیں۔ فرمایا کہ ایسے نئی علی ان کو اللہ کا محمد اللہ کا محمد شان کے اللہ کا محمد ہوں کہ دیتے کہ میں ایک بشر ہوں اور اللہ کے تھم سے اپنا فرض رسالت اوا کرتا رہوں گا۔ مجزات دکھانا یا نہ دکھانا یا لنہ کی تحمد مصلحت ہاں میں میراکوئی وٹل نہیں ہے۔

اس سے بید هنیقت کھر کر سامنے آجاتی ہے کہ رسول کا کام صرف اتنائی ٹیس ہے کہ وہ اس دنیا ہیں آئے اور اللہ کا پیغام ساکر واپس چلا جائے بلکہ پیغیم کا کام ہے کہ پیغام الی کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کر ہے۔ وہ خودا پی زندگی کو ایک مثال اور موند بنا کر پیش کر سے تا کہ اس کے خاطب اور آنے والی سلیس اس سے فائدہ حاصل کر سیس اور اس کے مطابق عمل کر سیس۔ اگر اللہ کے کلام کے ساتھ کی نبی کی ضرورت نہ ہوتی تو اس کے لئے فرضتے ہی کافی تھے جو اس دنیا ہیں آئے اور نہا ہے دیا نت داری سے اللہ کا پیغام پہنچا کر چلے جاتے۔ اس کے بر خلاف چونکہ نبی بشر ہوتے ہیں اس لئے ان پر اسی کیفیات طاری کی جاتی ہیں جو ان کی است کے لئے مونہ علی میں سے بیغام پہنچانے کی حد تک رہتی ان کی زندگی پر نہ بشری کیفیات آئیں اور ندان کی زندگی انسانوں کے لئے کوئی اسوہ یا نمونہ بنتی۔

وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوَ الذَّجَآءَ هُمُ اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

## ترجمه: آیت نبر ۹۳ تا ۹

ہدایت کے آجانے کے بعدلوگوں کو ایمان لانے سے اس چیز کے سواکس نے بیس روکا
کہ وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے بشر کو پی فیم بر بنا کر بھیجا ہے۔ (اے نبی ﷺ) آپ کہد دیجئے اگر زمین
میں اطمینان اور سکون سے فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسان سے کسی فرشتے کو پیغیر بنا
کر ضرور بھیجے ۔ (اے نبی ﷺ) آپ کہد دیجئے کہ میر سے اور تمہار سے در میان ایک اللہ کی گوائی
کافی ہے۔ بے شک وہ اپنے بندول سے باخر ہے اور دیکھنے والا ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر ٩٧١ و ٩٧١

· نہیں منع کیا نہیں روکا۔

مَامَنَعَ

کیا بھیجاہے؟۔

أبَعَث

وه چلتے ہیں۔

يَمُشُونَ

مُطُمَثِنِیْنَ اطمینان سے رہنے والے۔ مَلَکُ فرشت کَفیٰ کافی ہے۔ شَھنگ سواھ۔

## تشريح: آيت نمبر ١٩ تا ٩٩

گذشتہ آیات کے تسلسل میں اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا ہے کہ ان کفار مکہ کوجس بات نے ایمان عمل صالح اور حضرت محمصطفیٰ ﷺ پرایمان لانے ہے روک رکھا ہے ان کا پید خیال ہے کہ اگر اللہ کو ہماری ہدایت کے لئے کسی کو بھیجنا تھا تو ایک بیٹر کو کیوں بھیجا کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیج کسی فرشتے دیا۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اگر روئے زمین پرفرشتے ہی ہوئے تو ممکن تھا ان کو اگر ہدایت کی ضرورت ہوتی تو وہ کسی فرشتے کو ان کی اصلاح کے لئے بھیجتا۔ جب اس روئے زمین پر انسان رہتے ہیں تو ان کی ہدایت ورہنمائی کے لئے انسانوں ہی کو پیغیم بنا کر بھیجا گیا ہے اس میں نہ تو کسی تھیجے تو ہوانسانی شکل ہی ہیں ہوتا۔

اصل بات یہ ہے کہ جولوگ عمل کی راہوں ہے بھا گتے ہیں ان کو با تیں بنانے کے لئے کمی موضوع کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ ان کفار ومشرکین کی عقل و بجھ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اس لئے وہ فضول با تیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تقور زی کر کیا مقالت کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تقور زی کر کیا مقالت کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے اعتر اضات اور سوالات کے جواب بیں صرف اتنا کہد دیجئے کہ میرے اور تہمارے درمیان صرف اللہ بی گوائی کے لئے کافی ہے جس نے جھے اپنارسول بنا کر بھیجا ہے وہ اپنے بندوں کی ہرا کیہ حالت کی پوری طرح خبرر کھتا ہے۔ اگر اس قدرواضح اور کچی بات کے بعد بھی وہ لوگ اپنی ضد ، ہٹ دھری پر جے رہتے ہیں تو یہ ان کی بر تھیبی ہے۔

وَمَنْ يَهْدِاللَّهُ فَهُوَالْمُهْتَدِ \* وَمَنْ

يُضْلِلُ فَكَنَ عَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهُ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ
عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْمًا وَّبُكُمَا وَصُمَّا مَا وَلَهُمْ حَكَنَّهُ وُكُوكُمُ الْمَا خَبَتَ
عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْمًا وَّبُكُمَا وَصُمَّا مَا وَلَهُمْ حَكَنَّهُ وُكُوكُمُ الْمَا خَبَتَ
زِدْ نَهُمْ سَعِيْرًا ﴿ ذَلِكَ جَزَآ وُهُمْ مِا نَهُمْ لَكُفَرُوا بِالْيَتِنَا وَقَالُوا وَلَا لَكُمْ عُونَ ثُونَ كَفَلَا وَاللَّهُ الْوَلَى الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّلَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ترجمه: آيت نمبر ٩٤ تا٠٠١

1

المح



## روک کرر کھ لیتے ۔واقعی انسان بہت تنگ دل واقع ہواہے۔

لغات القرآن آيت نبر ١٠٠٢ تا١٠٠

نَحُشُو ہم جَع کریں گے۔ وُجُوہٌ چرے۔ عُمُی اندھے۔ بُکُمٌ ہُوگئے۔ صُمِّم بہرے۔ خَبَتُ بَعُولَ بَعَمُلُل)۔ سَعَیْرٌ بَعُرُانا۔

سعِير (شرك: آيت نبر <u>24 تا 100</u>

حقیقت بیہ کہ انسان کونی و بھکے دریگی ہاورنہ ہوایت عاصل کرنے میں۔ صرف اللہ کا و فیق اورد تھیری ہوایت مارہ جن پرچل کرمنزل مراد تک پنچا ہے۔ اللہ کا نظام بیہ کہ ہوایت صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوہ جوہ من کو چا ہتا ہے ہوایت دیا ہاور جس کو چا ہتا ہے اللہ کا نظام بیہ کہ ہوایت سے بھٹک جاتا ہے واگر اللہ اس کی د تھیری نظر ما کیں و چھر کی نظر ما کیں و چھری نظر ما کیں و چھری نظر ما کیں و چھری سے ہوایت سے بھٹک گئے ہیں وہ قیامت کے دن اندھے، بیرے اور گوگوں کی طرح ہے آئے گئی تو اس کو چیزے میں جونے گئی اور اس کی چہنم کہ اس کی آئے گئی تو اس کو چیزے کو گئی اور اس کی چہنم کہ اس کی آگر جب بھی بجھنے گئے گئی اور اس کی چہن اور گری میں کی آنے گئی تو اس کو چیزے کھڑ کا دیا جائے گا ایسی جہنم کہ اس کی آگر جب بھی بھی جھنے گئے گئی اور اس کی چہنم کہ اس کی آگر جب ہمائی اور تا ہو اس کو چیزے کا داور اس جہنم سے وہ کسی طرح ہا ہم اور تا ہم رہن ہور یون ہور کے اور ہم دوبارہ کیے بیدا اور ہم دیر نور یون ہور کو گئی ہوں سے فرمایا کہ وہ اس کو وہ بارہ بھی پیدا کرے وہ اس کو بیل ہوری کی قدرت رکھتا ہے جس نے اس کو بہلی مرشل ہا تین قدرت رکھتا ہے جس نے اس کو بہلی مرشل کی نے ایس کو بہلی مرشل کی نظر میں کی اس کے در میں کی آئی کی بات ہے کہ وہ اپنے وجود پر شکر کرنے کے بجائے طرح طرح کی بحثوں میں اپنا کی مرتب پیدا کیا ہو وہ ان میں اپنا کہ موال ہوا تا ہے۔

کہ بیا انسان کا ناشکرا بین اور اس کے ذبان کی تھی کی بات ہے کہ وہ اپن وجود پر شکر کرنے کے بجائے طرح طرح کی بحثوں میں اپنا وہ تا ہے۔

نی کریم علی کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نی ! آپ ان سے کہد یہے کہ اس اللہ نے تمہاری ناشکر یوں اور ناقد ریوں کے باوجود ہر طرح کی نعتوں سے تمہیں نواز رکھا ہے وہ تمہاری نافر مانیوں کونییں دیکھتا بلکہ تم اس سے جو بھی مانگتے ہووہ عطا کرتا ہے۔ وہ اس میں بھی کی نہیں کرتا وہ ددنوں ہاتھوں سے لٹا تا ہے لیکن اگر بیہ مال ودولت کے فرزانے انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتے تو وہ دومروں کو بھوکا ماردیتے کیونکہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ جب وہ اپنی تنگ دلی پر رب کو قیاس کرنے لگتا ہوں کے بھٹلے کی بہلی علامت ہوتی ہے۔ انسان تنگ دل، منجوں اور خود غرض ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف تمام انسانوں کا بروردگار ہرانسان کوخواہ وہ شکر گذارہے یا نافر مان ہرا یک کورز ق اور زندگی کی مہولتیں عطا کرتارہتا ہے۔

وَلَقَدُ انْيُنَامُوسَى تِسْعَ البِي بَيِنْتِ فَنْكُلْ بَنِي إِسْرَاءِيل إِذْ جَاءَهُمُ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ إِنَّ لَا ظُنُّكَ لِمُوسَى مُسْعُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْعُلِمْتُ مَا ٱنْزَلْ هَوُ لا و الله ربُ السَّموتِ و الدرضِ بصابِرُ و إِنْ لاَظُنُكَ يْفِرْعَوْنُ مُتْبُورًا ﴿ قَارَادَ أَنْ يَسْتَفِزُّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جُمِيعًا فَوَّ قُلْنَامِنَ بَعْدِهِ لِبَنِّي إِسْرَاءِ يُلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُالْاخِرَةِجِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزُلْنُهُ وَبِالْحَقِّ نَزُلُ وَمَا السَلْنَكِ الْأَمْبَةِ رُاوَيَدِيْرًا ٥ وَقُرْانًا فَرَقَنْهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنْزِيْلًا ﴿ قُلْ امِنُوْا بِهُ ٱۏٞڵٲؿؙٷٛڡؚڹؙۉؖٳ۫ڶۜٵڷۜۮؚؽؽٲۉؾٛۅٳٳڵ<u>ۼ</u>ڵٙڡٙڡؚڽٛۊۜؠؙڸ؋ٙٳۮٳؽؾ۬ڸۼۘڵؽۿٟۯ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَكَيْقُولُوْنَ سُبْحِنَ رَبِّنَاۤ إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمُفْعُولًا ﴿ وَ يَخِرُّونَ لِلَّاذْ قَالِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمُ خُشُوعًا اللهُ

الشجدة

### ترجمه: آیت نمبرا ۱۰ اتا ۹۰

اور یقیناً ہم نے مولی کو کھلی ہوئی واضح نو عددنشانیاں (معجزات)عطا کی تھیں آپ ملے بنی اسرئیل ہے یو چھنے کہ جب موٹی آئے تو فرعون نے کیا کہا تھا۔ (اس نے کہا تھا کہ) اے موسی میرا گمان بہ ہے کہتم پر جادوکر دیا گیا ہے۔ (موٹی نے) کہا تواچھی طرح جانتا ہے کہان نثانیوں کو بصیرت اور نقیحت کے لئے آسانوں اور زمین کے رب نے نازل کیا ہے۔ اوراب فرعون ميراخيال يدب كرنو بلاك وبرباد موجان والول ميس سے بے چرجب فرعون نان کوز مین سے اکھاڑنے (مصرسے نکالنے) کاارادہ کیا تو ہم نے اس کو (فرعون کو)اوراس کے ساتھیوں کوغرق کردیا۔ پھراس کے بعد ہم نے بنی اسرئیل سے کہا کہتم اس سرز مین میں رہوبسو کیکن جب آخرت کے وعدے کا وقت پورا ہوجائے گا تو ہمتم سب کوسمیٹ کرلے آئیں گے۔ اس قرآن کوہم نے حق اور سیائی کے ساتھ ہی نازل کیا ہے۔ اور ہم نے آپ کواس لئے بھیجا ہے كرآب خوش خبرى دين والے اور ڈرانے والے بيں۔ اور ہم نے اس قرآن كوتھوڑ اتھوڑا اتارا ہے تا کہآ ب لوگوں کو گھبر کھبر کر سنا ئیں اور ہم نے اس کوآ ہتہ آ ہت ہ نازل کیا ہے۔ (اے نبی ﷺ ) آپ کہدد بیجئے کہتم ایمان لا وَیا نہلا وَجن لوگوں کو پہلے سے علم دیا گیا ہے انہیں جب بیہ سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل تجدے میں گریزتے ہیں اور کہدا تھتے ہیں کہ ہمارا بروردگار یاک اور بےعیب ہے اس کا وعدہ تو پورا ہو کررہے گا اور وہ ٹھوڑ پوں کے بل روتے روتے گر یرٹتے ہیں اور اسے من کران میں عاجزی واکساری اور بڑھ جاتی ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبرا ١٠٩١ ا

تِسُعٌ نو۔ اِسُمَلُ پوچھے۔ مَسُحُورٌ جاددکیا گیا۔ محرز دہ۔ بَصَائِرٌ سجھ بوجھ کی ہاتیں۔

مَثْبُورٌ بتاه کیا جائے والا۔ اُسْكُنُهُ ١ آباد ہوجاؤ۔رہوسہو۔ لَفيُفٌ سمبیٹ کر۔ فَرَ قُنَا ہم نے جدا کیا۔ مُكُمُّ - 5 8 8 تَنُزيُلُ آمته آمته اتارنا أوتو العِلْمَ علم ديا گيا۔ يڑھا گيا۔ يَخوُّونَ وه گریزتے ہیں۔ اَذُقَانٌ تھوڑیاں۔ يَبْكُونَ وه روتے ہیں۔

خشوع۔عاجزی وانکساری۔

## تشريح: آيت نمبرا ١٠٩ تا١٠٩

حشه ع

انبیاء کرام گوججزات اس کئے دیئے جاتے ہیں تا کہ ان کود کی کر کفارا پنے کفر سے تو بہ کرلیں اور اسلام کی بچائیوں کو تبول کرلیں ۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مولی کا ایسے نو مجزات عطا کئے تھے جن کود مکھ کربی اسرائیل اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایمان قبول کرلین چاہیے تھا گرانہوں نے اپنی آٹھوں سے دکھ کربھی ان مجزات کا اٹکار کیا اس کے برخلاف جنہوں خضرت مولی کے مجزات دکھے کرایمان قبول کرلیا تھا اللہ نے ان کو نجات عطافر مادی ۔ اور فرعون اور اس کے ساتھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا اٹکار کیا ان کو عمرت ناک سرادی گی فرعون اور اس کے مانے والوں کو پانی میں غرق کردیا گیا۔

جب حضرت موئی نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی تو انہوں نے نہصرف اٹکار کیا بلکہ حضرت موئی کے معجزات کو جا دو قر ار دے کر ملک کے تمام نائی گرائی جا دوگروں کو حضرت موئی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن وہی جا دوگر جو انعام واکرام کے لاچ میں اپنے جادو کے کمالات دکھارہے تھے جب انہوں نے عصائے موئی کے معجزے کو دیکھا تو انہوں نے

فرعون کے جرے دربار میں اپنے ایمان کا اعلان فرمادیا۔ جب فرعون نے اس نافر مانی کے انجام سے ڈرایا تووہ ڈٹ گئے اور انہوں نے صاف صاف کہدویا کہ اے فرعون ہم نے اسلام تبول کرلیا اب اس کا انجام کچھ بھی ہو۔

حضرت موئی نے بھرے دربار میں ایک مرتبہ پھر فرعون کولاکا رااور کہا کہ اگر تونے ان مجزات کود کھے کر بھی ایمان قبول نہ کیا تو تیراانجام بہت ہی زیادہ فر اب ہونے والا ہے۔ فرعون نے حضرت موئی کی اس دعوت کوہنسی نداق میں اڑا دیا اور پھر سے اپنی سازشوں میں لگ گیااور حضرت موئی کو شکست دینے کے طریقوں میں غرق ہو گیا۔ وہ نوم بجزات جن کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں۔

(۱) يدبيضا

(٣) طوفان (٣) ثار يول كاعذاب

(۵)مینڈکوںکاعذاب (۲)جوؤںکاعذاب

(۷)خون کاعذاب (۸) ثمرات کی کمی

(٩) چيز يول کاپيدا هونا (سورة اعراف)

ترفدی میں بیردوایت نقل کی گئے ہے کہ میہود نے آپ سے پوچھا کدوہ نومجوات کیا تھے؟ فرمایاوہ نواحکامات ہیں

(۱) څرک نه کرو (۲) چورې نه کړو

(٣)زنانه کرو (٣)ناچون نه بهاؤ

(۵) جادونه کرو (۲) سودمت کهاؤ

(۷) بے گناہ کونہ پکڑواؤ کہ حاکم اس آقل کردے (۸) یاک دامن عورتوں برتہت نہ لگاؤ

(۹)جہادیے نہ بھا گو۔

فر مایا کہ بیڈوا حکامات تھے لیکن بہودیوں کے لئے ایک مخصوص تھم تھا کہتم ہفتہ کے دن صد سے نہ بڑھو۔ اہل بہود نے آپ
کی اس بات کی تصدیق کی۔ قرآن کر بم اور حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ نے حضرت موٹی کونوشا نیاں دیں اور نوبی احکامات بھی
دیئے۔ جب فرعون اور آل فرعون نے مسلسل نا فر مانی کی اور حضرت موٹی پر ایمان ندلا ئے تو اللہ نے فرعون کو فرق کر دیا اور بن
امرائیل کوفرعون کے ظلم وستم سے نجامت دلا کر فرعونے وی کی بستیوں میں ان کوآباد کیا۔ حضرت موٹی نے قوم بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ وہ
فرعون کی طرح نا فر مانی اختیار ندکریں کیونکہ اللہ کونا فر مانی کسی کی بھی پہند نہیں ہے۔ فر مایا کہ اگر تم نے بھی گذشتہ لوگوں کی طرح کفر
ورش کا اور نا فر مانی کا طریقہ اختیار کیا تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت موٹی نے بنی اسرائیل کواس سرز مین
پرآبا دکر کے تھیجت فر مائی کا طریقہ اختیار کیا تو پھر کو کہ کو کہ دیوں بہولیکن جب آخرت کا فیصلہ آجائے گا تو اللہ اس پوری کا نمات کو سیٹ

كردكاد ساكا-

فرعون اورآ لفرعون کی بات کرنے کے بعد کلام کارخ نبی کریم علی اورآپ کے اوپرایمان والوں کی طرف پھیر کرفر مایا

کہ اللہ نے جس چیز کے کرنے اور جس چیز کے خہ کرنے کا تھم دیا ہے اس کوائی طرح کیا جائے اور فر مایا کہ اے نبی علی اس کی تعلیمات ہے آپ بی ہا مت کواچھی طرح آگاہ کر دیجئے ۔ آپ کا کام خوش خبری دینا بھی ہے اور برائیوں کے برے انجام سے ڈراٹا

بھی ہے ۔ فر مایا کہ اے نبی اس قرآن کوآ ہت آ ہت تا اور کیا گیا ہے آپ بھی اس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے

آواب کا خیال رکھیے اوراس کوآ ہت آ ہت تلاوت فر مائے تا کہ بیقر آن ولوں میں اتر تا چلاجائے فر مایا کہ اے نبی ا آپ سب کو

بتادیجئے کہ جس اللہ نے بیکلام نازل کیا ہے آگرتم اس کی اطاعت کرو گے تو تمہار ہے جن میں بہتر ہے لیکن اگرتم نے اس کی اطاعت نہی تو اس ہوائی کی روثنی میں ذرابھی کی نہ آسکے گی۔ اللہ تعالی نے گذشتہ تو موں کے ایک اچھے طرز کل کواس طرح ، بیان فر مایا ہے کہ

بب ان کے سامنے اللہ کا کلام تلاوت کیا جاتا تھا تو اللہ کے احکامات کی عظمت کے سامنے ان کی گروئیں جھک جایا کرتی تھیں اور ان کی ذبان پر بہی بات آتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار! آپ کی ذات پاک بے عیب ہے یقینا آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کوررہے گا اوراس طرح وہ اپنی تھوڑیاں جھکا کرنہا ہے اور اس حارد وہ اپنی گوڑیوں کے بل گر پڑتے ہو۔

تھا وہ وہ اسلام کی سچائی کودل سے قبول کرتے تھے۔

قُلِ ادْعُوا الله اَوادْعُوا الرَّحُمٰنُ اَيَّا مَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَا اَللهُ عُوَا الله اَوادْعُوا الرَّحُمٰنُ اَيَّا مَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَا الْاَسْمَا الْاَسْمَا الْاَسْمَا اللهُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْمَلُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُل

### ترجمه: آیت نمبر• اا تاااا

(اے نبی ﷺ) ان سے کہتے کہتم اللہ (کہہ کر) پکارہ یا رحمٰن (کہہ کر) جس نام سے بھی پکارہ گے اس کے سب سے اچھے نام ہیں۔ اپنی نماز میں نہ تو بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ ہی بہت پست آواز سے بلکہ ان کے درمیان کا (اعتدال کا) راستہ تلاش کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریقیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بہنایا ہے اور

نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے۔ نہ وہ اتناعا جڑ ہے کہ اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہو اس کی خوب اچھی طرح بڑائیاں (عظمتیں) بیان کرو۔

لغات القرآن آيت نبروااتاااا

أُدُعُوا يكارو\_بلاؤ\_

اَيَّامٌ دن\_

لاتنجهر نهبلندكر

كَاتُخَافِتُ نيت كر\_

تلاش كر\_

وَلِيٍّ مدگار

عاجزی۔ کم وری۔

اَلذُٰلُ

إبُتَغ

اس کی عظمت خوب بیان کرو۔

كَبِّرُهُ تَكْبِيْرًا

## تشريخ: آيت نمبرواا تاااا

اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے آخریل نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کدانے نی اُ آپ لوگوں سے کہد دیجے
کہاسے اللہ کہ کر پکارویار سمن کہ کر دونوں اللہ بی کے نام ہیں اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں دہ سب کے سب بہترین نام ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو صرف اللہ ہے باتی اس کے صفاتی نام ہیں، رحمٰن، رجم ، قادر، خالق ، رازق وغیرہ بیاللہ
کے بہترین صفاتی نام ہیں۔ نی کر یم ﷺ نے ارشا و فر ما یا کہ اللہ کے ننا نوے نام ہیں جو محف ان کو یا وکرے گا وہ جنت کا
مستحق ہوگا۔ (روایت حضرت ابوھریرہ)

كفار مكداللد ك نام سے واقف تحليكن جب" رحلن كاصفاتى نام بتايا كيا تو انہوں في سوال كيا كدير رحلن كون ہےكيا

ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس موال ہی کے جواب میں فرمایا کہ اللہ اور رحمٰن دونوں اللہ کے نام ہیں۔ یہود ونصاری بھی اللہ کے لفظ سے واقف تھے اورائ کو خالق بھیجھتے تھے مگر یہودی حفرت عذیر گواور نصاری حفرت عیدی کو ( نعوذ باللہ ) اللہ کا بیٹا کہتے تھے جس کی قر آن کریم نے تر دید کر کے بتایا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے بند ہے اور رسول تھے بیاللہ کے بیٹے نہ تھے کیونکہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اس کوا پی سلطنت چلانے کے لئے بیٹا، بیٹی اور یہوی کی ضرورت نہیں ہے نہ وہ کی سہارے کا محتاج وہ کا کتات کی تمام عظمتوں کا مستق ہے۔

دوسری بات نبی کریم میگانی کو بتائی جارای ہے کہ اے نبی ! آپ نہ تو استے آہتہ اللہ کا نام لیجے کہ کسی کو سنائی ہی نہ دے اور نہ آئی زورے پکاریج جو کہ دوسرول کے کان اس کومش ایک شوتہجمیں بلکہ راہ اعتدال سب سے اچھی بات ہے۔

سورة الاسراء کی اس آخر کی آیت ہے متعلق علامہ ابن کثیر نے تکھا ہے کہ بی کریم سیسے اس آیت کی عظمت کو بیان فرماتے تصاور گھر کے تمام چھوٹے بردوں کو سکھاتے تھے آپ نے اس آیت کا نام'' آئیت العزت' الینی عزت و عظمت والی آیت رکھاہے۔ بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں بیآیت پردھی جائے گی اس گھر میں بھی کوئی آفت یا چوری نہیں ہوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوقر آن کر یم پڑھنے بجھنے اوراس پڑٹل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ الحمد للہ آئی سورة الاسراء کا ترجمہ تفسیر کھمل ہوا۔

> واخردعوانا ان الحمد ألله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公

باره نعبر ۱۲ اتا ۱۲ • سبخن الذی • قال الم

> سورة نمبر ۱۸ الگفف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح





# بست واللوالزم والزهي

کفار مکہنے یہودیوں کے کہنے پر نبی کریم علقہ سے چندایے واقعات کے متعلق یو چھاجس سے عام طور برعرب کے لوگ ناوا تف تھے۔ کفار مکداور یہودی بیر بجھ رہے تھے کہ نی کریم علاق ان سوالوں کا جواب نہ دے سکیں گے لہذا ہمیں ان کو جٹلانے اور نداق اڑانے کا موقع ال جائے گا لیکن الله تعالی نے تمام سوالوں کے ایسے مجر پور جوابات دیے کہ دشمنان اسلام حیران و پریثان ره محئے ۔ بیروہ زمانہ تھا جب کفار مکہ کے ظلم وستم ، بربریت اورمعاشی بائكاك كي انتها مو چكي تقى - كفار كمه كے سوالات اور كمه كے تقلين حالات ميں سورة الكہف نازل ک گئ تا که کفار کے منہ بند ہو جا ئیں اوراہل ایمان کوسلی اورتشفی ال جائے۔

اصحاب كهف كون تقع؟ كما تقع؟ ان كي تعداد كتني تقي ؟ اوركن حالات ميس به واقعات پيش آئے؟ اس کی تفصیل کوچھوڑ کرمخضرا نداز میں اصحاب کہف کے جذبہ ایمانی اورایٹاروقربانی پر زوردیتے ہوئے ارشادفر مایا کہ وہ چندایسے مخلص نو جوان تھے جنہوں نے شہری زندگی ، گھرکے راحت وآرام اورخودایے گھر والوں کوچھوڑ کریہاڑوں کے غاروں کواپنامسکن بنالیا تھا متی۔ اللہ نے ان پر ایک الی تاک ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے اور اللہ کی رضاوخوشنودی عاصل ہو سکے۔اللہ نے ان کے اس جذیے کو قبول فرماتے ہوئے انہیں عزت وسر بلندی کے اس مقام تک پہنچا دیا جس پر انسانیت ناز کرسکتی ہے۔ان کی محبت کوا تناعظیم قرار دیا کہان کے ساتھ لگ کرآنے والے کتے كربهي شرف انسانيت سے نوازنے كافيعله فرمايا كيا۔ يمي كتاجب كل قيامت ميں اٹھايا جائے گا تواس كوانساني شرف سےنواز اجائے كا\_

| 18   | سورة نمبر    |
|------|--------------|
| 12   | دكوع         |
| 110  | آيات         |
| 1201 | الفاظ وكلمات |
| 6620 | حروف الم     |

كهف وسيع ، كشاده يهاري نما غار كو كہتے ہیں۔ اس سورة ميس دين كي سربلندي اور ایمان کی حفاظت کے لیے ان چند برخلوص نوجوانون كا ذكر فرمايا حميا ہے جنہوں نے شمری زندگی کی ہر راحت اور آرام کے مقالمے میں يهاڑ كے ايك غارض بناه لے لى طومل نیندطاری کردی کهوه تین سونو (309) سال تك اى جكديدك سوتے رہے جب وہ اٹھے تو انہیں ايبالكاجيےوه ايك دن يا آ دھےدن يز يوت رې بي -

قرآن كريم، احاديث اور تاريخي اعتبار ساس واقعد كي تفصيل جوسامنة آتى بوه بديب كهشم افسوس ميس رومي شہنشاہ دقیانوس نے اہل ایمان کومٹانے کاطریقہ بیا نہار کھا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بنوں کے سامنے زبردتی محدہ کراتا تھا اگر کوئی اس سے انکار کرتا تو اس پرظلم وستم کے پہاڑ تو ڑنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اس زمانے میں چندا پینو جوان یا نو جوان شنراد ہے جذبہ ایمانی کے پیکر بھی تھے جنہوں نے نہایت جرات و ہمت سے ظالم بادشاہ کے بتوں کے سامنے بحدہ کرنے سے جرے دربار میں صاف انکار کر دیا۔ یہ اتنی بڑی گستا فی تھی کہ اس پران نو جوانوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا جاتا لیکن نو جوان بچے بچے کران کو چند دنوں کی مہلت دے کرکہا گیا کہ وہ اچھی طرح غور کرلیں اور اپنے انجام کی فکر کرلیں گران نو جوانوں نے اس بات کا فیصلہ کرلیا کہ بچھ بھی ہوجائے وہ غیر اللہ کے سامنے تحدہ نہیں کرس گے۔

ال سورة میں بتایا گیا ہے کداللہ اپنی اس کا نکات کو اپنی مرض سے چلا دہا ہے؟ ہم کام کی مصلحت کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ جھنے سے اللہ کے محملے معلقہ میان کیا گیا اور محملے تعلقہ بیان کیا گیا ہے تا کہ برخض کو یقین ہوجائے کہ سلمت کام کررتی ہے۔

مصلحت کام کررتی ہے۔

بینو جوان ایک ایک کر کے پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ ان میں سے ایک شخص کے ساتھ

ایک کتا بھی تھا یہ سب نو جوان جو ایک دوسرے سے ناواقف تھے جب پچھ در بعد آپل میں

تعارف ہوا تو آئیس یہ معلوم کر کے بوی خوشی ہوئی کہ وہ سب ایک ہی گئی گے۔ صوار ہیں یعنی

سب کا ایک ہی ایمانی جذبہ ہے۔ سب نے ال کر طے کر لیا کہ وہ ان پہاڑوں میں بھو کے

پیاسے مرجا کیں گئی جذبہ ہے۔ گئی ہے گئی ہے ہوئے بتوں اور اس کے ظلم وہتم کے آگے سرئیس

چھکا کیں گے۔ ان سب نے اللہ کی بارگاہ میں راہ ہدایت پر قائم رہنے کی دعا بھی کی۔ اللہ تعالیٰ

نے ان نو جو انوں کے جذبہ ایمانی کی قدر کرتے ہوئے ان کی تفاظت کا انتظام فرما دیا۔ ان

سب پرایک ایس نیند طاری فرمادی کہ وہ تین سوٹوسال تک پڑے سوتے رہے۔ جب آ کھ کھی او دہائی میں ذکر کرنے گئی کھی او

کفار کہ نے بہود یوں کے کہنے پر
نی کر یم میلیکی ہے چند سوالات
کی جس پر بیہ سورة نازل ہوئی اس
میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ
ذوالقر نین کون تھ؟ اللہ نے فربایا
کہ وہ ایک نیک انسان تھے جو
لوگوں کی ضدمت کرنے کوسب سے
بڑی سعادت بھیتے تھے اور استے
بڑی معادت بھیتے تھے اور استے
بڑی مادرہ ہونے کے باوجودان
میں فرورہ تکبر رزیقا۔

دن تک سوتے رہے ہیں۔اللہ کی عظیم قدرت کودیکھیے کہ وہ تین سونو سال تک پڑے سوتے رہے بندان کو بھوک گی نہ پیا س۔ بیدار ہوتے ہی ان کو بھوک نے نہ تانا شروع کردیا طے پایا کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی نہایت خاموثی اور احتیاط سے شہر چلا جائے اور پھوک نے سانا شروع کردیا طے بالے کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی نہایت خاموثی اور احتیاط سے شہر چلا جائے اور کی کھی ان کہ کی کوشید بھی نہ ہوورنہ وہ ظالم لوگ ہمیں یا تو قتل کردیں گے یا اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے۔اوھر تیل سونو سال بعد ملک کے حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے اور بت پر ستوں کے بجائے حضرت عیلی سے حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے اور بت پر ستوں کے بجائے حضرت عیلی سے دوکا نداراس نوجوان کے حلے اور صدیوں اس نوجوان نے حلے اور صدیوں پر انے سے دیکھ کرسو چنے لگا کہ یقینا اس نوجوان کو کی جگہ کے گڑا ہوا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے اور وہ اس کو لے کر بازار آ گیا ہے۔اس

دوکاندار نے حاکم شہر ہے کہا۔ حاکم شہر نے اس نو جوان کو بادشاہ کے سامنے پیش کردیا بادشاہ نے اس کو یقین دلایا کہ وہ بالکل محفوظ ہے اور کفروشرک کی حکومت مٹ چکل ہے بادشاہ کے جذبہ ایمانی کود کی کرنو جوان نے سب پچھ بتادیا۔ بادشاہ جو حضرت عیسیٰ " کے لائے ہوئے دین پر قائم تھا اسے تاریخی اعتبار سے یہ علوم تھا کہ برسوں پہلے پچھونو جوان اللہ کی رضا وخوشنودی کے لیے مائیہ ہوگئے تھے اور تلاش کرنے کے باوجود ان کا کوئی سراغ ندل سکا تھا۔ بادشاہ بچھ گیا کہ یقینا یمی وہ نو جوان ہیں جن کی واستانیس پر انے زمانے کوگ سنایا کرتے تھے۔ نیز اس زمانے میں ہے بحث بھی ہورہی تھی کہ جب انسان مرجائے گا اس کے جم کاریزہ دیوہ ہو جائے گا تو وہ جم وجان کے ساتھ کس طرح دوبارہ پیدا ہوگا۔ اصحاب ہف کے اس واقعہ نے اس بحث کا خاتمہ بھی کر دیا۔ بادشاہ نے ہا کہ خوان کا رکھا تو اور ہوانوں کی بھی زیارت کرنی چا ہے چنا نچہ بادشاہ ، اس کے اہل خانہ ، وزراء ، درباری ، اور ہزادوں عام شہری پہاڑ کے اس فائر ، وزراء ، درباری ، اور ہزادوں عام شہری پہاڑ کے اس فائر کی طرف دوانہ ہوگئے جہاں اصحاب ہف شہرے ہوئے تھے۔ جب یوگ فارکے قریب پنچ تو اصحاب ہف میں ہوگیا۔ علی ہوئی میں جو بی تھے۔ جب یوگ فارک شوا ہوئی کے دو نوجوان میں ہوگیا۔ علیا ہوئی ہوگیا ہے کہ ان سب پر اللہ نے وہوئی کی فارین کی ہوگیا۔ علیا ء نے کلما ہے کہ ان سب پر اللہ نے موت کو دوبارہ طاری فرماو روا داس طرح اللہ نے اصحاب ہف پر دوبارہ نیندکا پر دہ ڈال کر ایسا رعب اور دہشت طاری کردی کہ کوئی شوخ وہاں رک نہ سکا۔

پادشاہ وقت اورلوگوں نے مضورے کے بعدان غاروں کے پاس علامت کے طور پر ایک مسجد بنا دی۔اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام کفاراورمشر کین اور خاص طور پر کفار مکہ کواس حقیقت پر متوجہ کیا ہے کہ بید چندنو جوان جو پہاڑی غاروں میں ججرت کرنے کی وجہ ہے ''اسحاب کھفٹ' کہلاتے ہیں اللہ نے ان کے تذکر کوکس قد رعزت وعظمت کا مقام عطافر مایا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اور آخرت کی ابدی راحتیں ان کوکتنا سکون پہنچا کیں گی اس کا تصور بھی مشکل ہے اگر بینو جوان بھی دنیا کی زیر وزینت، راحت و آرام اور دنیاوی لذتوں میں گم ہوجاتے تو آج صدیوں کے بعدان کا ذکر خیر نہ ہوتا۔اس ہے معلوم ہوا کہ راحت و قرام اور دنیاوی لذتوں میں گم ہوجاتے تو آج صدیوں کے بعدان کا ذکر خیر نہ ہوتا۔اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا وخوشنو دی کے لیے اس کی راہ میں جان و مال سے قربانیاں دینا ، اپنے ایمان و عمل صالح پر قائم رہنا اور اللہ کے لیے اپنا سب پچھلا دینے کا جذبہ رکھنا حقیقتی کا میا بی ہوارای میں دین و دنیا کی عظمتوں کا راز پوشیدہ ہے۔

## ﴿ سُورَةُ الْكَهُف ﴾

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرِّحِيْمِ

الْحَمْدُ وَلَهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَمْرِ بَعْعَلُ الْمُوْمِدُ وَلَيْ بَعْمَلُونَ الشَّدِيْدُ اوْنَ لَكُنْ لُهُ وَيُ بَيْقِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ ا

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے (حضرت محمد عظیہ ) پراس کتاب کو نازل کیا ہے اوراس میں کوئی کی یا ٹیڑہ پن نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک اتاری ہے تا کہ اللہ کی طرف سے ایک شخت عذاب کا ڈر سنایا جائے ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کے ان کے لئے بہترین اور اچھا بدلہ ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور تا کہ ان لوگوں کو بھی ڈر سنا دیا جائے جنہوں نے اللہ کا بیٹا تجویز کر رکھا ہے۔ حالا تکہ ان کے پاس یا ان کے باپ واوا کے پاس ان کے باپ واوا کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ اپنے منہ سے ایک بڑی بات نکالتے ہیں۔ وہ جو پھھ کہتے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتاه

لَمُ يَجُعَلُ نَبِيلِ بِنايا ـ

عُوجٌ بُرْه بَن \_ بَيْ 
عَوجٌ بُرْه بَن \_ بَيْ 
قَيّمٌ بِالكَل درست \_ صحح ـ

بَأْسٌ شَدِيْدٌ سخت عذاب ـ

مَا كِثِينُ شُدِيْدُ مُحْمِر نَ والے \_ جِنوالے ـ

اَبَدُا بميشہ مَنيشہ عَبُوتُ بيوں ـ

حَبُوتُ بيوں ـ

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۵

سورة الكهف كابتدائى تعارف ميں آپ نے ملاحظه كرليا ہے كيعض يہوديوں كے كہنے پر كفار مكه نے نبى كريم سي سے اصحاب كهف، ذوالقر نين اور روح كے متعلق سوالات كئے تھے۔ مقصد پيقا كه عرب والے ان باتوں سے نا واقف ہيں جب ہم سوال كريں كے اور ان كا جواب نيل سے گا تو ہميں نبى كريم سي اور آن كريم كاندا ق اڑانے اور يہ كہنے كاموقع ہاتھ آجائے گا كہ بي آن اللہ كا كام نہيں ہے بلك (نعوذ باللہ) نبى كريم سي ني كريم سي ني كريم سي اللہ اللہ اللہ اللہ كا كام نہيں ہے بلك (نعوذ باللہ) نبى كريم سي ني كريم سي اللہ اللہ اللہ اللہ كا كام نہيں ہے بلك (نعوذ باللہ) نبى كريم سي ني كريم سي اللہ اللہ اللہ اللہ كا كام نہيں ہے بلك (نعوذ باللہ)

اللہ تعالی نے سورۃ الکہف کی ابتداء اس طرح فرمائی ہے کہ بیہ کتاب الہی اللہ نے اپنے بندے دھزت محم مصطفیٰ عظیۃ پر نازل فرمائی ہے وہ اللہ جو اللہ جو اس کا نئات میں ہر طرح کی خوبیوں اور قدر توں کا مالک ہے۔ بیاللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سیدھی راہ عطا کر دی جائے تا کہ وہ دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اور کا مماییاں حاصل کر سکیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس راہ متنقم ہے ہے کر چلنے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہوجائے کہ ان کے لئے نہ تو دنیا کی عزتیں ہیں اور نہ آخرت کی ابدی راحتیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ہر دور کے لوگوں کی ہدایت کے لئے اس قر آن کریم کواپنے آخری نبی حضرت مجمد صطفیٰ ﷺ پرنازل کیا ہے جو راہ ہدایت بتانے اور منزل تک پہنچانے میں اس قدر واضح ،صاف اور آسان ہے جس کو بچھنے اور اس پڑمل کرنے میں کوئی الجھاؤیا دشواری نہیں ہے۔ یہ کتاب الجی چند خصوصیات رکھتی ہے۔

(۱) اس کو بیجینے اور عمل کرنے میں ذرا بھی میڑ ہیں ،منطقی انداز فکریا فلسفیا ندالجھا و نہیں ہے بلکہ بیقر آن اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے نہایت صاف صاف اور واضح احکامات پر مشتمل ہے۔ بیان کتابوں کی طرح نہیں ہے جس میں فکر و تحقیق کی لا تعداد با تیں ہوتی ہیں مگر عملی زندگی میں ان کو ڈھالنا مشکل اور ناممکن ہوتا ہے چونکہ قر آن کریم دنیا اور آخرت کوسدھارنے کا ذریعہ ہے اسلئے اس کا ہراصول آسان اور بہل ہے جس پڑمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

(۲) اس کتاب الہی کی دوسری خصوصیت بیہ ہے کہ وہ ''قیم'' ہے اس قدر درست مجیح ، کامل اور کمل ہے کہ اس کو پڑھنے ، سیحفے اور عمل کرنے والا'' راہ متنقیم'' پر رہتا ہے بیاس کتاب الہی کی خصوصیت ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے رنگ کے اندر رنگ لیتی ہے اور ہر مخض کوعلم عمل کا پیکر بنادیتی ہے۔

(۳) تیسری خصوصیت میہ ہے کہاس کتاب الٰہی کو مانے سمجھنے اور عمل کرنے والے لوگوں کو نیصرف اس دنیا کی کامیابیاں عطا کی جاتی میں بلکہ ایمان وعمل صالح اختیار کرنے والوں کے لئے ابدی راحتوں، کامیابیوں اور عزت وسر بلندی کی الیی خوش خبریاں بھی دی گئی ہیں جن راحتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اوران کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔

(٣) چۇتھى خصوصيت بەپ كەجولوگ بۇلى، بدنىت، اور بدعقىدە بىن جنہوں نے الله كاعبادت و بندگى كے بجائے الله كاندولان كاندۇلار كاندى بادروه ان بى كى عبادت و بندگى كرتے بين ان كے لئے سخت سزا ہے۔ جيسے نصارى نے حضرت عليى كو اور يہوديوں نے حضرت عذيرٌ كوالله كابينا ثابت كرنے كى كوشش كى ہے۔ فرمايا كەپدايك ايباسفيد جھوٹ اور بتحقيق بات ہے جس كى كوئى حيثيت تنبيں ہے۔ بيالله كى بارگاہ ميں برى سخت گتا ئى اور نا قابل معانی جرم ہے۔ لہذا اليے لوگوں كے لئے جہنم كى آگ تاركى گئى ہے جس سے وہ فئى تبيس كيا۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسكَ عَلَى اتَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤُمِنُوْ إِبِهِذَا الْحَدِيْثِ ٱسَفَّا۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ آيَّهُ مُ ٱحۡسَنُ عَمَالًا۞ وَإِنَّا لَجْعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۞

### ترجمه: آیت نمبر۲ تا۸

(اے نبی ﷺ) کھر کہیں آپ ان کے چیچے اس غم میں اپنی جان گھلا نہ ڈالیں کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔جو کچھز مین پر ہے ہم نے اس کورونق بخشی ہے تا کہ ہم آزما کیں کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ہم زمین کے اوپر سب چیز ول کوآخر کارایک صاف اور چیٹیل میدان بنادیں گے۔

## لغات القرآن آية نبرا تا

| شايد ـ توقع ہے۔                |  |
|--------------------------------|--|
| ہلاک کرنے والا۔                |  |
| پیچھے چھوڑ جانے والی نشانی۔    |  |
| بات چیت۔                       |  |
| افسوس كسى چيز كے نه ہونے كاغم۔ |  |

ٱلْحَدِيْثُ اَسَفٌ

خوبصورتی\_رونق

ڒؚؽؗٮؘڐۜ

لَعَلَّ

بَاخِعٌ

اثارً

صاف میدان۔ریت مٹی۔

صَعِيدٌ

سرسبززمین جوچئیل میدان بن جائے۔

جُرُزٌ

## تشریخ: آیت نمبر۲ تا۸

اعلان نبوت کے بعد نبی کریم ہیں ہے۔ دن رات کفار ومشرکین کے سامنے دین اسلام کی سچائیوں اور آخرت کی ابدی زندگی کی راحتوں اور نہ ماننے والوں کے لئے شدید عذاب کی تبلیغ فرماتے تو وہ لوگ نبی کریم ہیں ہیں اسلام کی صدافت پر ایمان لانے والوں کوطرح طرح سے اذیبیں ورتکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ کفروشرک میں زندگی گذارنے والے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کر کے اپنی آخرت کوسنوار لیس لیکن دنیا کی ظاہری چک دمک اور زیب وزینت کو سب کچھ بھے والے آپ کی

اطاعت تبول کرنے کو تیار ند تھے۔ان آیات میں نبی کر یم اللہ کہ دیتے ہوئی فر مایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کا کام بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو تجی راہ دکھادے اوراس پرچل کرا پی عقل و بجھاور سعادت کے راہ دکھادے اوراس پرچل کرا پی عقل و بجھاور سعادت ہے کہ وہ تی وصدا قت کاراستہ اختیار کرکے اپنی و نیا اور آخرت سنوار تا ہے یا ہے بھی اور بدنھیبی سے اپنی و نیا و آخرت کو برباد کرتا ہے۔ وہ لوگ جو د نیا کی ظاہری زیب وزینت اور خوبصورتی کو دکھی کراس کے دیوانے ہورہ جیں ان میں سے ایک چیز بھی ہاتی وہ وہ لوگ بیس ہوتی لیکن جب قیامت آجائے کہ قوال نہیں ہوتی لیکن جب قیامت آجائے گی توال زمین پرسے ہرچیز کوفنا کر دیا جائے گا اور یہ دنیا ایک صاف چیش میدان کی طرح بن کر رہ جائے گی۔انسان صرف اپنے اجھے گی والس زمین پرسے ہرچیز کوفنا کر دیا جائے گا اور یہ دنیا ایک صاف چیش میدان کی طرح بن کر رہ جائے گی۔انسان صرف اپنے اجھے گی جائے گا کہ کون خوش نصیب ہے اور کون برنصیب ہے۔

اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جارہاہے کہ اصحاب کہف بھی اگر دنیا کی زیب وزینت اور راحت و آرام میں گےرہتے تو ان کو بیزت وسعادت نصیب نہ ہوتی فور کرنے کی بات ہے کہ وہ لوگ جوان چندنو جوانوں کو مٹانا چاہتے تھے خوداس طرح سے مث کے کہ ان کا وجود بھی باتی نہیں ہے یا وہ لوگ جو دنیا کی وقتی راحتوں میں لگ کر اللہ کو بھول گئے تھے آج لوگ ان کو جانے تک نہیں لیک کر اللہ کو بھول سے متعقب کی اراستہ جانے تک نہیں لیک ان اور کم کی مقابلے میں ایمان اور کمل صالح کا راستہ اختیار کیا اور اینے دین کو بچانے کے لئے اپنے گھربارتک کو بچھوڑ دیا تھا ان کا تذکرہ قیامت تک زندہ جاوید رہے گا۔

کفار مکہ کو بتایا جارہا ہے کہ ہمارے سیج نبی نے حق وصداقت کی ایک ایک بات کو پہنچادیا ہے اب اگروہ اصحاب کہف کی طرح اپناسب کچھے قربان کرنے کو تیار ہیں تو وہ آخرت کی راحتیں اور دنیا کاسکون حاصل کرسکیں گے ۔لیکن اگرانہوں نے دین اسلام کی سچائیوں سے منہ چھیرا تو بھر دنیا و آخرت کی سعادت سے محروم رہ جا کیں گے۔

آمُرِ حَسِبْتَ آنَ آصَحْبَ الكُهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنَ الْيَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ آوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الكَهُفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اتِنَامِنُ لَّذُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ آمْرِنَا رَشَدُّا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى اذَا نِهِمْ فِي الكَهُفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ آئُ الْحِرْفِي الكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ آئُ الْحِرْفِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ

### ترجمه: آیت نمبرو تا ۱۲

کیا آپ سیجھتے ہیں کہ غاراور کھوہ کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں کوئی جمرت ناک چیز تھے۔ جب وہ غارکی کھوہ میں جا بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر مااور ہمارے ہرکام میں ورسکی کا سامان عطافر دیجئے۔ چھرہم نے ان کے کانوں پر برسوں بنیندکا پر دہ ڈالے رکھا۔ پھرہم نے ان کواٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم جان لیس کہ ان گروھوں میں کس نے یا در کھی جتنی مدت وہ رہے۔

#### لغات القرآن آيت نبرو ١٢٥

حَسِبْتَ تونے گمان کیا۔

أصُحٰبُ ماتقى۔

ٱلْكَهُفُ لباچوڑاغار۔

اَلوَّقِيْمُ كوه-غاركادوسرانام-

أواى شمكانه بنايا

الْفِتْيَةُ (فَتَّى) جوان نوجوان نوعر-

هَيَّءُ بتاديمها كردي

رَشَدُ صحح راسته نجات كاراسته

ضَوَ بُنا جم نے مارا۔ پردہ ڈالدیا۔

اذَانٌ (أُذُنّ) كان-

سِنِیُنَ (سَنَةٌ) مال کی برس۔

عَدَدٌ عَدَدُ

ٱلْحِزُ بَيُنِ (حِزُبٌ) ووجماعتيں۔ دو گروہ۔

أتحصلي زياده واقف

لَبِثُوا وهُمْرِك درك رب

ُمَدُّ بدت۔

## تشریخ: آیت نمبر ۹ تا۱۲

بعض یہودیوں کے کہنے پر کفار مکہ نے نبی کریم ﷺ سے اسحاب کہف کے واقعہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے پوچھا تھا اور وہ یہ بچھ رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ ان کے اس سوال کا جواب نید دے سکیں گے اور ہمیں ان کا نمراق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے زد کیک میدکوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو بیان نہ کیا جا سکے بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کی نشانیاں اس کا نئات میں موجود میں جن پراگر غور وفکر کیا جائے تو بہت کی حقیقتیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔

اصحاب ہف کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے مختر الفاظ میں بیان فرمادیا کہ میہ چندا لیے نوجوان تھے جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے۔ انہیں بت پری سے خت نفرت تھی۔ ان کے زمانہ میں روی شہنشاہ دقیا نوس نے لوگوں کواس بات پر مجبور کیا کہ لوگ اس کی اوراس کے بنائے ہوئے بتو سی کھا جاتے ہوں گی عبادت و بندگی کریں۔ یہ چند نوجوان جن کو بتو سے کسا سے بحدہ کرنے پر مجبور کیا گیا تو انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے ایک غار کوجو وادی رقیم میں واقع تھا اس میں پناہ لے لئے تھی۔ انہوں نے کہ مجبور کیا گیا تو انہوں نے اپنی ایم پر اپنارتم و کرم غاز ل فرما اوران ظالموں کے ظلم سے نجات عطافر ما۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کران پر ایک ایسی نیند کو طاری کردیا جس سے وہ برسوں پڑے ہوئے تر ہے۔ جب تین سونو سال کے بعدوہ سوکرا تھے تو اس وقت کران پر ایک ایسی نیند کو طاری کردیا جس سے وہ برسوں پڑے سوتے رہے۔ جب تین سونو سال کے بعدوہ سوکرا تھے تو اس وقت ملک رویا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل سے آگی آبات میں آر ہی ملک روم کی سلطنت اوراس کا انداز بالکل بدل چکا تھا۔ اور بت پر ستوں کا صفایا ہو چکا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل سے آگی آبات آسان میں۔ یہاں بتایا یہ جا رہا اوراس کی راحتیں چھوڑ نے پر مجبور کردیا تھا۔ اور وہ جذبہ محض اللہ تو ان کو ایسی نے کہ بیات تھے؟ کیا تھے؟ ان بحثوں میں الجھنے کے بجائے اصحاب کہف کے اس جذبہ کو پیش اللہ کی درت کا انداز مالک کی راحتیں چھوڑ نے پر مجبور کردیا تھا۔ اور وہ جذبہ محض اللہ تو ان کو اللہ کی ایسی کی نینوسلا دیا۔ پھروہ اللہ کی ان کی کرا تھے اور پھر سوگے۔

فر مایا کہ جب وہ نو جوان اس غار میں پنچھ تو اللہ نے ان کے کانوں پر تھیکی دی یعنی ان کو گہری نینوسلا دیا۔ پھروہ اللہ کی نینوسلا دیا۔ پھروہ اللہ کی بنینوسلا دیا۔ پھروہ اللہ کی بینوس کے کے توام کھری نینوسلا دیا۔ پھروہ واللہ کی بین کرا تھے اور پھرسوگے۔

نَعْنُ نَفْضُ عَلَيْكَ نَبَاهُمُ إِلْحَقْ إِنَّهُ مُ فِتْيَةٌ الْمُنُوا بِرَبِّهِمُ وَزِدُ نَهُمُ هُدًى اللهُ الْكَاعَلَى قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا وَزِدُ نَهُمُ هُدًى السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ لَنَ نَّدُعُوا مِن دُونِهَ إِلهَا لَقَدُ رَبُّنَا رَبُّ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ لَنَ نَّدُعُوا مِن دُونِهَ إِلهَا لَقَدُ قُلْنَا رَبُّ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ لَنَ نَّدُعُوا مِن دُونِهَ إِلهَا لَقَدُ قُلْنَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْح

#### زجمه آیت نبر ۱۲ اتا ۱۲

ہم ان کا قصد آپ کو تھیک تھیک سناتے ہیں۔ وہ چندنو جوان سے جوا پنے پروردگار پرایمان

لآ عے سے۔ اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کردی تھی۔ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر

دیج سے۔ جب وہ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسانوں اور زمین کا

پروردگار ہے۔ اور ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت و بندگی نہیں کریں گے (اور اگر ایسا

کریں گے ) تو ہم یقینا بردی بے جابات کریں گے۔ اور بیہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوااور

معبود قر اردے رکھے ہیں۔ بیلوگ اپنے معبودوں کی حقیقت پرواضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس

معبود قر اردے رکھے ہیں۔ بیلوگ اپنے معبودوں کی حقیقت پرواضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس

نے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پرجھوٹ گھڑتا ہے۔ پھروہ (آپس میں) کہنے لگے کہ جب تم ان

لوگوں سے اور جن کو وہ پوجے ہیں ان سے بے تعلق ہوگئے ہوتو تم غار میں جاکر پناہ کیوں نہیں

لوگوں سے اور جن کو وہ پوجے ہیں ان سے بے تعلق ہوگئے ہوتو تم غار میں جاکر پناہ کیوں نہیں

لیگوں سے اور جن کو وہ پوجے ہیں ان سے بے تعلق ہوگئے ہوتو تم غار میں جاکر پناہ کیوں نہیں

### لغات القرآن آيت نبر١١٢١

| قُصُّ                            | ہم بیان کرتے ہیں۔          |
|----------------------------------|----------------------------|
| بأ                               | خبر-حال-                   |
| ِدُنَا                           | ہم نے بردھادیا۔            |
| بَطُنَا                          | ہم نے بائدھا۔مضبوط کر دیا۔ |
| أعطط                             | عقل سے دور کوئی بات۔       |
| سُلُطَانٌ مُّبِيُنٌ              | کھلی اور واضح دلیل ۔       |
| عُتَزَ لُتُمُو <sub>ً</sub> هُمُ | تم ان سے الگ ہو گئے۔       |
| أؤ                               | تم ٹھکا نا بنالو۔          |
| ئ <b>ى</b><br>ئىشىر              | وہ پھیلادےگا۔              |
| ٮۯؙڡؘؘقؙ                         | آ رام _آ سائش_             |

## تشريح: آيت نبر ١٦ تا١١

گذشتہ آیات میں اصحاب کہف کامخضر واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ان آیات میں اس واقعہ کے پچھے مزید پہلوؤں پرروشنی ڈالی جارہی ہے۔

فرمایا کہ پچھ نو جوان تھے جنہوں نے بادشاہ وقت (دقیا نوس) کے غلط عقیدوں، بت پرسی، غرور و تکبر کے سامنے سر جھکانے اور بت پرتی کے بجائے بے بناہ جرات، ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے جان بتوں کے سامنے بحدہ کرنے سے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا صاف اٹکار کردیا تھا۔ اور بادشاہ وقت سے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا صاف اٹکار کردیا تھا اور نہایت دلیری سے اللہ پرائیمان لانے کا اعلان کردیا تھا۔ اور بادشاہ وقت پر اس بات کو داضح کردیا تھا کہ انہوں نے ایمان کے جس راستے پر چلنے کا فیصلہ کرلیا ہے ان کو کسی جابر وظالم کی دھمکی مظلم وستم اس راستے سے جانہیں سکتا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے جس پروردگاری اطاعت کو قبول کرلیا ہے وہی ساری کا کئات کا مالک، راز ق اور اپنے ہاتھوں اور خالق ہے، اس کے سواکوئی عبادت و بندگی کے لائین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جولوگ ایک اللہ کا اٹکار کرتے اور اپنے ہاتھوں

کے بنائے ہوئے پھر کے بے جان بتوں کو اپنا معبود بھتے ہیں وہ ایک ایسے راستے پر چل رہے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی واضح نشانی اور روش دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کی دماغی کیفیت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم کو کیا ہوگیا ہے جو بسند با توں، تو ہمات اور جھوٹے معبودوں کو اپنا کار ساز بنائے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس معبود حقیق کو چھوڑ کر کسی انسان یا بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا ئیں۔ یہ چند نو جوان جن کے متعلق یہ کہا جا تا ہے کہ وہ شہزادے یا بادشاہ کے خادم شے ان کی ان باتوں سے سامنے اپنا سر جھکا ئیں۔ یہ چند نو جوانوں جن دہ شران کو اپنے اور اپنے کو جڑ و بنیا دسے کھود ڈو النے میں ہر طرح کے ظلم وہم کے لئے مشہور تھا اس نے ان نو جوانوں کو اپنے پاس بلایا۔ ان کو اپنے اور اپنے ہوں کے سامنے تحدہ کرنے کے لئے کہا گر انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے نو جوانوں کی جذباتی ہا تیں ہم کھر کر ان سے کہا کہ دہ اس انکار کے نتیج میں خت سزاؤں اور برترین انجام پراچھی طرح خور وفکر کرلیں۔ جب ان نو جوانوں نے اس بات کو سے کہا کہ دہ اس انکار کے نتیج میں خت سزاؤں اور برترین انجام پراچھی طرح خور وفکر کرلیں۔ جب ان نو جوانوں نے اس بات کو سے کہا کہ دہ اس انکار کے نتیج میں خت سزاؤں اور برترین انجام پراچھی طرح خور وفکر کرلیں۔ جب ان نو جوانوں کے اس بات کو حفاظت کر سے بہاڑوں کی طرف نکل گئے تا کہ اپنے ایمان کی حفاظ الت کر سے بہاڑوں کی طرف نکل گئے تا کہ اپنے ایمان کی حفاظ الت کر سے بہاڑوں کی طرف نکل گئے تا کہ اپنے ایمان کی حفوظ الت کر سے بیاتوں کے سامنے کہ سے دور اس کی سے دور کیوں کے دور کئیں۔

یہ چندنو جوان جوایک دوسرے سے ناواقف تھے حسن انقاق کہ وہ ایک ہی پہاڑ پرجمع ہوتے گئے۔ جب تھوڑے عرصے کے بعد ان کومعلوم ہوگیا کہ وہ ایک دوسرے کے لئے اچنی ہیں کیکن اسلام اور ایمان کے جذبے میں بکساں نقط نظر رکھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی بن گئے۔ ان میں سے ایک کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جوان کے ساتھ ساتھ لگار ہا۔ چونکہ ایک چوڑے غارکو' کہف' کہا جاتا ہے ان کواصحاب کہف اور اصحاب کہف اور اصحاب کہف اور اصحاب کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ کہ کہا جاتا تھا اس لئے قرآن کریم نے ان کواصحاب کہف اور اصحاب رقیم فرمایا ہے۔

ان آیات اورواقعہ سے چند ہاتیں سامنے آتی ہیں جو قابل غور ہیں۔

(۱) اصل چیز ایمان اوراس کی طاقت ہے جوانسان کو ایک خاص جرات، ہمت اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ کیونکہ جو تحض ایک اللہ سے ڈرتا ہے بھروہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ نبی کریم عظافہ کے جان ٹاروں کی ایک طویل فہرست ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے گوروش کر لیا تو وہ اپنیان کی تھے کوروش کر لیا تو وہ اپنیان کی تھا ظام ہے فکرا گئے اور آخر کار طوفا نوں کے رخ کوموٹر کر رکھ دیا۔ ایمان ایک الی طاقت ہے کہ جب فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے بھرے دربار میں بڑے برنے جادوگروں نے حضرت موٹی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا تب وہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے بھرے دربار میں بڑے برنے جادوگروں نے حضرت موٹی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا تب وہ فرعون کی طاقت وقوت اوراس کے ظالمانہ جربوں سے بے نیاز ہو گئے اورانہوں نے فرعون سے صاف صاف کہد دیا کہ وہ ہمیں کئی بی بڑی سزاد سے کا فیصلہ کر سے ایمان سے بڑی سے ایک وہ مکم کی دی کہ وہ ان کی وہ کہا کی دی کہ وہ ان کی جب نوی سے دی گا اور در بدر کی ٹھوکریں کھلا دے گا اس وقت ان تمام اہل کو بھائی پر چڑھا دے گا۔ وقت اور تا کو سے کا دی کا در در بدر کی ٹھوکریں کھلا دے گا اس وقت ان تمام اہل

CON

ا یمان نے صرف یمی ایک جواب دیا کہ اے فرعون جوتو کرسکتا ہے کرلے ہم کسی مصلحت کی وجہ سے اپنا ایمان نہ چھوڑیں گے اور ہم غیر اللہ کے سامنے سرنہ جھکا کیں گے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح طریقہ پر سامنے آ جاتی ہے کہ جولوگ ایمان رکھنے کے باوجود حکمرانوں اور طاقت وروں کے سامنے جھک جاتے ہیں اور بہت کی مصلحتوں کا سہارا لے لیتے ہیں وہ ایک کمزور ایمان کے مالک ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے نور سے ان کے دل پوری طرح روثن ومنوز نہیں ہوئے ہیں۔

(۲) دوسری بات سیجھ میں آتی ہے کہ ایمان صرف جرات و ہمت ہی کا نام نہیں ہے بلکہ دواجنبیوں کوآپس میں جوڑنے والا اور ملانے کا ذریعے بھی ہے بلکہ دومختلف خاندانوں اور قبیلوں کوآپس میں شیر وشکر کرنے والی چیز ایمان ہی ہے۔ بیا لیک ایسا مضبوط رشتہ ہے جودواجنبیوں کوالیک کردیتا ہے۔

(۳) تیسری بات میہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے تو ہمات، بے سند باتوں، بے بنیا دخیالات اور بے دلیل جذبات کے بجائے حق وصدافت کے پیکر ہوتے ہیں۔

( م ) چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخض جھوٹے معبودوں سے کنارہ کثی اختیار کر کے ایمان کی دولت کو گلے لگالیتا ہے تو کا کنات کی تو تیں اس کی مددگار بن جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ ایمان اورعمل صالح پر قائم رکھے اور اپنے سوا ہر ایک کے خوف سے بے نیاز فر مادے۔ آمین

وَتُرَى الشَّمْسَ إِذَا طَكَعَتْ تَكُرُورُعَنَ كَهُفِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ كَهُفِهِمْ ذَاتَ الْشِمَالِ كَهُفِهِمْ ذَاتَ الْشِمَالِ وَهُمْرِ فَى فَجُوةٍ مِّنْ فَهُ ذَلِكَ مِنَ الْبَتِ اللَّهِ مَنْ يَهُدِ اللَّهُ فَهُو وَهُمْرِ فَى فَجُوةٍ مِنْ يَهُدِ اللَّهُ فَهُ وَهُمْرُ فَى فَكُنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا ﴿ وَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا ﴿ وَهُ مَن يَعْمَلِ لَ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا أَنْ وَكُمْ لِلَّهُ مَن يَعْمَلُ لَ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا أَنْ وَكُمْ لِللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ

×100×

## ترجمه: آیت نمبر ۱۵ تا ۱۸

جب دھوپ نگلتی ہے تم اس کو دیکھو گے کہ ان کے غارے داہنے جانب کو نگی جاتی ہے اور جب دھلتی ہے تو (غارکے) ہائی سل طرف کتر اجاتی ہے۔ اور وہ ایک کشادہ غار میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی راہ پا تا ہے۔ اور جس کو وہ گراہ کر دے تو آپ اس کے لئے کوئی مددگار پاراستہ پرلانے والا نہ پائیں گے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کو جاگتا ہوا بجھیں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور ہم ان کو بھی دھنی کروٹ اور بھی بائیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں اور ان کا کتا دہلیز پراپند دونوں ہاتھ پھلائے ہوئے ہیشا ہے۔ اگر آپ ان کو جھا تک کر دیکھیں تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں اور آپ کے اندر ان کی دہشت ساجائے گی۔

### لغات القرآن آيت نمبر ١٨٥١ ما

| طَلَعَتُ          | نکلی ہے۔ٹکلاہے۔   |
|-------------------|-------------------|
| تَزَاوَرُ         | نج جا تا ہے۔      |
| ذَاتُ الْيَمِيُنِ | دائيں جانب۔       |
| تَقُرِض <u>ٔ</u>  | کتراجاتی ہے۔      |
| ذَاتُ الشِّمَالِ  | بائيں طرف۔        |
| فَجُ <b>وَةٌ</b>  | کشادہ۔کھلی جگہ۔   |
| مُرُشِدٌ          | راستەپرلانے والا۔ |
| ٱيُقَاظُ          | جا گتا ہوا۔       |

رُ قُوْ**دٌ** 2 42 4 نُقَلَّتُ ہم بدلتے ہیں۔ كُلُتٌ کتا\_ <u>بَاسطٌ</u> يصلانے والا۔ ذِرَاعَيُن دونوں مازو۔ اَلُوَ صِيدُ وبليز \_غاركامنه اطَّلَعُتَ تو نے محالکا۔ وَ لَّنْتَ تومزجا تاہے۔ فرار بھا گنا۔ مُلئُتَ بجرو ما گيا۔ رُعُبُ دېشت په رعب

## تشريح: آيت نمبر ١١ تا ١٨

اصحاب کہف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں اس لئے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے لئے ایسا نظام فرمادیا کہ جس پر جتنا بھی غور کیا جائے گاعلم وعقل رکھنے والے اس کوایک نشانی مانے پر مجبور ہوجا کیں گے۔ دھوپ اور تازہ ہواانسانی جسم کے لئے ضروری ہے اس لئے اللہ نے اس غار میں ایسا انتظام فرمادیا تا کہ سورج کی گری جپش اور شدت انہیں محسوس نہ ہواور تازہ ہوا برا انہیں چپنچتی رہے۔ فرمایا کہ وہ غار ایک محلی جگر پر واقع ہے جب سورج نکل ہے تو وہ ان کے غارہ دو ہی طرف سے ج کر نکل جا تا ہے اور جب سورج ذکا ہے تو وہ ان کی گری اور شدت سے محفوظ جا تا ہے۔ اس طرح وہ غار ہو طرح کی گری اور شدت سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ مایا کہ بیداللہ کی محلی ہوئی نشاندوں میں سے ایک نشانی ہے بیاس کی قدرت کا ملہ کا اظہار ہے جس کو ہر آ کھوالا دیکھ میں اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ جود کھتے بھالتے گراہی میں جتالے وجود بھی بہت سے لوگ جود کھتے بھالتے

کفار مکداور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا جار ہاہے کداگروہ بھی اللہ کے لئے قربانیاں دیں مے توان کی ہر جدوجہد کی اس طرح قدر کی جائے گی۔

نیک لوگوں کی مجبت بھی اتن ہوی چیز ہے کہ وہ شکاری کتا جوان صاحبان ایمان نو جوانوں کے ساتھ لگ کرآ گیا تھا اور بھوکا پیاسارہ کر بھی اس درسے چیٹارہا۔ اللہ نے اس کی بھوکا پیاسارہ کر بھی اس درسے چیٹارہا۔ اللہ نے اس کی اتنی قد رفر مائی کہ یہ کتا جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کوشرف انسانیت سے نواز اجائے گا۔ شخصعدیؒ نے اس بات کوایک شعر میں فرمایا کہ حضرت نوٹے جیسے جیل القدر پینچیر کا بیٹا کنعان کفاروشرکین کے طریقوں پر چلا اور ایمان کی دولت سے محروم رہا تو وہ جہنم کاستی بن گیالیکن اصحاب کہف کا وہ کتا جس نے نیک لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑ ااس کوشرف انسانیت سے نواز اجائے گا۔

اس جگہ کتے کا ذکر کتے کی شرافت اور عزت کے لئے نہیں کیا گیا جس سے اپنے گھروں میں کتے پالنے کے لئے دلیل لے لئے اللہ اللہ حقیقت کا اظہار ہے جو کہ بیان کر دیا گیا ہے کیونکہ نبی کریم علی نے نے کتے پالنے اور تصویریں لگانے کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ ارشاو فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے واخل نہیں ہوتے۔ ممکن ہے گذشتہ شریعتوں میں کتے پالنے کی گنجائش موجود ہو ۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے دوسری بات یہ ہے گذشتہ شریعت میں شکاری کتا پالنے کی تو اجازت دی گئی ہے لیکن اس کے لئے جوشرا لکھا ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کیونکہ جو کتے شوقیہ پالے جاتے ہیں شریعت میں اس کی قطعا گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔

وكذلك بَعَثْنَهُمْ لِيَسَاءُ لُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَالِلٌ مِنْهُمْ كَمُ لَبِثْتُمُ وَالْوَالَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُوْا مَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَالَيِثُتُمُ فَابْعَثُوا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمُ هَذِهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرُ إِيُّهَا ٱذْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْ تِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطُّفْ وَلايُشْعِرَنَّ بِكُمْ آحَـــ الله إِنَّهُمْ إِنْ يَنْظَهُرُواْ عَلَيْ كُمْ يَرْجُمُوْكُمْ أَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِي مِلْتِهِمُ وَكُنْ تُفْلِحُوٓ الذَّا ابَدًا ۞ وَكَذْلِكَ اَعْنُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُ وَإِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَّأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبِ فِيهَا ﴿ ذِيكَنَا زَعُونَ بَيْنَهُ مُ آمْرَهُمْ فَقَالُواابُنُوا عَلَيْهِ مُرْبُنْيَانًا لُبُّهُمْ اعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلِّي ٱمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَّ عَلَيْهِمْمَّسْجِدًا ۞

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۹ تا ۲

ای طرح ہم نے ان کو جگا دیا تا کہ وہ آپس میں پوچھے لگیں۔ان میں سے ایک کہنے والے نے کہاتم کس قدر (سوتے) رہے ہوں گے۔ کہنے گئے کہاتم کس قدر (سوتے) رہے ہوں گے۔ کہنے گئے کہ آبک دن یا ایک دن سے کم۔ کہنے گئے کہ تمہار ارب ہی جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک (سوتے) رہے ہو۔انہوں نے کہا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو میں کر شہر کی طرف جیجو تا کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا حلال اور پا گیزہ ہے تا کہ وہ میں اس میں سے تمہارے واسطے کھانا لے آئے۔نہایت آ ہتگی (احتیاط) سے جائے اور کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ کیونکہ اگران (کفار) کو پیتہ چل گیا تو وہ تمہیں پھروں سے مارڈالیس گے یا تمہیں ہونے پائے۔ کیونکہ اگران (کفار) کو پیتہ چل گیا تو وہ تمہیں پھروں سے مارڈالیس گے یا تمہیں

اپنے ندہب میں لوٹانے کی کوشش کریں گے (اگرابیا ہواتو) پھر تہمیں بھی فلاح وکا میابی نصیب نہ ہوگی۔ اوراس طرح ہم نے ان کے حال پرلوگوں کو مطلع کر دیا تا کہ وہ لوگ اس بات کو جان لیس کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور قیا مت (کے آنے میں) کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ آپس میں جھگڑتے رہے تھے کہ ان پر کوئی مکارت بنا دی جائے۔ اللہ ان کے مختلف حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بہر حال جولوگ اپنے کا م پر غالب تھے (حکام وقت) انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے یاس ایک مجد بنا کیں گے۔

لغات القرآن آيت نمبروا تاا٢ ليَتَسَاءَ لُوُ ا تا كەدە آپى مىں بوچھىں ب ابُعَثُوا مجيجو-وَرَقْ مكدروييه پييد حلال اورعمده۔ أذكى وَلٰيَتَلَطُّفُ اوردبے یاؤں جائے۔ لَا يُشْعِرَ نَّ إِنُ يَّظُهَرُوا يدكه انهول في خرياني-وہ پھر ماریں گے۔سنگسارکردیں گے۔ يَرْجُمُوْنَ وہلوٹا کیں گے۔ يُعِيُدُونَ لَنُ تُفُلِحُوُ ا تم ہر گز فلاح نہ یا ؤگے۔ اَبَدُا ہم نے مطلع کردیا۔ أعُثُرُنَا وہ آپس میں جھڑتے ہیں۔ يَتَنَازَ عُوُ نَ

جوغالب ہو گئے۔

غَلَبُوُ ا

## تشريح: آيت نمبر ١٩ تا ٢

اصحاب کہف عرصے تک پرسکون نیندسوتے رہے۔ پھراللہ نے ان کو گہری نیندسے جگا دیا۔ جب وہ سوکرا کھے تو انہیں بیہ معلوم ہی نہ تھا کہ وہ تین سونوسال تک اتن گہری نیندسوتے رہے ہیں کہ اس عرصہ میں ان کے ملک اورشہر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ یہ نو جوان جن کواصحاب کہف فرمایا گیا ہے دقیانوس بادشاہ کےظلم دزیادتی ہے تنگ آ کریہاڑوں کی طرف چلے گئے تتھے جب وہ بیدار ہوئے اس وقت نہ صرف ان کے ملک کی حالت بدل گئے تھی بلکہ ایک مومن بادشاہ بیدوسیس کی حکومت آ چکی تھی۔ان کا وہ شہرجس کو تاریخ میں شہرافسوں لکھا گیا ہےاس کا نام بھی طرسوں ہو گیا تھا (تفسیر قرطبی)۔انہوں نے جاگتے ہی آپس میں یو چھنا شروع کیا کہ ہم کتنی دیرتک سوتے رہے ہول گے۔کسی نے کہا دن بھریا آ دھے دن تک سوتے رہے ہیں۔ پھرخود ہی کہنے لگے کہ ان بحثوں کو چھوڑ وبھوک لگ رہی ہے کسی کوشبر بھیج کر کھانا مثلوایا جائے۔ چنا نجوانہوں نے ایک شخص جس کا نام پملیخا تھااس ہے کہا کہ دیکھو پوری ہوشیاری اوراحتیاط سےشہر میں داخل ہوکرکھانا لے آناکسی کومعلوم نہ ہو کہتم کون ہواگر بادشاہ وقت یااس کےلوگوں کو پی<del>ن</del>ہ چل گیا تو وہ ہمیں پھر مارکر ہلاک کردیں گے یااینے دین میںلوٹانے کی کوشش کریں گے۔اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً جاری دنیااورآخرت برباد موکررہ جائے گی اور ہمیں کوئی فلاح وکا ممالی نصیب نہ ہوگ ۔ یملیخا چند سکے لے کرنہایت احتیاط سے شہر پہنچ گیا۔اسے شہر اور لوگوں کی بدلی ہوئی حالت پر جیرت تو ہوئی لیکن اس کو کھانا لے جانے کی جلدی تقی۔اس نے کھانا لیا جب اس نے کھانے کے بدلے میں ابنا سكددينا حيا ہاتواس دوكاندار نے بوى جميت ہے اس سكەكو ديكھا بچھاورلوگوں كوبھى جمع كرليا وہ سب سيستھے كه اس نوجوان كويرانے ز مانے کا کوئی خزانہ ہاتھ آگیا ہے۔ بات ہوتے ہوتے تھر انوں اور پھر بادشاہ تک پہنچ گئے۔ بادشاہ جس کو بیہ بات معلوم تھی کہ گئ سوسال پہلے کچھنو جوان اچا تک غائب ہو گئے تھے۔ جب حالات معلوم ہوئے تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ نو جوان ہیں جواسینے ایمان کی حفاظت کے لئے شہرکوچھوڈ کر پہاڑوں میں مم ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے پملیخا کا بہت احترام کیااوراس خواہش کا ظہار کیا کہ دہ بقیہ ساتھیوں ہے بھی ملنا حیا ہتا ہے۔ بادشاہ ،اس کے وزیراورشمر کے ہزاروں آ دمی جن کواصحاب کہف کے حالات کی اطلاع ہوگئی تھی وہ سب پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب دور سے اصحاب کہف نے دیکھا کہ ٹیلیخا کے ساتھ یا دشاہ اور ہزاروں شہری ہیں وہ پیسمجے کہ شاید ظالم باوشاہ اوراس کے درباریوں کو ہمارے متعلق معلوم ہو گیا ہے اور وہ ہمیں پکڑنے آرہے ہیں وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ جب بادشاہ اوراس کے ساتھی وہاں پہنچے اور وہ نہ ملے تو یملیخا نے کہا کہ میں ان کو تلاش کرتا ہوں آپ سب لوگ میمیں تھریں۔ چنانچے پملیخا چلا گیا اور اللہ نے ان سب اصحاب کہف پر پھر سے نیند کو غالب کر دیا جب باد شاہ اور اس کے ساتھ آنے والے اصحاب کہف کونہ یا سکے تب ارباب اقتدار نے فیصلہ کیا کہ یہاں یادگار کے طور پر مجد بنادی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایپے گمان کےمطابق اس جگدایک مجدتقمر کردی۔اس واقعہ کے مزید پہلوؤں کابیان تو آئندہ آیات میں آئے گا۔ یہاں ان آیتوں کی چند ہاتوں کو تجھ لیا جائے۔ ا۔ اصحاب کہف پرطویل نیندطاری گا گی تو وہ تین سونوسال تک پڑے سوتے رہے اس عرصہ میں انہوں نے کسی غذا کو استعمال نہیں کیا لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو نہایت چست اور تندرست تھے اور بیدار ہوتے ہی ان کو بھوک پیاس نے ستانا شروع کردیا پیقدرت کی اتنی بڑی نشانی ہے جس پرغور کرنے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ دوسری بات بی معلوم ہوئی کہ موت فنا کا نام نہیں ہے بلکہ ایک طویل نیند کا نام ہے جب کوئی شخص مرجا تا ہے تو اس کی قیامت شروع ہوجاتی ہے کیونکہ اب اس کواکی طویل نیند کے بعدا ٹھر کھڑ اہوجانا ہے اور حشر کے دن اس کی آتھ کھلے گی اور اس کواپٹی زندگی میں کئے ہوئے ہرکام کا حساب چش کرنا ہوگا۔ ایک طویل عرصے تک قبر میں سوتے رہنے کے باوجود اس کو جاگئے کے بعدا لیا محسوں ہوگا جیسے بس وہ ابھی سویا تھا اور وہ ایک نیند لے کر کھڑ اہوگیا ہے۔ البنتہ کھار مشرکین اور فاس جب بیدار ہوں گے تو ان کو یہ نیند بہت کمی محسوں ہوگا ہے۔

۳۔ جب پملیخا کھانا لینے جا رہے تھے تو بقیہ ساتھیوں نے کہا کہ''از کی طعاماً'' یعنی حلال اور پا کیزہ کھانا لانا۔ انہوں نے بیاحتیاط اس لئے برتی کہ اس زمانہ میں اخلاقی و مذہبی بگاڑ اس حدتک پنٹیج کیا تھا کہ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کوذئ کرتے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ ایک موٹن کو ہرصال میں حلال اور پا کیزہ رزق کی فکروڈی چاہیے۔

۳۔ ریجو کم یعنی آگرباد شاہ وفت کو ہمارا پید چل گیا تو وہ ہمیں سنگسار کردے گالیتی پھر مار مارکو ہلاک کردے گایاوہ زبردتی ہمیں بت پرتی پرمجود کردے گا۔ انہوں نے کہااگر ایسا ہوا تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کوئی فلاح اور کامیا بی نصیب نہ ہوگ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی فلاح اور کامیا بی صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی میں ہے غیر اللہ کی عبادت و بندگی انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد کردینے والی چیز ہے۔

2۔ بیدوسس بادشاہ اور اس کے درباریوں کو جب اصحاب کہف کا پھے بھی پیتہ نہ چلا تب انہوں نے اس جگد ایک میجو تقیر کر دی تا کہ بیہ جگہ یا در ہے لیکن اگر پھے لوگ اس واقعہ ہے مردوں کے قبے اور مقبر ہے بنانے کی دلیل لینا شروع کر دیں تو ان کی عقلوں پرصرف افسوں ہی کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اول تو اس دور کی بات ہے جب شریعت مصطفوی نشخی بلکہ عیسائیت کے تو انین رائج تھے ممکن ہے اس شریعت میں اس کی گنجائش ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک اس جگہ میر نہیں بنائی تھی جہاں اصحاب کہف غائب ہو گئے تھے بلکہ کسی پہاڑ پریادگار کے طور پر مجد بنا دی تھی۔ اس سے قبروں پر تجہاں اصحاب کہف غائب ہو گئے تھے بلکہ کسی پہاڑ پریادگار کے طور پر مجد بنا دی تھی۔ اس سے قبروں پر تجہا درمقبر سے بنانے کی دلیل کیسے لی جاسمتی ہے۔

یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ نبی کریم ﷺ جس شریعت کو لے کرتشریف لائے ہیں ہم اس کی اطاعت کے ذمے دار ہیں اور نبی کریم ﷺ کی شریعت میں قبروں پر تبجے ،مقبرے بنانے کی کوئی تنجائش نہیں ہے چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشادگرا می ہےہ ''ان لوگوں کا بیرحال تھا کہ اگر ان میں سے کوئی نیک آ دمی مرجا تا تو اس کی قبر پر مجد بنا دیا کرتے تھے اور اس کی تصویریں بھی بنا دیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن وہ بدترین گلوق میں سے ہوں گے۔ (بخاری ،مسلم ،نسائی ،مشداحہ ) اس موقع پر مزیر تفصیل کی گنجائش نہیں ہے اس کے لئے بزرگان دین کی کتابوں سے رجوع کرلیا جائے تو انشا اللہ اس کی ا تفصیل بخو بی معلوم ہوسکے گی۔اللہ ہمیں ہرطرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔آمین۔

# سيقولون ثلثة

تَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ اللهُمْ كَلْبُهُمْ الْمُهُمْ كَلْبُهُمْ الكَجْمَا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ فَلُ تَعْلَمُهُمْ اللَّ قَلْبُكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### ترجمه: آیت نمبر۲۲

عنقریب پچھلوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھاان کا کتا تھا۔اور پچھلوگ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھالوگ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹاان کا کتا تھا۔ بیلوگ اندازے سے باتیں کررہے ہیں۔اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ (اے نبی ﷺ) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کوان کی گنتی (معلوم ہے) وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ بہت تھوڑ ہے لوگوں کو (اس کی حقیقت) کا علم ہے۔آپ اس معاملہ میں ان سے نہ بھگڑیں اور سرسری سی بحث سیجئے۔اور ان میں سے کس سے بھی حال معلوم نہ سیجئے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٢

سَيَقُو ُلُو ُنَ وهُ عَقريب كهيں گے۔

ثَلْثُةٌ تين

رَابِعٌ چوتھا۔

466

كُلُبٌ \_17 خَمْسَةٌ مانچ\_ سَادِسُ حصار يقريه يكنا \_اندازه لكانا\_ زجت بن د تکھے۔ بالُغَيْب سُبُعَةٌ آ گھوال۔ ثَامِنُ لاَ تُمَار بحث نه کروپ لَا تَسْتَفُت مت توجيعور کوئی ایک یسی ایک ہے۔ أَحَدُ

# تشريح: آيت نبر٢٦

قرآن کریم میں علم و حقیق ہے منع نہیں کیا گیا بلکہ ان بے کاربحثوں اور گفتگو ہے منع کیا گیا ہے جن کا حاصل سوائے زبانی جع جوڑ بحثوں اور بے منع گفتگو کے اور کچھ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی سب سے بڑی کنروری بلکہ ان کی بربادی کا بڑا سب بے سیکے موالات اور بے کاربحثوں میں پڑنا تھا اصول کی بات سیہ ہے کہ جوقوم اور اس کے افراد نصنول اور بے کار کی بحثوں میں اپناوقت ضا کئے کرتے ہیں ان کو کسی حسن عمل کی تو فیق نہیں ملتی قرآن کر یم جس کے نازل کرنے کا خیادی مقصد ایمان اور عمل صالح میں پڑنگی اور دنیا و آخرت میں حجی طرز عمل اختیار کر کے ہر طرح کی فلاح حاصل کرتا ہے اس نے نصنول بحثوں اور باتوں سے بچنے کی تاکید کی ہے تاکہ انسانی صلاحیتیں صرف ضنول اور بے کارباتوں کی نظر نہ ہوجا کیں فیرایا کہ جب آپ ان لوگوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سائی سے تو بے عمل لوگ آپ سے طرح طرح کے سوالات کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ اصحاب کہف کی تعداد تین تھی اور چوتھا ان کا کتاتھا ، کوئی کہے گا کہ ان کی تعداد سات تھی اور آخواں ان کا کتاتھا۔ اس

طرح وہ با تیں اور بحثیں کرنے کے بہانے تلاش کریں گے۔ فرمایا کدا ہے بی ﷺ آپ ان کی باتوں میں نہ پڑیں اور ندان کے کہنے سے اپنے ذبن کوادھرادھر لے جائیں کیونکداس بات کا سب سے بہتر علم اللہ کے پاس ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کدان کی تعداد کتی تھی۔ آب بیغام حق بہنچا دیجے بقیدان کی باتوں کو سرسری طور برین کرنظرا نداز کر دیجے ۔

علاءامت اورمفسرین نے بھی ان باتوں کی تحقیق میں اپناوقت نہیں لگایا البتہ بعض صحابہ کرام نے اصحاب کہف کی تعداد کو بتایا ہے اس پر ہم ضرورغور کر سکتے ہیں۔

حضرت عبدالتدان عباس نے فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد سات تھی کیونکہ آیت کی ابتداء میں اللہ کے ارشاد کا انداز
اور تھا اور آخر میں بغیرواؤ عاطفہ کے اور ہے۔ بیان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کی تعداد سات تھی ان کا کتا اس تعدادہ کے علاوہ ہے۔
بہر حال اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البت اہل ایمان اس بات پر غور فرما کیں کہ اصحاب کہف کی تعداد ہمتنی
مجمی تھی ایک بات ان سب میں مشتر کتھی اور وہ بیتھی کہ ایمان کی حفاظت اور حسن عمل کا اتناظیم جذبہ تھا کہ انہوں نے اپناسب پھی قربان کرنے میں مصلحتوں کا سہار انہیں لیا۔ انہوں نے اپنے گھریار کی راحتیں چھوڑ نا گوارا کیالیون باطل کے سامنے سرنہیں جھکا یا انہوں نے تق وصداقت کے لئے دنیا کے اسباب پر بھرو سرنہیں کیا بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ اصحاب کہف کے اس عظیم جذب کو انہوں نے بڑھی ان بحثوں سے کیا فائدہ کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ ان کے کتے کا رنگ کیا تھا وغیرہ وغیرہ ۔ صحابہ کرام شنے بھی اس مسئلہ یوکوئی غاص گفتیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ صحابہ کرام شنے بھی اس مسئلہ یوکوئی غاص گفتیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ اس مسئلہ یوکوئی غاص گفتیرہ کی بلکہ مرسری طور پر بچھاس کی تعمیل ارشا وفر مائی ہے۔

در حقیقت کفار مکہ سے اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہا جارہا ہے کہ وہ چندنو جوان جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے اپنی جوانی اور داحتوں کو قربان کر دیا تھا اللہ کا مجدودوں اور ظالم باوشاہ کے ظلم کے سامنے سر جھکانے سے اٹکار کر دیا تھا ہد ان کی سب سے بڑی عظمت ہے لیکن میں کیوں گئی ہونے پرفخر تو کرتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم اور اسحاب کہف جیسا جذبہ پیدائییں کرتے اللہ تو اپنی جوانیوں کو اور اپنی راحتوں کو اللہ جذبہ پیدائییں کرتے اللہ تو اپنی جوانیوں کو اور اپنی راحتوں کو اللہ کے لئے قربان کردیتے ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عظیم مقام عطافر ماتے ہیں۔

وَلا تَقُولَنَ لِشَائُ ۚ إِنِّ فَاعِلُّ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِنَّ آنَ يَشَآءُ اللهُ وَاذَكُرْ مَّ بَكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى آنَ يَهْدِينِ رَبِّ لِكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَدَا رَشَكَا ۞

#### ترجمه: آیت ۲۳ تا ۲۴

(اے نبی تھی آپ کی چیز کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ 'میں یہ کام کل کر دوں گاہاں اگراللہ چاہے۔''اگرآپ بھول جائیں تو فورا اپنے رب کو یاد کرلیا سیجئے اور یہ کہئے کہ مجھے امید ہے کہ میرایروردگاراس معاملہ میں میری بہت جلد بہترین رہنمائی کرےگا۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٣٢ ٢٣١

لَاتَقُوٰ لَنَّ تو ہرگزمت کہنا۔ لشائء کسی چز کے لئے۔ فَاعِلُ كرنے والا۔ کل-غَدًا ٱذُكُرُ مادكريه نَسِيْتَ تو بھول گما۔ شايد\_توقع\_ عَسيٰ وه مجھےراہ دکھائے گا۔ يَهُدِيَن

زياده قريب

سمجھنا\_رہنمائی\_

## تشريخ آيت نبر٢٢٣

ٱقُوَبُ

رَشَدُ

الله تعالی نے قرآن عیم میں ارشاوفر مایا ہے کہ اس نے اپنے رسول حضرت محرصطفیٰ ہو گئے گی زندگی کو زندگی کے ہرانداز اور معاملات زندگی کو ہراس محض کے لئے بہترین نمونہ عمل بنا دیا ہے جواللہ کی رحت کی امید، آخرت کی فکر اور خوب اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو منصب نبوت عطافر مایا ہے۔ وہ اس لئے ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پوری دیانت سے پہنچا دیں اور اللہ کے احکامات پڑمل کرانے کے بعد ایک ایس سوسائی یا معاشرہ بنادیں جو قیامت تک موجود اور آنے والی نسلوں کے لئے نشان منزل بن جائے۔ اور ہر خص کواس کا خوکر بنادیں کہ اس کا نئات کا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے وہ جس طرح کے ہوتا ہے ہاتھ میں ہے وہ جس طرح کے ہوتا ہے ہوگئا ہے ہوگئا ہے ہوگئا ہے کہ فلال کا میں اس کا نئات میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بری اور بدترین ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اگر کوئی شخص سے کہ فلال کا میں کرسکتا ہوں تو بہتر ہے اور کیا چیز بری اور بدترین ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہو ہوں کا میکن خود انسان کو بیہ معلوم کرسکتا ہوں تو بہتر ہو اس کا میکن خود انسان کو بیہ معلوم خوبیں ہوتا کہ وہ جس کا م کوکر رہا ہے اس میں خیر ہے یا نہیں ہے۔ اس لئے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان جب بھی کسی کا م کا ارادہ کرتا چاہے تو اللہ پر بھروسہ کرلیا کرے یعنی اس طرح کہدیا کرے کہ انشانلہ میں ہے کہ کوکر دوں گا۔ اگر اللہ پر اعتماد اور محمل میں جب وردہ وگی۔

ای بات کواس آیت میں نبی کریم عظی اور آپ کی وساطت ہے آپ کی امت کو تعلیم دی جارہی ہے کہ جب بھی آئندہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتو بیضرور کہدلیا جائے انشاللہ بیکام میں کل کردوں گا۔ یعنی اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرلیا جائے۔ سورۃ کہف کے متعلق پوچھا تو آپ نے بیسوج کر کہ کل جرکیل آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ آپ نے بیکھد دیا کہ 'دمیں بیہ بات تہمیں کل بتا دوں گا' ، چونکہ آپ بھی کی ذات پاک امت کے لئے بہترین نمونہ کل ہتا دوں گا۔ آپ نے بیکھد دیا کہ 'دمیں بیہ بات تہمیں کل بتا دوں گا' ، چونکہ آپ بھی کی ذات پاک امت کے لئے بہترین امن نہیں ہوئی۔ جرئیل امین نہیں آئے۔ کا امرائی کی امت کو کھانے کے لئے چندروز تک دی نازل نہیں ہوئی۔ جرئیل امین نہیں کر ذات پاک امت کے لئے بہترین اموہ اور مورک کے بہترین اموہ اور نمونہ نے ہو جا کہ درت نا اور جملے کے کہ کہترین اموہ اور نمونہ ہو جا کہ اور کہ کہ جو جو دہ اور آنے والی نالہ کہ لیا کریں تا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے کام درست ہوجا کیں اور ان کی رکاوٹیں دور ہوجا کیں۔ اور ہم خص بید بات جان لے کہ اس کا کنات میں ہرکام اللہ کی قدرت ، اس کے تھم اور کسی مصلحت سے ہوتا کی رکاوٹیں دور ہوجا کئیں۔ اور ہم خص بید بات جان لے کہ اس کا کنات میں ہرکام اللہ کی قدرت ، اس کے تھم اور کسی مصلحت سے ہوتا ہو۔ اس کے تھم کے بھی نہیں ہوتا۔

## وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ

ثَلْثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوَا تِسْعًا ﴿ قُلِ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِنُوْ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِنُوْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَيْمُوتِ وَالْاَرْضِ الْبُصْرِبِهِ وَاسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِي وَالدِّيْنُ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِةِ احَدًا ﴿ لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِةِ احَدًا ﴿

لَبثُوُا

#### ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا ۲

اوروہ (اصحاب کہف) اپنے غارمیں تین سوسال اوران کے اوپر چندسال (309) تک (تک سوتے ) رہے۔ آپ کہدد بیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہوہ کتنی مدت وہاں رہے۔ آسانوں اور زمین کے بھیدو ہی جانتا ہے۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ان کے لئے اس کے سواکوئی دوسرامددگار نہیں ہے۔ وہ اینے حکم (فیصلے ) میں کسی کوشر یک نہیں کیا کرتا۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٥٥ تا٢١

اَلُثُ مِائَةٍ تين و (سال) -اِزُدَادُوْا انبوں نے بوھایا -تِسْعًا نو(۹) -اَعُلَمُ نیادہ بجر جانت ہے -اَبُصِوْبِهٖ اس کے ساتھ زیادہ در کیھنے کی طاقت -اَسُمِعُ بِهٖ اس کے سننے کی زیادہ طاقت -اَسُمِعُ بِهٖ سنے کی کیادہ طاقت -

وه ملم رے رکے رہے۔

## تشریخ: آیت نمبر۲۵ تا۲۹

اللہ کواس بات کا پوری طرح اور بہتر علم ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے وہ نین سونو سال تک اس غاریش سوتے رہے ہیں۔وہ جنتنی در بھی سوئے انہیں اٹھنے کے بعداییا محسوں ہوا جیسے وہ دن بھریا آ دھے دن تک سوتے رہے

ہیں ۔انہیں اس کا اندازہ ہی نہ تھا کہان برصدیاں بیت گئیں ۔جس شہر میں وہ رہتے تھے اس شہر کا انداز ،رہن سہن ،سلطنت کا انداز ، سکہ ( کرنی )سب بدل چکے تھے۔اصحاب کہف کو بیمعلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی طویل مدت تک سوتے رہے ہیں اس لئے انہوں نے ا پنے ایک ساتھی ہے کہا کہ تم چیکے سے پوری احتیاط کے ساتھ شہر جا کرہم سب کے لئے کھانا لے آؤ۔اس طرح جانا کہ کی کوکانوں . کان خبرتک نہ ہو۔ چنانچہ اصحاب کہف میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے پملیخا بتایا ہے وہ شہر گیااوراس طرح (جیسا کہ پہلے بیان کیا گیاہے) لوگوں بران کا حال کھل گیا۔اس پورے واقعہ برغور کیا جائے تو برحقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کا کنات میں ساری قدرتیں صرف الله کی بین غیب کاسار اعلم صرف الله کوحاصل ہے۔ وہ اس میں سے جس کو چاہے جتنا چاہے غیب کاعلم فرمادیتا ہے لیکن غیب کاعلم جاننے سے کو کی شخص عالم الغیب نہیں بن جاتا صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ چنانچیاس واقعہ میں صاف ظاہر ہے کہ اصحاب کہف کو بچھ معلوم ندتھا کہ صدیوں تک ان بر کیا گذری ہے۔ای طرح حضرت پوسٹ جواللہ کے پیغبر ہیں ان کا پیرحال ہے کہ جب حضرت بوسف کے حاسد بھائیوں نے ان کو کنویں میں کھینک دیا اوراس سے مطمئن ہو گئے کہ حضرت بوسف تڑ یہ تڑی کراس كنويں ميں جان دے چكے ہول كے تب انہوں نے اسے والدحفرت يعقوب كو يہ جھوٹى خبر پہنچائى كه حفرت يوست كو بھيڑيا کھا گیا۔حضرت یعقوب نے اپنے بیٹول کی بات پرصر فرمالیا۔اوران کو بیمعلوم تک نہ ہوسکا کہان کالخت جگر صرف کچھ فاصلے پر ا یک کنویں میں چینک دیا گیا ہے کیکن جب حضرت ہوے مصرکے بادشاہ بن گئے اورانہوں نے اپنے والد کے لئے اپناقیص بھجاتا کہ وہ قبیص ان کے چیرے پرڈال دیا جائے اوران کی بینائی دوبارہ لوٹ آئے ادھروہ قبیص مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہواہے (وہ فلسطین جومصرے ایک طویل فاصلے پر ہے ) تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ مجھے پیسف کے پیرائن کی خوشبوآ رہی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس کا نئات میں اللہ کے سواکوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی ہر غیب کا پوری طرح علم رکھتا ہے اور علم الغیب جتنا کسی کو دینا چاہے دیدیتا ہے۔ دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ اس کا نئات میں سماری قوتیں صرف اللہ کیلئے ہیں اس کو ہر چیز کاعلم ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اس کا نئات کے نظام کو چلاتا ہے۔ وہ اس کا نئات کے چلانے میں کسی کامختاج نہیں ہے۔ بیانسان کی سعادت ہے کہ وہ اللہ پرائیان لاکڑ علی صالح افتایا رکرتا ہے۔

> وَاتْلُ مَا اُوْرِى اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَتِكَ لَامُبَدِلَ لِكَلِمْتِهُ ۗ وَكُنْ تَجِدَمِنَ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَاصْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ رَبَّهُ مُر بِالْغَدُوةِ وَالْعَثِيِّ يُرِيُدُوْنَ وَجُهَهُ

وَلا تَعَدُّ كُعَيْنُكَ عَنْهُمْ وَتُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيْوةِ الدُّنِيَا وَكَانَ لَا تُطِعُ مَنَ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْلهُ وَكَانَ الْمُرُهُ فُرُطَا ﴿ وَكَانَ الْمُرُهُ فُرُطًا ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ الْفَكَ مُنَا فَلَيُؤْمِنَ مَا عَفَيْهُ وَمِنْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُلْكِلّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللللْمُنْ اللللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

#### برجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۲۹

(اے نبی بھٹے) آپ کی طرف آپ کرب کی کتاب میں سے جو کچھودی کی گئی ہے
اس کو ساد ہے۔ اس کی باقوں کو کوئی بد لنے والانہیں ہے۔ اور آپ اس سے بھا گر کر پناہ کی جگہ ہرگز نہ پا سکیس گے۔ اور اپنے آپ کوا سے لوگوں کے ساتھ رو کے دہیے جوشی وشام اپنے پروردگار کو پہار تے ہیں اور اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آئکھیں ان کی طرف سے ہرگز نہ بدلیں۔ اور ان کا کہا نہ مائے جن کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اور جواپئی خواہشات کے چیھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ اپنے کا میں صد سے گزر گئے ہیں۔ اور آپ کہد دیجئے کہ سپائی آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ پس میں صد سے گزر گئے ہیں۔ اور جو چاہے کفر اختیار کر ہے۔ ہم نے بہر حال ایسے ظالموں کے جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کر ہے۔ ہم نے بہر حال ایسے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لیشن ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر وہ پانی مائکنا چاہیں گوان کے منہ کی خاطر داری ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کے کچھٹ کی طرح کھوتا ہوا ہوگا جوان کے منہ کو بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بری آرام گاہ ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٢٩٥٢ ٢٥

رو و اتل يرهخ سنايخ ـ مُلْتَحَدُّ يناه كى جكهه لاتفد نەپھرىي-تُرِيُدُ توجا ہتا ہے۔ لاتُطِعُ کہنامت مان۔ هَوَاهُ اس کی خواہش۔ فُرُطًا صرے آگے برصنے والے۔ گھیرلیا۔ أخاط يرده کې د يوار \_ قنات \_ سُرَادِقَ يَسْتَغِيثُو ا وهددجا بيل گے۔ مُهُلِّ وه چز جوطبیعت برنا گوار ہو۔ يَشُويُ مجون ڈالتی ہے۔ اَلشَّرَابُ يينے کی چیز۔ آرام کرنے کی جگہ۔ مُرْتَفَقّ

## تشريح: آيت نمبر ٢٩ تا ٢٩

نی کریم ﷺ کی شدید دی خواہش تھی کہ اگر عرب کے سرداراور بااثر لوگ ایمان لے آئیں تو ساراعرب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوجائے گا اور كفروشرك كی مرثوث كررہ جائے گا۔ آپ اللہ كادین چسیلانے كی جدد جہدیش رات دن كوششیں فرماتے

CA

رہتے تھے۔ایک طویل عرصے کی جدوجہد کے نتیج میں اکابر صحابہؓ کے علاوہ اکثر ان چندلوگوں نے اسلام قبول کیا جومعاشرہ کے انتہائی غریب، بے کس اور غلام تھے۔ جب آپ کفار مکہ کواسلام کی دعوت دیتے تو ان کا بیعذر ہوتا تھا کہ اے مجمد تھا ہے ! ہم آپ کے پاس آ تا تو چاہتے ہیں گر آپ کے پاس ایسے فریب ناوار اور غلام بیٹھے رہتے ہیں جن کے پاس میشنا ہماری تو ہیں ہے۔ پہلے آپ اپنی مجلس سے مجلس سے مجلس سے اپنی مجلس سے

اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے ان آیات کو نازل فر مایا جس میں نبی کر یم بھٹے کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ
نبی بھٹے! آپ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت سے بح جس میں انسانی زعدگی کی تھا ئیاں ہیں جو بھی نہ تبدیل ہونے والی ہیں اور
انسان کے لئے آخری بناہ گاہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ فر مایا کہ آپ ایسے لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑ سے جواللہ پر ایمان کے سچ جذ بے
کے ساتھ آپ پر ایمان لائے ہیں جیسے حضرت مار محارث صہیب مصرت بلال مصور وقو فیرہ جو جو وشام اسپنے
پر وردگار کی عبادت و بندگی اور اس کی رضا و خوشنووں کی کوششوں میں گے رہتے ہیں۔ ان سے بھی منہ نہ چھر سے اور جولوگ زعدگی
پر وردگار کی عبادت و بندگی اور اس کی رضا وخوشنووں کی کوششوں میں گے رہتے ہیں۔ ان سے بھی منہ نہ چھر سے اور جولوگ زعدگی
کی سچائیوں سے منہ موز کر چلتے ہیں خواہ وہ گئے ہی ببااثر کیوں نہ ہوں ان کی رفاقت اور قرب افقتیار نہ سیجئے کیونکہ بیوہ کو ہیں جن
کی سچائیوں سے منہ موز کر چلتے ہیں خواہ وہ گئے ہی ببااثر کیوں نہ ہوں ان کی رفاقت اور قرب افقتیار نہ سے جب کی کہ کہ دیا جا کہ ان کے اور جس کا بی جس کی لیٹ ہوں ان کی میں ہوئے ہیں کہ اور جس کا بی جس کی لیٹیس ان کو گھر لیں گی اور جب وہ اس آگ میں اپنی بیاس بجھانے کے لئے راستہ اختیار کیا اس کے لئے ایسی جہنم تیار ہے جس کی لیٹیس ان کو گھر لیں گی اور جب وہ اس آگ میں اپنی بیاس بجھانے کے لئے راستہ اختیار کیا تا ور خطر کیا کہ خوان کو میکو ماکر درے گا اور اس وقت ان کو آپھی طرح معلوم ہو
جائے گا کہ جہنم کا کھانا اور ٹھکا نا بر جی ج

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ إِنَّا لَالْ نُضِيْعُ اَجُرَمَنُ الْحَسَنَ عَمَلًا فَا وَلَيْكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْ الْمِلْوَ يُحَلِّقُ مَنْ اللَّاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ قَ تَحْتِهِمُ الْاَنْ الْمُنْوَى فِيهَا مِنْ اسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ قَ يَكْبَسُونَ وَيُعَا مِنْ اسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ قَ يَكْبَسُونَ وَيُعَا مِنْ اسْتَابُرَقِ مُثَلِيْنَ وَيُهَا يَكُمْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْكُلِي الْمُنْ الْم

يُحَلُّوُنَ

ذَهَبٌ

يَلْبَسُونَ

#### زجمه: آیت نمبر۳۰ تا۳

بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے بلاشیہ ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے بہترین کام کئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہونگی جن کے ینچے سے نہریں جاری ہول گی۔ان کوسونے کے نگن پہنائے جا کیں گے اور وہ باریک ریشم اور دیزریشم کے سزرنگ کالباس پہنائے جائیں گے اور وہ مسہر یوں پر تکیدلگائے بیٹے مول گے۔ یہ بہترین صلہ ہادراعلیٰ ترین آرام گاہ۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٦٠٠٠

لانُضِيعُ ہم ضالع نہیں کریں گے۔ زياده بهترين\_ أخسن پہنائے جائیں گے۔ کنگن - کلائی کا زیور ـ اَسَاوِرٌ (سِوَارٌ) وہ پہنیں سے۔ کیڑے۔

ثِيَابٌ (ثُوُبٌ) خضر سبزرنگ\_

سُنُدُسٌ بار یک تاروالاریشم به موٹے تارہے بناریٹم۔ السُبَتُرَ فَي

مُتَّكِئِيْنَ تكدلگانے والے۔

اَ لُارَائِکُ(اَرِیُکَةٌ) مسهریاں تخت۔

نِعُمَ الثَّوَابُ بہترین بدلہ۔

حَسْنَتُ نهايتعمده

## تشريخ: آيت نمبر ٣١٥ تا٣

اس سے مہلی آیات میں کفار ومشرکین کے برے اعمال اور برے انجام کا ذکر تھا اب ان آیات میں اہل ایمان اور ان کے بہترین انجام کا ذکر فرمایا جارہا ہے۔

فرمایا کہ جولوگ ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں ان کی ہر نیکی چھوٹی ہو یا بری اس کو اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے بلکہ
اس کی قدر کرتے ہوئے اج عظیم عطافر مائیں گے۔ اور انسان کی ہر نیکی اور حسن عمل اللہ کے ہاں پوری طرح محفوظ ہے۔ ایے
نیکو کاروں کو شاہانہ باغات اور حسین ترین محلات عطاکتے جائیں گے۔ ان کا لباس بھی انتہائی خوبصورت اور شاہانہ ہوگا۔ بادشا ہوں
کی طرح سونے کے کنگن اور باریک ریٹم اور دبیر ریٹم کے لباس پہنے ہوئے بری شان سے مسہریوں پر تکید لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ
سب کھان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا بہترین انجام ہوگا۔

آبت کا خلاصہ ہیں ہے کہ دنیا کے بادشاہ تو اپنے عیش و آرام ، خوبصورت باغات ، حسین محلات اور بہترین لہاں کے لئے طرح طرح طرح کے جین کرنے ہیں ہیں ہم کہ محق ہو خلا و نیا دنی یا انسانی کھو پڑیوں پر اپنے محلات تغییر کرتے ہیں تب جا کروہ سونے کے کئن کر فخر کرتے ہیں گئین کر فخر کرتے ہیں گئین کی محق کے دائیمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کو جنت میں ہمیشہ کی راحتیں عطاکی جا نمیں گ ۔ دنیا کی بادشاہ تیں اور عیش و آرام تو ایک وقت تک ہیں پھر موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں لیکن اٹال جنت کو جو افعا مات و یہ جا نمیں گ ۔ وقت تک ہیں پھر موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں لیکن اٹال جنت کو جو افعا مات و یہ جانمیں گئی و درت ہے کہ دو عارضی طور پر اس دنیا کی راحتیں بھی عطافر مادے اور بادشاہوں جانمی ہو تھوں کے ۔ بیاللہ کی قدرت ہے کہ دو عارضی طور پر اس دنیا کی راحتیں بھی عطافر مادے اور بادشاہوں کے حال شار صحابہ کرا م خل کی تاریخ دو تھا اس المحابہ کرا م خل کی معلوں کی دھول بن کے جب ایمان اور عمل صالح اختیار کر کے ہر طرح کی قربانیاں پیش کیس تو قیصر دکر کی کے تاریخ وقت ان کے قدموں کی دھول بن کے ۔ دوایات میں آتا ہے کہ قیمر دکر کی کے شابا نہ تا ہی وضو خانہ کے کروں میں استینے کے ڈھیلوں کے ساتھ پڑے ۔ دوایات میں آتا ہے کہ قیمر دکر کی کے شابا نہ تا ہی وضو خانہ کے کروں میں استینے کے ڈھیلوں کے ساتھ کی بلا کہ دخت کی رہتے سے ۔ اللہ تعالی اس عبار اس تا ہے کہ کیا کی نعمیں دی جانمیں میں گئی ایمان و صالح کا پر کیکر بنا کر جنت کی درار بنا دے ۔ آئیں ۔

وَاضْرِبُ لَهُمُ مِّ مَنَالًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اعْنَابِ
وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعًا ﴿ كُلُتَا الْجَنَّتَيْنِ
اتَتُ أَكُلُهَا وَلَمُ تَنْظُلِمُ مِنْهُ شَيْعًا أَوْفَجَرْنَا خِلَهُمَا نَهُرًا ﴿
وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ آنَا الْمُثَلُّ وَكَانَ لَهُ تَعَرَّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ آنَا الْمُثَلُّ مِنْكَ مَا لَا قَامَتُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ آنَا الْمُثَلُّ وَكَانَ لَهُ وَهُو ظَالِمُ مِنْكَ مَا لَا مَنَ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَهُوظَالِمُ لِمِنْ السَّاعَة قَالِمَ اللَّا مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

### ترجمه: آیت نمبر۳۳ تا ۳

ان سے دوآ دمیوں کا حال بیان کیجئے۔ ہم نے ان میں سے ایک کے لئے انگور کے دوباغ الکور کے دوباغ کے بیم نے ان میں سے ایک کے لئے انگور کے دوباغ اور کے حقوان کے حیاروں طرف مجوروں کی باڑھا وران کے درمیان کھیتی لگار کھی تھی۔ دونوں باغ اپنا کھی خوب لار ہے تھے اور اس کی (پیداوار) میں کی نہتی اور ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر بہادی تھی جس سے اور بھی پیداوار تھی۔ بائیس کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے پاس بچو سے نادہ ہیں اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا باغ میں سے ذیادہ میں اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا اور میرا خیال ہے کہ قیامت قائم دیمول اور اگر بھی اپنے دب کے پاس پہنچا تو میں وہاں اس سے بھی بہتر حاصل کرلوں گا۔

لغات القرآن آيت نبر٢٦٢٣

إِضُوبُ بيان كر-مار-

رَجُلَيْنِ (رَجُلٌ ) مردول دوآدی۔

اَعُنَابٌ (عِنَبٌ) الْكُور

حَفَفُنَا بم نِ كَيرليا مِحفوظ كرليا \_

نَخُلُ مُحُور

ذَرُعٌ کیت۔

كِلْتَا دونول-

أُكُلِّ يُعِل \_

لَمْ تَظُلِمُ مَهُيْسَكِياـ

فَجَّرُنَا بم نيهاديا

يُحَاوِرُ بات چيت كرتا ہے۔

اَعَوُّ مِين اِدَه عَزت والأهول-

نَفَوٌ لوگ جماعت ـ

تَبِينُدُ الرَّجَاعُ گار

اَلسَّاعَةُ تيامت كَمْرُى -

رُدِدُتُ مي لوڻايا گيا۔

مُنْقَلَبٌ (ببترین) جگهاوشخی۔

### تشريح آيت نمبر٢٣ تا٣٦

کفار مکہ کے اس مطالبہ کا ذکر گذشتہ آیات میں کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے نی سے ہیں جم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں گر جب ہم مید میصے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے معاشرہ کے وہ غریب اور بدحال لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس بیٹھنا ہماری تو ہین ہے تو ہم آپ کے پاس آ نے ہے رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ایسے مخرور اور مشکر لوگوں کو سمجھانے کے لئے بطور مثال ایک واقعہ بیان کیا ہے دوآ دی تھے ان میں سے ایک تو اللہ کی بے انتہا نعمتوں کے باوجود ناشکر اپن اور تکبر کا ظہار کر کے اپنی بڑائی بیان کرتا تھا دوسر اضح اللہ کا فر ماں بردار اور عاجزی واکھاری کا بیکر تھا۔ یہ دونوں ہوسکتا ہے بنی اسرائیل کے دو آ دمی ہوں یا اس واقعہ کو ایک مثال کے طور پر ارشاد فر مایا گیا ہو۔ بہر حال ان آبتوں میں سردار ان مکہ اور قیا مت تک آئے والے ہر مشکر اور مغرور شخص کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کوکی کا غرور اور تکبر قطعاً پہند نہیں ہے اسے عاجزی ، اکھاری اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے والے لوگ ہے انتہا لیند ہیں۔

فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک شخص وہ تھا جے بھیوں سے لدے ہوئے دوباغ دیئے گئے تھے جن میں انگوراور کھوروں
کی باڑھتی۔ سر سبز وشاداب کھیتیاں ، کھل دار درخت اور بہتی ندی تھی جس سے ہر طرح کا نفع حاصل ہوتا تھا۔ مال و دولت کی
ریل بیل ، عزت وسر بلندی ، رشتہ داروں اور دوستوں کے بچوم نے اس کو اتنا مغرور کر دیا تھا کہ ایک دن اپنے کی غریب دوست یا
رشیہ دار کو بھلوں اور پھولوں سے لدے پھندے باغات میں لے جاکر کہنے لگا کہ یہ میرے باغات ہیں ، اہملاتی کھیتیاں ،
رشتہ داروی واور اور گولوں اور پھولوں اور پھولوں اور پھولوں کے بھندے باغات میں لے جاکر کہنے لگا کہ یہ میرے باغات ہیں ، اہملاتی کھیتیاں ،
رسبزی وشادا بی و دنیا کا ہے انتہا سامان ، رشتہ داروں اور لوگوں کی بھیڑمیری عزت وسر بلندی اتنی زیادہ ہے کہا ہے فیہ نہ تو کوئی
برباد کر سکتا ہے۔ اور میآ خرت ، قیامت سب کہنے کی باتمیں ہیں پینیس قیامت آئے گی یانہیں۔ میں تو اللہ کا مجوب بندہ ہوں کے وقلہ جب کہ اللہ کا اللہ کا کہوب بندہ ہوں کے وقلہ وہ تھے دیاں اشرہ ہوتا تو مجھے یہ بسب پھی میں راحت و آرام سے رہوں گا کیونکہ جب میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں تو وہ مجھے وہاں آخرت کی نعتوں سے کول مجروم رکھے گا۔ اس کے بیسب پھی کہنے کا مقصدا س غریب آدی کا نداتی الزانا تھا جواللہ اور آخر ت پر ایمان و لیقین رکھنے والا اور تقوی و پر ہیزگاری کی زندگی گذار نے والا شخص تھا۔ اس کے کہنے کا مطلب سے تھا کہ تہارے یہاں آدبی ہے۔ ٹھیک ای طرح کا مقروفا قد اور غربت وافلاس کے تہارے یہاں کیا ہے؟ اس واقعہ کی قوجہ سے فقروفاقد کی زندگی گذار رہے تھے جوایمان و ممل کے کی وجہ سے فقروفاقد کی زندگی گذار رہ ہوں وہ نے میں ان وقعہ کی باتی تفصیل انگی آتیا ہیں میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔
فقروفاقد کی زندگی گذار رہے تھے۔ حالانکہ اللہ نے اتجام کے اعتبار سے سی ایمان کی تمام ہملائیاں عطافر مائی تھیں۔ میں فیس سے اس کی تعتبار سے سی اور کی دورین ورنیا کی تمام ہملائیاں عطافر مائی تھیں۔ مگر

٤١٤

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ ٱكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِنْ ثُطْفَةٍ ثُمَّ سَوْنِكَ رَجُلُا ﴿ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشُرِكُ بِرَيِّيٓ آحَدُّا ﴿ وَكُولِا إِذْ دَخُلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَاللهُ لِاقْوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ \* إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقُلَّ مِنْكُ مَا لَاوَّ وَلَدًا ﴿ فَعَلَى مَا يِّئَ أَنْ يُّوْتِين خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِك وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَا كَامِّنَ التَّهَاءَ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا فَ أَوْيُصْبِحَ مَا وَهُمَاعُورًا فَكَنَ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا @ وَأُحِيْطَ بِشَمَرِم فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآ اَنْفُقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَيَقُولُ لِلَيْتَنِيُ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي آحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُ وَنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْحَقِّ هُوَخَيْرٌ ثُوابًا وَحَيْرُ عُقْبًا اللهِ

### ترجمه: آیت نمبر ۲۷ تا ۸۸

دوسرے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر (ناشکری) کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر نطفہ سے پیدا کیا۔ پھر تجھے سیج سالم آ دمی بنادیا۔ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ اللہ میرارب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا۔ جب تو اپنے باغ میں پہنچاتھا تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شااللہ والتو ق الاباللہ (جواللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کی قوت کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں ہے) شاید تیرے باغ سے بہتر مجھے دے دیا جائے۔ اور تیرے باغ پر اچا تک کوئی آ سانی آ فت آ پڑے اور چروہ صاف چٹیل میدان بن کررہ جائے۔ یااس سے اس کا پائی زمین کے اندراتر جائے۔ پھر تو اسے دوبارہ لانے کی طاقت ندر کھے۔ چٹا نچیاس کا سارا پھل سمیٹ زمین کے اندراتر جائے۔ پھر تو اسے دوبارہ لانے کی طاقت ندر کھے۔ چٹا نچیاس کا سارا پھل سمیٹ لیا گیا ( جاہ کر دیا گیا )۔ اور اس پر جواس نے مال لگایا تھا وہ ہاتھ ملتارہ گیا۔ اور وہ باغ اپنی چھتر یوں پر گر بڑا تھا۔ کہنے لگا اے کاش کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرتا۔ اور اللہ کے سواکوئی جماعت اس کی مدکونہ آسکی اور نہ وہ خودا پئی مدد کر سکا۔ یہاں سارا اختیار اللہ بی کا ہے جو سے اور اس کا دیا ہوا بدلہ بی اچھا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٢٣٥٣ ا

| يُحَاوِرُ        | وہ بات کرتا ہے۔    |
|------------------|--------------------|
| ْتُوابٌ          | مثی-               |
| سَوِّى           | برابر کیا کمل کیا۔ |
| إِنُ تَوَنِ      | اگرتو جھےد بھتاہے۔ |
| اَنُ يُّوْتِيَنِ | به که جھے دیدے۔    |
| يُرُسِلُ         | وہ بھیجتا ہے۔      |
| ا و دريو         |                    |

چیٹیل میدان \_ نرم ٹی \_

زَلَقَ

غُورٌ

أحيط

يُقَلَّبُ

اَنْفَقَ

خَاوِيَةٌ

عُقْتُ

چکنی مٹی۔ محمرائي ميں اتر جانا۔ گھیرلیا گیا۔ وه النتا يلنتا ہے۔

كَفَّيُهِ (كَفَّيْنِ) اینی دوہتھیلیاں۔ اس نے خرج کیا۔ اوندهی پڑی رہنے والی۔ عُوُوْشٌ (عَوُشٌ ) بلندي چيتيں تراعث گروه\_ اس جگهر هُنَالكُ ٱلْوَلَا يَةُ انجام راجرت وينار

## ز ج آیت نمبر ۳۷ تا ۲۳

د نااوراس کی دولت کی خاصیت ہدہے کہ اگر ایک مختص ایمان اور عمل صالح سے دور ہوتو وہ بے جافخر وغروراور ناشکری میں مبتلا ہوکر قارون بن جا تا ہے۔وہ اپنے علاوہ ہر خص کو کم تر اور بے عقل سجھنے لگتا ہے۔اسے اس بات پرانتہا کی فخر ہوتا ہے کہ اس کو جر پھے ملا ہے وہ صرف اس کے علم تجربے اور محنت کا ثمرہ ہے۔ حالا نک علم ، تجربے اور محنت ہی کوسب کچھ مان لیا جائے تو ایک مال دار مخص کے مقابلے میں انتہائی قابل، عالم، تجربه کاراور مختی مخص زندگی بحرمفلسی اورغربت میں گذارتا نظر آتا ہے اورایک وہخص جو

صورت بشکل بہلم ، تجربے میں بہت کم ہے عیش وعشرت کے سامان اور مال ودولت کے ڈھیرر کھتا ہے وہ اسی میں مگن رہتا ہے۔ معلوم جوا کہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کے تحت ہوخض کو کچھ نہ پچھ عطا کیا جاتا ہے۔ کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ جس کو اللہ نے مال ودولت سے نواز اجواس پرلازم ہے کہ وہ اللہ کاشکرادا کرتارہے۔ اس پرفخر وفروراور تکبر کا انداز اختیار نہ کرے۔ اللہ کا نظام ہیہے کہ اگر کوئی خفض اللہ کی نعتوں کی تا قدری کرتا ہے تو اللہ اس سے سب پچھ چھین کراس کو بے بس اور بجبور بنا دیتا ہے۔ چنا نچے ایسے ہی ووآ دمیوں کے واقعہ کو بلور شال ارشاوفر مایا گیا ہے۔

ایک فخض مال داراور دوسرا غریب و نادار تھا۔ مال دارر کیس آ دی کے انگوروں اور مجوروں اور مرطرح کے ٹمرات سے مجر پوردوبائ تھے۔ ہرطرف سرسزی وشادانی ، خوش حالی ، رشتہ داروں اور دوستوں کی بھیڑاس کے گردجی رہی تھی۔ ایک دن وہ مال دار شخص اپنے غریب اور مفلس شخص کوا ہے باغ میں لے گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس دھن دولت کی کہنیں ہے۔ میں معاشرہ کا قابل ترین اور باعزت شخص ہوں ایک آ دی جن چیزوں کی تمنا کرسکتا ہے وہ مسب کھی جھے حاصل ہیں۔ اب یسلم اقیامت تک چلے گا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس دھن دولت کی کہ بہر حال آگر قیامت ہی ہے وہ ایک ترین اور باعزت شخص ہوں ایک آ دی جن چیزوں کی تمنا کرسکتا ہے وہ مسب کھی ایس اب یہ بالا وہ گا کہ میر قیامت آئے گی بہر حال آگر قیامت ہر پاہون کی اور ساب کتاب ہوا تو جس طرح میں باعزت اور اور حساب کتاب ہوا تو جس طرح میں دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ دندگی گذار رہا ہوں آخرت میں بھی ای طرح میں باعزت اور عیش و آرام کے ساتھ دندگی گذار رہا ہوں آخرت میں کیا ہی گیا گیا تھی تاؤی کہ جملے تو اپنے میں ہو۔ آخرت میں کیا ہوگا اس کا اندازہ نہیں تمہاری نیکیوں ، تقوی کا اور پر ہیزگاری نے کیا دیا۔ تم تو یہاں بھی نقصان اور خسارے میں ہو۔ آخرت میں کیا ہوگا اس کا اندازہ نہیں خریب و مفلس آ دی نے کہا کتنے افسوں کی بات ہے کہ تو ان نعتوں پر اللہ کاشکرا داکرنے کے بجائے فخر وہ کر رہا ہے۔ کہی تو نے اس بات پوٹورکرنے کی زحمت کی ہے کہ اللہ نے کہی اور تا پاک خون کے ایک قطرے (نطفہ) سے پیدا کیا ہے اور شخصی سے میں کی وہ تہا ہے۔ میں اس کے ساتھ کی کوشر کے نہیں کرتا اور ذکوئی اس کاشر کی ہے۔

مفلس آدی نے مال دار سے کہا کہ اگر تو بے جافخر وغرور کے بجائے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہتا'' ماشاء اللہ ولا تو قالا باللہ'' لیعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور (اس کا کنات میں) ساری طاقت وقوت اللہ ہی کی ہے۔ اگر تو شکر کا انداز اختیار کرتا تو شاید تجھے اس سے بھی دوگنا عطا کر دیا جاتا۔ اللہ کی بیوتدرت وطاقت ہے کہ وہ آسان سے کوئی آفت بھی دے اور پھر تیرے بیہ ہرے بھرے درخت سب کے سب تباہ ہوکرا کیے چیٹل میدان بن جا کیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس پانی سے تیرے باغول کی بیر سبزی دشادابی ہے وہ پانی زمین کی گہرائیوں میں اڑ جائے اور پھر ہزار کوشش کے باوجوداس پانی کو دوبارہ زمین کے اوپر نہلا یا جائے گاتو پھر سی سیطانت اور قوت ہے کہ وہ اس کواس کے عذاب سے بچاہیے ۔ چنا نچے ایسانی ہوا کہ ایک دن اس کے باغوں پر آسانی آفت آئی اور اس کے درختوں کے پھل اور سر سبزی وشادا نی ختم ہو کر رہ گئی۔ جب سب پچھ ختم ہوگیا تو وہ ہاتھ ملتارہ گیا۔ اس کا سارا باغ اس کی چھتر یوں اور و بیواروں پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ تب اس کو عقل آئی اور اس نے کہا کہ کاش میں نمخو و فروراور اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرتا۔ اس کی تھمل تباہی کے بعدونی دوست احباب اور رشتہ دار جواس کی خوشا میں گئے میں فخو و فروراور اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرتا۔ اس کی کھمل تباہی کے بعدونی دوست احباب اور رشتہ دار جواس کی خوشا میں گئے ۔ وہ سب کے سب ل کر بھی اس کے کام نہ آسکے۔ اور پھر اس کی جو سپا چدو جہد اور کوشش بھی اس کے کام نہ آسکی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نمات میں ساری طاقت وقوت صرف اللہ ہی کی ہے جو سپا پروردگار ہے اس کا ساراا فقیار ہے۔ جو اس کی طاقت وقوت کے سامنے جھکا ہے وہی انعام واکرام کا مشتق ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی بہتر انجام ہوتا ہے۔

اس واقعہ سے چندہا تیں سامنے آتی ہیں۔

ا۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کا فخر وغرور اور تکبر قطعاً نا پہند ہے۔ اگر اس کو کوئی چیز پند ہے تو وہ انسان کی عاجزی واکسیاری کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو اپنے انعام واکرام سے نواز تاہے اوران کا انجام بھی بہترین ہوتا ہے۔

۲۔ اس کے برخلاف جولوگ بے جافخر وغرور کرتے ہیں اور دنیا کے مال و دولت کوسب کچھ بھے کر آخرت تک کا انکار کر بیٹھتے ہیں وہ وقتی طور پر تو بہت ترتی کرتے نظر آتے ہیں کیکن بہت جلدا پے غرور کے سمندر میں غرق ہوجاتے ہیں جہال شاتو خوداً پنی مد دکر سکتے ہیں اور نہ کوئی دوسراان کو بچانے آسکتا ہے۔

۳ ان آیات اور مثال میں کفار مکہ کو بھی آگاہ کیا جارہا ہے کہ وہ غریب اور مفلس مسلمانوں کا نداق نہ اڑا ئیں اور اپنی دولت پر فخر وغرور نہ کریں کیونکہ وہ کفار برے انجام سے بہت قریب ہیں۔ اور صحابہ رسول ﷺ بہت جلد کامیاب اور بامراد ہونے والے ہیں۔ چنانچے تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں ان کامی قدر بلند مقام ہوگا اس کا اندازہ لگا نامشکل ہے۔

### واضرب لهم

مَّثَلَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ ٱنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلُطَ بِهِ نَبَاتُ الْكُرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذُرُوهُ الرِّيعُ وكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً مُّقْتَدِرًا ﴿ ٱلْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِنْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ امَكُلا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْكَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرَ نَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُمِنْهُمْ احَدًا ۞ وَعُرِضُوْاعَلِى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْحِئُتُمُوْنَا كَمَاخَلَقْنَكُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ أَبِلْ زَعَمْتُمُ النَّنَ نَجْعَلَ لَكُمُرَمِّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُوْلُوْنَ لِوَيْلَتَ نَامَالِ هٰذَا الكِتْبِ لَا يُعَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً إِلَّا ٱحْصٰهَا وَ وَجَدُفًا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا وَ لايظلمُ رَبُّكَ أَحُدًا أَهُ

### ترجمه: آیت نمبر۴۵ تا۹۹

(اے نبی علی ایک دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کرد یجئے۔(مثال بیہ ہے کہ) جیسے ہم نے بلندی سے پانی برسایا پھرز مین کی پیداوارخوب تھنی ہوگئ۔ پھروہی (نباتات) چوراچوراہوکررہ گئی جس کوہوا اڑائے پھرتی ہے۔اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مال اور اولا دمحض دنیاوی زندگی کی زیب وزینت ہیں۔ باقی رہنے والی نیکیوں کا بدلہ آپ کے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اوران کا انجام بھی بہتر ہے ( کیسا بہت ناک دن ہوگا) جب ہم پہاڑوں کو چلا کیں گے۔ اور تم زبین کو کھلا ہوادیکھوگے۔ پھر ہم سب کواس طرح گھیر لا کیں گے کہ کوئی چھوٹے نہ پائے گااور وہ سب کے سب پروردگار کے سامنے مفیں بنائے حاضر کئے جا کیں گے۔ (اللہ فرما کیں گے) آ ترکارتم آ کہنچ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ جھا تھا کہ تمہارے لئے وعدے کا وقت مقر رنہیں ہے۔ اعمال ناہے سامنے رکھ دیئے جا کیں گے۔ آپ ان مجرموں کو دیرے ہوئی بیس گے۔ آپ ان مجرموں کو درتے ہوئے دیکھیں گیا تا ہے ہماری کم بختی ایر کیسی کتاب ہے جس میں اس نے نہ وجھوٹی بات کوچھوڑا ہے اور نہ بڑی بات کو جواس میں نہ آگئی ہو۔ اور انہوں نے جو پھے بھی کہا تھا وہ سب اپ سامنے حاضر پاکیں گئے۔ اور آپ کا پروردگار کی پر (ذرہ برابر) ظام نہیں کرتا۔

#### لغات القرآن آيت نمبره ٢٩١٠

مل حميار

توقع-اميد-

ائحتكط

اَمَلُ

نَبَاثُ الْآرُض زمين كاسبره-ہوگیا۔ أصُبَحَ هَشِيمٌ -01920192 تَذُرُوا وہ اڑاتی ہے۔ ہوا کیں۔ اَلرِّيَاحُ (رِيُحٌ) مُقُتَدِرٌ قدرت ركھنے والا ب اَلْبَنُو نَ (اِبُنّ) ملخ\_ ٱلبلقيك باقى رينے والى۔

بَارِزَةٌ

ہم چلائیں گے۔ کھلی ہوئی۔ ہم نے نہیں چھوڑا۔

لَمُ نُغَادِرُ غرضوا بیش کیا گیا۔ صَفّ وظار \_صف \_ أَوَّلُ مَرَّة ىپلىم تنەپ پىلىم تنەپ زَعَمُتُمُ تم نے گھمنڈ کیا۔ گمان کیا۔ وُضِعَ ر کھویا گیا۔ مُشْفِقِيْنَ ڈریےوالے أخطلي شاركرلها كما\_ لايظلم وهظم نبيس كرتابه

## تشريخ: آيت نمبره ٢ تا٢٩

الله تعالی نے قرآن کریم میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بدی بزی حقیقوں کی طرف متوجد کیا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور كزوريول كوايك مثال ك ذريعه بيان كيا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے كد نيااوراس كى چيزيں اس لئے بيداكى تى بين تاكہ برخف ان کواستعال کرکے اپنی زندگی کا سامان کر سکے۔بدد نیاندتو دل لگانے کی چیز ہے نہ بمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی چیز آخرت اورانسان کے نیک اعمال ہیں۔

فرمایا کہ جب زمین پر بارش برتی ہے قومردہ زندگی میں ایک نئ زندگی اورسرسبزی وشادالی نظر آنے لگتی ہے۔درخت،سبزہ، پھول، بوٹے اور اہلہاتے کھیت رونق دینے لگتے ہیں لیکن پھر وہ موسم آتا ہے جس میں ہر چیز پرخزاں چھانے لگتی ہے۔ وہی درخت CATE OF

اور سے جوابی سرسزی وشادالی سے دلوں کوگر مار بے تھے بے رونق ہوجاتے ہیں۔ درختوں کے بیے رنگ بدلتے بدلتے جعز ناشروع موجاتے بیں اور وہ سے ادھرادھ بھر کر مواؤں کے رحم و کرم بررہ جاتے ہیں۔ای طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہو ہ آہتہ بڑھ کرنو جوانی ، جوانی میں قدم رکھتا ہے۔اس وقت اس میں ایک خاص ہمت ، ولولد اور شوق ہوتا ہو وخوب محنت کرتا ہے اور پھر ادھیر عمری ے گذر کر بوڑ ھاہوجا تا ہے اور وہ فزال میں بھھرے ہوئے پنوں کی طرح ادھرادھرڈ ولٹا بھرتا ہے اور پھر وہ اس و نیاہے رخصت ہو جاتا ہے۔ای طرح اس دنیا پرنجانے کتنی مرتبہ بہاروں کے موسم آئے۔ بدونیا بھی ایک وقت تمام بہاروں سے گذر کرفتا ہوجائے گ اور صرف ایک الله کی تحمرانی رہ جائے گی۔انسان دنیامیں اینے چاروں طرف بہت می چیزیں جمع کرتا ہے مال و دولت، کھر بار، کار دبار، او نیج او نیج مکان، سواریاں اور اولا دلیکن جب وہ اس دنیا ہے رخصت ہوتا ہے تو ان میں ہے کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ بید نیااوراس کی ردفقیں بہیں رہ جاتی ہیں البتہ انسان کے دہ بہترین اعمال اور بلند کر داراس کے ساتھ جاتا ہے جواس کی نجات کا ذریعہ ہے۔انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔اگر بہتر اعمال کئے ہیں تو اس کی آخرت کی نحات کا ذر بعیرین جائیں گے۔برےا عمال ہوں مے تو وہ اس کے محلے کی مصیبت بن جائیں گے۔جب آ دمی دنیا اور اس کی رونقیں حاصل کرتا ہے تو وہ یہ بھنے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی لیکن موت کی نیند کے ساتھ ہی یہ چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔اس کے برخلاف اس کے نیک اعمال اس کی قبر ہے لے کرمیدان حشر تک اس کا ساتھ دیں گے اوراس کوآخرت کی زندگی اور اس کی راحتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عطا کی جائیں گے اس لئے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لئے محت بھی زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ در حقیقت اس دنیاسے تو ہرخض کوایک خاص مدت کے بعد جانا ہی ہے۔خوش نصیب وہ لوگ ہیں جواس دنیا کی مختصر زندگی میں زیادہ ے زیادہ حس عمل اور حسن کردار کی فکر میں گئے رہتے ہیں وہی ان کی و نیااور آخرت میں عزت وسر بلندی کاذر بعہ ہے۔

ہ جھنے کی بیذ مداری ہے کہ جب وہ اس دنیا ہے رخصت ہوتو اس کا کرداردوسروں کے لئے بہترین مثال بن جائے۔
ہرفخص کی بیذ مداری ہے کہ جب وہ اس دنیا ہے رخصت ہوتو اس کا کرداردوسروں کے لئے بہترین مثال بنا کر اس کے راستے پر
ہرفض اس کو یاد کرنے والا ، اس کے لئے کلمہ خیر کہنے والا ، دعا کیں کرنے والا ہوادراس کے کردار کوایک مثال بنا کر اس کے راستے پر
چلنے والا ہو۔ اس کے برخلاف وہ جھنے کتنا بدنھیب ہے کہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو کوئی کلمہ خیر کہنے والا ہو، نہ اس کی زندگی
دوسروں کے لئے کوئی مثال ہواور نہ اس کے لئے کوئی ایصال تو اب کرنے والا ہو۔ فرمایا کہ آخرت کی خوش صالی اور دنیا کی نیک نامی
ان کوگوں کو ملتی ہے جو حسن عمل کا بیکر ہوتے ہیں۔ اگر کس نے اس زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا جو اس کے لئے
صدقہ جاریہ بن جا سے تو بیاس کی بہت بڑی کا میائی ہے آگر کسی کوعالم حافظ قاری بنادیا ہقیر مجدومدرسہ میں حصد لیا تو بیاس کے لئے
انہائی اعلی صدقہ جاریہ ہے۔انہان کا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ اس کی اپنی اولا دہے جس کی صحیح تعلیم و تربیت سے وہ ان کو کھی راستے

پرڈال کرجانے والا ہوتو اولا دکا ہر نیک عمل اس کے والدین کے لئے تو اب جارہ ہے۔ اس موقع پر ہیں ہے عرض کروں گا کہ صرف وہ

اپنے بچوں کی ہی فکر خہ کرے بلکہ اپنی قوم کے غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر بھی کرے تا کہ اس کے اجرو تو اب میں اضافہ ہوتا

چلا جائے اور پہ بھی اس کے لئے تو اب جارہ یہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کا موں کا بہترین اجرو تو اب عطافر ماتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر

حض کو یہ بات ذبین شین کر لینی جائے کہ ایک وقت اللہ اپنی قدرت وطاقت سے اس زمین کو ایک صاف اور چیش میدان بناوے

گا بھر قیامت قائم کی جائے گی اور انسان نے و نیا میں جو اعمال کئے ہیں ان کا حساب لیا جائے گا ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے

رکھ دینے جائیں گے جس میں ہر بات درج ہوگی وہ بات چھوٹی ہو یا بڑی۔ وہ وقت بھی بجیب ہوگا جب ہر خوص اپنے نامہ اعمال بڑھ کر یے صور کر سے حسوس کرے گا کہ اس میں زندگی کے ہر معالمے کو توٹ کرلیا گیا ہے اور کی بات کو چھوڑ آئیں گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح

اس دنیا میں کی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ای طرح آ خرت میں بھی ہر خوش کو انصاف ملے گا اور اس پر ذرہ ہر ابرظلم و زیادتی نہ ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو کم آخرت کی تو نی عطافر مائے آمین ۔

# وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَلْإِكَةِ السُجُدُوا

لادكم فسك حددة الآرابليس كان من البحق ففسق عن المروته افت تنجذ و و المروته افت تنجذ و و المروت المروته افت تنجذ و و و المروت المروت المنافع المروت المنافع المروت المروت

#### رّجمه: آیت نمبر ۵۳ تا ۵۳

اور یاد کروجب ہم نے فرشتوں ہے کہا کہ تم آدم گو بحدہ کروتو ابلیس کے سواسب نے بحدہ

کیا۔ وہ قوم جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے پروردگار کی نافر مانی کی تھی۔ تو کیا تم اس کو اور اس کی

اولا دکومیر سے مقابلے میں اپنارفیق بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارادشن ہے۔ ظالموں کے لئے بہت برا

بدلہ ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت اور نہ خودان کی پیدائش کے

وقت (مشورہ کے لئے بلایا تھا) اور نہ میں ایسا ہے بس تھا کہ گم راہوں کو اپناوست و باز و بنا تا۔

یاد کرواس دن جب (اللہ فرمائیں گے کہ) جنہیں تم میراشریک تبحیت تھے ان کو پکارو۔

وہ ان کو پکاریں گے گر وہ ان کو جواب نہ دیں گے تو ہم ان کے درمیان تباتی کا سامان کردیں گے۔

اور گناہ گارجہنم کودیکھیں گے اور آئیس یقین ہوجائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ اور وہ اس

#### لغات القرآن آيت نمره ٥٣١٥

نافر مانی کی۔ فَسَقَ مَااَشُهَدُتُ میں نے نہیں بلایا۔ مُتّخذُ بنانے والا۔ ٱلمُضِلِّينَ محمراه كرنے والے۔ عَضٰدٌ مددگار قوت دبازو به نَادُوُ ا يكارو\_آوازدو\_ لَمْ يَسْتَجِيبُوُ ا انہوں نے جواب ہیں دیا۔ تای ویر مادی کا سامان \_ آڑ\_ مَوُبِقٌ

مُوَ اقِعُوْ نَ

مَصُرفٌ

داخل ہونے والے۔

يناه کی جگه

### نشريخ: آيت نمبر ۵۳ تا۵۳

المبیس اور شیطان دونوں ایک ہی فرد کے نام ہیں جس کا تعلق جنات کی قوم سے تھا۔ اللہ نے آدم کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو تمام فرشتوں کا سردار بنایا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو بیتھم دیا کہ وہ حضرت آدم کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ بحدہ کریں لین خصک جائیں۔ تمام فرشتوں نے تھم کی تھیل میں حضرت آدم کو بحدہ کیا لیکن شیطان نے اس تکبر کے ساتھ بحدہ کرنے سے انکار کردیا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور حضرت آدم مٹی سے پیدا کئے جیں اور جھے تو بظاہران میں کوئی الی عظمت والی بات نظام بین آتی کہ میں آدم کے سامنے جھک جاؤں لے بذا میں حضرت آدم کو بحدہ نہیں کروں گا۔

الله تعالی کوتکبر کی حال میں پسندنییں ہےاس تکبراور بڑائی کی بنا پراللہ تعالیٰ نے اس شیطان کوتھم دیا کہ وہ اس عظمت کے مقام سے دور ہوجائے۔ شیطان نے اس علم کے مقابلے میں تکبر سے کہا کہ اگر مجھے مہلت دیدی جائے تو میں اس بات کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جو کچھے میں نے کہا ہے وہی تھچے ہےاورانسان اس عزت وعظمت کے لاکق نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک مہلت دیتے ہوئے فرمایا کہ جومیرے نیک اور لائق بندے ہوں گے وہ تیرے فریب کے جال میں بھی نہ پھنسیں گے۔البتہ وہ لوگ جومیرے نا فرمان بندے ہوں گے ان پر تیرا قابو پھل سکتا ہے۔لیکن میرا بھی بیوعدہ ہے کہ میں اپنے نیک اور فرماں بردار بندوں کو جنت کی ابدی راحتیں عطا کروں گا اور نا فرمانوں سے جہم کو بھر دوں گا۔ چنانچ پہیں سے خیراور شرکا آغاز ہوگیا اور قیامت تک رہے گا۔

اس واقعہ کوتر آن کریم میں متعد داور مختلف سورتوں میں بیان فر مایا گیا ہے جس سے ہرانسان کواس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ شیطان دراصل انسان کااز کی اور مختلف سورتوں میں بیان فر مایا گیا ہے جس سے ہرانسان کااز کی اور کیا دشن ہے۔ وہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی شخص بھلائی اور خیرکا راستہ اختیار کر کے جنت کا متحق بمن جائے وہ بھیشہ گناہ اور نافر مانی کی طرف بلانے کے لئے طرح طرح کے جال پھیلا تا رہتا ہے۔ نبی کریم بھی ہوئی اور واضح نبی اور آخری رسول ہیں وہ خیروشرکی ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرنے تشریف لا چکے ہیں۔ اگر کسی نے اس کھی ہوئی اور واضح حقیقت کوتلیم نہیں کیا تو پھران کو بھی راہ ہدایت نہ طل سے گی وہ ان کے دامن مجب واطاعت سے وابستہ ہو کرحق وصداقت کا راستہ اختیار کرلیں ورندان کو بھی فلاح اور رشد و ہدایت کا راستہ نصیب نہ ہوگا۔ بیاللہ کے وہ مجبوب نبی ہیں جن برا بھی نہیں ہو سکتے ۔ اس سے بڑھ کے ہیں کہ ساری دنیا کے تمام نیک انسان اگر مل جا کیں اور ان کی نیکیا ں حجابہ کرام گی مختلف کو کہا ہوگی ہوئی خاک کے برا بربھی نہیں ہو سکتے ۔ اس سے بڑھ کر مام گی مظلمت اور کیا ہوگی کہ اللہ نے ان کے ایمان لانے کو معیار حق وصدافت بنا دیا ہے صحابہ کرام گی کہ اللہ کے اس کے بوتو وہ ہدایت پر ہیں۔ لیمن اگر وہ تہاری طرح کے دائل کے موتو وہ ہدایت پر ہیں۔ لیمن اگر وہ تہاری طرح کے ایمان لائے ہوتو وہ ہدایت پر ہیں۔ لیمن اگر وہ تہاری طرح کے ایمان ندائے اور انہوں نے دوسرے راستے تا اُس کیتو ان سے زیادہ بدفیے ہوتو وہ ہدایت پر ہیں۔ لیمن اگر وہ تہاری طرح کے ایمان ندلائے اور انہوں نے دوسرے راستے تا ش کیے تو ان سے زیادہ بدفیے ہوئو کو اور نہوں نے دوسرے راستے تا ش کیے تو ان سے زیادہ بدفیے ہوئو کو اور نہ ہوگا۔

آج ان صحابہ کرا م کی عظمت اور شان یہ ہے کہ ان کی طرف نسبت کرنے کو قابل فخر سمجھا جا تا ہے لیکن وہ لوگ جو اللّٰد درسول کی نافر مانی پراڑے دہے آج ان کی اولا دیں بھی ان کی طرف نسبت کرنے کو پسندنہیں کرتیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تمام کھارومشرکین اور نافر مانوں سے ایک ہی سوال کیا ہے۔ کیاتم اس شیطان کے راستے پر چلو گے۔ اس کی پیروی کرو گے جو انسان کا از لی دشمن ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اختیار کرو گے جس میں قدم قدم پر کامیا بیاں اور آخرت کا اہدی سکون ہے؟ فرمایا کہ شیطان کو یا اس کے چیلے چانوں کو اس زمین و آسان کے بنانے میں ذرابھی دشل نہیں ہے۔ بلکہ شیطان کا کام بگاڑنا ہے بنانائیں۔ وہ لوگوں کو گراہ تو کرسکتا ہے کیکن خدتو سید ھے راستے پر چلاسکتا ہے اور خدوہ اس بات کو پہند کرتا ہے کہ کوئی صراف متنقم پر چل کرکامیاب وہامراد ہو۔

اس شیطان نے انسان کو بہکا کرکا نتات کی ہر چیز پر تجدے کرادیے اور بیٹابت کرنے کی کوشش کی ہے چیسے وہی چیزیں
اس کا نتات کی خالق وہا لک ہیں ۔ فر مایا کہ بیانسان کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کرائی چیز وں کی عبادت و بندگی کرتا ہے جو
اپنے پیدا ہونے میں بھی انسان کے تاج ہیں ۔ فر مایا کہ اس لئے اللہ تعالی قیامت کے دن فر مائے گا کہ ذراان معبودوں کو آواز تو دینا
جن پر تہمیں بڑا ناز تھا چنا نچہ وہ گھر اہم میں اپ معبودوں کو آوازیں دیں مے گران کی طرف سے ایک مسلس خاموثی ان کوشر مندہ کر
دے گی۔ اور وہ ان کو کو کی جواب ندیں گے ۔ فر مایا کہ ایسے معبودوں پر بھر وسرکر کے زندگی گذار ناسب سے بڑی محافق ہے۔ بیوقت ہے جہاں سوچ کر جھوٹے معبودوں سے تو برکرے انداوراس کے رسول کی اطاعت تجول کر کی جائے ای میں کا میا تی ہے۔

## وَلْقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْانِ

لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكُثَرَ شَيُّ جَدَلًا ﴿
وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنَّ يُّ وُمِنُوَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَ شَيْ الْحَدَى وَيَسْتَغُورُوْا
وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنَّ يُّ وَمُنْوَالِ الْمُحَلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِينَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ الْوَيْلِيْنَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ الْمُعْلِيْنَ اللَّهُ مُلِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللِّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ ا

#### ترجمه: آیت نمبر۱۵ تا ۵

بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں گر
انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہدایت آگئ تو اسے ماننے اور اللہ سے معانی
مانگنے میں آخران کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ اس کے سواکوئی بات نہیں کدان کے ساتھ بھی وہی
سب پچھ ہو جوگذری ہوئی قو موں کے ساتھ ہوا ہے۔ یا بیکہ دہ عذاب کو سامنے آتا ہواد کھے لیس۔
سب پچھ ہو جوگذری ہوئی قو موں کے ساتھ ہوا ہے۔ یا بیکہ دہ عذاب کو سامنے آتا ہواد کھے لیس۔
رسولوں کو بھیجنے کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو خوش خبری سانے
والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں (لیکن ان کا فرول کا بیرحال ہے کہ) وہ جھوٹے جھڑوں کے
ذریعے جی اور سچائی کوٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے میری آیا ہے اور جن چیزوں سے
وہ ڈرائے گئے تھے مذاق بنار کھا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمر١٥٥٢٥

يُدُحِضُوا

هُزُوًا

صَوَّفُنَا بَم نِظر مَطر مَ عِيان كيا ـ
جَدَلٌ خُواه كَا بَكُرُا ـ
مَنعَ روكا ـ
يَسْتَغُفُورُو ا وه معانى چا جَين ـ
سُنَّةُ طريق ـ رسم ـ
فُبُلاً ساخ ـ
نُوسِلُ بم بيج ين ـ

وہ ٹالتے ہیں۔

نداق۔

### تشريح: آيت نمبر١٥٥ تا٧٥

الله تعالیٰ نے قر آن کریم میں حق وصدافت، نیکی اور سیائی کی مثالوں کو بار بیان کیا ہے تا کہ برخض سیائی کے راستے سے پوری طرح واقف ہوسکے۔ای طرح نبی کریم ﷺ نے بھی اپنے حس عمل اور طرز زندگی لینی سنت کے ذریعہ ہراس بات کی یوری طرح وضاحت فرمادی ہے جس ہے ایک انسان کو صراط متنقم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کواللہ نے ایمان اورعمل صالح کی توفیق اورسعاوت عطا فرمائی ہے انہوں نے ندصرف اس پرائیان لا کربہترین عمل کیا بلکد اس سچائی کوساری دنیا تک پہنچانے میں اپناسب پھے قربان کر کے ایک ایسا انقلاب ہریا کردیا جس سے ساری انسانیت کے اندھیرے دور ہو گئے۔ انہیں کفرو شرک اور نافر مانیوں سے نجات مل گئ اور نور ہوایت کی روشی میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی تمام ابدی کامیابیاں حاصل کرلیں۔ اس كے برخلاف جن لوگوں نے ضداورہ ف دھرى كاطرزعمل اختيار كيا اورائي كفروشرك ير جيد بودندگى كاندھروں ميں كم موكرده مكے ـ ان آیات ش الله تعالی نے ای بات کو بتایا ہے۔ارشاد ہے کہ ہم نے اکثر مثالوں کو بار باراس لئے بیان کیا ہے تا کہ ہر شخص ان کواچھی طرح سبچھ کران پڑمل کر سکے اورا پی نجات کا سامان کر سکے لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جو پیغام ہدایت آنے کے باوجود اپنی ضد، ہٹ دھری، کج بحثی اور گناہوں کی زندگی پراڑے ہوئے ہیں۔اور دنیاوآ خرت کی بھلائیوں سے محروم ہوتے چلے جارہے ہیں۔حالانکداس پیغام تن اور ہدایت آ جانے کے باو جودلوگ محض ضداور جٹ دھری کی جہہے نافر مانیوں سے تو بنہیں کرتے تو پھر ان لوگوں پر اللہ کاعذاب آ کر رہتا ہے جس سے بیانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ گھروں اور شہروں کی بربادی، تہذیب وتدن کی تباہی، زار لے،طوفان، ویا ئیں، ہوا کے بخت جھکڑ، یا ہمی اختلافات اور جھگڑے،طرح طرح کی تباہ کن مصیبتیں پیرسب اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو گذشتہ قوموں برآتی رہی ہیں۔فرمایا کہ ہم اینے پیغبروں کو بیجتے ہیں تا کہوہ اللہ کے کلام کے ذریعہ اورایے طرزعمل سے اس بات کی وضاحت کردیں کہ اگر انہوں نے ایمان اوعمل صالح کا راستد اختیار کیا تو ان کے لئے دنیا اور آخرت کی ابدی راحتیں ہیں کیکن اگرانہوں نے کفروشرک اوراللہ کی نافر مانی کاطریقہ اختیار کیا تو ان کاانجام گذشتہ توموں سےمخلف نہ ہوگا۔ کفار مکہ کو خاص طور پر اور قیامت تک آنے والے ہر خص سے بیکہا جارہاہے کہ اللہ نے اپنے نبی اور رسول بھیج کیکن اب اللہ نے ا بنے اس آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد علی کو بھیج دیا ہے جن کے دامن محبت میں سب کچھ ہے۔ اگر ان کی اطاعت وفر مال برداری کی گئی تو ان کو دنیا و آخرت کی ہر کامیا بی نصیب ہوگی لیکن اگر ان کواور اللہ کی آیات کو غداق میں اڑانے کی کوشش کی گئی تو پھران کی زندگیاں خودا یک نماق بن کررہ جائیں گی اوراییے برےانجام ہے نہ پی سکیں گے۔

وَمَنُ اَظْلَمُ مِمَّنُ ذُكِّرُ بِالْيَتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَنَبِي مَاقَدَّمَتُ يَدُهُ اِنَا يَعْلَى عُلُو بِهِمُ اِكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوهُ وَفِيَ

ادَانِهِمْ وَقُرُّا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَكَنْ يَّهُتُدُ وَآ إِذَا اَبُدُّا ﴿ وَرَبُّكَ الْعَفُورُ ذُوالرَّحْمَةِ ﴿ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَدَابِ بِلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُ وَا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلًا ﴿ وَتِلْكَ الْقُرْى الْمُلْالُمُ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿

### رّ جمه: آیت نمبر ۵۹۵۵

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ مجھایا گیا تو اس نے اس کی طرف سے مند پھیرلیا۔اور جواس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے وہ بھول گیا۔
(در هقیقت) ہم نے ان کے دلوں پر پر دے ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو بجھیں۔ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے (حق سننے سے بہرے ہیں) اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گو وہ آپ کے کہنے سے بھی ہدایت پرنہیں آئیں گے۔

آپ کا پروردگار معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اگر وہ ان کے ہم مل پر (فوراً گرفت کرتا) تو بہت جلدان پرعذاب آسکتا تھا۔ کیکن ان کے لئے ایک مقرر وعدہ تھا کہ جس سے نکل بھاگئے کا وہ کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور پیہستیاں (جوتہارے سامنے ہیں) جب یہاں کے لوگ ظالم ہوگئے تھے تو ہم نے ان کوتیاہ وہر بادکر دیا تھا۔ اور ہم نے ان کی اس بربادی کا وعدہ کیا ہوا تھا۔

لغات القرآن آيت نبر ١٩٥٥ م

ذُكِّوَ ياددلايا گيا۔ اَعُوضَ اس نے منہ پھیرلیا۔ نَسِی دو بعول گیا۔

196)-

قَدَّمَتُ آ مح بھیجا۔ أكنة أَنْ يَّفُقَهُوْ هُ بەكەدەاس كوشمھے۔ ال وقت۔ كَسَيُهُ ا انہوں نے کمایا۔ عَجّارَ اس نے جلدی کی۔ مَوْتُلُ بحنے کی جگہہ اَلْقُرى بستيال مُهُلکُ ريادهونے\_ مَوْعدُ وقت مقرر

### تشريح: آيت نمبر ١٩٥٥ و٥

واقعی اس سے بڑھ کرزیادتی اورظلم کیا ہوگا کہ جب ایک خیرخواہ جس کی کوئی ذاتی غرض یا فاکدہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ک رضاوخوشنودی کے لئے اللہ کا کلام پورے خلوص سے پیش کررہاہے۔اس کی بات نسٹی جائے اور نداس پر توجہ کی جائے بلکہ اس سے منہ پھیر کھیر کرچلا جائے اوراس کوالیا ہے حقیقت سمجھا جائے کہ اس کو یاد کرنے کی زحمت ہی گوارانہ کی جائے۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھیشہ سے اس کے بی اور رسول حق وصداقت کا پیغام لے کرآتے رہے ہیں اور اب اللہ کے آخری بی اور رسول حضرت محمصطفی میں آئے اس سے پیغام کو لے کرآ گئے ہیں اس کے لئے جدوجہدان کے خطوص کا مظہر ہے۔ وہ امت کی خیرخواہی کے لئے طرح طرح کی تکلیفیس برداشت کررہے ہیں ان کی باتوں اور پیغام حق سے اٹکاریا منہ پھیرنا بہت بوی زیادتی ہے۔

فرمایا کہ بیان لوگوں کے اعمال کا بتیجہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں اور جوانہوں نے اپنے اعمال آگے بھیج ہیں۔ دوسری بات بیہ ہے کہ دین اسلام کے سچے اصولوں اور رسول اللہ علیقے کے اسوہ حنہ سے دوری اللہ کی تو فیق سے محرومی کی علامت ہے۔ ای لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے کر تو توں کے سبب ان کی آتھوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اور ان کے دلوں میں بچھنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی ہے ورنہ اس کھلی حقیقت کو بچھنے کی کوشش ضرور کرتے ۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بچھنے سے ان کے درمیان ایک پردہ صائل کر دیا ہے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگادی ہے۔اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے نبی ہے ہیں است کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر ان کوراہ راست کی طرف بلایا بھی جائے تو یہ اس کی طرف بلایا بھی جائے تو یہ اس کی طرف بلایا بھی جائے تو یہ اس کی طرف بلایا ہے جو دم ہوتا چلا جائے ہیں۔ بھی جائے ہیں۔ البت اگر اس نے ہیں تو پھر وہ ہر بھلائی سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔البت اگر اس نے ہیں تو پھر ان کو پھر سے قرفی گار کے جائے ہیں۔ فرمایا کہ میداللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کے ہم مل پر فور آئی نہیں پکڑلیتا بلکہ اس کو مہلت اور ڈھیل دی جاتی رہتی ہے۔اگر اس نے فرصت سے فاکہ واٹھا کر تو بہر کی لئو اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ور ندایک خاص مدت کے بعد تباہوں تباور کر کرکھ دیا جاتا ہے۔ور ندایک خاص مدت کے بعد تباہ دور بادکر کے رکھ دیا جاتا ہے۔تاریخ انسانی اس پر گواہ ہے کہ اللہ نے ہرقوم کو سوچنے اور بیجھنے کی کافی مدت عطائی تھی لیکن جب انہوں نے اس مہلت اور ڈھیل سے فاکہ وئیس اٹھا یا تو ان کو صفح استی سے منادیا گیا۔ان کی دولت اور دنیا کی ترقیات ان کے کام نہ آسکیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِفَتْهُ الْاَ اَبْرَحُ حَتَى الْبُكُونَ الْمُحْمَعَ الْبُكُونَ الْمُوْمِى حُقُبُا فَلَمّا بَلَغَا مَجْمَعَ الْبُكُونِ الْمُحْرَةِ فَلِمّا فَلَمّا بَلْغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِياحُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَكْرِسَرَيَا ﴿ فَلَمَّا لَكُ لَكُونَا الْمَاكُونَ الْمَذَافَعَبُا ﴿ فَالْمَالُونَ الْمَنْ الْمُحْرَةِ فَإِنِّى نَسِيْكُهُ الْمَاكُونَ الْمُحُوتَ فَالِنَّ نَسِيْكُهُ وَاللَّهُ الْمَاكُونَ الْمُحْوِقِ فَإِنِّى نَسِيْكُهُ وَاللَّهُ الْمُحُوتَ الْمُحُونَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### يرجمه أيت نبروا تا١٢٢

جب موئی نے نو جوان سے کہا کہ جب تک میں دودریاؤں کے ملنے کی جگہ تک نہ پڑنے جاؤں اس وقت تک یا ایک طویل مدت تک چاتا ہی رہوں گا۔ پھر جب دہ دونوں دریاؤں کے عظم پر پنچے تو وہ اپٹی چچھلی کو بھول گئے۔ پھر اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپناراستہ بنالیا۔ پھر جب وہ دونوں آگ بڑھے تو موئی نے نو جوان سے کہا کہ جہارے لئے ناشتہ لاؤ۔ کیونکہ ہم نے اس مفر میں کافی مشقت اٹھائی ہے۔ (نو جوان نے) کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم ایک پھر کے پاس مفہرے متے تو میں مچھلی کے (واقعہ کو بیان کرنا) بھول گیا تھا اور اس سے مجھے شیطان نے عافل کردیا تھا اور میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ اس مجھل نے تو (دریا میں) عجیب طریقے سے داستہ بنایا تھا۔ موسی نے کہاوہ می تو مقام ہے جس کی جمیں تلاش تھی۔ پھروہ دونوں اپنے نشانات قدم پردیکھتے ہوئے لوٹے۔

لغات القرآن آيت نبر٢٠ ١٣٢

. فتى نوجوان\_شا *گر*د\_

اَبُو حُ مِي بركزنه چيوڙول گا۔

حَتَّى أَبُلُغَ جباتك كَنْ مُناول \_

مَجْمَعُ الْبَحْوَيْنِ دودرياوَس ك طنى مجد

حُقُبٌ (أَحُقَابُ) طويل مت-

بَلَغًا وه دونول ينجي

حُوْثٌ مُحِلِي

جَاوَزَا دونوں گذر گئے۔ ٠

اَلسَّخُورَةُ چِان پَقِر

رُتَدُا وه دونو لوئے۔

افار نثان قدم۔

قَصَصْ دُهُوندُنا لَةُ الأسْ كرنا له

## تشريح: آيت نمبره ۲ تا ۲۸

چونکہ نی اوررسول اللہ کے بندے اور اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اس لئے ان کی تعلیم وتر بیت اور معرفت براہ راست اللہ کی طرف ہے کی جاتی ہے تاکہ ان کی زندگی کا ہڑ مل دوسروں کے لئے مثال بنمونہ اور اسوہ بن جائے۔ اللہ کے تمام نی اور رسول 400

گناہوں ہے معصوم ہوتے ہیں۔وہ نہ تو گناہ کرتے ہیںاور نہ گناہوں کی نسبت ان کی طرف کی حاسکتی ہے۔اس لئے ان کے رتبوں کی بلندی کی دجہ سے اللہ کی طرف سے ان کی چھوٹی ہے جھوٹی بات پر گرفت کی جاتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ان کی تممل رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔اس کے لئے بہت مثالیں دی جاسکتی ہیں۔اس موقع پر حضرت موی علیہ السلام کےاس واقعہ کو بیان کیا جار ہا ہے۔واقعہ بیقا کہ ایک مرتبہ حضرت موی علیہ السلام نے جوانبیاء بی اسرائیل میں افضل ترین رسول اورکلیم اللہ ہیں تقریر فرمار ہے تھے۔خطاب اس قد رکشین، بینا ثیراور پر جوش تھا کہ کی شخص نے عقیدت و مجت کے جوش میں حضرت موٹی سے یہ یو جھ لیا کہ اے موئی کیا آپ سے بڑھ کربھی کوئی عالم ہے۔ حضرت موئی کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا ' دنہیں' ' یعنی جھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔اگر دیکھا جائے تو اصول اعتبار سے بیر بات غلط نبھی کیونکہ اللہ کے رسول اپنے زمانہ میں نہصرف صاحب کتاب ہوتے ہیں بلکہ اللّٰہ کی طرف ہے ان کووہ علوم سکھائے جاتے ہیں جوکوئی بھی نہیں جانتا۔لہذااس اصول کی بنا پرتورسول کے زمانے میں اس سے بڑا کوئی عالمنہیں ہوتا۔ حضرت موٹی کا بر کہنااپی جگہ درست تھا تگر حضرت موٹی کے رہنے اور مقام کا تقاضا برتھا کہ وہ صرف ا تنا فرما دیتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا۔قر آن کریم کی ان آبات اور بخاری وسلم کی معتبر ترین روایت کے مطابق حضرت مویٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے موٹی آپ دوسمندروں کے چیمیں زمین کا ایک بھک کھڑا ہے وہاں جائے آپ کو جمارا ایک بندہ ملے گا جس کوالی باتوں کاعلم دیا گیا ہے جن کی مصلحوں تک کوآپنہیں مجھ سکتے ۔ فرمایا گیا کرتم اپنے ساتھ ایک مجھلی پکا کر لے جانا۔ جہاں یہ چھلی گم ہوجائے اس جگہ ہمارے اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ بخاری وسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بندہ خصوصی کانام'' خصر'' تھا۔حضرت موسی اپنے ساتھ اپنان خادم خاص پوشع کولے گئے تھے۔جن کو بعد میں نبوت عطاکی گئی اور حفرت موسی کے وصال کے بعدان کے قائم مقام بنائے گئے ۔حفرت موسی اور حفرت بوشع حفرت خفر کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ بددونوں تلاش کرتے کرتے تھک کرسو گئے۔حضرت بوشع کی آئکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کدان کے ناشنے وان کی مچھلی زندہ ہوکر سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں اتر گئی۔اس عجیب وغریب واقعہ پر حفرت پوشع بڑے جیران ہوئے۔حفرت موسی سورے تھے انہوں نے سوجا کہ حضرت موئی بیدار ہوجا ئیں تو ان سے اس عجیب وغریب واقعہ کا ذکر کریں گے۔ گر حضرت موئی المٹھے اور فوری طور پر دہاں ہے روانہ ہو گئے ۔حضرت پوشع کو بیرواقعہ سنانے کا موقع ندمل سکا۔ جب چلتے چلتے تھک گئے تو حضرت موسی نے حفرت یوشعٌ ہے کہا کہ اب ہم بہت تھک گئے ہیں بھوک لگ رہی ہے کھانالاؤ۔اس وقت حفزت یوشعٌ کو مچھلی کا عجیب طریقے پر سمندر میں از جانے کا خیال آیا۔انہوں نے کہا شیطان نے مجھے بھلا دیا تھااصل میں وہ مچھل تو عجیب طریقے برسرنگ بناتے ہوئے سمندر میں اتر گئی تھی۔ بین کرحفزت موٹی نے کہا کہ جمیں ای جگہ کی تلاش تھی۔ فوراو ہیں واپس چلو جہاں بیرواقعہ پیش آیا تھا کیونکہ

ای جگہ تو حضرت خضرے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانوں پر چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ مکتے جہاں مجھلی غائب ہوئی تقی۔ کچھ تلاش کے بعدد یکھا کہ ایک شخص چا دراوڑھے بیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جا کرسلام کیا بید حضرت خضرعلیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے کا کنات کا خصوصی علم دیا تھا اور وہ اللہ کی طرف سے بہت سے کاموں کے کرنے پر مامور تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی آنے والی مصیبتوں میں ان کے کام آتے تھے۔

جب حضرت موئی نے سلام کیا تو انہوں نے جرت سے حضرت موئی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کون موئی؟

کیا آپ بنی اسرائیل کے موئی تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا تی ہاں میں بنی اسرائیل کا موئی ہوں۔ پوچھا کوں آئے ہو؟
حضرت موئی نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جوخصوصی علوم عطا فرمائے ہیں۔ آپ کے پاس دہ کران علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موئی آپ جہاں ہے آئے ہیں و ہیں لوٹ جائے ۔ کیونکہ میں تو اللہ کے حکم سے ایسے السے کام
کرتا ہوں جنہیں آپ برواشت نہ کرسکیں گے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں گے حضرت موئی نے کہا کہ میں صبر سے کام
لوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں سے ساتھ چلنے کی پہلی شرط میہ ہے کہ جب تک میں خود نہ بتا دوں اس وقت تک تم جھے
یہ سوال مت کرنا کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا۔
یہ سوال مت کرنا کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا۔

حضرت موٹی نے اس کا وعدہ کرلیا۔اورحضرت خصرٌ ان کوساتھ لے کرچل پڑے۔اس واقعہ کی بقیہ تفصیل الگلے درس میں ملاحظہ فریائے گا۔

فَوْجَدَا عَبُدُامِن عِبَادِنَا الْتَيْنَةُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا
وَعَلَّمُنْهُ مِن لَّدُنّا عِلْمًا ﴿ وَعَلَمْنَا لَهُ مُوسى هَلُ التَّبِعُكَ عَلَى
انَ تُعَلِّمَن مِمّا عُلِمْت رُشْدُ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ

### رّجمه: آیت نمبر۲۵ تا ۲۰

پھران دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ (خصرٌ ) کو پایا جنہیں ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اورا سے ہم نے اپنے پاس سے علم سے نوازا تھا۔ (موسیٌ نے ) کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تا کہ آپ مجھے (علم) سکھا کیں جو آپ کوسکھایا گیا ہے۔ (حضرٌ نے ) کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکیں گے اور آپ اس پر صبر کیے کر سکتے ہیں جس کا سمجھنا آپ کے اس میں نہیں ہے۔ (مولی نے ) کہا کہ انشااللہ آپ جمھے صبر کرنے والا پا کیں گے۔ اور میں آپ کی کہا گا انشااللہ آپ میرے ساتھ چلنا چا ہے ہیں تھی جاتا چا ہے۔ ہیں تو جمھے سے اس وقت تک سوال نہ کیجئے گا جب تک میں آپ کو خود سے نہ بتا دوں۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٥٥ تا ١٥

وَجَدَا

حَتَّى أُحُدِثَ

ڋػڗؙ

عَلَّمُنَا جم نَ عَمايا ـ عَلَّمُنَا جُم نَ عَمايا ـ عُلِّمُتَ جَمِّمَ عَمايا گيا ـ خَلِّمُتُ لَمُ الله لله الله ـ بدايت ـ بدايت ـ لَنُ تَستَطِيعُ تَوْبِرُ للاقت نَبين رَمَتا ـ لَمُ تُحِطُ عَمِينَ نِبين رَوْنَ الله لله عَلَي الله عَلَي عَلَى الله عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله

دونوںنے یایا۔

جب تک میں بیان نہ کردوں۔

ذكر\_بات\_

### تشريخ: آيت نبير ١٥٥ تا ٤٠

جب حفرت موئی اللہ کے تعم سے حفرت خفر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو ان کی ملا قات ایک عظم پر حفرت خفر سے ہوگی۔ اس موقع پر حفرت موئی نے حفرت خفر سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علوم و معارف عطا کئے ہیں میں آپ کے پاس رہ کر آہیں سیکھنا چا ہتا ہوں۔ حفرت خفر نے کہا اے موئی آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ جا سے کو ذکہ میں تو اللہ کے تھم سے ایسے السے کام کرتا ہوں جنہیں دکھی کر آپ صبر و برداشت نہ کرسکیں گے کیونکہ ایسی باتوں کو کیسے برداشت کر سکتی تا تھے ہیں جن کا سمی ہوئی ہو اللہ کے تعم سے ایسے اللہ تا ہوں جسم کے کہا انشاء اللہ آپ جھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی ہر بات میں اطاعت کروں گا۔ حضرت خطر نے کہا میر سے ماتھ چلنے کی شرط میہ ہے کہ جب تک میں کی بات یا کام کی مصلحت خود نہ ہوگئے۔ اس وقت تک جھے سے کوئی سوال نہ کرنا۔ حضرت موئی نے وعدہ کر لیا اور اس طرح وہ حضرت خصر سے موئی سوال نہ کرنا۔ حضرت موئی نے وعدہ کر لیا اور اس طرح وہ حضرت خصر سے میں آپ کیں گی۔ ان آیات میں چند باتوں کی وضاحت پیش ہے۔

حضرت موئی نہ صرف کلیم اللہ ہیں، صاحب کتاب وشریعت ہیں بلکہ بی اسرائیل کے عظیم تینیبر ہیں اور قرآن کر یم میں سب سے زیادہ فر کر حضرت موئی ہی کا ہے۔ لہذا ایسے جلیل القدر تینیبر کو جب حضرت خصر کے پاس بھیجا جارہا ہے کہ وہ ان سے علم اوراس کی حکسیں تو یقینا حضرت خصر کی بھی ہوی شان ہونا فاہر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خصر کون ہیں؟ ان کے ذھے کیا کام ہیں؟ وہ زندہ ہیں یانہیں؟ فہمن میں انجرنے والے ان سوالات کے جوابات خود قرآن کر یم نے دیئے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت خصر (۱) ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ (۲) انہیں خصوصی رہتوں سے نوازا گیا تھا۔ (۳) ان کے پاس جو بھی علم تھا وہ صرف اللہ نے ان کوعطا فرمایا تھا۔ (۳) وہ جو بھی کرتے تھے اس میں ان کا اختیار نہیں تھا بلکہ وہ سب بھی اللہ کے تعمل سے کرتے تھے۔ ان چاروں خصوصیات سے حضرت خطر کی عظمت سامنے آتی ہے لیمی جس طرح اللہ نے اپندوں کی اصلاح کے لئے بہت سے اپنے برگزیدہ تینچیہ وں کو بھیجا تھا اس طرح اللہ نے کا تئات میں ان کو خصوصی کا موں پر مقرر کیا تھا۔ وہ اللہ کے حکم سے کے اللہ کے ان کو بیان نہ کر دیا جائے۔ ان کو حضرت خصر نے حضرت خصر نے حضرت خصر سے خصرت خصر سے جو نہیں آسکتی جب تک اس کو بیان نہ کر دیا جائے۔ اس کے حضرت خصر نے حضرت موئی سے کہا تھا کہ میں تو ایسے کا مرکز تا ہوں جن کی مصلحت اس کو بیان نہ کر دیا جائے۔ اس کے حضرت خصر نے حضرت خصر سے کہا تھا کہ میں تو ایسے کا مرکز تا ہوں جن کی صورت نہیں تھی تھیں تھی تھی تھیں نہ آئے گی اور آ سیاس بہر نہر کسیس گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نتات کا نظام اللہ کے تھم سے چل رہا ہے۔ کس کام میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ اس کا اندازہ کرنامشکل ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ظالم و جاہر ہے وہ اپنی تھومت اور طاقت کے تھمنڈ میں مظلوموں کوروندتا چلا جارہا ہے۔ وہ ہر بریت اور ظلم کی انتہاؤں پر ہونے کے باوجود کامیاب ہے۔ خوب پھل پھول رہا ہے۔ اس کے برخلاف نیک، پر ہیزگار مثق اور مظلوم تباہ وبرباد ہوتے جارہ ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیاللہ کا کیسانظام ہے جس میں نیکی کرنے اور حق وصداقت پر چلنے والاتو ذکیل وخوار ہورہا ہے اور ظالم اور کمین شخص کا میا ہوں کے جھنڈ کے گاڑرہا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ظالم کی میاند کی انتقام ہوتا رہا ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ایسا بھیشہ ہوتا رہا ہے کہ مظلوم ظالم کے ظلم کی جھینٹ چڑھتارہا ہے کین اللہ نے ظالم و جابر لوگوں کو سطرح تباہ وبرباد کیا وہ بھی ایک داستان عبرت ہے۔ اللہ کی اٹھی ہے آواز ہے جب وہ ظالموں سے انتقام لیت تو اس فرح بیاد کیاں دیرہوتی ہے گراند ھیرنہیں ہے۔ لیت کے قال تورب کیا نہ انتقام ہوتا ہے جس کے تصور سے روح کا نہ اٹھتی ہے۔ اللہ کے ہاں دیرہوتی ہے گراند ھیرنہیں ہے۔

ان آیات ہے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا کنات میں اللہ کاعلم ہر چیز کو گھیر ہے ہوئے ہے۔ وہی غیب اور شھاد ہ لینی غائب اور موجود کا جانے والا ہے۔ وہ انسان کو جتناعلم دیتا چاہتا ہے وہ دیتا ہے کیان اللہ کے علم کے مقابلے میں انسان کاعلم بہت محدود ہے۔ اس لئے حفزت خصر نے اس چڑیا کو دکھ کر جوسمندر سے پانی پی رہی تھی کہا تھا کہ اللہ کاعلم اس سمندر جیسا ہے اور چڑیا کی چونچ میں چتنا پانی ہے وہ انسان کاعلم ہے یعنی جونبت سمندر اور چڑیا کی چونچ میں پانی کی ہے وہی نبت سمندر اور چڑیا کی چونچ میں پانی کی ہے وہی نبت اللہ کے علم اور انسان کو دیے گئے علم کی ہے۔ فرمایا کہ حضرت خصر کا جو بھی علم تھا وہ ان کو اللہ نے عطافر مایا علم معادن ہوتے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے علم محارف ہوا کرتے ہیں۔ علم محارف ہوا کرتے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت خضر اللہ کے ایک بندے ہیں جن پراللہ کا خصوصی فضل وکرم ہے اور اللہ نے ان کو اپنے پاس سے علوم عطا فرمائے تھے اوروہ اللہ کے تعلم سے ایسے کام کرتے ہیں جن کی حکمت اور مسلحت کو سمجھنا ہرایک کے بس کا کام نہیں ہے۔

اس موقع پر اس بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں یانہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں نہیں بتایا گیا اور قرآن وسنت میں بھی اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے۔

فَانْطَلَقَا سَحَتَّى إِذَا رَكِيا فِي السَّفِينَةِ حَرَقَهَا ﴿ قَالَ آخَرَقْتُهَالِتُغُرِقَ آهُلَهَا لَقَدْ خِئْتَ شَيًّا إِمْرًا ۞ قَالَ المُراقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُنِي بِمَانَسِيْتُ وَلَاتُرْهِقُنِي مِنْ آمُرِي عُسْمًا @ فَانْطَلْقَا ﴿ حَتَّى إِذَا لَقِياعُلُمَّا فَقَتَلَهُ ﴿ قَالَ ٱقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً وَعَيْرِنَفْسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا ثُكُرًا ۞ قَالَ المُراقُلُ لَكِ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا @ قَالَ إِنْ سَا لَتُكَعَنْ شَيْ أَبُعْدَهَا فَلَا تُصْحِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا ﴿ فَانْطَلَقًا تُحَتَّى إِذَا ٱتِّياۤ اَهُلَ قُرْيَةِ إِسْتَطْعَمَاۤ آهْلَهَا فَأَبُوْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ آجُرًّا ﴿ قَالَ هٰذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَيِّنُكَ بِتَأْوِيْلِمَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَابَرًا®

## ترجمه: آیت نمبرا ۷ تا ۸

پھر وہ دونوں روانہ ہوئے پہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشی میں سوار ہوئے تو (خصر نے) اس میں سوراخ کردیا۔ (موئی نے) کہا کہ آپ نے سوراخ کردیا کہ اس میں سوارلوگوں کوفرق کردیں آپ نے بوی مجیب بات کی ہے۔ (خصر نے) کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ اس بھول پر میری گرفت نہ کہا تھا کہ آپ اس بھول پر میری گرفت نہ

سیحیے جے میں بھول گیا تھا اور میر ہے معاملہ میں تنی سے کام نہ لیجے ۔ پھروہ دونوں چلے یہاں

تک کہ ایک لڑکا ملا۔ (خصر نے ) اس کو مار ڈالا۔ (موئی نے ) کہا کہ آپ نے ایک ہے۔ (خصر نے ایک بے گناہ کو

(جان کے بدلے کے ) بغیر قتل کر دیا۔ بیر ق آپ نے بری نا پیندیدہ بات کی ہے۔ (خصر نے )

کہا گیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک آپ میر ہے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ (موئی نے )

کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو آپ جھے اپنے ساتھ نہ رکھئے۔ اب تو

میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا ہے۔ پھروہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے۔

وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا گر ان لوگوں نے ان کی مہمان داری سے انکار کر دیا۔ وہاں ان

دونوں نے ایک دیوار کو دیکھا جوگر نے کے قریب تھی (خصر نے ) اس کوٹھیک کر دیا۔ (موئی نے )

کہا۔ اگر آپ چا ہے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ (خصر نے ) اس کوٹھیک کر دیا۔ (موئی نے )

کمار اگر آپ چا ہے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ (خصر نے ) کہا کہا ہم سے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ میں آپ کوان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جس پر آپ نے ضبر نہیں کیا۔

## لغات القرآن آيت نبرا ٢٥٥٧

اَلْسَفِينَةُ كُثْقُ جَهاز

خَوَقَ سوراخ کردیا۔ ان چ

لِتُغُرِقَ تاكة غرق كردك

المُوِّ ناپندديده بات يجيب بات ـ

نَسِيْتُ ميں بھول گيا۔

لَا تُرُ هِفُنِي ندال مُهرر

عُسُرٌ مشكل عُكَار

زَكِيَّةً پاک يتقرى ـ

نُكُو بجابات۔

بَلَغُتَ تَهِ بَيْنِجُ كِيارِ

506

فِرَ اقْ جدائی۔ اُنہیءُ میں بناوں گا۔

تَأْوِيلٌ حقيقت انجام

## تخرج أيت فبراكات كم

ان آیات میں حضرت موئی اور حضرت خضر کے واقعہ کو بیان کیا جارہا ہے۔ جب حضرت موئی نے بیدوعدہ کرلیا کہوہ حضرت خصر سے کسی کام یابات پر سوال نہیں کریں گے تب وہ دونوں سفر پر دوانہ ہو گئے۔ داستے میں ایک دریا آگیا۔ دوسر سے کنار سے پر وَتَخِیْخ کے لئے مشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی والا جانتا ہوگا یا ان کو نیک اور بزرگ بچھ کر انتہائی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کار یہ لینے سے اٹکار کر دیا۔ یہ دونوں جب کنار سے پر اتر سے قو حضرت موئی نے دیکھا کہ حضرت خضر نے اتر تے اس کشتی کو اور ادھر ادھر سے قو ڑپھوڑ دیا یا اس کا کوئی تختہ و غیرہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار بنا دیا۔ حضرت موئی بید کھر کر بین ہوگئے۔ کہنے گئے کہ آپ بھی مجیب آدمی ہیں اس کشتی والے نے قو ہمار سے ساتھ احسان اور نیکی کا معالمہ کیا اور آپ نے اس کے احسان کا جواب بید دیا کہ اس کشتی کا ستیا تا س کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا موئی ! ہیں نے آپ سے پہلے ہی کہد دیا تھا کہ آپ میر سے ساتھ ہر داشت نہیں کر سکتے ۔ حضرت موئی کو اپنا وعدہ یا دآیا اور وہ اس وعد سے کساتھ کہ اب میں سوال نہ کروں گا دوبارہ روانہ ہو گئے۔ ایک جھر تھے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان بچوں میں سے ایک کی ٹائٹیں پکڑیں، زمین پر دے ماراجس سے وہ بچر مرگیا۔ یہ ایوا واقعہ تھا کہ حضرت موئی بے حال ہو گئے اور ترب کر بو چھا کہ آپ نے ایک بھی کہا تھا کہ دیلے میں میان کے بدر فیل کر دیا ہو آپ نے بڑی ہی نا اپند یہ وہات کی ہے۔ حضرت خضر نے کہا موئی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ

آپ ان با توں کو ہرداشت نہیں کر سکتے ۔ حضرت موٹی کو اپنا وعدہ یاد آگیا کہنے گئے کہ اس کے بعد اگر میں آپ ہے کوئی
سوال کروں تو آپ جھے اپنے ساتھ مت رکھنے گا کیونکہ اب تو میری طرف ہے آپ کوعذر مل گیا ہے۔ پھروہ دونوں چلے ۔ وہ ایک
الی بہتی میں پہنچ جہاں کے لوگوں نے اجنبیوں کو دیکھنے کے باوجود مہمان نوازی ہے انکار کر دیا۔ بھوک ہے ہرا حال تھا۔
حضرت موٹی نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے حضرت خطر نے کا ندھالگا کر اس کوسیدھا کر دیا بس اب حضرت موٹی ہے
صبر نہ ہوسکا۔ کہنے لگے کہ اگر آپ اس محنت مز دوری پر پھھا جرت لے لیت تو کم از کم ان بے مروت لوگوں کے شہر میں کھانے کو
تو مل جاتا اور کہنے گئے کہ بیوگ تو کسی رعایت کے ستی بھی نہ تھے۔ حضرت خطر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موٹی ! میں واللہ کے
عم ہے ایسے ہی کام کرتا رہتا ہوں لہذا اب آپ اپنی دنیا کی طرف لوٹ جا ہے ۔ جس میں شریعت کے مطابق فیصلے کئے جاتے
ہیں اور اب حسب وعدہ ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی ہو چکی ہے۔ لیکن وہ تمام باتیں جن پر آپ مبر نہ کر سکھان کی صلحتیں
ضرور بیان کروں گا۔ چنانچہ آگلی آیات میں حضرت خطر نے ان تمام باتوں کی پوری طرح وضاحت فرمادی ہو کہ کہ انہوں نے اللہ
صرور بیان کروں گا۔ چنانچہ آگلی آیات میں حضرت خطر نے ان تمام باتوں کی پوری طرح وضاحت فرمادی ہے کہ انہوں نے اللہ
کے جم سے بیکام کیوں کئے تھاان میں حضرت خطر نے ان تمام باتوں کی پوری طرح وضاحت فرمادی ہو کہاں کہ کوئی ہو

ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے حضرت موٹی اور حضرت خضرؑ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ حضرت موٹی کچھٹھوڑا سااورصبر کرلیتے تا کہ اللہ کی بہت ہی وہ تکستیں ظاہر ہوجا تیں جواللہ کے تھم سے ہوتی رہتی ہیں۔

اَمّا السّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ
فَارَدُتُ اَن اَعِيْبَهَا فَكَانَ وَرَاءَ هُمُ مِّلِكُ يَالْخُدُكُلْ سَفِيْنَةٍ
غَصْبًا ﴿ وَامَّا الْعُلْمُ فَكَانَ ابَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَن يُرْفِقُمُا
عُصْبًا ﴿ وَامَّا الْعُلْمُ فَكَانَ ابُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَن يُرْفِقُمُا
عُصْبًا ﴿ وَامَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي
قَافُرُبَ رُحْمًا ﴿ وَامَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي
الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنُرُ لَهُمَا وَكَانَ لِعُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي
الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنُرُ لَهُمَا وَكَانَ الْعُلْمَيْنِ يَتَعْمَلُوعًا فَالِكَ الْمُحْمَاقِكُا فَالْدُومُ الْمُحْمَاقِكُا فَالُاهُ الْمُحْمَاقِكُ الْمُحْمَاقِكُا فَالِكُ الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا لَا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا لَا الْمُحْمَاقِكُا لَا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحَادِقُ الْمُحْمَاقِكُونَ الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا الْمُحْمَاقِكُا لَا الْمُحْمَاقِكُمُ الْمُحْمَاقِكُونَ الْمُحْمَاقِيكُا الْمُحْمَاقِكُالُوهُ الْمُحْمَاقِيكُونَ الْمُحْمَاقِيكُ الْمُعْمَاقِيكُونَ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمَاقِيلُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمَاقُومُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمِلُومُ الْمُحْمِلُومُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُحْمَاقِيلُومُ الْمُعْمُ الْمُحْمِلُومُ الْمُعْمَاقُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُومُ الْمُحْمِلُومُ الْمُعْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ

## ترجمه: آیت نمبر ۹ کتا ۸۲

بہر حال وہ کتی چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں مجنت مزدوری کرتے تھے۔ان کے
آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر (اچھی ) کشتی کو زبر دئی چھین لیتا تھا۔ میں نے چاپا کہ اس میں عیب
ڈال دوں۔ رہا وہ لڑکا (جس کو مارڈ الاتھا) اس کے والدین مومن تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان
کو (والدین کو) سرکشی اور کفر میں عاجز نہ کر دے۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں (والدین) کو
ان کا رب بدلد دے جو اس (بیچے) سے بہتر اور شفقت سے زیادہ قریب ہو۔ دیوار کو (صحیح کرنے کا
مسئلہ یہ ہے) کہ وہ شہر کے دویتیم بچوں کی تھی اور اس کے پنچے مال گڑا ہوا تھا اور ان کا باپ نیک
آ دی تھا۔ تو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ جو ان ہوں اور وہ دونوں (بیتم بنچے) آپ کے رب کی
رحت سے گڑا ہوا مال نکال لیں۔ اور بیسب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا (بلکہ اللہ کے تھم

#### لغات القرآن آيت نمبرو ١٢٢٧

اَلسَّفيْنَةُ

كُنْزُ

آمُرِیُ

يَعُمَلُوْنَ وه محنت مردورى كرتے ہيں۔ اَرَ دُتُ مِينَ اِلْمَاءِ مَينَ اِلْمَاءِ اَعِيْبُ عِيبِ دار كردوں ـ وَرَاءٌ يَيجِ ـ فَصُبُ نِهِ مِينَ اِلْمَاءِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الل

حشتی۔جہاز۔

خزانه ـ مال گزاهوا ـ

ميرااختيار

## تشريخ: آيت نمبر ٩ ٧ تا ٨٢

یکا نئات اوراس کا نظام کیا ہے؟ وہ کس طرح چل رہا ہے بھی یہ و چتے ہوئے ذہن الجھ ساجا تا ہے بھی ہم سو چتے ہیں کہ اگراییا ہوجا تا تو اچھا تھا لیکن زیادہ عرصہ نہیں گذرتا کہ ہرکام کی حقیقت سامنے آجاتی ہے اوراس کا م میں جو حکمت و مسلحت پوشیدہ تھی اس کے کھلنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا ہوا فلاں کا م نہ ہواور نہ اس سے جھے بہت نقصان پہنچ جاتا ہے بچی صورتحال اس وقت پیش آئی جب حضرت مولی کی موجودگی میں حضرت خصر نے بعض وہ کام کئے جن کی مسلحت اور حکمت سمجھ سے بالا ترتھی لیکن جب حضرت خصر نے وضاحت فرمائی تب یوری یا سے بچھی میں آسکی۔

حفزت خفرِّنے بتایا کہ

(۱) وہ کشتی جس میں انہوں نے عیب پیدا کر دیا تھا اس کی وجہ بیتھی کہ دریا کے دوسرے کنارے پرایک ظالم و جابر یا دشاہ کے لوگ ہراس کشتی کو چین رہے تھے جو بالکل نئی ہو۔ میں نے اللہ کے تھم سے اس نیک شخصٰ کی نیکی کی وجہ سے اس کشتی میں ایسی تبدیلی کر دی جس سے وہ کشتی بالکل نئی معلوم نہ ہواور دور سے عیب دار نظر آئے۔

(۲) فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میں نے جس لڑ کے کو مارڈ الا تھااس کی وجہ بیتھی کہ اس بچے کے والدین بہت ہی نیک اور صالح تھے۔اللہ پرکامل ایمان رکھتے ہوئے اس کی عمادت و بندگی کرتے تھے۔ان کا پیرٹر کا فطرت اور مزاج کے اعتبارے ایسا اٹھ رہا تھا کہ آئندہ زندگی میں وہ اپنے مال باپ کے لئے عذاب اور مصیبت بن جاتا۔لہذ اللہ کے فیصلے کے مطابق اس کا مرجانا اس کے زندہ رہنے سے بہتر تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس لڑک کی جگہ ایک نیک اور پارسالؤکی عطافر مائی جس سے ایک نبی پیدا ہوئے اور اس طرح اللہ نے والدین کی نیکی کا بیصلہ ان کوعطافر مایا۔

(٣) تیسرے دافعہ کی مصلحت بتاتے ہوئے فر مایا کہ بغیر کی معاوضے اور اجرت کے جس گرتی ہوئی دیوار کو درست کیا گیا تھا اس کی وجہ بیتھی کہ اس دیوار کے پنچے نیک والدین کی محنت سے کمایا ہواخزانہ چھپا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا تو یتیم بچوں کے وارث اس کے مالک بن جیٹھے اور یہ بچے محروم رہ جاتے اس لئے اللہ نے چاہا کہ دیوار اس وقت تک نہ گرے جب تک یتیم بچے اسے شعور اور سمجھ کی عرتک نہ بچنے جائیں اور ان کے والدین کی جو خواہش تھی وہ یوری نہ ہوجائے۔

حضرت خصر نے حضرت موٹی کواپنے کا موں کی مصلحت بتاتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا کہ میں جو پچھ کرتا ہوں اس میں میر ااختیار اور مرضی شامل نہیں ہوتی بلکہ بیسارے کام میں اللہ کے تھم سے کرتا ہوں۔

وَيُنْكُلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْ الْهُونَا اللَّهُ وَكُمًّا اللَّهُ الْكَرْضِ وَانتَيْنَا أُمِن كُلِّ شَيْءً سَبَبًا فَ وَاكْرَبُ مَنْ كُلِّ شَيْءً سَبَبًا فَ وَاكْرَبُعُ

سَبُهُا ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ مُغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَ هَا قَوْمًا هُ قُلْنَا لِلذَّا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا آنُ تَعْرِبُ وَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَ هَا قَوْمًا هُ قُلْنَا لِلذَّا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا آنُ تَعْرِبُ وَلِمَّا آنُ تَعْرِبُ وَلَمَّا آنَ تَعْرِبُ وَلَمَا مَنَ طَلَمَ فَسُوْفَ نَعْرَبُ وَلَمَّا اللَّهُ مُنْ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ الْمُن وَعِمِلُ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء إِلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِن المُن وَعِمِلُ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء إِلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِن المُن وَعِمِلُ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء إِلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِن المُن وَعِمِلُ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء إِلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِن المُن وَعِمِلُ صَالِحًا فَلَهُ مُنْ اللّهُ مُسْ وَجَدَهَا تَقُلْعُ لَيْ مُولِكُ وَقَدْ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَقْلُعُ لَا اللَّهُ مُسْ وَجَدَهَا تَقُلْعُ لَعُلُولُ وَقَدْ احْمَلُنَا لَكُ وَقِي لِكُونُ وَقَدْ الْحَلْمُ اللَّهُ مُعْلِكُ اللَّهُ مُعْلِكًا لِللْهُ وَقَدْ الْعَلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِكُونُ وَقَدْ الْحَلْمُ اللَّهُ مُعْلِكُ اللَّهُ وَلَا لِلْهُ وَقَدْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِكُ اللَّهُ وَقَدْ الْحَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِعُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُ اللْمُ اللْعُلُمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُل

#### ترجمه: آیت نمبر۸۳ تا ۹

(اے ٹی علیہ ان کا حال بتا تا ہوں۔ ہم نے اس کوروئ زمین ہے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہدد یجئے کہ میں تہریں ان کا حال بتا تا ہوں۔ ہم نے اس کوروئ زمین پر اقتد ار وقوت عطا کیا تھا اور ہر طرح کے دسائل دیئے تھے۔ وہ ایک راستے پر ہو گئے یہاں تک کہ وہ غروب آفاب کی صدتک پہنے کئے۔ انہوں نے سورج کوکالے پائی میں ڈو وہ تامحسوں کیا۔ وہاں انہیں ایک قوم لی ہم نے کہا کہ جوان دو القرنین تہریں اختیار ہے کہ ان کومز ادویا ان کے ساتھ نری کا معاملہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ جوان میں سے نامل ہموگا ہم اس کومز اویں گے۔ پھر وہ اپنے پر وردگار کی طرف لوٹا دیا جائے گا اوروہ اس کو میں سے بھی سخت سزادے گا۔ اور جوان میں سے ایمان لائے گا اور نیک علی کرے گا اس کے لئے میں ہم نرم بر تاؤ کریں گے۔ پھر انہوں نے دوسری مہم کی تیاری شروع کر دی یہاں تک کہ وہ طلوع ہورہا ہے جس کے لئے ہم نے دھوپ سے بچنے کا سامان نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا۔ اور دو القرنین کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا۔ اور دو القرنین کے باس جو پھھ تھا اسے ہم خوب جانتے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نمبر١٥١٥

يَسْئُلُوْ نَ وه سوال کرتے ہیں۔ ذُوالُقَرُنيُن بہت طاقتور۔ سَأْتُلُوُا بہت جلد میں بتاؤں گا۔ مَكَّنَّا ہم نے جمایا۔اقتدار دیاتھا۔ سامان-ٱتُبعَ وہ پیھے گیا۔اس نے تیاری کی۔ حَمِئَةٌ دلدل\_ کیچٹر ۔ساہ۔ يُرَدُّ لوٹا ما ھائے گا۔ الخسني بہترین۔بھلا۔ آسان\_ سِتُرُ يرده\_ركاوك\_ أخطنا ہم نے گھرلیا۔ لَدَيْه اس کے پاس۔ بر و لا خحبو علم خبر۔

## تشريح: آيت نمبر ١٢٨٣ ا٩

تاریخ انسانی کے ہر دور میں اچھے اور برے کردار کے لوگ گذرتے رہتے ہیں۔ بہترین کردار کے لوگوں کی زندگی دوسروں کے لئے شعل راہ بنون عمل اور نشان راہ ہوتی ہے۔ جب کہ برے اور بدکردار لوگ کسی عزت کے ستی نہیں ہوتے۔ یوں تو ہرقوم اور اس کے افراد کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے جس کوادا کرنے کے بعدوہ اس دنیا سے گذر جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے اجھے یا

برے کردارکا سی اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ میں ہر طرح کی طاقت وقوت ہوتی ہے۔ اگروہ اپنی طاقت وقوت، عکومت وسلطنت اور مال ودولت کو مجبوروں بے کسول اور مظلوموں کو تپاہ و پر باد کرنے پر لگا تا ہے تو اس کا شار فرعون ، نمر ود، شداداور قارون جیسے ظالموں اور فخر و رکے پیکروں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگروہ اپنی تمام صلاحیتوں کو مظلوموں کی ہمدردی ، ان کی امداد واعانت اور فریادری پر صرف کرتا ہے تو اس سے نہ صرف انسانیت کو آبر و لمتی ہے بلکہ ہر خوض ان کے ادب واحترام میں اپنی گردن جھکا دیے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ ذوالقر نین بھی اللہ کے ان نیک اور برگذیدہ بندوں میں سے تھے جنہوں نے مشرق ومغرب کے فاتح اور ایک عظیم سلطنت میں خود عذار ہونے کے باوجود ظلم ، زیادتی اور برگذیدہ بندوں میں کے بجائے عدل وانساف اور امن و محبت کا ایک ایسانظام قائم کیا اور مظلوموں ، بے کسول اور مجبوروں کے ساتھ الی ہمدردی کا روبیا اختیار کیا جوتا ریخ انسانی میں ساری دنیا کے ایسانوں کے لئے ایک بہترین نمون شمل بن گیا۔

قریش مکرکو یہود یوں نے بیس کھادیا تھا کہوہ نی کریم میں کی معدادت کا امتحان لینے کے لئے تین سوالات کریں۔ روح کیا ہے؟ اصحاب کہف کون تنے؟ ذوالقر نین کا واقعہ اور خصوصیات کیا تھیں؟ یہودی اس بات کو انچی طرح جانے تنے کہ عرب کے لوگ اصحاب کہف اور ذوالقر نین کے واقعات اور روح کی حقیقت سے بخبر ہیں۔ جب نی کریم میں تھا کہ قر آن کریم اللہ اس کا جواب ندد سے تکیل گے اور بہیں نہ اق اڑا نے کا ایک اور موقع مل جائے گا۔ کیونکہ نبوذ باللہ ان کا گمان یہ تھا کہ قر آن کریم اللہ کی کتاب بیس ہے بلکہ حضرت جمع میں آنی اور دوح کے کتاب بیس ہے بلکہ حضرت جمع میں آنی اور انے کا ایک اور روح کے کتاب بیس ہے بلکہ حضرت جمع میں آئی طرف سے خود دی گھڑ کر اور بنا کر چیش کردیتے ہیں۔ اللہ تعالی اصحاب کہف اور دوح کے متحلق تفصیل سے ارشاد فر ماکر اب ذوالقر نین کے متحلق ارشاد فر مار ہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ذوالقر نین کا واقعہ سنا کر قر ایش ملہ کو دراور تکبر کا درات تھیار کرنے کے بجائے فریوں بھی جوں اور جبوروں کے ساتھ صن سلوک اور انچھا برتا و کر کے اپنی عظمت کو چار چاندگا دیے تھے اور قریش مکہ معولی میں بردار یوں اور مال ودولت پر اس قدراتر ارہے ہیں کہ اللہ کا نام لینے والے کمزوراور بربس مسلمانوں پر ایسے ایسے قلم وسم فرح مارے ہیں جب بیں جن سے النہ نوان اور ان بی مسلمانوں پر ایسے ایسے قلم وسم فرص میں بردار ہیں جس النانوں پر ایسے ایسے قلم وسم فرص اور دولت ہیں جن سے النہ نوان اور برب سی مسلمانوں پر ایسے ایسے قلم وسم فرص میں میں جن سے النہ نوان برا جوابی تھیں شربا جاتی ہیں۔

فرمایا کہ ذوالقرنین ایک نیک دل اورانساف پسند تھران تھے جوایک عظیم سلطنت اورصاحب اقدّ ارہونے کے باوجود ہرفخص کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کوسب سے بوی نیکی تصور کرتے تھے۔

فرمایا کہ ذوالقرنین جواللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے انہوں نے پوری زندگی دنیا کے کونے کاسٹر کیا اور جس کو مجی ضرورت مند سمجھااس کی پوری مدفر مائی۔ اور کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نیس کیا۔ انہوں نے مغرب بشرق اور ثال وجنوب کے متعدد سنر کئے اور فتح کے جنڈے گاڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ آئیس اللہ نے تمام مادی وسائل، ذرائع اور مال واسباب عطافر مار کھے تھے۔ وہ تمام تر وسائل کے ساتھ سب سے پہلے مغرب کی ست روانہ ہوئے۔ وہ چلتے چلتے اس مقام تک پہلے مغرب کی ست روانہ ہوئے۔ وہ چلتے چلتے اس مقام تک پہلے مگر

جہاں صدنظر تک دلدل تھی۔ نہ قو آگے جانے کا پیدل راستہ تھا اور نہ کوئی انسان وہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں تھم ہر گئے سورج غروب ہوتے ہوئے ایسالگا جیسے وہ سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں ذوالقر نین نے ایک ایس قوم کو دیھا جو بالکل الگ تھلگ ایک بستی میں رہتی تھی۔ ایک فاتح بادشاہ اور حکمران کے اعتبار سے اس ذیانہ کے رواج کے مطابق ان کے لئے دوراتے کھلے ہوئے تھے کہ وہ ایک طالم فاتح کی طرح ان کا مال واسباب لوٹ کران کو اپنا غلام بنا لے بیا ایک عادل بادشاہ کی طرح ان کے ساتھ جھلائی ، ہمدردی اور عدل وانصاف کا معاملہ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اگر اللہ کسی کواقتہ ار، طاقت اور توت عطا کرتا ہے تو اس کو کمزوروں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا چاہئے۔ چنا نچے ذوالقرنین نے عدل وانصاف اور امن وسلاتی کے راستے کا انتخاب کرتے ہوئے اعلان عام کردیا کہوہ ہختص کے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا۔البتہ اگر کوئی اپنی حدوں ہے آگے بڑھنے اور زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بخت سزادی جائے گی۔

مغرب کاسفرکرنے کے بعد ذوالقرنین نے مشرقی ست کارخ کیا۔ راستے میں چلتے ہوئے کچھا لیے لوگوں کی آبادی پر نظر پڑی جوحیوانوں جیسی جنگلی زندگی گذاررہے تھے۔ ندان کے پاس رہنے کے گھرتھے۔ نددھوپ سے بیچنے کا سامان تھا۔ ندالیا ڈھنگ کالباس تھا جس سے وہ اپنے بدن کو پوری طرح ڈھانپ سکیس سورج اور دھوپ کی شدت نے ان کے بدر چھلسا کر رکھو سیئے تھے۔ ذوالقرنین نے تھم دیا کدان کی ہمکن مدد کی جائے۔ بہترین سلوک اورا حسان وکرم کا معاملہ کیا جائے۔

ذوالقرنین کے بیدوسفرمشرق ومغرب کی طرف کئے گئے تھے۔انہوں نے ہرجگداییاعدل وانصاف قائم کیا جس سے پوری دنیا میں خیرو بھلائی چیل گئی۔

قرن کے معنی زمانہ،صدی،سینگ وقوت کے آتے ہیں۔چونکہ ذوالقرنین نے مشرق ومغرب کے ملکوں کو کھنگال ڈالاتھا شایدای لئے ان کوذوالقرنین کہاجانے لگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقر نین نہ صرف دنیا بھر کے فاتح تھے بلکہ انہوں نے عدل وانصاف کا ایک ایسا بہترین کردار پیش کیا تھا جو ساری دنیا کے لئے ایک بہترین مثال ہے۔ ذوالقرنین چونکہ اللہ کو ایک مانے والے ، اس کے فرماں بردار اور اطاعت گذار تھے لہذا ان کے متعلق یہ کہنا کہ ذوالقرنین اور سکندر اعظم ایک ہی شخصیت کے دونا میں اس لئے غلط ہوجاتا ہے کہ سکندر اعظم تو حید پرست نہ تھا جب کہ ذوالقرنین تو حید خالص کے مانے والے اور اللہ کے شکر گذار بندے تھے بعض حضرات نے تو ان کی نئیوں اور تو حید کی بنا پریہاں تک فرمادیا کہ دون ہی تھے۔ بہر حال ذوالقرنین کے نبی ہونے میں تو علاء کا اختلاف ہے مگر موس صالح ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس برقر آن کی آیات بھی گواہیں۔

مشرق ومغرب کے اس فاتحانہ سفر کے بعد ذوالقرنین نے تیسر اسفر بھی کیا جس کی تفصیل آگلی آیات میں آرہی ہے۔

ثُمَّرًا نَبْعَ سَبِبًا ﴿ حَتِّى إِذَا بَكُغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَمِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُوا بِذَاالْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلَّ نَجْعَكُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مُرسَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكَنِيۡ فِيۡهِ رَبِّى ۡ خَيْرُ فَاعِيْنُوۡنِ بِقُوَّةٍ اجْعَلۡ بَيۡنَكُمْ وَبَيۡنَهُمْ رَدُمًا اللهُ اللهُ وَيُن زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَا وَى بَيْنَ الصَّدَ فَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قِالَ اتَّوْنِيَّ أُفُرِغُ عَلَيْهِ وَقُطْرًا ١ فَمُااسْطَاعُوْ آن يَّظْهُرُوهُ وَمَااسْتَطَاعُوْ الدُنَقْيَا ﴿ قَالَ هٰذَا رَحْمَةُ مِنْ تَبِنْ فَإِذَاجِمَاءَ وَعُدُ مَ بِنَ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعُدُ رَبِيْ حَقًا ﴿ وَتُرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِ ذِينَّمُوْجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِفِجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمْ يَوْمَ بِإِللَّكُوْيُنَ عُرْضَا اللَّهِ يَنْ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَا إِعَنْ ذِكْرِي وَكَانُوْا كريستطيعُون سَمْعًا الله

## ترجمه: آیت نمبر۹۲ تا۱۰۱

پھروہ ایک راہ پر چل پڑے۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پنچے تو انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات کومشکل سے بھی تھی۔انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یا جوج اور ماجوج نے (چاروں طرف) تباہی مچار کی ہے۔ تو کیا ہم آپ کے لئے کچھر قم مہیا کردیں تاکہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان مضبوط دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے جو مال میرے افتیار میں دیا ہے وہ بہت ہے۔ اگر ہم محنت (ہاتھ پاؤں) سے میری مد دکروتو ش تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کرسکتا ہوں۔ تم لوگ میرے پاس لوہ کی چادریں لاؤیہاں تک کہ جب (دونوں پہاڑوں) کے سرے برابر ہوجا ئیں تو اس وقت تم آگ دہ کاؤتا کہ دو لوہا لال انگارا بن جائے۔ جب وہ آگ بن گیاتو کہا کہ میرے پاس پھیلا ہوا تا نبالا وَاوراس پرائٹریل دو۔ یا جوج نہ اور یہ دوآ گ بن گیاتو کہا کہ میرے پاس پھیلا ہوا تا نبالا وَاوراس پرائٹریل دو۔ یا جوج نہ اور یہ دوراث کرسکیں گے۔ ذوائقر نین نے کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کی وحدہ آجائے گا تو اس کوڈھا کر سب میرے پروردگار کی وحدہ آجائے گا تو اس کوڈھا کر برابرکردے گا۔ اور میرے دب کا وعدہ برق ہے۔ (اللہ نے فرمایا) ہم اس دن ان کی بی صالت کر برابرکردے گا۔ اور میرے دب کی وعدہ برق ہے۔ (اللہ نے فرمایا) ہم اس دن ان کی بی صالت کر دیں گے۔ کو وہ دونا کا جن کی آتھوں پر ہماری دیں خفلت کے برجم میں کو تھا اور وہ (حق بات ) س نہ سکے تھے۔ کے لئے کئی گے۔ دورائی دی بردے بڑے مور کے سامنے لایا جائے گا۔ جن کی آتھوں پر ہماری یا دیسے (خفلت کے) پردے بڑے ہو جو نے شے اوروہ (حق بات) س نہ سکے تھے۔ یا درسے (خفلت کے) پردے بڑے ہو جو نے شے اوروہ (حق بات) س نہ سکے تھے۔ یا دیسے (خفلت کے) پردے بڑے ہو جو نے شے اوروہ (حق بات) س نہ سکے تھے۔ یا دوروں کے سامنے لایا جائے گا۔ بربر کے بڑے ہو کہ کی آتھوں پر ہماری

#### لغات القرآن آية نبر١٩ ١٠١٢

| ٱلسَّدَّيْنِ            | دود بواریں۔دو پہاڑ۔ |
|-------------------------|---------------------|
| <b>لَايَكَّادُو</b> ُنَ | قريب ندتتے۔         |
| يَفُقَهُو ٰنَ           | وه بجحة بين-        |
| خَوْجُ                  | - كال مع ال - الم   |
| سَدُّ                   | ويوار               |
| مَگَنِی                 | مجھےاختیار دیا۔     |
| اَعِیْنُ <b>وُ</b> ا    | مدوكروب             |

| زُدُمًا            | آ ژـرکاوٺ_      |
|--------------------|-----------------|
| إُبَرَ الْحَدِيْدِ | لوہے کے تختے۔   |
| سَاوٰی             | برابركرديا_     |
| صَدَفَيُنِ         | دونوں پہاڑ۔     |
| أنفُخُوا           | دھونگو۔ پھونگو۔ |
| اُفُوعُ            | ڈال دو۔         |
| قِطُرٌ             | بجعلا مواتا نبه |
| آنُ يَّظُهَرُوا    | بيكهوه چرهين-   |
| نَقُبٌ             | سوراخ-          |
| دَكًاءً            | برابركيار       |
| عَوْضٌ             | مامنے۔          |
| غِطَاءً            | -02/            |
| سَمُعً             | سننا            |

## تَذِينَ مِن اللهِ مِن الراء اللهِ الماء اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مشرق ومغرب کے سفروں کے بعد ذوالقر نین نے تیسری ست بھی سفر کیا۔ اکٹر مفسرین اور موزعین کے ارشاد کے مطابق سیسٹر شال کی طرف تھا۔ چلتے چلتے ذوالقر نین ایک الی جگہ پنچے جہاں کے لوگ ندتو تہذیب و تہدن سے آشنا تھے اور ندا پی مقا می زبان کے علاوہ کی اور زبان سے واقف تھے۔ ذوالقر نین نے ان کے ساتھ بھی نہایت احسان اور کرم کا معالمہ کیا۔ جب انہوں نے ایسے عادل و منصف بادشاہ کو دیکھا تو کسی تر جمان کے ذریعہ انہوں نے ذوالقر نین کو اپنی سب سے بڑی مشکل اور مصیبت بتائی انہوں نے کہا کہ ان کے اور پہاڑوں کے درمیان دوسری طرف ایک ایسی قوم رہتی ہے جن کو یا جوج ما جوج کہا جاتا ہے وہ پہاڑی

درے سے نکل کران کی بستیوں میں آ جاتے ہیں اور ان کے تمام مال واسباب کولوٹ کر لے جاتے ہیں۔ہم اونچے اونچے پہاڑوں اور یا جوج ماجوج کی طاقت کامقابلے نہیں کر سکتے۔انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ اگروہ یا جوج ماجوج اوران کے درمیان اس درہ برکوئی زبردست دیوار کھڑی کر دیں جہاں سے یا جوج ماجوج آتے ہیں تو ہم نہ صرف ان کے ظلم وستم سے پج جائیں گے بلکہ ہم احسان مند بھی ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کام کے لئے اگر کسی رقم کی ضرورت پرتی ہے تووہ دینے کوتیار ہیں۔ ذوالقرنین نے ان کی فریاد تی اوران کی بے بسی پر بڑا ترس آیا۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ا یک مضبوط دیوار بنانے کا دعدہ کرلیا اور کہا جھے تمہارے مال ودولت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مجھے مب پچھودیا ہے۔البتہ تم سب ل کر ہاتھ یاؤں ہے میری مدد کرو۔ بین کروہ ایوری قوم محنت مز دوری کے لئے تیار ہوگئی۔ ذوالقر نبین نے تھم دیا کہ لوہے کے بڑے بڑے تختے منگوائے جائیں اوران کو دونوں پہاڑوں کے درمیان تہد درتہہ بچھا دیا جائے۔ چنانچہ کا مشروع کر دیا گیا۔ جب اس دیوار کی او نیجائی دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گئ تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوہ یا تانے کے نیچے بہت تیز آ گ جلائی جائے جب لو ہایا تانبا بیکھل جائے تواس کولوہے کے تختوں کے اوپر سے اس کی درزوں میں ڈالا جائے تا کہ وہ دیوار انتہائی مضبوط اور لو ہے کی طرح بن جائے۔ جب بید بوار تیار ہوگئی تو وہ پوری قوم یا جوج ماجوج کے ظلم دستم سے محفوظ ہوگئی۔ ذوالقرنین کا بیا تنا ہزا اور عظیم کارنا مدتھا کہ ذوالقرنین اس پرفخر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے فخر وغرور کرنے کے بجائے پیکہا کہ پیرجو پچھ ہے وہ سب اللّٰد کافضل کرم ہے جوا کیک خاص مدت تک ای طرح باقی رہے گا۔اس ہےمعلوم ہوا کہ ذوالقر نین محض ایک با دشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نیک اور یا رسا بندوں میں سے تھے۔

اس تمام واقعہ سے اور علماء مفسرین کی وضاحتوں سے چند حقائق سامنے آتے ہیں۔

(۱) علماء نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم کے زمانے میں گذرے ہیں اور حضرت خضر ان کے وزیر تھے۔وہ نہایت ذبین ، نیک دل ،صاحب تدبیر ، رعب اور دبد ہے کے آدی تھے۔وہ اللہ کوایک مانے تھے اور مشرک ہرگز نہ تھے۔اللہ نے ان کو دنیا کے تمام مال واسباب عطافر مائے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے مشرق و مغرب اور شال کے ملکوں کے سفر کئے اور حمرت انگیز طریقے پرتمام ملکوں کو فتح کرتے چلے گئے ۔بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو بیسب پچھ بیت اللہ شریف اور محضرت ابراہیم خیل اللہ کی دعاسے تھے بیت اللہ شریف اور محضرت ابراہیم خیل اللہ کی دعاسے تھیب ہوا تھا۔

جب کہ ذوالقرنین پیدل چل کرحرم کعبہ کی زیارت کے لئے آئے۔حضرت ابراہیم کوان کے آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے باہرنکل کر ان کا استقبال کیا۔حضرت ابراہیم نے ان کو دعا کیں بھی دیں اور پچھ تھیمیتیں بھی فرما کیں (البدایہ ۲۰۱۵ ۲۰) ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم کے ساتھ طواف کیا اور قربانی بھی دی (ابن کیشر) (۲) ذوالقرنین نے جس دیوار کوتھیر کیا تھا وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے اس کا صحیح علم کی کوبھی نہیں ہے البتہ بعض حضرات نے اس سلسلہ میں مختلف علاقوں کی نشان دہی گی ہے جو تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ البتہ کفار کہ نے یہود یوں کے کہنے پر ذوالقرنین کے متعلق پوچھا تھا تو اللہ نے اس کا جوب دے کر کفار کو بتادیا تھا کہتم اپنی معمد لی سردار یوں ، مال ودولت پر جس طرح انزار ہے بووہ ذوالقرنین کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کہ انہوں نے سب پچھ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے ساتھ معلی حس سلوک کیا۔ کفار کہ سے فر مایا کے ساتھ معدل وانصاف کیاا لیے لوگ جو جگلوں جیسی زندگی گذارر ہے تھے ان کے ساتھ بھی حس سلوک کیا۔ کفار کہ سے فر مایا جارہا ہے تہماراحال میرے کہتم اپنی بھی نہدوں پر طرح طرح کے طلم و سم کر رہے بواوراس ظلم وزیادتی پر شرمندہ بھی نہیں جو ایس کو تاریخ کا ایک حصہ بھی کر چھوڑ دینا ہوگا کے ونکہ جب کی کومعلوم ہی نہیں ہے اور اس سلسلہ میں ایک رائے بھی نہیں ہے قو اس کو تاریخ کا ایک حصہ بھی کر چھوڑ دینا چاہے اور اس مضمون کی روح کوسا منے رکھنا چاہئے۔

### يرجمه الميت نمبرا والأموا

کیاان کافروں نے سیجھ رکھا ہے کہ وہ جھے چھوڑ کرمیر سے بندوں کواپنا کارساز بنالیں گے۔ بے شک ہم نے ان کافروں کی مہمان داری کے لئے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ (اب نبی علی آپ ان سے کہد دیجئے کہ ہم تہمیں بتا کیں گے کہا ہے اعمال کے لحاظ سے کون زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ بیدوہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی کوششیں برباد ہو گئیں اور سجھتے یہ ہیں کہوہ جو کچھ کررہے ہیں بہت اچھا کررہے ہیں۔ بیدوہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آبیات اوراس کی ملاقات کا افکار کیا ہے۔ (اس لئے) ان کے سارے اعمال غارت ہوگئے۔ لیس ہم ان کے اعمال کوقیا مت کے دن کوئی وزن نہ دیں گے (اہمیت نہ دیں گے )۔ ان کے تعربی ورسولوں کا مذاتی از ایا تھا (یہ بدلہ ہے)۔

بِشَک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے تو ان کی مہمان داری کے لئے بہشت کے باغ ہوں گے۔جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔اور بھی وہ ان سے تکانا نہ چاہیں گے۔

### لغات القرآن آیت نبر۱۰۱۲ ۱۰۸

| دوست - کام بنانے والے | <u>اَوُ لِ</u> يَاءُ |
|-----------------------|----------------------|
| مهمان داري_           | نُزُلّ               |
| كوشش _جدوجهد_         | سَعْی                |
| -68                   | صُنعٌ                |
| ضائع ہوگئ۔            | حَبِطَتُ             |
| ہم قائم نہ کریں گے۔   | <b>لَانُقِي</b> ُمُ  |
|                       |                      |

هُزُوَّ مُاق۔ اَلْفِرُدَوُسُ جنت بہشت۔ لَایَبُفُوْنَ ووننچاہیں گے۔ حِوَلٌ تبدیل کرنا۔

# تشريح آيت نبيرا وانا ١٠٨

اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف، حضرت موٹی خصر اور ذوالقر نین کے واقعات سنانے کے بعد فرمایا ہے کہ اتنا کچھ بتانے اور سنانے کے باوجود کیا اس بات کی ذرا بھی گئی آئی رہ جاتی ہے کہ اللہ کوچھوڑ کر دوسری بے حقیقت چیزوں کو اپنا حمایت، مددگا داور رب بنالیا جائے فرمایا کہ یہ بات بنیادی طور پر غلط سوچ کا نتیجہ ہے کہ قیامت کے جولنا ک دن پر چھوٹے معبودان کا سہارا بن سیس کے یا ان کے کام آسکیں گے ۔ فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ وہاں اللہ کی مدداور جمایت کے بغیر کسی کا کام نہ چل سے گا۔ طفر کے طور پر فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ وہاں اللہ کی مدداور جمایت کے بغیر کسی کا م نہ چل سے گا۔ طفر کے طور پر فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مہمان نوازی ہوئی آگ اور جہنم کے شعلوں سے کی جائے گ ۔

میں کریم علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی علی ان کو صاف صاف بتا و بیٹے کہ جس طرح تنہا رے جھوٹے معبود تمہارے کسی کام نہ آسکیں گے ای طرح د نیاوی مال ودولت اور عیش وعشرت میں پڑے ہوئے کوگوں کے ان کی دولت اور د نیاداری کام نہ آسکی کے کوئکہ یہ د نیا بڑی ہوئی اور ان کے بعد بھی وفائیس کرتی ۔ ادھر آنکھ بند دولت اور د نیاداری کام نہ آسکی گی۔ کوئکہ یہ د نیا بڑی جو سراط منتقیم سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے دہ یہ بھتا ہے کہ وہ با تا ہے۔ لیکن جو سراط منتقیم سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے دہ یہ بھتا ہے کہ وہ بالکل سی کے اور درست راستے پر چل رہا ہے۔ اس کا یہ گمان ہوتا ہے۔ لیکن جو سراط منتقیم سے بھٹکا ہوا ہوتا ہو دہ وہ یہ بھتا ہے کہ وہ بالکل سی کے اور درست راستے پر چل رہا ہے۔ اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ جو بھگے کر رہا ہے دہ سی سے کہ اس کوئل ہوا ہوتا ہے دہ یہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے دہ یہ بھٹک کی دو بالکل سیم

الله تعالی نے فرمایا حالانکہ بدلوگ وہ ہیں جنہوں نے الله کی آیات کود کھ کر بھی اس کا انکار کیا ہے اوروہ اس سے قطعا بے خبر ہیں کہ بہت جلد آخرت میں ان کی ملاقات اس الله رب العالمین سے ہوگی جو ہربات سے بخو کی واقف ہے۔ بدوہ بدلھیں بلوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کر کے بھی کئے کرائے پر پانی چھیردیا ہے۔

قیامت کے دن اس وقت ان کی حسرتوں کی انتہا ہو جائے گی جب ان کے اعمال بے وزن ہوکررہ جائیں مے کیونکہ

انہوں نے دنیا میں نہ صرف اللہ کی آیات کا فداق اڑایا تھا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فداق ہجھ رکھا تھا۔ اس کے بر خلاف وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کی روش اختیار کی ان کے لئے جنت الفرووں کی اہدی راحتیں، اللہ کی طرف سے مہمان داری اور مجبت سے استقبال، بیان کاسر ماہیہ وگا۔ وہ ہمیشہ جنت کی راحتوں میں رہیں گے وہ ایک ایمی عیش وعشرت ہوگ جس سے وہ جس میں سے نہ کوئی نکلنا لیند کرے گا اور نہ اس کو نکالا جائے گا۔ فر مایا کہ وہاں حالات کی کیسانیت بھی نہ ہوگی جس سے وہ اکتاجا کیں بلکہ وہاں کا ہردن ایک ٹی خوثی، راحت اور آرام کا پیغام لے کرآئے گا۔

# قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُمِدَادًا لِكَلِمْتِ رَبِّقْ

كَنْفِدَ الْبَعَنُ كُبُلُ آنَ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّى وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدُانَ قُلُونِ الْبَعْدُ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدُانَ قُلُ إِنْكُمُ اللَّهُ كُمُ اللَّهُ الْمُكُمُّ اللَّهُ كُمُ اللَّهُ الْمُكُمُّ اللَّهُ وَالْمِثْلُ اللَّهُ الْمُكُمُّ اللَّهُ الْمُكُمُّ اللَّهُ الْمُكَانِّ اللَّهُ الْمُكُمُّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

## ترجمه: آیت نمبرو ۱۰ تا ۱۱

(اے نی ﷺ) آپ کہد یکئے کہ اگر میرے رب کے کلمات (کھنے کے لئے) ایک سمندرروشنائی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے وہ سمندر (کا پانی) ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم اس جیسا (ایک سمندر) اور لے آئیں۔

(اے نبی ﷺ) آپ کہدد بیجے کہ میں تم ہی جیساایک بشر ہوں۔(البتہ) میری طرف وی کی جاتی ہے۔ پس جوکوئی اپنے رب سے وی کی جاتی ہے۔ پس جوکوئی اپنے رب سے ملاقات کی امیدر کھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور عبادت و بندگی میں اپنے پروردگار کے ساتھ کی کوشریک نذکرے۔

#### لغات القرآن آيت نمبرو ١١٠١١

مِدَادٌ روشَانُ لِكَصَلَى سَانِی ۔

نَفِدَ خُتُم ہُوگیا۔

نُوخی وَک کِ جَانِی ۔

یُوخی وَک کِ جَانِ ہے۔

یَوجُوا امیدرکھتے ہیں۔

لِقَاءٌ الماقات ِ لمنا ۔

لَا تُشْوِکُ شرک نہ کے ۔

عِبَادَةٌ عِبَادَةٌ عِبَادَةٌ

# تشريح: آيت نمبر ١٠٩ تا١١١

کفار مکہ نے نبی کریم تو ہے ہے بہودیوں کے بہکاوے میں آکرروح، اصحاب کہف اور ذوالقر نین کے متعلق ہو چھاتھا۔
اللہ تعالی نے وہی کے ذریعہ قریش مکہ کے ہرسوال کا جواب عنایت فر ماکر ثابت کردیا کہ اللہ کے علم و تحکمت کی ہاتیں اس قدر زیادہ
ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک محسوس مثال کے ذریعہ سے بتایا گیا ہے کہ اگر سارے سمندر بلکہ ان جیسے اور بہت سے
سمندروں کا پانی سیابی بن جائے اور پھراس سے اللہ تعالی کے کلمات، باتوں اور تحکمتوں کو لکھا جائے تو وہ سیابی ختم ہوجائے گی لیکن
اس کی ہاتیں اور تحکمت شین ختم نہ ہوں گی۔ اللہ کا علم ایک مجرس سمندر کی طرح ہے جس کی مجرائی اور وسعت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔
اس کے برخلاف انسان کو بہت تھوڑا ساعلم دیا گیا ہے۔ لہذا اللہ نے انسان کو جتناعلم بھی عطا کیا ہے اس پر پوری طرح عمل کیا
جائے۔ وہ عمل ہی علم کے داستوں کو کھول کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے علوم ملتے جلے جائیں مجے۔

توحید کے اس بیان کے بعدرسالت کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اے نبی ﷺ؛ آپ صاف اور واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کردیجئے کہ میں ایک بشر ہوں۔ میں تمہیں جتنے علوم کی با تیں بتاتا ہوں وہ مجھے اللہ وہی کے ذریعے بتاتا ہے اور میں ہر بات کوئم تک پہنچادیتا ہوں۔ اس کاسب سے بڑا پیغام بیہ کہ اللہ بی تمہارا معبود ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اس زندگی کے بعد
ایک اور زندگی شروع ہوگی جس کو آخرت کہا جاتا ہے وہاں پہنچ کرتم سب کواللہ کے حضور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب پیش
کرنا ہے۔ جو شخص بھی اس بات پریقین کا مل رکھتے ہوئے عمل صالح کرے گا اور اپنے پروردگار کے ساتھ کی کوشریک نہیں تظہرائے گا
تو اس بات کی پوری امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کامیاب و با مراد ہوگا۔ اس کی بید نیا اور آخرت پرسکون ہو
جائے گی۔ لیکن جس نے تو حیدور سالت کے اس راستے کو چھوڑ اوہ و نیا و آخرت میں ناکام ونا مراد ہوگا۔

الله تعالی ہم سب کوتو حید ورسالت کے اس پیغام پر پوری طرح عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرمادے۔ آمین

الحمد للدسورة الكبف كالرجمه وتشريح مكمل موكى ..

وافردوانان الحداللدرب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۱۲ قال الم

سورة نمبر 19 مرتب

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



سورة تميم

آبات

ركوع

الفاظ وكلمات

# القارف ورة مريم الم

# بست والله الرحم الرحي

سورهٔ مریم مکه مکرمد میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار ومشرکین مکه کاظلم وستم اس قدر بڑھ چکا تھا کہ صبر وقل کے پیکر اعظم حضرت محمصطفیٰ علیت بھی اینے جاں نثاروں براس ظلم وزیادتی کو برداشت ندکر سکے اور آپ علیہ نے این صحابہ کرام سے فرمایا کہ:

"تم مكمرمد اليا ادشاه المرف على جاؤروان ايك اليا ادشاه المجس كى موجودگی میں کسی برظلمنہیں ہوسکتا تہارے لیے بھلائی کی زمین ہے جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری

اس مصيبت كودوركرنے كى كوئى سيل پيداندكردين اس وقت تك تم و بين تظهر تا-"

چنانچدارشادنبوی کےمطابق رجب معنی میں سب سے پہلے گیارہ (11)مسلمان مردول اورجار (4) خواتین نے بیت اللہ کی سرزمین کوچھوڑ کر قریبی ملک حبشہ کی طرف ججرت فرمائی۔زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ کچھاور صحابہ کرام وصحابیات نے مکہ سے ملک حبشہ کی طرف حفرت ادریس، حفرت ابرائیم ایجرت فرمانی اس طرح چند مبینوں میں تراس (83) مرد اور گیارہ (11) خواتین جن میں سات (7) غیر قریشی مسلمان بھی تھے حبشہ کی سرزمین پر جمع ہو گئے۔ اور نبی کریم علیہ کے حضرت موئ ، حضرت بارون ، پال صرف جالميس محاب كرام ره كئے - چونك مكم مد كتمام قبيلول ميس سے كى شكى قبيلے ك ا یک یا دوافراداس ججرت میں شامل تھا اس ہے تمام قبیلوں میں ایک کہرام کچ گیا وہ یہ بجھنے پر مجور ہو گئے کہا گریمی سلسلہ جاری رہاتو نہصرف سیکڑوں لوگ مکہ چھوڑ جا ئیں گے بلکہ وہ مسلمان حبشہ میں ایک قوت بن جا ئیں گے

حروف 3986 مكتكرمه مقام نزول اس سورة میں دس انبیاء کرام کے نام اور چندانبیاء کے واقعات بیان کیے محے ہیں۔ حفرت آدم ، حفرت نوح ،

19

98

762

فليل الله، حفرت اساعيلًا ذبيح الله، حفرت امرائيل (يعقوب)، حفرت ذكريًا،حفرت عيسيٍّ ـ اور قریش کے رعب اور دبد برکو بخت نقصان پہنچے گا۔ نیز مکدوالے سیسوینے پرمجبور ہوگئے کہ ساری دنیا میں ان کی مواا کھڑ جائے گی۔ کفار مکہ اس تو ہن کو برداشت نہ کر سکے اور چند نہایت سجھدار افراد پر مشتمل ایک وفد ترتیب دے کر ملک عبشہ میں شاہ نجاثی کے یاس بھیجا گیا اور بادشاہ کے لیے کچھ تخفے ساتھ کر دیئے گئے۔اس وفد کے ارکان نے عبشہ کے بادشاہ نجاثی سے بیکہا کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کرآپ کے ملک میں آگئے ہیں براہ کرم ان کو واپس بھیج دیجیے نجاشی بادشاہ نے کہا کہ جب تک میں ان لوگوں سے نڈل لوں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا۔ چنا نچے نجاثی نے مکہ ہے آنے والوں کو بلا بھیجا۔ تمام صحابہ کرام ہا وشاہ کے پاس پہنچ گئے۔

بادشاہ کے پوچینے پرحفرت جعفر طیار آھے برصے اور انہوں نے کہا کہ اے نجاشی! ہم کم راہ سے نے بی کریم ملکتے کے ذریعی ہمیں راہ ہدایت نعیب ہوئی۔ اس ہدایت پر چلنے کی وجہ سے مکہ کی سرز مین میں ہم پرائے گلا ہوتے گئے۔ کہ ہم اپنے گھریار کوچھوڑ کرنگل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس موثر تقریر کے بعد حضرت جعفر طیار ٹے سورہ مریم کی تلاوت بھی فرمائی۔ آیات کی تلاوت من کر نجاشی بادشاہ اس قدر رویا کہ آنسوں سے اس کی داڑھی تر ہوگئی۔ تلاوت کے بعد نجاشی نے کہا بعد نجاشی انسوں سے اس کی داڑھی تر ہوگئی۔ تلاوت کے بعد نجاشی نے کہا بقینیا پیکلام اور جو بچھ حضرت عیسی لے کرآئے تھے وہ ایک ہی سرچشے سے نکلے ہیں۔ نجاشی نے کفار مکہ کے وفد سے کہا کہ اللہ کہ تم میں ان لوگوں کو تہارے دوا لے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کراس نے مکہ والوں کے مختفے بھی واپس کر دیئے ۔ خلاف تو تع مکہ کے لوگوں کو اس قدر کہا گا تی اور ذلت نعیب ہوئی کہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اس طرح اللہ تعالی نے کا کامی اور ذلت نعیب ہوئی کہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اس طرح اللہ تعالی نے کفار مکہ کی سرقو ٹرکوششوں کے باوجود مسلمانوں کوعبشہ ہیں عزت و مرباندی ہے نوازا۔ بادشاہ

مدوہ حالات تھے جن میں سورہ مریم نازل کی گئی اوراللہ کے کلام کی حقانیت ثابت ہو کر رہی۔اس سورۃ کا نام سورہ مریم ہے۔مریم کے معنی کنواری اور پاکیزہ کے آتے ہیں۔اس سورت میں حضرت مریم کی شان اور عظمت کو بھی بیان فر مایا گیا ہے اور کچھ پیغیروں کا بھی ذکر فرمایا گیاہے۔اس سورۃ کی ابتداء حضرت ذکر ٹیا اور حضرت کچی سے ذکر سے فرمائی گئی ہے۔

بیرسورة کد کرمد شهراس وقت نازل کا بید بیرسورة کد کرمد شهراس وقت نازل کا بید بیرسی کریم این کا بید بیرسی کا بید بیرسی کریم این کی بیرسی کرد خضور کا بیرسی کرده ملک مبیش کی طرف جرت کر بیرسی کرده ملک مبیش کی طرف جرت کر بیرسی کرده ملک مبیش کی طرف جمیس کرده کا کا بیرسی کا بیرسی کا میداد مکد چھوڑ نے پر مجبور ہوگئی اور بیرسی کرانی کا در بیرسی کی طرف جرت کرائی۔

حفرت ذکریاعلی السلام نی امرائیل کے عظیم بیٹیراور بیت المقدس کے متولی (گران) تھے۔ جب ان کی حبی بہن کے گر مطرت مریم پیدا ہوئیں تو حضرت مریم کی والدہ کی منت کی وجہ سے حضرت ذکر فیا حضرت مریم کے گران بنائے

حضرت ذکریا بنی اسرئیل کے پیشیوا، رہنما، اور بیت المقدن کے بڑے چلیل القدر اور عظیم پیڈیمروں بیس سے ایک پیڈیمر ہیں۔ آپ اس زمانہ بیل بنی اسرئیل کے پیشیوا، رہنما، اور بیت المقدی کے متولی بھی تھے۔ حضرت ذکریا اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے اور بڑھئی کے کاموں سے جو کچھ ملتا اس پرگز اردہ کرتے تھے۔ جب ان کی عمر مبارک 120 سال کی ہو گئی تو ان کی نبی بہن کے گھر حضرت مریخ پیدا ہوئیں۔ حضرت مریخ کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے یہ منت کے مطابق ان کو بیت المقدی کے متولی حضرت ذکریا جو حضرت مریخ لیے وقف کر دوں گی۔ حضرت مریخ کی پیدائش کے بعد منت کے مطابق ان کو بیت المقدی میں ایک ججرے کا انتظام کر دیا کے سکے خالو تھے ان کے حوالے کر دی گئیں۔ جب وہ جوان ہوئیں تو ان کے لیے بیت المقدی میں ایک ججرے کا انتظام کر دیا کیا جس میں وہ عبادت کرتی تھیں۔ حضرت مریخ نہایت پائیزہ صفت اور عبادت گذار خاتون تھیں۔ ایک دن حضرت زکریا ان کے ججرے میں مجاوت ان کے ساتھ جواب دیا کہ جھے نہیں معلوم۔ بیمیرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت ذکریا سوچنے گلے کہ جب اس جگہ معصومیت کے ساتھ جواب دیا کہ جھے نہیں معلوم۔ بیمیرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت ذکریا سوچنے گلے کہ جب اس جگہ

نے تمام مسلمانوں کواینے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔

جہاں کی ہے آنے کے امکانات نہیں ہیں بے موسم کے پھل آسکتے ہیں تو میری زندگی کا اگر چہموسم نکل گیا ہے کہ میرے گھر اولا دہو گر اللہ کی قد رہ سے یہ بعیر نہیں ہیں ہے۔ اس جگہ حضرت زکر ٹانے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ ابھی بوڑھا ہوگیا ہوں۔ میری پڈیاں تک سو کھٹی ہیں۔ سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے۔ میری ہیوی با مجھ ہے۔ اے رب! آپ نے اپنے فضل و کرم سے بھی مایوں اور محروم نہیں کیا۔ میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جواس وین کا دارث بن سکے جو آپ نے جھے عطافر مایا ہے۔ آپ جھے اپنی رحمت خاص سے ایک ایسا بیٹا عطافر مادیجیے جومیرااور آل لیقو ب کی دین عظمتوں کا دارث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو تبول فر مایا اور حضرت تکیل جیسا بیٹا عطافر مایا۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہ اللہ تمام قدر توں کا مالک ہے دہ سباب کا تھا نہیں ہے دہ جب اور جس طرح چا ہے اپنی قدرت کا اظہار فرمادیتا ہے۔

سورة مريم كى آيات اورحضرت ذكريًّا كاس واقعه سے اہل ايمان كوتىلى دى گئى ہے كه جس الله برتم ايمان لائے موده اتى قدرت وطاقت والا ہے كہنامكن كومكن بنا ديتا ہے اور اسباب كامختاج نہيں ہے۔ لبندامستقبل اہل ايمان كا ہے۔ مايوں مونے كى ضرورت نہيں ہے۔ اللہ كى قدرت وطاقت برجم روسر كھاجائے اور كمل صالح اختيار كياجائے۔ اس ميں سب سے بوى كاميا بى ہے۔

## ٠ سورهمريم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينِ

كَهْيِعُصْ فَأَذِكُورُ حَمْتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زُكُرِيًّا فَأَاذَ نَادَى رَبَّهُ نِدَآءٌ خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ أَكُنَّ بِدُعَا بِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنَّ خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَآءِ يُ وَكَانَتِ امْرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيَّا فَيَرْتُنِي وَيُرِثُ مِنَ الِيَعْقُوْبُ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ لِزَكْرِيّاۤ إِنَّا نُبَقِّرُكَ بِعُلْمِ إِنْمُهُ يَغِينُ لَمْ بَعْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ اَنْ يُكُونُ لِي غُلْمٌ وَّكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْبِكَغْتُ مِنَ الكِبَرِ عِبَيًّا ﴿ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تِنْكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِنَّ ايَةً \* قَالَ اَيْتُكَ اَلَّاثُكُلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَ لَيَالِ سَوِيًّا®

## ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۰

کاف۔ھا۔یا۔عین۔صاد۔(اے نی علیہ )یہ آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بندے ذکریاً پر۔جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہتہ سے پکارااورعرض کیااے میرے رب! (بڑھاپے کی وجہ سے )میری ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں۔میراس فید بالوں کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے اور میرے پروردگار میں آپ سے مانگ کر بھی محروم نہیں رہا۔اور یقیناً میں اپنے بعدا پ رشتہ داروں سے اندیشہ رکھتا ہوں۔ میری ہوی با نجھ ہے۔ جھے اپنی رحمت سے ایک وارث عطافر ما جو میر ااور آل یعقوب کا وارث بن جائے۔ اور میر بے رب اس کو میر بے لئے پہندیدہ بنا دیجئے گا۔ (اللہ نے فر مایا) اے زکریا ۔ ب شک ہم تمہیں ایک ایسے بیٹے کی خوش خبری دے رہ ہیں جس کا نام سخین ہوگا اس سے پہلے ہم نے بینا م کی کو نہیں دیا۔ (زکریا نے نے) عرض کیا اے میرے رب میر سے رب میرے رب میرے (گھر) لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری ہوی با نجھ ہے اور میں بڑھا ہے کی انتہائی (عمر) تک پہنچ میرے را گیا ہوں۔ اللہ نے فر مایا ای طرح ہوگا۔ اللہ نے فر مایا بیا بات بھی پر آسان ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب کہ تمہارا وجود ہی نہ تھا۔ عرض کیا اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر کرد یجئے نے مایا اس کی نشانی میہ ہوگا کہ تمسلسل تین را توں تک لوگوں سے بات نہ کرسکو گے۔ مقرر کرد یجئے نے مایا اس کی نشانی میہ ہوگا کہ تمسلسل تین را توں تک لوگوں سے بات نہ کرسکو گے۔

## لغات القرآن آيت نمبرانا ١٠

| ياد-تذكره-                         | ۮؚػڗ            |
|------------------------------------|-----------------|
| کمزوری_ بیاری_خرابی_               | <b>ٚ</b> وَهُنّ |
| بڈی۔بڈیاں۔                         | ٱلْعَضْمُ       |
| چيل گيا-يا بح <sup>ر</sup> ک الها- | إشُتَعَلَ       |
| سفيد بال-بوهايا-                   | شُيْبٌ          |
| محروم-نامراو-                      | شَقِی           |
| رشنة دار_                          | اَلُمَوَالِیُ   |
| بانجھ_(اولادے مایوس)_              | عَاقِرٌ         |
| نام_رکھنا                          | سَمِی           |
| انتهائی بوها پا۔                   | عِتِی           |
| آسان_بہل_                          | هَيِّنَ         |
| تعیک ہونا۔ برابر ہونا۔             | سَوِیٌ          |
|                                    |                 |

## تشريخ: آيت نمبرا تا • ا

اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے جن کے معنی کاعلم اللہ کو ہے۔ پھر حضرت ذکر یا اور حضرت کی علیم السلام کے بیشوا، رہنما اور بیت المقدل کے حضرت کی علیم السلام کے بیشوا، رہنما اور بیت المقدل کے متولی اور گلران تھے۔ حضرت ذکر یا حضرت ذکر یا کی عمر مبارک ۱۲ سال کی ہوگئی اس وقت اللہ متولی اور گلران تھے۔ حضرت ذکر یا کو عضرت کی بہت ی اعلیٰ صفات عطافر مائی نے حضرت ذکر یا کو حضرت کی بہت ی اعلیٰ صفات عطافر مائی کے دھنرت ذکر یا کو حضرت کی بہت ی اعلیٰ صفات عطافر مائی گئیں۔ اہل ایمان کو حضرت ذکر یا کا واقعہ سنا کر بتایا جارہا ہے کہ اللہ نے ان کو ہڑھا ہے کی انتہاؤں پر بیٹا عطاکیا جو بظاہر ناممکن تھا گئیں اللہ ایپ کہ اللہ ہر چیز پر پوری تھا کہ میں بھی دی گئی ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری توری قدرت رکھتا ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اس کا نتا ہے اس میں ان کو بہت کی قدرت ہے جس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو اور بغیر باپ کے حضرت عبی علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ جو بھی اس کی بارگاہ میں جھک کر اور عاجزی اور کساری سے کا مقابلہ کے دو خروعا کرتا ہے اور کو کی خض اس کی رجمت اور اس کے کرم ہے محروم نہیں رہتا۔

گویاجان ثاران مصطفی صلی الله علیه وسلم سے فرمایا جارہا ہے کہ اسے اصحاب رسول! تم ابنیاء کے راستے پرچل رہے ہو اوراس کے لئے ہرطرح کی قربانیاں پیش کررہے ہوتو بیمت بھسا کہ اللہ تمہاری قربانیوں اورایار سے بخبر ہے بلکہ اس کو تمہاری ہرکیفیت کاعلم ہے اوروہ تمہیں بہت جلد عظمت کی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ گراس کے لئے وقت کا انتظار اورایار وقربانی سے کام لئے کرصبر وقل سے حالات کو برداشت کرنا ہوگا۔ پھریمی لوگ تمہارے قدموں پر چھکنے کے لئے مجبور ہوجا کیں گے۔

قرآن کریم میں حضرت ذکر یاعلیہ السلام کی دعا کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے بیمنت مان کی تھی کہ اسلام میں جو بھی اولا دپیدا ہوگی اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کردوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو پیدا کیا تو حضرت مریم کی والدہ بہت پریشان ہوگئیں کہ لڑکی کو میں بیت المقدس کے لئے کیے وقف کردوں ۔ حسن اتفاق کہ اس وقت بیت المقدس کے متولی اور نگران حضرت زکر یاعلیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے سکے خالو تھے۔ چنا نچے ان کو حضرت زکر یاعلیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ حضرت مریم انتہائی نیک اور پارساتھیں وہ دن رات اپنے ججرے میں اللہ کی عبادت و بندگی کرتی رہتی تھیں۔ حضرت زکریا اکثر حضرت مریم کے ججرے میں فیریت معلوم کرنے جاتے رہتے

تھے۔ان دن انہوں نے دیکھا کہ حضرت مرتم کے پاس بےموسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔انہوں نے حیرت سے بوچھا کہ مرتم ابیہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم نے کہا کہ بیسب اللہ کی طرف سے آئے ہیں حضرت ذکر یاعلیہ السلام جواللہ کے نی تھے بچھ کئے کہ حضرت مریم براللہ کا خاص فضل وکرم ہے اور ہے موسم کے پھل دیکھ کراللہ کے سامنے چھک مجنے اور پکھاس طرح وعا کی اللی! (اگرآپ مریم کوبے موسم کھل دے سکتے ہیں تو) ہے شک میں بوڑھا ہوگیا ہوں میرے سرکے بال بھی انتہا کی سفید ہو گئے ہیں، میری بیوی با نجھ ہے جس کے بال اولا دہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا لیکن آپ کی قدرت سے کوئی چیز با ہر نہیں ہے۔ جھے ایک وارث عطافرماد يجئ جومير ي مقصد اورمش كوآ كے لے كر چلے اوروہ ان علوم كاصح وارث بن سكے جوآب نے مجھے عطا فرمائے ہیں کیونکہ مجھے قوم بنی اسرائیل میں ہے کوئی بھی اس کااٹل نظر نہیں آتا جواس علم کی میراث کولے کر چل سکے۔ ظاہر ہے اس دعامیں آب اینادارث مال ودولت کے لئے نہیں مانگ رہے تھے کیونکہ انبیاء کرام اللہ کے علوم کے وارث ہوتے ہیں وہلم چھوڑ کر جاتے ہیں درہم ودینارنہیں چھوڑتے ۔ انہیں ایے مثن اور مقصد سے پیار ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہلوگ ان کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں را منتقم کونہ چھوڑیں۔حضرت ذکر یاعلیہ السلام نے اس مثن اور مقصد کے لئے اللہ سے دعافر مائی۔حضرت ذکر یاعلیہ السلام جو پوری عاجزی وانکساری سے دعافر مارہے تھے۔اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اللہ نے ان کی دعاضر ورقبول کر لی ہوگی کیونکہ اس دعا کا مقصد صرف دنیا کی غرض اورسکون نہیں تھا بلکہ بی اسرائیل کے لئے رشدو ہدایت کی درخواست تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت زکریا عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ کے فرشتے نے ان کود عالی قبولیت کی خوش خبری سنائی اور کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور ایک ایسامیٹا عطاكرنے كافيصلدكيا ہے جس كانام يكي ہوگا۔ بيساتو حمرت تجب اورشوق سے يوجھاكدكياميرے كھرايك ايبابيا ہوگاجس كانام بھي اللد خود بى نے ركھ ديا ہے؟ يد كيے مكن ہوگا؟ كيونك ميں انتهائى بوڑھا ہو چكا مول ميرى يوى با نچھ ہے۔ فرشتے نے كہا كديرة مجھے معلوم نہیں البت اللہ کافیصلہ ہے کہ بیکام اس طرح ہو کررہے گااورابیا کرناللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے بلکہ اللہ کے لئے آسان ہے۔ فرمایا کہتم خودائے وجود پرغور کرلوکہ تم کچھ بھی نہ تھے لیکن آج تم ایک انسانی شکل میں موجود ہو۔

جب حضرت ذکریا کو پورااطینان ہوگیا تو عرض کیاالی اس کی علامت کیا ہوگ؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی بیہ ہوگ کہتم تین راتوں تک سوائے اشاروں کے کس سے بات نہ کرسکو گے۔اس طرح اللہ نے تمام اہل ایمان کو بتادیا کہ اللہ جب کسی کام کوکرنا چا بتا ہے تو اس کو دنیا کے لوگوں کی طرح اسباب اوروسائل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جب وہ کسی کام کوکرنا چا بتا ہے تو اس کے ہونے کا تھم دیتا ہے اوروہ چیز وجود اختیار کر لیتی ہے۔

# فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ

مِنَ الْمِحُرَابِ فَاوَتَى إلَيْهِمُ إِنْ سَبِّحُوا اللَّهُ وَعَشِيًا ۞ لَيَحْنَى الْمِعْرَابِ فَاوَتَى اللَّهِمُ الْنَسْبِحُوا اللَّهُ وَعَشِيًا ۞ وَكُنَا نَا فَيْنَا وُ الْمُحْلَمُ مَسِيًا ۞ وَكُنْ يَكُنْ جَبًا رُا عَضِيًا ۞ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُومَ مَنَا وَيُومَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُومَ مَنَا وَيَوْمَ مَنَا وَكُومَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُومَ مَنَا وَيَوْمَ مَنَا وَكُومَ وَيُومَ مَنَا وَيُومَ مَنَا وَيُومَ مَنَا وَيَوْمَ مَنَا وَيَوْمَ مَنَا وَيَوْمَ مَنَا وَيَوْمَ مَنْ مَنْ عَنْ حَمَّا ۞

### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱۵

پھروہ (زکریًا) عبادت گاہ سے نکل کراپی قوم کے پاس آئے۔ انہوں نے اشارہ سے بتایا کہتم صبح وشام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ اے بحی اس کتاب (توریت) کو پوری قوت سے سنجال لو۔ ہم نے ان کواپنے پاس سے بچپن ہی سے دین کی سمجھ، شفقت ومجت، پاکیزگی عطاکی مشجوں اور دہ پر ہیزگار تھے۔ وہ اپنے والدین سے اچھاسلوک کرتے اور سرکش و نافر مان نہ تھے۔ جس دن وہ پیدا ہوئے۔ جب ان کوموت آئے گی اور جس دن وہ (قیامت میں) زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے ان پرسلامتی ہی سلامتی ہی سلامتی ہی سلامتی ہی۔

لغات القرآن آيت نبرااتاها

ٱلْمِحْوَابُ عبادت كرنے كاجگد

أو ملى اس فاشاره كيا-

سَبّخوا شبيح كرورعبادت كرور

w Co

| -50                | بُكْرَةً  |
|--------------------|-----------|
| شام-               | عَشِی     |
| لے لو۔ پکڑو۔       | خُحدُ     |
| حكمت ودانائي       | ٱلۡحُكُمُ |
| بچپن-              | صَبِی     |
| شفقت ومحبت-        | حَنَانٌ   |
| ئىكى كرنا_         | بَوَّا    |
| سرکثی کرنے والا۔   | جَبَّارٌ  |
| نافرمان۔           | عِصِیْ    |
| پيدا کيا گيا۔      | ۇلِدَ     |
| دوباره المحائة گا۔ | يُبْعَث   |

# تشريح: آيت نمبراا تا ١٥

جب حضرت ذکر یاعلیہ السلام کی عمر مبارک ایک سوئیں سال کے قریب ہوئی اس وقت آپ نے عاجزی واکساری سے
اللہ کی بارگاہ میں بیدعا فر مائی کہ اے اللہ جھے ایک بیٹا عطا فر ماد یجئے تا کہ وہ قوریت کی تعلیمات کو عام کر سکے اور میر ہے اسلامی مقصد
اور مشن کے لئے میراضح جانشین اور وارث بن سکے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب کہ وہ بڑھا ہے کی انتہائی عمر تک بھنے تھے۔ ان
کی بیوی با جھتھیں بعنی ظاہری اُسباب میں اس کا کوئی امکان شرتھا کہ اس عمر میں ان کے گھر کوئی اولا دپیدا ہو گھر اللہ نے اپنی قدرت
کا اظہار کرتے ہوے اس ناممکن کومکن بنا دیا۔ اللہ کے بیسے ہوئے فرشتوں نے جب اولا دکی خوشخری سائی تو اس خبر پر آئیس خوشی

کے ساتھ تعجب بھی ہوا۔انہوں نے عرض کیاالٰہی!میرے لئے کوئی الی نشانی مقرر کردیجئے جس سے مجھے بیمعلوم ہوجائے کہمیرے گھر ولا دت ہونے والی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی علامت اورنشانی بیہ ہوگی کہتم تین را توں تک تندرست ہونے کے باو جود کس سے بات نہ کرسکو گے ۔ جب ایباہو بھی لیزا کہ مل قرار یا گیا ہے ۔ بدواقعہ جہاں حفزت زکر یاعلیۃ السلام کیلئے ا نتہائی خوثی اورمسرت کا تھا و ہیں پوری قوم بنی اسرائیل کے لئے بھی نہایت سکون ،خوثی اورمسرت کا پیغام تھا جنا نچہ جب حضرت ذکر یاعلیدالسلام کے لئے بیوفت آیا اور بات چیت سے زبان رک گئ تو آپ نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کرقوم بنی اسرائیل کواشاروں سے بتایا کہ وہ بھی صبح وشام اللہ کی حمد وثناء کرتے رہیں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریاعلیہ السلام کی دعا کوقبول کرتے ہوئے ایک ایسے بیٹے کی خوشجری عطافر مائی جن کا نام بھی اللہ تعالی نے خودہی تجویز کرکے ارشاد فر مایا کہ اس سے پہلے یجی کسی کا بھی نام ندتھا۔ حصرت کی علیہ السلام جواللہ کے نبی تھے بچین ہی ہے نبوت کی بہت سی خصوصیات کے حامل تھے چنانجے قرآن کریم اور احادیث رسول الله سلی الله علیه وسلم میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت کیجیٰ علیہ السلام بحیین ہی سے نبایت ذبین وذکی سمجھدار داناو بینا تقے۔ بجین کی عرمیں بیچ کھیل کودمیں گئے رہتے ہیں لیکن حضرت بیچیٰ علیہ السلام کا کھیل کودمیں دل نہ لگنا تھا نہیں فضول اورغلط باتوں سے پخت نفرت تھی اور جس بات میں بنجیدگی اور وقار نہ ہوتا وہ اس بات کے قریب بھی نہ جاتے تھے اٹکا دل پیدائش طور پراللہ کے خوف سے جراہواتھا وہ ہر بات کی گہرائی تک چینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔وہ توریت کے ہرتھم پر پوری طرح عمل فرماتے تھے۔جن باتوں سے پر ہیز کرنے کے لئے کہا گیاتھااس سے پر ہیز کرتے تھے۔نہایت مثین سنجیرہ اور باوقار تھے۔اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اورموت کے بعد بھی سلامتی عطا فر مائی اور قیامت میں بھی ان کوسلامتی عطا کی جا کیگی۔وہ مشکل وقت میں صحیح رائے قائم کرتے اور ہرمعاملہ میں صحیح فیصلہ کرنے کی بھر پورصلاحیت رکھتے تھے۔

وَاذُكُرُ فِ الْكِتْبِ مَرْكِيمُ اِذِانْتَبَدُتُ مِنَ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِكًا فَ فَاتَّخُذَتُ مِنْ دُونِهِ مُرحِجَابًا فَكَارُ سَلْنَا اِلْيُهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ قَالَتُ اِنِّنَ آعُودُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ اِنْمَا آنَارُسُولُ لُرَبِّا فِيَ لاَهَبَ لَكِ غُلْمًا ذَكِيًا ﴿ قَالَتُ آَنَّ يَكُونُ لِى غُلْمُ وَكُمْ لَهُ اللَّهِ وَكُمْ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَامٌ وَكُمْ اللَّهِ عَلَامٌ وَكُمْ اللَّهِ عَلَامٌ وَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِل

### ترجمه آيت نمبرا اتاا

(اے نی ﷺ) کتاب (قرآن) میں مریم کا حال بیان کیجئے۔ جب وہ اپنے گھروالوں
سالگ ہوکرا کیے مشرقی مکان میں گئیں۔اوران لوگوں کی طرف سے ایک پردہ ڈال لیا۔ پھر ہم
نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ ان کے سامنے ایک مکمل آ دی کی شکل میں آیا۔ (مریم
نے) کہا میں اللہ کی پناہ ماگئی ہوں۔اگر تیرے (دل میں اللہ کا) خوف ہے (تو یہاں سے ہٹ جا)
(فرشتے نے) کہا میں تبہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تا کہ تبہیں ایک پاکیزہ لاکے کی خوشنجری دوں۔ (مریم نے) کہا کہ میرے بیٹا کسے ہوگا جب کہ جھے کی انسان نے ہاتھ تک نہیں
کو شخبری دوں۔ (مریم نے) کہا کہ میرے بیٹا کسے ہوگا جب کہ جھے کی انسان نے ہاتھ تک نہیں
لگایا۔ اور نہ میں بدکار ہوں۔ (فرشتے نے) کہا ای طرح ہوگا۔ (جسے اللہ چاہے گا) جو تبہارے
رب کے لئے نہا بیت آ سان ہے (تبہارارب کہتا ہے) تا کہ ہم اس کولوگوں کے لئے ایک نشانی بنا

لغات القرآن آبت نمبر١١٥١٢

اِنْتَبَذَتُ الكَهُوكَارِ

حِجَابٌ پرده۔

ڈھ*ل گی*ا۔

تَمَثَّلَ

سَويٌ

| ,                | -                       |
|------------------|-------------------------|
| تَقِيُّ          | ر بيزگار                |
| اَهَبُ           | میں دول گا۔             |
| زَكِيٌ           | پاک باز۔ پاکیزہ۔        |
| لَمْ يَمُسَسْنِي | مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔   |
| بَغِيُّ          | بدكردار_بدكار_          |
| ٱهُو             | معالمدكام               |
| مَقُضِيٌ         | فيصله كيا حميا - طيشده- |

ھىك ھىك ـ

## آخريج: آيت نبر ١٦ تا ١٦

گذشتہ آیات میں حضرت کی علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ارشاد فرمایا گیا تھا کہ ان کی زندگی قدرت کی تھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت ذکر یاعلیہ السلام کو ایک سوپیں سال کی عمر میں حضرت کی علیہ السلام جیسا بیٹا عطافر مایا جب کہ ان کی بیوی با نجھ تھیں اور اس بڑھا ہے میں اولا دہونے کا دور دور تک امکان نہ تھالیکن اللہ نے جواس کا کنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے اور ہہ طرح کی قدر تیں رکھتا ہے اس نے حضرت ذکر یا کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس ناممکن کوممکن منادیا۔ اس طرح اب حضرت اس خاص کے متعلق ارشاد فرمایا جارہاہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی زندگی کو ایک نشانی بنا کر ساری دنیا کو بتا دیا کہ وہ اللہ انسانوں کی طرح ظاہری اسباب کا تھائے نہیں ہے۔ اگروہ چاہتے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا کرسکتا ہے اور بغیر باپ کے حضرت علیہ السلام کو پیدا کرسکتا ہے اور احاد بیٹ میں اس کی تفصیل بیدار شادفر مائی گئی ہے کہ حضرت ذکر یاعلیہ السلام کے خاندان میں عمران نام کے ایک شخص تھے جونہا بیت عابد وزاہد نیک بر ہمیز گارتھے۔ اور ان کی بوری جو حضرت کی علیہ السلام کی حقیق خالہ تھیں جن کا نام حد آتا ہے۔ عمران کی اور ان کی بوری کی خواہش

6129

تھی کہان کے ہاں کوئی اولا دپیدا ہوجائے۔ کیونکہ ابھی تک وہ اولا د کی دولت سےمحروم تھے۔ایک مرتبہ حفزت حنہ نے سیمنت مان لی کہا گران کے گھر کوئی اولا دہوگی تو وہ اس کو بیت المقدیں کے لئے وقف کردیں گی۔املنہ نے ان کی دعا کو تبول فر مالیا اوران کے گھر میں حضرت مریم پیدا ہو کئیں حضرت حنہ اس تصور ہے تخت پریشان ہو کئیں کہ ان کے گھر لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔وہ اس کو بیت المقدر کے لئے کیسے وقف کرینگی چونکہ منت مان کی گئی تھی اوراس زمانے میں دستور کے مطابق اس کو ہرحال میں بیت المقدر کے لئے وقف کرنا لازمی اورایک بہت بڑی نیکی اور بھلائی سمجھاجا تا تھا۔ حسن اتفاق کہ اس وقت بیت المقدس کے متولی اورگران حضرت زکر باعلیہ السلام تھے جوحضرت مریم کے سکیے خالو تھے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ حضرت مریم جیسی بچی کوانی برورش میں لے کرنیکی اور سعادت حاصل کریں۔اختلاف ہونے کی صورت میں قرعد ڈالا کیا۔طریقہ بیتھا کہ ہر محش یانی ے بہاؤ پراینے لکھنے کاقلم ڈالٹا تھا۔ جس کاقلم پانی کے بہاؤ کےخلاف جاتاوہ کامیاب سمجھاجاتا۔ چنا مجیسب نے اپنے آلسے قلم پانی میں ڈالدیئے حضرت زکریا کے علاوہ سب کے قلم یانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئے اور کئی مرتبہ قرعہ اندازی میں کامیالی کے بعد حضرت مریم کوحضرت زکر یاعلیہ السلام کی برورش میں دے دیا گیا۔ بیت المقدس میں ایک کمرہ حضرت مریم کے لئے وقف کر دیا گیا تھادن مجروہ اس کمرے میں عمادت کرتیں اور رات کو حضرت زکر باان کو لے کر گھر حلے جاتے تھے۔ جب حضرت مریم کی عمر مبارک بارہ تیرہ سال کی ہوئی تووہ ہرونت اللہ کی عبادت اور بندگی میں گئی رہتی تھیں ۔حضرت مریم بحیین ہی سے نہایت یا کیزہ صفت اور نیک تھی اوراللہ کی عبادت اور بندگی کے سواان کوکوئی اور کام نہ تھا۔ایک دن جب کہ حضرت مریم اینے حجرے میں تھیں یا بعض روایات کےمطابق ووعشل کر چکی تھیں ۔ حضرت جبرئیل خوبصورت انسانی شکل میں ان کے پاس آئے حضرت مریم ا بیاجنبی مردکود کیھر کھرائٹیں اوراللہ کی بناہ ما تکتے ہوئے کینے گئیں کہا گرتمہارے دل میں ذرابھی خوف الی ہوتے یہاں سے چلے جاؤ۔حضرت مریم کی گھراہٹ ویکھتے ہوئے حضرت جرائیل نے اپنے آپ کوظا ہرکرتے ہوئے کہا کہتم مت گھبراؤ میں اللہ کی طرف سے بھیجا عمیا ہوں۔ میں تہمیں ایک لڑ کے کی خوشخری دینے آیا ہوں۔حضرت مریم نے بے ساختہ کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیے موگا جبكة ج تك مجھے كى مرد نے ہاتھ تك نيس لگايا ني مرا نكاح مواب اور نديس برے كرداروالى مول حضرت جرائل نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا یہ پنام کیکرآیا ہوں جس میں اللہ نے فیصلہ کرلیا ہے کہ ای طرح ہوکرر ہےگا۔ اللہ کا پیفیلہ اس کی قدرت کا ملہ کا ظہار ہے۔ وہ تہیں اور تمہارے بیٹے کواین قدرت کانمونہ بنا کرپیش کرنے کا فیصلہ کرچکا ہے۔ اوراس فیصلے بیممل کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہز ہیں ہے۔اس واقع کی بقیہ تفصیلات اس سے آگے کی آیات میں آرہی ہیں۔

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ا فَكَجَاءَهَا الْمَخَاصُ إلى جِذْع النَّخُلَةِ "قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبُلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۞ فَنَا ذِيهَا مِنْ تَخْتِهَآ ٱلْاتَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿ وَ هُـزِّي إِلَيْكِ بِجِذُعِ النَّخُلَةِ ثُلْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِي وَاشْرَيْ وَقَرِي عَيْنًا فَإِمَّا تَرْيِنَ مِنَ الْبَشَرِكَ كُالْ فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمِن صَوْمًا فَكُنَّ أُكْلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا اللَّهِ فَاتَتُ يِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالْوَالِمَرْيَمُ لِقَدْجِمْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ١٠ يَأْخُتَ هُرُوْنَ مَا كَانَ آبُولِ امْرَا سَوْءٍ قَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوْ إِكَيْفَ نُكِلِّمُ مِنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ ﴿ الْعَنِي الكِتْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِينَ بِالصَّلْوَةِ وَالرَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبُرًّا بِوَالِدَتِى وَكُمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارُ الشَّقِيًّا ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدُتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيًّا ﴿ ذَٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيِمٌ قُولَ الْحَقّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتُرُوْنَ ﴿ مَا كَانَ بِلْهِ آنْ يَتَخِذَمِنْ وَكَذِلْسُبَحْنَهُ ﴿ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۞ وَإِنَّ اللهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* لَهُ ذَا صِرَاظُ مُنتَقِيمٌ ۞

#### ترجمه آیت نمبر۲۲ تا۲۳

پھر (مریم کو) جمل رہ گیا اور وہ اسے لے کرایک دور کی مشرتی جگہ پر چلی گئیں۔
پھر ان کو زچگی کا در دہوا تو وہ ان کو مجور کے درخت کی جڑکی طرف لے آیا۔ کہنے لگیں اے
کاش میں (اس وقت کو دیکھنے ہے) پہلے ہی مرجاتی یا میرا نام ونشان من جاتا۔ (فرشتے
نے ان کو) نیچے ہے آواز دی کہ تمہارے رب نے تمہارے نیچ (پائی کا) ایک چشمہ جاری
کر دیا ہے۔ مجور کے سے کو ہلاؤ تا کہ تروتازہ مجور یں چیڑ کر گر پڑیں۔ تم ان کو کھاؤاور پو
اور آنکھوں کو ٹھنڈ ارکھو۔ پھرا گر کوئی آ دی تمہیں دیکھے تو کہد دینا کہ میں نے رحمٰن کے لئے
روزہ کی منت مان رکھی ہے۔ آج میں کسی سے بات نہ کروں گی۔

پھروہ (مریم) اسے اٹھا کراپی قوم کے پاس آئیں (قوم کے لوگ) کہنے گئے کہ اے مریم تم تو ایک بڑے گئا ہی چیز لے کر آئی ہو۔ اے ہارون کی بہن نہ تہمارے والد برے آدمی تھے اور نہ تہماری ماں بدکار تھیں۔ (مریم نے ) اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا (کہ اس سے پوچھلو) کہنے گئے کہ جو بچا ہے گہوارہ میں ہمک رہا ہے اس سے سطرح ہم بات کر سکتے ہیں (حضرت عیسی نے کہنا شروع کیا) بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس اللہ نے جھے کتاب دی ہے اور جھے نی بنایا ہے۔ اور میں جہاں بھی رہوں گا برکت رہوں گا۔ اور اللہ نے جھے کتاب دی ہے اور جھے نی بنایا تک میں زندہ رہوں ۔ اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے۔ اس نے جھے سرکش اور تک میں زندہ رہوں ۔ اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے۔ اس نے جھے سرکش اور برفعیب نہیں بنایا۔ اور جھی پرسلائتی ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ جس دن میں مروں گا اور جس دن میں نزندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیستی ابن مریم ۔ یہوگ آئی کی بات میں شک کر ہے ہیں۔ اللہ کی بیشان نہیں ہے کہوں کی واپنا بیٹا بنا نے ۔ وہ ذات تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ وہ جب کی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے "ہوجا" اور وہ چیز ہوجاتی ہے۔ اور بیک میرارب اور تہمار ارب ایک اللہ بی ہے آئی کی عبادت و بندگی کرو۔ بہی صراط متنقیم ہے۔ وہ جب کی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے "ہوجا" اور وہ چیز ہوجاتی ہے۔ اور بیک میرارب اور تہمار ارب ایک اللہ بی ہے آئی کی عبادت و بندگی کرو۔ بہی صراط متنقیم ہے۔

لغات القرآن آیت نبر۳۹۲۲۳ إِنْتَبَذَتُ (إِنْتِبَاذُ) الكَبوَّلُ مِدابوَّلُ \_ دور کا فاصلہ۔ زچگی کادرد۔دردزه۔ جَزُعٌ نَسُيًا مَّنُسِيًّا -7. بھولی بسری چیز۔ بےنام ونشان ہوجانا۔ سَرِيٌ ياني كاچشمه هُزِّی ملالی۔ جھکادے۔ تُسَاقِطُ گرائی گی۔ رُطَبٌ تروتازه-جَنِیٌّ قَرِّیُ عَیُنٌ يكا موا كھِل۔ آنكھيں شندي ركھ۔ توریکھے۔ نَذَرُثُ میں نے منت مان رکھی ہے۔ تُحْمِلُهُ وہ اس کواٹھالائے۔ فَرِيُّ (اِفُتِرَاءٌ) عجیب اور نرالی بات۔ ٱلْمَهُدُ صَبِیٌّ اَوُصٰنِیُ مجهيحكم ديار مَادُمُتُ حَيًّا جب تك مين زنده مول \_ شَقِیٌ بدنفيب-برقسمت-يَمُتَرُونَ وہ شک کرتے ہیں۔

### تشرق آیت نبه ۲۶۲۳ ۳

حضرت مریم نے جب سے ہوش سنجالا تھااس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتیں اور یا کیزمگی ، عفت وعصمت کی ایک مکمل تصویر تیس ۔وہ لوگوں ہے الگ ہوکرعبادت الٰہی کی خاطر ایک مکان میں بیٹے گئیں۔اس دوران حفرت جرئيل الله كے تھم سے ايك مكمل انسان كى شكل ميں حضرت مريم كے سامنے آھئے۔ اس اسكيلے مكان ميں ايك اجنبي آ دي كو د کھے کر حضرت مریم گھبرا گئیں۔ شرم وحیا ہے سمٹ کر کہداٹھیں اگرتمہارے دل میں ذرہ برابربھی خوف الٰہی ہے تو یہاں ہے چلے جاؤر حفرت جرئیل نے حفرت مریم کی گھراہٹ کود کھ کراینے آپ کوظا برکردیا ادر کہا کہ میں واللہ تعالی کے تھم سے بیجا ہوا آیا ہوں تا کہتمہیں ایک بیٹے کی اطلاع اور خوشخری سناؤں۔ حصرت مریم نے جرت اور تعجب سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے جب کہ مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اورنہ میں کوئی بدکار عورت ہوں فرشتے نے کہا'' کذالک'' لین ایے ہی ہوگا۔آپ نے گذشتہ آیات میں پڑھ لیا ہے۔ کہ جب حضرت ذکر یاعلیہ السلام نے اپنی اورا پی بیوی کی حالت کود کھ کر تعجب سے یو چھاتھا کہ اس بڑھا ہے میں ہمارے ہاں بیٹا کیے ہوگا۔اس برفرشتے نے کہاتھا۔" کذا لک"ای طرح ہوگا۔اس معلوم ہوا کہ '' كذالك'' كےمعنى يہی ہیں كه الله تمام قدرتوں اورطاقتوں كامالك ہے۔جب وہ كسى كام كے كرنے كافيصله كرليتا ہے تووہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح وہ جاہتا ہے۔ کیونکہ وہ انسانوں کی طرح ہرکام میں اسباب اوروسائل کامخاج نہیں ہے۔اس جگہ ب فرمایا جارہا ہے کداے مریم اس میں تعجب کی کیابات ہے وہ اولاد کے پیدا کرنے میں اس اصول کا یابنو ہیں ہے کہ جریحه مال اور باب کے ملاب سے پیدا ہو بلکہ وہ جا ہے تو بغیر مال باب کے حضرت آ دم علید السلام اور حوام کو پیدا کردے۔ اور بغیر باب کے تہیں بیٹاعطا فرمادے۔اس اللہ کی اتنی زبردست قوت ہے کہ وہ اینے فیصلوں اور کام میں کسی کامختاج نہیں ہے۔ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتادیا کہ اللہ نے اس کام کے کرنے کا فیصلہ فر مالیا ہے۔ تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ایک مجرد واورنشانی بنادیا جائے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مقام جہاں حضرت مریم چل کئی تھیں وہ بیت اللحم ہے جو بیت المقدس سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔

جب زیگی کادردمحسوں ہواتو حضرت مریم بے تابانہ جنگل کی طرف نکل گئیں اورایک مجور کادرخت جو کمی قدراونچائی
پرواقع تھااس کے سہارے پیٹے گئیں ان کے مند سے نکل گیا کاش میں اس سے پہلے ہی مرگئی ہوتی یا اس رسوائی سے پہلے مٹ گئی ہوتی
آپ اس کھکش میں تھیں کہ ٹیلے کے پنچ سے حضرت جرئیل کی آ واز آئی کہ تھجرا نامت اللہ نے آپ کے لئے راحت و آ رام کے تمام
اسباب کا انتظام فر او یا ہے۔ آپ سے قریب ہی صاف وشفاف پانی کا چشمہ بہادیا گیا ہے اور تازہ مجموروں کا یہ درخت جس کے

یتے آپ ہیں اس کو ہلا ہے تو تازہ اورلند پذکھجوریں گریزیں گی بیاللہ نے آپ کے کھانے پینے کا انظام کیا ہے۔ آپ اس کو کھا ہے اور چیجے اوراولا دے آئکھیں شنڈی رکھئے اللہ نے بیجھی فرمادیا کہ اگرکوئی ادھرنکل آئے تواس سے اشارے سے بتادینا کہ میں نے روزہ رکھاہوا ہے اس شریعت میں روزہ رکھنے کا بھی طریقہ تھا کہ روزے کی حالت میں کسی سے بات نہ کی حاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیه السلام کی پیدائش کے بعد جب حضرت مریم اینے نیچے کولیکر واقف کاروں میں پینچیس توانہوں نے تعجب حیرت اورافسوس سے کہا کداے مریم ہم نے یہ کیاغضب کیاہم سب جانتے ہیں کہ تمہارے والدتو نہایت یا کیزہ صفت صالح اور نیک آ دمی تے تباری والدہ بھی نہایت شریف یاک دامن اور پارساخاتون تھیں تم جیسی نیک خاندان کی لڑکی ہے اس طرح کی تو تع نہیں کی جاسکتی تھی اس طرح لوگوں نے طرح طرح کے طعنے دینے شروع کردئے جب سب لوگوں نے طرح طرح کی یا تیں کیس تو حفزت مریم نے اللہ کے تھم ہے اس بیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں میری یا کدامنی پرشیہ ہے تو تم خوداس بیجے ہی ہے یو چھلوحفرت مریم جیسی شجیدہ ادر باد قار خاتون ہے یہ جملہ س کرسب کی زبان ہے لکا کہ بھلاوہ بچہ جوایے گہوارے میں ہمک رہا ہے وہ ہم ہے کیسے بات کرے گااور ہم اس سے کیسے پوچیس گے۔ابھی پر گفتگو ہورہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی قوت اور طاقت عطافر مائی اورانہوں نے کہنا شروع کیا میں اللہ کابندہ ہوں اس نے مجھے نبی بنا كركتاب دينے كافيصله كيا ہے اوراس نے مجھے اس قدرخوش نصيب بنايا ہے كه ميں جہاں بھى رہوں گا وہيں خيروبركت ميرے ساتھ ساتھ رہے گی اس اللہ نے مجھے نماز اداکرنے اور زکوۃ دینے کا حکم دیاہے جب تک میں زندہ رہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کیماتھ حسن سلوک کرنے کا حکم بھی دیاہے۔اور مجھے ہرطرح کی سرکثی اور بڈھیبی سے دوررکھاہے۔اس نے مجھے خوش خلق اور ہمدر د بنایا ہے اور فرمایا کہ اللہ کا چھ برکتنا کرم ہے کہ دنیا کی زندگی اور موت اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک میرے او پرسلامتی ہی سلامتی رہے گی اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان آٹھ صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہیں وہ حضرت عیسی ابن مریم جنہوں نے اپنے آپ کواللہ تعالی کا فرماں برادار ادرانسانیت کاسچاخادم بتایا ہے۔ فرمایا کتم جس عیسیٰ کی بات کرتے ہووہ تمہارے ذہن کا گھڑا ہواجھوٹا تصور ہے بلکہ اصل عیسیٰ ابن مرتم وہ ہیں جواللہ کے فرماں برداراوراطاعت گذار بندے میں وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے جیسے کرتم کہتے ہوفر مایا کہ اس اللہ کواس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کواپنا بیٹا، میٹی یا بیوی بنائے کیونکہ وہ دنیا کے تمام اسباب سے بے نیاز ہے وہ جب کس کام کے کرنے کا تھم دیتا ہے تو وہ صرف'' کن'' (ہوجا) کہتا ہے اوروہ چیز ہوجاتی ہے تھم دیا کہ لوگوں تم اس کی عبادت اور بندگی کرواور انسانوں کومعبود کا درجہ نہ دو کیونکہ اس صراط متنقیم سے ہٹ کرجور استہ بھی تلاش کیا جائے گاوہ منزل تک نہیں پہنچا سکتاوہ منزل سے دور کردےگا۔

وقضلازم

وي

# فَاخْتَكُفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ

لِلّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ مَّشْهَدِيوُم عَظِيْمِ الْمُعْ بِهِمْ وَابْصِرٌ لَّ لِيَوْمَ عَظِيْمٍ المُعْ بِهِمْ وَابْصِرٌ لَّ يَوْمَ يَانُوْمَ فِي صَلْلِ مُّبِيْنِ ۞ كَوْمَ يَانُوْمُ فَوْنَا لِكِنِ الظّلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِي صَلْلِ مُّبِيْنِ ۞ وَانْدَا لَكُونَ وَهُمْ فِي عَلَيْهَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْكَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْكَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالنَّنَا يُرْجَعُونَ فَى فَ

### برجمه آیت نمبر ۲۲ تا ۲۸

پر (اہل کتاب کے) فرقوں نے آپس میں اختلاف شروع کردیا۔ قیامت کادن جو بڑاعظیم دن ہے اس دن کی حاضری کے وقت وہ کیا پچھنہ شیل گے اور کیا پچھنہ دیکھیں گے۔ جس دن وہ ہمارے سامنے آ کیں گئے فالم اپنے آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھیں گے۔ (اے نبی ہیں اس کے اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھیں گے۔ (اے نبی ہیں اس کو اس حسرت والے دن سے ڈراکیں جب کام کا فیصلہ (جنت اور جہنم کا فیصلہ ) کر دیا جائے گا۔ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ بے شک اس زمین میں اور جو پچھ اس پر ہے اس سب کے وارث ہم ہی ہوئیگے۔ اور ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١٣٢ ١٠٠

أُلْأَخُواَبُ (حِزُبٌ) جماعتيں \_روه\_

خرابی-بربادی-

وَيُلُ

حاضر ہونے کی جگہ۔

مَشْهَدُ

اَسُمِعُ بِهِمُ كَيَا بَهُمَيْنِ كَ-اَبُصِوْبِهِمُ كَيَا بَهُورِيَكِينِ كَ-يَوُمُ الْمَحَسُورَةِ حرت وافوس كادن -نَوثُ مَا لَكَ بُول كَ- بَمِ وارث بول كَ-

## تشریخ: آیت نمبر ۲۷ تا ۴۰

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ان کے متعلق نصاریٰ کا یہ گمان کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں عقیدہ کی زبر دست غلطی ہے جس کا انجام قیامت کے دن نظر آئے گاجس پوہ پچھتا کیں گے۔لیکن اس دن سوائے حسرت اور افسوس کے ان کے ہاتھ کچھنہ آئے گا۔فرمایا کہ عقید نے کی اس گلہ گی ہیں جتلا یہ نصاریٰ اور یہود چو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہارے ہیں مختلف گروہ بن گئے ہیں ان ہیں ہے کی کاعقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کی پیدائش جائز نہ تھی (نعوذ باللہ) ایے لوگ قیامت کے دن نہ جانے کیا کیا تیس گے اور آنکھوں سے نہ جانے کیا کیا تیس گے اور آنکھوں سے نہ جی کیا کہ بیان کے لئے ہوان کہ دن ہوگاس دن ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی ہیں سوائے ظلم اور زیادتی اور فیلا سوج کے بیان کے بوان کے دن ہوگاس دن ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی ہیں سوائے ظلم حقیقت ساسے آجائے گی۔فرمایا کہ بیلوگ آج جو ذراذ رائی ملکتیوں پراور مال اور دولت کی وجہ سے مفادات کی جنگ گڑر ہے ہیں حسب کا سب انہیں اس دنیا ہیں چھوڈ کر جانا ہے۔ اس کا نئات کا اور اس کے ذرکے ذرکے ان کے ساتھ دندگی نہ گذاری تو یہ ساری چیزیں ان کے پچھ بھی طرح چا ہتا ہے اپنی موثری آئے گا تب ان کو اندازہ ہو سکے گا کہ خاص نہیں گیا در وہ جس خفلت میں پڑے ہوئے ہیں جب اس سے آئیس ہوش آئے گا تب ان کو اندازہ ہو سکے گا کہ انہوں نے سورے دور نے جین جب اس سے آئیس ہوش آئے گاتب ان کو اندازہ ہو سکے گا کہ انہوں نے سورے دور نیاسے خالی ہا تھا تے ہیں۔

قرآن کریم میں حضرت عیسی کے بغیریاپ کے پیدائش کواس قد روضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس میں شک کی مختوب کئی ہوئی خبری ہے جس میں شک کی مختوب کے باوجودا گرکوئی شک کرتاہے یا یہود یوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولا د کہتاہے یا قادیا نیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہے در حقیقت وہ الیک تھلی ہوئی گراہی میں جتل ہے جس کا انجام بہت جلدان سب کے سامنے آجائے گا۔ قرآن کریم کا ہو تحق کی پیغام ہے کہ جو تحق سیدھی راہ پر چل کر جنت کا مستحق بنتا جا بہت ہو تحق مفاوات کی وجہ سے جا بتاہے وہ مرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرے اور اس کا کسی کو کی طرح شریک نہ بنتائے ۔ لوگ اپنے وقتی مفاوات کی وجہ سے صراط مستقیم کو خود بھی چھوٹر دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی گراہ کر کے سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان تمام باتوں کا صراط مستقیم کو خود بھی چھوٹر دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی گراہ کر کے سید سے درائے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان تمام باتوں کا

اور فتلف فرقوں نے جن اختلافات پر بھگڑوں کورواج دے رکھا ہے ان کے فیطے کا وقت قریب ہے اور وہ سب اختلافات قیامت کے
دن ختم ہوکر رہ جائیں گے۔ جب اس نظام کا نتات کو تو ڈریا جائے گا اور قیامت قائم ہوجا بگی تو ہرانسان کے سامنے ساری حقیقت کھل
کر آجائے گی۔ اور جن چیزوں اور دشتہ داریوں پر بیٹاز کیا کرتا تھا اور بچائی کے راستے سے دور بھاگ رہا تھا وہ سب دشتے ناطے اس
دنیا میں رہ جائیں گے اور ان تمام چیزوں کا وارث اور مالک صرف اللہ ہوگا۔ فرمایا کہ اگر ان کو گوں نے قرآن کریم کے بتائے ہوئے
سید سے راستے کو اس دنیا میں تسلیم کرلیا تو وہ قیامت کے دن ہر طرح کی حسرت، افسوں اور پچھتا و سے محفوظ رہیں سے لیکن اگر مسب پچھجا انے کے باد جو داس کا انکار کیا گیا تو پھر قیامت کے دن چھتا نے اور شرمندہ ہونے سے کوئی بچانہ سکے گا۔

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبْرَهِيْمَوْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبَيًّا@إِذْقَالَ لِآبِيْهِ يَأْبَتِ لِمُ تَعَبُّدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلايُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا @ يَأْبَتِ إِنِّيْ قَدْجَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِمَالَمْ يأرك فاتبِعْنِي آهُدك صِراطًاسُويًا ﴿ يَأْرَبُ لا تَعْبُدِ الشَّيْطُنُّ إِنَّ الشُّيْطِنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۞ يَابَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَنْ يَمُسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيُّا هَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ الهَبِي يَابُر هِيْمُ لَبِن لَّمُ تَنْتُهِ لَارْجُمنَّكَ وَاهْجُرْ نِي مَلِيًّا @ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَاسْتَغْفِرُكَ رَبِّي اللَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَ ٱغْتَرِلْكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَادْعُوارَيِّ مِعْلَى اللهِ وَادْعُوارَيِّ مِعْلَى اللهِ ٱكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ وَهَبُنَا لَهَ اِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبُ وَكُالُّاجَعَلْنَا نَبِيًّا ® وَ وَهَٰبُنَا لَهُمُوتِنَ تَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ۞

بن

#### ترجمه: آیت نمبرا ۴ تا ۵۰

(اے نبی ہے انہوں نے اپنے والد سے کہا۔ اے میر سے ابراہیم کا ذکر کیجے۔ بے شک وہ سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا۔ اے میر سے ابا جان! آپ اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں جونہ شنا ہے اور ند دیکھا ہے اور ند آپ کے کام آئے گا۔ اے ابا جان! میرے پاس وہ علم (وی ) آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میر کی بات مان لیجئے۔ میں آپ کوسید ھاراستہ وکھاؤں گا۔ اے لبا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافر مان ہے اے میرے ابا جان! جھے ڈر ہے کہ وحمٰن کا عذاب آپ کونڈ گیر نے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جا کیں۔

والدنے کہاا ہے ابراہیم تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اگر تو بازنہ آیا تو میں کچھے پھر مارکر ہلاک کردوں گا۔اور تو مجھ سے ہمیشہ کے لئے الگ ہوجا۔ابراہیم نے کہا آپ پرسلامتی ہو میں بہت جلد (اپنے رب ہے) آپ کی بخشش کی دعا ماگوں گا۔ بے شک وہ اللہ مجھ پرمہر بان ہے اور میں آپ سے اور ان سے جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں کنارا کرتا ہوں۔اور میں (ہمیشہ) اپنے پروردگارہی کو پکاروں گا۔امید ہے کہ میرا پروردگارمیری پکارکو سے گا اور مجھے (اپنی رحمتوں سے) محروم نہ کرے گا۔ پھر جب وہ (ابراہیم) ان سے اور ان کے کان معبودوں سے کنارہ کر گئے جن کی وہ لوگ اللہ کوچھوڑ کر بندگی کرتے تھے تو ہم نے ان کو استان ویقوٹ عطا کئے۔اور ایم نے ان کا ذکر جمیل بہت بلند کردیا۔

#### لغات القرآن آية نبرا٥٠٤٠

یاکبَتِ اےمیرےاباجان۔ سَوِیٌ سیدھا۔برابر۔ عِصِیٌ نافرمان۔

أَنُ يَّمَسُّكَ يَكَ مِنْ اللَّهِ يَنِي لِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

کیا تومنہ پھیرتاہے۔(کیا تورغبت رکھتاہے)۔ أرَاغِبُ لَمُ تَنْتَهِ تومازنهآما\_ مير اضر وريقر مارول گا۔ أرْجُمَنَّ أُهُجُرُنِي مجھے تنہا چھوڑ دے۔ مَلِيٌ ایک دفت بدیت به أستغفر میں دعائے مغفرت کروں گا۔ حَفِي مهربان\_ أغَتزلُ میں الگ ہوتا ہوں۔ میں چھوڑ تا ہوں۔ أدُعُوا میں یکاروں گا۔ شقى -05 وَهَبُنَا ہم نے عطا کیا۔ سچىزبان\_ذكرجميل\_ لِسَانُ صِدُق نهايت بلندراللدتعالي كامفت عَلِيٌ

# تشريخ: آيت نمبرا ٢ تا ٥٠

سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ حضرت ذکر یا اور حضرت کی علیم السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جارہ ہے حضرت ابراہیم جوظیل اللہ اور ابوالا نبیا کا شرف رکھتے ہیں انہوں نے ایک ایے گھر انے میں آنکھ کھو لی تھی جہاں دنیا وی عزت وعظمت مال ودولت اور ہر طرح کاعیش اور آرام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدجن کا نام آذر تھاوہ اپنے ہاتھ سے مٹی اور پھر کے خوبصورت بت بنایا کرتے تھے۔ان کے اس کمال فن کی وجہ سے نمرود بادشاہ کے دربار میں وہ ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کے سامنے خود بھی مجدے کرتے اور دوسروں کو بھی اس مگر ابی کے راستے پر ڈالتے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھین ہی ہے یہ دیکھتے آ رہے تھے کہ آ ذراوراس زمانے کےلوگ صرف پھریامٹی کے بت ہی نہیں بلکہ چا ندسورج اورستاروں کواپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو جا ندسورج ستاروں اور بتوں کی عبادت وبندگی کرتے دیکھتے تو یہی سوچتے تھے کہ یہ چزیں کیا ہمارامعبود ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں؟ کیونکہ جاندسورج اورستارے توروزانہ نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں غائب ہوجاتے ہیں یقیناً بیکسی اور کے تابع ہیں چنانچہ ایک دن حفرت ابراہیم علیہ السلام کہدا تھے کہ بیسب چیزیں میرے معبود نہیں ہوسکتے میں اس ایک رب کی طرف اینارخ چھیرتا ہوں جس نے آ سانوںاورز مین جاند ،سورج اورستاروں کو پیدا کیا ہے۔ جوایک ہےاوراس کا کوئی شریک نہیں ہےاور میں ہرطرف سے منہ پھیر کرصرف ایک اللہ کا ہندہ ہونے کا اقرار کرتا ہوں بیدر حقیقت حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی وہ تچی فطرت تھی جس نے ان کو ریہ ب پچھ سوینے پرمجبور کردیا تھا اوراس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے کلام کے ذریعے حضرت ابراہیم کی رہنمائی فرمائی۔ایک دن آپ نے نہایت ادب واحترام کے ساتھ اینے والد سے اس طرح گفتگوفر مائی جس میں اپنے والدکو برا بھلا کہنے کے بجائے ان معبودوں اورعقیدول کی برائی بیان کی جن کی وه عبادت بندگی کرتے تھے چارمرتبہ 'نیاابت' (اے میرے اباجان) فرمایا جس معلوم ہوا کہ والدین اگر چہ کافر ہی کیول نہ ہول ان کے ادب واحرّ ام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسینے والدآ ذرہے کہا اے ابا جان آپ جن بتو ل کوا یا معبود بنائے ہوئے ہیں بہتو اندھے بہرے کو نکے ہیں ان کوچھوڑ نے اوراللہ نے مجھے جو پچھکم عطافر مایا ہےاس کی پیروی کیجئے اس سے نجات ہوگی فرمایا کہ بیرچا ندسورج اورستار ہےان میں ہے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جن کومعبود بنایا جا سکےا ہے ابا جان میری بات مائے اگر آپ نے اس گمراہی کے راستے کوچھوڑ کرمیری بات کو مان لیا تواس سے نہ صرف د نیامیں بلکہ آخرت میں بھی نجات نصیب ہوجا ئیگی اور ہرطرح کی بھلا کیاں آپ کوعطا کی جا کیں گی۔حضرت ابراہیم نے کھل کر کہا کہ ان بتوں اورغیر اللہ کی عبادت در حقیقت شیطان کی پیروی ہے وہ شیطان جواللہ کا سخت نافر مان ہے مجھے اس بات کا ندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت نہ کرلیں اور آپ کسی کا م کے ندر ہیں اور کھلم کھلا شیطان کے ساتھی اوررفیق بن جائیں۔ بیتمام باتیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نہایت ادب واحترام اور نرمی سے کہی تھیں کیونکہ انبیاء کرام کا یہی طریقہ رہاہے کہ وہ کسی کو دھمکی اور دھونس میں لانے کے لئے سخت لہجہ اختیاز نہیں کرتے بلکہ نرمی اور محبت سے دین کی سھائی اورصدافت کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کے برخلاف جولوگ دنیاداری اورجھوٹے معبودوں کے جال میں تھینے ہوئے ہیں وہ ذرا ذرای بات پر مجڑک اٹھتے اور دھمکیوں پراتر آتے ہیں حصرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دوٹوک ہاتوں کے جواب میں آ ذرنے جاہلا نہ انداز افتیار کرتے ہوئے کہااے ابراہیم کیا تیرایہ خیال ہے کہ میں تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چپوژ دوں گا۔ ڈانتے ہوئے کہا کہ اگرتم ان باتوں ہے باز نہ آئے تو میں تمہیں پھر مار مارکر ہلاک کر ڈالوں گا۔ بہتریہ ہے کہتم میری نظروں سے دور موجاؤ۔ اتن تخت اور دھم کی آمیز لہے کے باوجود حضرت ابراہیم نے اپنے ادب اور احترام کے لہے میں فرق ندآنے دیا بلکہ ریکہا کہ میں اینے پروردگارہے آپ کے گنا ہوں کی معافی کے لئے درخواست کروں گا کیونکہ وہ اپنے بندوں کے گنا ہوں

ان آیات کا خلاصہ بیہے۔

(۱) والدین خواہ مسلم ہوں یا کافران کا ہر حال میں اوب واحر ام کرنالازم ہے۔ حضرت اہراہیم نے اپنے والد سے جوسرف کفرنی نذکرتے سے بلکہ دوسروں کو گراہ کرنے کے لئے بتوں کی طرف مائل کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو لگائے ہوئے سے ان سے خت لیج یا ہے اوبی کے اعداز میں گفتگو اور ترخیخ نہیں فرمائی بلکہ ان کے ادب کا بھی پوری طرح خیال فرمایا۔ پوری گفتگو میں ان سے خت لیج یا ہے اوبی کہیں کہیں گائی ایک انداز میں اپنیا گیا۔ اگر غور کیا جائے تو پورے قرآن کریم میں سارے نبیوں کا اور رسولوں کا انداز مشقانہ ہوا کرتا ہے اس میں دھم کی کا کوئی انداز نہیں ہوتا وہ مرحل اور رداشت سے کام لیتے ہیں جب کہ مشرکین کفار اور فرماتی اور فباری گفتگو میں زبر دی دھاند کی دھونس اور دھم کی کا انداز نمایاں ہوا کرتا ہے جسے نم وو بفرعون اور آذر وغرف اور آذر وغرف اور آذر وغرف اور قرمایا کہ انداز نمایاں ہوا کرتا ہے جسے نم وو بفرعون اور آذر مشرکین کفار اور فبات اور فباری محافی کی درخواست ضرور کروں گا شاید میری دعا وں کوئن لے یہاں اس بات کوذ بمن میں میں اللہ سے آپ کے گنا ہوں کی محافی کی درخواست ضرور کروں گا شاید میرا اللہ میری دعا وں کوئن لے یہاں اس بات کوذ بمن میں میں اللہ میا فیصلہ آگیا کہ کفار کے لئے دعائے مغفرت کیں بعد میں جب اللہ کا فیصلہ آگیا کہ کفار کے لئے دعائے مغفرت کیں بعد میں جب اللہ کا فیصلہ آگیا کہ کفار کے لئے دعائے مغفرت کی با جازت نہیں ہے تو آپ نے نان کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے تو آپ نے نان کے لئے دعائے مغفرت کی باجازت نہیں ہے تو آپ نان کے لئے دعائے مغفرت کیں بعد میں جب اللہ کا فیصلہ آگیا کہ کفار کے لئے دعائے مغفرت کرنی باؤں۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ حقیقی علم وہی ہے جواللہ نے حصرات انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کیا ہے یمی راہ ہدایت اور رائے کی روثنی ہے۔لیکن شیطان کاراستہ گمراہی اور ضلالت کاراستہ ہے جس میں کسی طرح کی نجات نہیں ہے۔ (۳) دین اسلام کی تبلیغ کا بہترین طریقہ حلم مختل صبر و برداشت اور دین کی سیائیوں کو پہنیانے کی مسلسل جدوجہد کرنا ہے۔ بےصبری کامظاہرہ کرتے ہوئے ایسے طریقے اختیار نہ کیئے جائیں جن سے لوگوں کے ذہن دین اسلام کی طرف آنے کے بجائے اکھڑ جائیں۔ نرمی اور شفقت بہلنے دین کی بنیاد ہے۔ جاہلا نہ اور جارحانہ انداز گفتگو سے بھی مفیدنتائج نہیں لگلتے اس لئے انبیاء کرام حلم وقتل کے ذریعے دین کی بچائیوں کو دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۳) جب اللہ کے دین کے لئے قربانیاں دی جاتی ہیں تواللہ تعالی اولا وصالح اور ہرطرح کی خیروبرکت سے نواز دیا کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اورآل ابراہیم کو ہرطرح کی خیروبرکت سے نواز کر حضرت ابراہیم کی عظمت کو دنیا کے تمام اہل ند جب کا بیشوااور رہنما بنادیا ہے اورآج ساری دنیا کے قداجب این انتخا کہ وہ حضرت ابراہیم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئ ان کو اپنارہنما مانتے ہیں عرب کے سارے قبائل کو اس بات پرناز تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مانے والے ہیں۔ عالانکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو جھلادیا تھا اس کئے قرآن کریم کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی فرم

وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا قَكَانَ رَسُولُاتَبِيًّا @ وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّلُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ وَ وَهَبْنَا لَهُمِنْ تَحْمَتِنَا آخَاهُ هُرُونَ نَبِيًا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الكِتْبِ اِسْمُعِيْلُ ٰ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِوَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿ وَ كَانَ يَأْمُو كَفَلَهُ بِالصَّلْوَةِ وَالزُّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَرَبِّهِ مَرْضِيًّا @ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِئِينَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿ وَكَعَنْهُ مَكَا كَاعِلِيًا ﴿ أُولَلِكَ الَّذِيْنَ انْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَةِ أَدَمُ وَمِمَّنُ حَمَلُنَا مَعَ نُوْجٍ قُونُ ذُرِّيَةِ إِبُرُهِيمَ وَإِسْرَاءِيْلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا الْذَاتُتُلَى عَلَيْهِمْ إليتُ الرَّحْمْنِ خَرُواسُجَّدًا وَبُكِيًّا الْ

#### ترجمه: آیت نمبراه تا ۵۸

(اے نی ﷺ) آپ اس کتاب (قرآن) میں موٹ کا ذکر کیجے۔ بے شک وہ منتخب بندے اور اللہ کے رسول اور نی سے ۔ اور ہم نے ان کوکوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور ہم نے انہیں راز بتانے کے لئے قریب کیا۔ اور ہم نے اپنی رحمت سے موٹ کے بھائی ہاروٹ کو نی بنادیا۔
افر اس کتاب میں اساعیل کا ذکر کیجئے بے شک وہ وعدے کے بچے ، اور رسول اور نی سے۔ وہ اپنے گھر والوں کونماز اور ذکو ہا کا محکم دیتے سے اور وہ اپند بدہ خض شے۔ اور اس کتاب میں اور لیس کا ذکر کیجئے جو بے شک سے نی سے۔ اور ہم نے ان کو ایک اور اس کتاب میں اور لیس کا ذکر کیجئے جو بے شک سے نی سے۔ اور ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ آدم کی اولا دمیں سے بیو وہ نی بر اللہ نے انعام وکرم کیا اور ان کی نیس سے بیں جنہیں ہم نے نواع کی کیا در اس کے نسل سے بیں جہنہیں ہم نے ہوا ہے ان کوگوں میں سے سے جنہیں ہم نے ہدایت عطافر مائی تھی اور ہم نے منتخب کیا تھا۔ اور ان کا حال بیتھا کہ جنب ان کور حمٰن کی آیات سنائی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سے حدے میں گریڑتے تھے۔

#### لغات القرآن آيت نبرا٥٨١٥

رَ فَعُنَا

مُخُلَصًا نتخب كيا موا \_ چنا موا \_ نَا دَيْنَا بهم نِ آوازدى \_ اَ لَا يُنْمَنُ وا بنى جانب \_ نَجِيً خاموثى سے راز بتانا \_ صَادِقَ الْوَعُدِ تَاوِعِده كرنے والا \_ مَوْضِيً ينديده \_ ينديده \_ مُوْضِيً ينديده \_ مَوْضِيً ينديده \_ مَوْضِيً ينديده \_ مِن فِضِيً \_ بنديده \_

ہم نے بلند کیا۔

### تشریح: آیت نمبرا۵ تا ۵۸

سورہ مریم کی آن آیات میں حفرت موئ ، حفرت اساعیل اور حفرت اور اس علیہ السلام کی کچھاہم خصوصیات کا ذکر کرے فر مایا گیا کہ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیات طاوت کی جاتی ہیں اوران میں اللہ کے سامنے جعک جانے کا حکم آتا ہو وہ نہایت عاجزی واکساری سے اللہ کے سامنے بحدہ میں جعک جاتے ہیں۔ ان انبیاء کا اوراس سے پہلے حفرت زکریًا ، حضرت یحقی اور خاص طور پر حفرت ابراہیم ، حضرت اسحاق اور حضرت لیحقو جلیمیم السلام کا ذکر کرکے فر مایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کوئق وصدافت، ہدایت و رہنمائی اور رسالت و نبوت کے منصب پر فائز کیا تھا لیکن بیرسب اللہ کے فرماں بردار اور نیک بندے ہیں اور اعلیٰ ترین مقام پر ہونے کے باوجود وہ سب کے سب اللہ کی عبادت و بندگی میں کامل مقام رکھتے تھے۔ ان کا بیرحال مقاکہ جب وہ اللہ کا کام سنتے تھے وہ وہ کلام اللہ تن کر خشوع وخضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے جدہ میں گر پڑتے تھے۔

ان آیات میں سب سے پہلے حضرت موئ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت موئ بنی اسرائیل کے عظیم پیغیبراور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے پہلے حضرت موئ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت اوکوہ طور کی دہنی جانب سے پکارا، اپئی قربت حضرت یعقوب کی اولاد میں سے بیں۔ وہ ایک منتخب نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کوکوہ طور کی دہنی جانب سے پکارا، اپئی قربت عطاکی ، آپ سے کلام فرمایا اور صاحب کتاب بنایا ، توریت جیسی عظیم کتاب عطافر مائی۔ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کوجو خودہ میں اللہ کی طرف سے نبی تنصان کا معاون و مددگار بنایا۔ حضرت موئی اور حضرت ہارون وونوں اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں پنچے اور اس کی بڑائی کوچینے کیا کہ وہ اپنی سرکتی ، کتبراور غرور سے باز آجائے اور بنی اسرائیل پر ہر طرح کظام وہ تم کو بند کرد سے تاکہ بنی اسرائیل ملک مصرسے فلسطین عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں۔ لیکن فرعون نے اسپے ظلم و زیادتی کا سلسلہ بندئیس کیا بلکہ اس میں ایس شک شدے آگئی جس سے اٹل ایمان کا اس سرز مین پر دہنا مشکل ہوگیا تھا آخر کا رائلہ نے فرعون اور اس کے اس میں ایس شرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑے خالم سے نجات دلا دی۔ حضرت موئی کے بعد

حضرت اساعیل علیدالسلام کا ذکر فرمایا حضرت اساعیل علیدالسلام حضرت ابراہیم علیدالسلام کےسب سے بوے بیٹے ہیں جن کا لقب ذبیح اللہ ہے ان کے بعد حضرت ابرا ہیم کے گھر اٹھارہ سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔حضرت اسحاق کے گھر حضرت یعقوب پیدا ہوئے جن کواسرائیل بھی کہا جا تا ہے۔ پھراس کے بعدان کو بارہ بیٹوں کی دولت سے مالا مال فر مایا گیا جن کو بن اسرائیل کہاجا تا ہے۔حضرت اساعیل کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ اس قدرعزم وہمت اور دی وصداقت کا پیکر تھے جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کیلئے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں۔ان کے صبرواستقلال کا بدعالم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگا تار تین روز تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ حضرت اساعیل کواللہ کی راہ میں ذیح کررہے ہیں۔ جب ان کواس بات کا لیقین کامل ہو گیا کہ خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تھم ہے تو انہوں نے نہایت ضبط وتحل کے ساتھ اس بات کا ذکر حضرت اساعیل سے کر دیا۔ حضرت اساعيل فعرض كياابا جان! آب وه يجيح جس كرف كاآب كوالله في مريا ب-آب مجمع انتهائي صابرياكي عے۔اس طرح انہوں نے اللہ کی رضاو خوشنو دی کے لئے ہرطرح کی قربانی دینے کا فیصلہ کرلیا۔حضرت ابراہیم حضرت اساعیل کو منی کی طرف لے کر چلے۔شیطان نے بہکانے کی کوششیں کیں گر حضرت اساعیل نے ہرمرتبہ شیطان کے جال میں تھننے کے بجائے اس پرکنگر برسائے اور لعنت بھیجی۔ ادھر جب حضرت براہیم نے اپنے بیٹے کو ذیح کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے حضرت اساعیل کی جگدایک مینڈ ھا بھیج کرفرمایا کداے ابراہیم ہم آپ کے بیٹے کوزع کرانانہیں چاہتے تھے آپ کے عزم وہمت کا امتحان لینا ع بتے تھے جس میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے اس کو ایک یادگار بناویا اور اب قیامت تک ہرصاحب نصاب مسلمان بروس ذی المجہ سے بارہ ذی المجہ کی عصر تک ایک جانور ذرج کرنے کی سنت کو جاری فرمایا تا كه حفرت ابراہيم اور حفرت اساعيل كى يقرباني كاجذب قيامت تك يادر كھا جاسكے۔

حضرت اساعیل جن کی اولا دیس ہے آخری نی اور آخری رسول حضرت محد مصطفیٰ عَلَیْ ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت اساعیل کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ (1) حضرت اساعیل بہترین اخلاق کے مالک تنے (2) وہ جس ہے جو وعدہ کر لیتے اس کو بیشہ پورا کیا کرتے تنے (3) ایسے عزم و ہمت کے پیکر تنے کہ اپنے والد حضرت ابراہیم کے کہنے سے اللہ کے تھم پر ذیج ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔ (4) آپ بھیشہ اپنے گھر والوں کونماز پڑھنے اور زکو قادا کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تنے (5) آپ اللہ کے تیں تھے۔

حضرت موئی اور حضرت اساعیل کاذکرکرنے کے بعد حضرت ادر لیں علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے ارشاد ہے کہ وہ ایک نیک اور سے انسان متھے اور اللہ کی طرف سے نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوص علوم اور فنون میں ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کا و نیا میں بھی رتبہ بلند ہے اور آخرت میں بھی ان کی ایک خاص شان ہوگی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادر لیں علیہ السلام ، حضرت آدم اور حضرت نوٹے کے درمیانی زمانہ میں تشریف لائے اور گمراہ انسانوں کوراہ ہدایت دکھانے

میں ہرطرح کی تکلیفیں برداشت کیں قرآن کریم میں حضرت ادر ایس علیہ السلام کا ذکر صرف دوجگد آیا ہے ایک تو زیر مطالعہ کیات میں اور دوسری مرتبہ سور کا انبیاء میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں علم و حکمت ،علم حساب ،علم کتابت یعن قلم سے لکھنا، کپڑوں کو سینا، ماپ تول کے پیانے اور بعض اسلحہ بنانے کے طریقے حضرت ادر ایس علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔

سی میں مانہ انہاء کرا ملیم السلام وہ تھے جوا پنی تمام ترعظمت اورشان کے اللہ کی عبادت و بندگی اور اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لئے دن رات کوششیں کرتے رہتے تھے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کرنے اور عبادت و بندگی کی توفیق عطافر مائے۔آ میں۔ جب ان کواللہ کے سامنے جمک جانے کا تھم ہوتا تو وہ پورے اوب واحتر ام سے تجدے میں گر پڑتے تھے۔سورہ مریم کی اس آیت پر چہنچنے کے بعد ہر سننے والے پر بجدہ کرنا واجب ہے۔اگر اس وقت بحدہ نہ کر سکتے وجلد از جلد اس تجدے کو ادا کرے۔

# فَخَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ

أضَاعُوا الصَّلْوةَ وَاتَّبَعُوا الشُّهُونِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَإِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اللَّهِ مَنْتِ عَدْنِ إِلَّتِي وَعَدَ الرِّحْمْنُ عِيَادَهُ بِالْعَنْيِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَا تِيًّا الْكَيْمَعُونَ وَنْهَا لَغُوَّا إِلَّاسَلُمَّا وَلَهُمْ رِنْ قُهُمْ فِيهَا أَكُرُةً وَعَشِيًّا اللَّهِ اللَّهِ الْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنُ كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَا نَتَ نَزُّ لُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خُلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ رَبُّ السَّمَوْتِ وَ الْأَنْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطِيرُ لِعِبَا دَيِّهُ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿

### ترجمه: آیت نمبر ۵۹ تا ۱۵

پھران کے بعد چند نا خلف جائیں ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے۔ بہت جلدان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ گرجس نے تو بہر کی اور ایمان لاکر نیک اعمال کئے۔ وہی لوگ ہوں گے جو جنت میں ہوں گے اور ان کا ذرہ برابر بھی نقصان نہ کیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں رہیں گے جن کا رحمٰن نے ان سے وعدہ کیا ہے حالا نکہ انہوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ (وہ ان جنتوں میں) سلام کے سواکوئی بے ہودہ بات نہ نیس گے۔ اور ان کوشح وشام رزق دیا جائے گا۔ بیوہ جنت میں) سلام کے سواکوئی بے ہودہ بات نہ نیس گے۔ اور ان کوشح وشام رزق دیا جائے گا۔ بیوہ جنت ہوگی جس کی ان بندوں کو وارث بنائیں گے جو پر ہیزگار ہوں گے۔ ( ملا نکہ نے کہا ) اور ہم فرشتے آپ بھی ہوگی جس اس کی ملکیت ہے۔ اور آپ کا پروردگار بھو لنے والا نہیں ہے۔ ہور جو ان کے درمیان ہے سب ای کی ملکیت ہے۔ اور آپ کا پروردگار بھو لنے والا نہیں ہے۔ آسانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اس کا پروردگار ہو آپ اس کی عبادت وہ ندگی سے جاور آپ کا پروردگار ہو آپ اس کی عبادت وہ ندگی سے جو اور آپ کا پروردگار ہو آپ اس کی عبادت وہ ندگی کے خواور اس کی برابر ہے؟

#### لغات القرآن آیت نبر۲۵۲۵۹

خَلَفَ

4:15

| نالاس-ناطف-                     | حلف         |
|---------------------------------|-------------|
| انہوں نے بربادکیا۔ضائع کردیا۔   | أضَاعُوُا   |
| بیچیاک گئے۔انہوں نے پیروی کی۔   | إتَّبَعُوْا |
| وه ۋالىس كے۔                    | بَلُقَوُنَ  |
| مگرابی-                         | غَی         |
| ہیشہ رینے کی حکہ ایک بہشت کانام | عَدُنَ      |

قائم مقام ہوا۔

| آنے والا۔آنے کی جگہ | مَأْتِيٌ       |
|---------------------|----------------|
| بے ہورہ فضول۔       | لَغُوّ         |
| ہم نیں اتے۔         | مَانَتَنَزَّلُ |
| تجعول جانا۔         | نَسُي          |
| ثابت قدم د ہو۔      | إصْطَبِرُ      |
| ہم نام _ہم پلہ      | سَمِی          |

## تشريح آيت نمبر ٥٩ تا ١٥

اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیم السلام اوران کی امتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے بعد آنے والوں نے نیک لوگوں کا راستہ چھوڑ کران کے قائم مقام ہونے کا حق اوانہیں کیا۔انہوں نے اپنی خواہشات نفس اور دنیا کے وقتی فائدوں کے چھچے چل کرنماز جیسی عبادت کو ضائع کر دیا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ان کی گم راہی پرمعاف نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو خت سرزادی جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز اللہ کی عبادت کا سب سے اہم اوراحسن طریقہ ہے جوگزشتہ انبیاء کرام علیم السلام کی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا جودین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط اور معظم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز سے امتوں کو مرکزیت ملتی رہی ہے۔ جن لوگوں نے اس فریضہ سے فقلت اختیار کی اس کے آ داب کا خیال نہیں رکھا اور اس کو ضائع کر دیا ان کو دنیا اور آخرت میں رسوائی اور ذلت نصیب ہوئی اور ان کو اس برسخت سزادی گئی۔

گزشتہ امتوں کی طرح نی کریم علق کی امت پر یمی نماز کوفرض کیا گیا ہے اگر نماز چیسی عبادت سے خفلت اور کوتاہی اختیار کی گئی تو گزشتہ قوموں سے ان کا انجام مختلف نہ ہوگا۔ اس لئے نبی کریم علیہ نے نماز کوسب سے اہم عبادت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی سب سے بڑا فرق ہے۔ نماز کوچھوڑ تا یا اس سے خفلت اختیار کرنا امت کے زوال کا سب سے اہم سبب ہے۔ نماز در حقیقت اللہ اور بندہ کے درمیان وہ مفبوط رشتہ ہے جواس کو اللہ کی رحمتوں سے جوڑے رکھتا ہے۔ جس نے اس رشتہ او تعلق کوتہ ڈریاوہ حق وصد اقت سے کے کرمیال سے وگراہی میں جتنا ہوگیا۔

. خاتم الانبیاء ﷺ نے فرمایا جو محض نماز نبیس پڑھتااس کا اسلام میں کوئی حصہ نبیس ہے اور بغیروضو کے نماز نبیس ہوتی۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرای ہے کہ دین بغیر نماز کے کہم بھی نبیس ہے۔

نی مگرم ﷺ نے فر مایا جس شخص نے موذن کی آواز ن اور نماز کے لئے نہیں گیا اس نے سراسرظلم کیا۔ اس نے کفراور نفاق کاعمل کیا۔

نماز پڑھنے کے لئے احادیث میں بہت تاکید آئی ہے کیکن وہ لوگ جو بلاکی عذر کے مجدوں کے بجائے گھروں پر نماز پڑھتے ہیں در حقیقت وہ بھی نماز کاحق ادائیں کرتے اور رحمت وہ عالم بھتے نے اس کوا نہائی تا پہند فر مایا ہے۔ ایک موقع پر نی کریم بھتاتھ نے فرمایا کہ میرادل چاہتا ہے کہ چند نو جوانوں سے کہوں کہ بہت ساایندھن جمح کر کے لائیں اور پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلاکی عذر کے گھروں پر نماز پڑھتے ہیں اور بیس جاکران کے گھروں کو آگ دوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر جھے چھوٹے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوتا اور خادموں کو تھم ویتا کہ گھروں پر نماز پڑھنے الوں کو ان حال واسب سمیت آگ لگادیں۔

نمازی اس تاکیدی وجہ سے صحابہ کرام اور بزرگان دین ؓ نے فر مایا ہے کہ نمازوں کا اہتمام نہ کرنے والے دین کے بقیہ تمام احکامات کو ضائع کردینے والے ہیں۔

سیدنا عمر فاروق نے اپنے دورحکومت میں اپنے عمال حکومت کو ایک ہدایت نامہ مجھوایا تھا کہ وہ کس طرح حکومت کے کاموں کو سرانجام دیں محرساتھ ہی ساتھ بیتح بر فرمایا کہ

''میرے نزدیکے تمہارے سب کاموں سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ تو جو خض نماز کوضائع کرتا ہے وہ دوسرے تمام احکام دین کوبھی ضائع کرےگا(موطاامام الک)

ایک مرتبه حفزت حذیفہ "نے ایک فحض کودیکھا کہ وہ نماز تو پڑھ دہا ہے لیکن رکوع ، جوداور قیام میں کوتا ہی کررہا ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کب سے اس طرح نماز پڑھ دہ ہے ہو؟ اس نے کہا چالیس سال سے حفزت حذیفہ "نے فرمایا کہ اگرتم اس طرح نماز میں پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوجاتے تو یادر کھوتم حضرت محمطفی تنظیہ (کے طریقے کے) خلاف مرتے۔ حضرت حذیفہ گا بیار شاداس حدیث کے مطابق ہے جس میں آپ تنظیہ نے فرمایا ہے کہ جو شف نماز میں احتمال اختیار نمیس کر تااس کی نماز نہیں ہوتی اس سے مراد یہ ہے کہ جو شف کا امتمام نہیں کر تااس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کہ جو شف کا امتمام نہیں کر تااس کی نماز نہیں ہوتی ۔ (تریدی)

ان ہی ارشادات کی روشی میں علاءنے فر مایا ہے کہ' اضاعت صلوٰ ق'' یعنی نماز کوضائع کرنا یہ ہے کہ نماز کواس کے وقت سے موفر کر کے پڑھنا۔ (جمہور مفسرین)

بغیر کسی شدید عذر کے معبدوں کے بعائے گھروں پرنماز پڑھنا۔ کوتا ہی کرنا،غفلت برتنا۔

نمازكي واب وشرائط ميس كوتابي كرنا\_

نماز کے تمام ارکان میں تعدیل اورتو ازن قائم نہ رکھنا۔

نمازوں کوچھوڑ کرزندگی کے کاروبار کواہمیت دینا۔

ہے جاخواہشات اور تمناؤں میں الجھ کرنمازوں سے خفلت اختیار کرنا بددر حقیقت نمازوں کوضا کئے کرنا ہے۔ اسی بات کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء کرام اوران کی امتوں کے بعد آنے والوں نے نالائقی کا ثیوت پیش کیا اور نماز جیسی اہم عمادت کوضا کئے کر کے اپنی خواہشات اور شہوات کے چیچے لگ گئے ۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں نے اگر تو بہر کے ایمان اور عمل صالح کا طریقہ اختیار نہ کیا تو ان کو 'غی 'میں جھونک دیا جائے گا۔۔

''فئ' کے معنی خرابی، بربادی اور نقصان کے آتے ہیں۔ حصرت عبداللد ابن مسعود سے روایت ہے کہ جہنم کے اندر''فئ'
ایک ایک وادی کا نام ہے جو بہت گہری اور خون اور پیپ سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی ایک ایک وادی اور گھاٹی کا نام ہے جو بہترین جگہ
ہے۔ جہاں نفس پرستوں اور خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کو جھونک دیا جائے گایدان کی تخت ترین سرنا ہوگی۔ البت آگر انہوں نے مرنے سے پہلے تو بہر کرلی یعنی ایمان اور عمل صالح کار استہ اختیار کرلیا تو ان کے پروردگار کا ان سے یہ پکاوعدہ ہے کہ آگر چہ انہوں نے مرنے سے پہلے تو بہر کرلی یعنی ایمان اور عمل صالح کار استہ اختیار کرلیا تو ان کے پروردگار کا ان سے یہ پکاوعدہ ہے کہ آگر چہ انہوں نے جنین کو ایمان اور پر ہیر گاری اور بر ہیر کا راک بھوں کی کہ اطاعت وفر مال برداری اختیار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لئے ان جنتوں کا وارث و مالک بنا دیا جائے گا۔ وہ چنتیں ایسی ہوں گی جہاں غلط، لغو، فضول اور بے ہودہ با توں سے بجائے ہرطر ف پاکیزگی ، سخرائی اور سلامتی ہی سلامتی کی آ وازیں صدا کیں ہوں گی جہاں ضبح وشام ان کی خواہش کے مطابح کی تحتیی عطاکی جائیں گیں۔

آگی آیات میں فرشتوں کی اطاعت وفر ماں برداری کے متعلق ارشاد فر مایا گیا ہے۔ فر مایا کہ ایک طرف تو انسان ہے جو نافر مانیوں اورخواہشات نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بھول کر گناہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔

اس کے برخلاف فرشتوں کا بیحال ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت گز اراور فر ماں بردار ہیں۔ وہ اپنی مرضی ہے ایک قدم بھی آگئیں برحواتے۔ ان کواللہ کا کام دے کر بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کو پوری دیا نتداری ہے اللہ کے نبیوں تک پنچا دیے ہیں اور اس میں وہ ذر تھ برابر کوتا ہی تیمیں کرتے۔ وہ اللہ بھی ایسا پروردگار ہے جو موجودہ آئندہ اور ماضی کے تمام احوال سے واقف ہے۔ اس کاعلم ہر چیز کو گئیرے ہوئے ہوئے وہ وہ کے ماس کو بھول نہیں ہے۔ بلکہ وہ لیم وہ میں ہوئی کے تمام احوال سے واقف ہے۔ اس کاعلم ہر خیز کو گئیرے ہوئے ہوئی طرح واقف ہے۔ اور اپنے بیمارے اور اپنے بیمارے واقف ہے۔ اس کاعلم ہر خیز کو بیمارے واقف ہے۔ اس کا عمرہ ہے دہ کام احوال ہے اچھی طرح واقف ہے۔

روایت میں آتا ہے کہ جرئیل امین روزاندوی لے کر آتے تھے۔ وی الی سے آپ کو جوروحانی سکون اور مرور نھیب ہوتا تھا آپ کی خواہش تھی کہ جرئیل امین روزاندوی اسے بھی زیادہ آئی سے اسلط میں دوسری روایت ہیہ کہ کچھ دون تک حضرت جرئیل سے اس کیفیت کو بیان فر مایا اس پرحضرت جرئیل نے دون تک حضرت جرئیل نے کہا کہ ہم تواس وقت ہی آتے ہیں جب ہمیں اللہ کی طرف سے تھم دیا جاتا ہے۔ اپنی مرضی اورخواہش نے ہیں آتے۔ اب وہ اللہ جوئیم دیم میں اللہ کی کے فیات سے اچھی طرح واقف ہے۔ نداس کا جیسا کسی کانام ہے نداس کے جیسا کسی کا تام ہے۔ اللہ ہم تواللہ کے تھم کے تالی میں جیسا تھم دیا جاتا ہے ہم ویسائی کرتے ہیں۔

#### ترجمه: آیت نمبر۲۷ تا۷۷

اورانسان کہتا ہے کہ جب میں مرجاؤں گا تو پھر کیا میں زندہ کیا جاؤں گا؟ (اللہ نے فرمایا) کیاوہ انسان اس بات پردھیان نہیں دیتا کہ جب ہم نے اس کواس سے پہلے بنایا تھا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ (اے نبی ﷺ) آپ کے رب کی قتم ہم ان کواوران کے شیطانوں کو گھیر کرلائیں گے اس طرح کہ وہ دوزخ کے اردگرد گھٹوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم ہرایک فرقے میں سے اس کو جدا کرلیں گے جور ممن سے بخت اکر رکھتا تھا۔

پھر ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں داخل ہونے کے قابل کون کون ہیں۔ اور (اے نی ﷺ) آپ کے پروردگار کا یہ پاوعدہ ہے کہ اس پر ہر شخص پہنچ کررہے گا۔ پھرہم ان لوگوں کوجنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے ان کونجات دیدیں گے اور گناہ گاروں کو اوند ھے منہ پڑار ہے دیں گے۔

#### لغلت القرآن آيت نبر١٦ ٢٢ ٢٢

مِتُ مِيلَا۔
مِنْ نَحْشُونَ ہم ضرور جَعْ کریں گے۔
نُحْضِونَ ہم ضرور حاضر کریں گے۔
حُولٌ اردگرد۔
جُولٌ گفتوں کے بل۔
جِبْتی ہم ضرور تکالیں گے۔
شِیْعَةٌ فرقہ۔ گروہ۔
عِبْتی سرک ۔ نافر مان۔

صِلِیِّ اندرداخل ہونا۔ وَ ادِ دُّ آنے والا۔ مَقُضِیِّ مقرر کیا ہوا۔ نَذَرُ ہم چھوڑ دیں گے۔

# تشريح: آيت نبر٢٧ تا٤٢

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کفار و شرکین کے متعلق بیان کیا گیا ہے جس میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات کوئ کر برز ہے تبجب اور چیرت سے بیسوال کیا ہے کہ جب ہم مرکز خاک ہوجا کیں گے۔ ہماری ہڈیاں چورہ چورہ ہوکر ہمارا وجود کا نئات میں بھر جائے گاتو کیا ہم دوبارہ زندہ کے جا کیں گے؟ ہمارے وجود کے اجزاء ہتے ہو سکیں گے؟ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے اس قول کا نہایت سادہ اور باوقار جواب دیا ہے کہ انسان کو بیسوال کرنے سے پہلے اس بات پرغور کر لینا چا ہے کہ جب انسان کا وجود ہی کا نہایت سادہ اور باوقار جواب دیا ہے کہ انسان کو بیسوال کرنے سے پہلے اس بات پرغور کر لینا چا ہے کہ جب انسان کا وجود ہی نہ تھا بیک وہ وہ وعطا کیا۔ زندگی کے مختلف مرحلوں سے گز ارکر ، ماں باپ کی شفقت کے سائے میں اس کو جوان بنایا۔ اس کے لئے وہ تمام اسباب پیدا کے جس سے وہ زندگی کومناسب طریقہ پرگز ارسکوتو کیا انسان بنا اللہ کو بید قدرت حاصل نہیں کہ وہ اس انسان کے بلکہ کا نئات کے تمام انسانوں کے اجزاء کو جع کر کے دوبارہ جیتا جاگا انسان بنا وہ ہے کہ پہلے کہ بیارا وہ جودعطا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس اللہ کو بیچز کو پہلی مرتبہ پیدا کر نااور بنانا بظا ہر شکل نظر آتا ہے لیکن اس کو اس جس مرجا کیں گو گیا ہم دوبارہ پیدا کے جا کیں گے۔ اللہ نی نان آیات میں اس بات کو ارشاد فر مایا کہ ہم صرف ان کو ہی زندہ کر نے نہیں بلکہ ان شیطانوں کو بھی جہنم کے گر دجم کر سے جوان کو بہ کہ کا یا کہ جب میں بھینک دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف اور تقو کی اس کے برخلاف وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف اور تقو کی اس کے برخلاف وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف اور تقو کی اور می کار کرایا جائے گا۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف اور تقو کی موجود دہوگا ان کو جنت کی لیک کا خوف اور تقو کی موجود دہوگا ان کو جنت کی لیک کار کی در حتی اور تو اور کر ایا گا۔ کی کے برخلاف وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف اور تقو کی موسود کیا گا۔

یبال الله تعالی نے بیار شاوفر مایا ہے کہ ہر مخص کوجہنم کے پاس سے گزرنا ہوگا۔ یبال تک کدائل ایمان کو بھی ای راست سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جہنم کے اوپرایک بل بنایا جائے گا (جس کو'' بل صراط'' کہتے ہیں) اس پر ہرایک کو گذرنا ہوگا جوائل ایمان واہل تقوئی ہیں وہ تو اپنے اعمال کے حساب سے سیح سلامت گزرجا کیں گے۔ فرمایا کہ بلی صراط سے گزر نے والے بعض تو وہ ہوں گے جونہایت تیز رفتاری اور بھی کی طرح اس سے گزر جا کیں گرح اس بل سے گزر بعضے تیز رفتار پیدل چلنے والے کی طرح اس بل سے گزر بعضے تیز رفتار گھوڑ ہے کی طرح اس بل سے گزر جا کیں گئر ہے گئر رہوگا۔ جا کیں گئر تا کہ سب سے آخر میں جوشن اس بل صراط سے گزر سے گاوہ ہوگا جس کے صرف پیرے انگوشھے پر نور ہوگا۔ جا کیں گئر سات کہ سب سے آخر میں جوشن اس بل صراط سے گزر سے گاوہ ہوگا جس کے صرف پیرے انگوشھے پر نور ہوگا۔ وہ گرا بازتا نجات با جائے گا۔ اس کے برخلاف جو کھارا ورمشر کین ہیں وہ الجھ کر جہنم میں گر جا کمیں گے۔ پھر بچھ عرصہ کے بعد اہل ایمان اس کے مطابق اور بعض انبیاء اور صالحین کی شفاعت سے نجات یا کمیں گے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ان کے گنا ہوں کی سرزاد سے کر اللہ تعالی ابنارتم وکرم فرما کمیں گے اور ان سزایا فتہ گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنم کا منہ بند کر دیا جائے گا۔

اس جگہاں بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہود یوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم چندروزجہنم میں جلیں گےاس کے بعد جنت کی

ابدی راحتیں جارا انظار کررہی ہوں گی علاء مفسرین نے فرمایا ہے کہ بہود بول کاعقیدہ بیتھا کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اوراگر ہم میں ہے کی کوجہنم میں جانا پڑا تو زیادہ ہے زیادہ تین دن آ گ میں جل کر تکلیف اٹھا کر پھر جنت کی ساری راحتیں ہمیں عطا کردی جائیں گی۔اللہ تعالٰی نے ان کےاس عقید ہے کی جگہ چگہ تر دید فرمائی ہےاور بتایا ہے کہ اللہ نے کس کے لئے جنت کو اس کی میراث نہیں بنایا ہے۔ بلکہ انسان کا ایمان اورحسنعمل اس کو جنت کامستحق بناسکتا ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ اس دنیا میں جو کچھرنا چاہیں کرتے رہیں آخرت کی راحتیں اُنہیں تشتری میں جا کردیدی جا نمیں گی۔البذابید نیااوردہ دنیاصرف ہمارے لئے ہے۔ اہل ایمان کا بیعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرصالح مومن کی نجات فر مائیں گے۔جس کے دل میں ذرہ برابربھی ایمان ہےوہ ا پی سز ا بھگت کرآ خرکار جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہمارااس بات بریھی یقین ہے کہ نبی کریم علی اورگز شتہ انبیاءاورصالحین اللہ کے ہاں سفارش فرمائیں گےاوران کی شفاعت پراللہ کا کرم بھی ہوگالیکن اگران حقائق کی موجود گی میں ہماراانداز فکریہودیوں جیسا ہوجائے کہ ہم اس دنیا میں جو چاہیں کرتے رہیں اور سے بھے لگیس کہ آخرت تو ہمارے لئے ہے ہمارے بزرگ ہمیں جہم سے نکال لے جائیں گے۔ بےشک شفاعت پر ہماراایمان ہے لیکن اس کے لئے ایمان کی بھی شرط ہےخواہ وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی آ لینہیں ہے جس ہے ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی ہمارا ایمان بھی سلامت ہے پانہیں۔اگر ایمان سلامت ہےتو انشاءاللہ اس ایمان کی برکت ہےضرورنجات ہوگی کیکن اگر ہم نے بدعات وخرافات میں مبتلا ہوکرا نیا ایمان کھو دیا ہوتو پھر ہماری نجات کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ لہذا ہم جیسے ہر محض کوایمان اور عمل صالح کی ہروقت فکر کرنا چاہیے ورنہ ہمارے درمیان اور يبود يول كى خوش فېميول كے درميان كوئى فرق نېيس رے گا۔

# وَإِذَا تُشْلِي عَلَيْهِمْ

الْتُنَابِيِّنْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِلَّذِيْنَ الْمُنُوَّ الْفُرِيْقَيْن خَيْرٌ مَّقَامًا وَ احْسَنُ دِيًّا ﴿ وَكُمْ اَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمْ ٱحْسَنُ ٱثَاثًا وَيُوعِيا ﴿ قُلْمَنْ كَانَ فِي الصَّلْلَةِ فَلْيَمُدُدُلُهُ الرَّحُمْنُ مَدُّا أَهْ حَتَى إِذَا رَأُوْ الْمَايُوْعَدُوْنَ إِمَّا الْعَذَابَ وَلِمَّا التّاعَة فَسَيعُكُمُونَ مَنْ هُوَشَرُّمَّكَانًا وَّاضْعَفْ جُنْدًا ١ وَيَزِيْدُ اللهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدَّى وَالْبِقِيلَ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ١٠ فَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَبَالِتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَكِنَّ مَالَّاقَ وَلَدَّا ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ آمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرِّحْمٰنِ عَهْدًا ١٤ كَالْأَسْنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدُّا ﴿ وَيُرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا ۞

#### ترجمه آیت فبر ۲۷ تا ۸۰

اور جبان پر ہماری کھلی کھلی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کافران لوگوں سے کہتے ہیں جوایمان لے آئے ہیں کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے کون بہتر ہے اور کس کی مجلس شان والی ہے؟ حالانکہ ہم اس سے پہلے الی کتنی ہی قو موں کو ہلاک کر چکے ہیں جوان سے زیادہ سروسامان ر کھتے تھے۔

(اے نبی ﷺ) آپ کہدد بجئے کہ جوشف گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے واللہ اس کوڈھیل دیتا چلا

جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ خض اس چیز کود کھ لیتا ہے جس کااس سے وعدہ کیا گیا تھا خواہ وہ اللہ کا عذاب ہویا قیامت کی گھڑی تب اسے معلوم ہوجائے گا کہ کون بدترین مقام پر ہے اور کس کالشکر کمزور ہے۔اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ ان کوتر قی عطافر ما تا ہے۔اور تمہارے برور دگار کے نز دیک وہی نیکیال سب سے بہتر ہیں جو ہاقی رہنے والی ہیں اوران کا انجام ہی بہتر ہے۔ کیا پھرآپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا اٹکارکر تا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو مال اوراولا دحاصل ہی رہے گی۔ (اللہ نے فرمایا کہ ) کیا اسے غیب کی ہاتوں کا بیتہ چل گیا ہے؟ ہااس نے الله رحمٰن سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہر گر نہیں۔ پیخض جو کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیس کے اور اس کی بیز امیں اوراضا فہ کرتے چلے جا ئیں گے۔اور بیجن چیز وں کے متعلق کہتا ہے ہم ہی اس کے ما لک بول گے۔اوردہ ہمارے یاس اکیلاہی آئے گا۔

لغات القرآن آيت نمبر ١٠١٥ م

ر. تتلی

أي

قَرُنّ

أثَاثُ

رءُ يُ

نَمُذُدُ

أضُعَفُ

تلاوت کی گئی۔ بہترین مجلس۔ أحُسَنُ نَدِيًّا گروه جاعت نمودونمائش\_سروسامان\_

کمزورترین۔

جُنَّة لَكُر ـ ددگار ـ
 مَوَدُّ انجام ـ آخری شمانا ـ
 اُوْتِیَنَّ بِحِصْروردیا جائے گا ـ
 فَوُدٌ ننها ـ اکبلا ـ

# آشريج: آيت نبير٣٧ تا ٨٠

انسان دنیا کی ظاہری زیب وزینت، جیک دمک اور عارضی رونقوں کو دیکھ کراس غلط نہی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی بیہ روفقیں ہمیشہاس کے ساتھ رہیں گی۔اولاد کی کثرت اور دولت کی ریل پیل سے آ دی دھوکا کھا جاتا ہے اور اسیے مقابلے میں دوسروں کوذلیل دخوارادر کم ترسیحصے لگتا ہے۔ چنانچیز دل قرآن کے دقت جب اہل ایمان کو کامیاب ادرسچااور کافروں کونا کام اور جھوٹا ٹابت کر کےاہل ایمان کے لئے جنت کی دائمی نعتوں اور رحتوں کا ذکر سنتے تو کفار مکہ اہل ایمان کا فداق اڑانے کے لئے کہتے تھے کہ بہ بات ہماری سجھ سے بالاتر ہے کہ بدلوگ جوایے آپ کوصاحب ایمان کہتے ہیں دنیااور آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے جب کہ دنیا میں تو ان کا بہ حال ہے کہ تھٹے ہوئے کیڑے، فاقہ ز دہ چیرے،غلاموں غریبوں اورمفلسوں کی بھیڑاور بے روزق محفلیں ہیں اور دوسری طرف ہمارے مال و دولت، طاقت و قوت، محفلوں کی رنگینیاں، عمارتوں کی بلندیاں، بہترین سواریاں اور چاروں طرف تھیلے ہوئے ہمارے مددگار ہیں۔ ہم دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں اور ہم اس کی تو قع کر سکتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہماری بہی شان وشوکت ہوگی۔ دنیااورآ خرت میں ہم ہی کامیاب وبامراد ہوں گے۔ان ایمان کے دعوے داروں کونہ دنیا میں کچھ ملا سے اور نہ آخرت میں ملنے کی تو تع کی جاسکتی ہے۔ کفار کی ان باتوں اور طعنوں سے اہل ایمان نا مواری محسوں کرتے تھے۔ اس وفت الله تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی اور دلی سکون کے لئے ان آیات کو نازل فرمایا۔ارشاد ہے کہ یہ کفار بڑے نادان اور تاریخ انسانی سے ناواقف ہیں۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھتے توان کو پوری طرح یقین ہوجاتا کداللہ نے ہمیشداہل حق کوسر بلند فرمایا ہے اور وہ لوگ جن کواپنی طاقت وقوت پریناز تھا جن کے سبجے ہوئے مکانات، پر رونق تحفلیں اورشاندار عمار تیں تھیں جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مسلسل نافر مانیاں اور گناہ کئے تو اللہ نے ان کوصفی ستی سے حرف غلط کی طرح مثادیا اور کفار دیشر کین کوجڑ و بنیا دیسے ا کھاڑ کر پھینک دیااوران اہل ایمان کوجود نیاوی اعتبار ہے بےبس اور کمزور تھے ان کوطافت دروں پرغالب اور مسلط کر دیا اوران کفار کی بلندہ بالا نمارتیں اور محلات ایسے بے رونق کھنڈرات میں تہدیل ہو گئے کہ لوگ ان کے قریب دن کی روثنی میں بھی جاتے ہوئے کھئراتے ہیں اور خوف محسوں کرتے ہیں۔اللہ کا پہنظام ہے کہ وہ طالموں ، نا فرمانوں اور گناہ گاروں کو مہلت اور ڈھیل دیتا چلا جا تا ہے جس سے نافر مان اس غلط بنی میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں نہ کوئی شخص عزت و آبر دوالا ہے اور نہان کے مال و دولت ، اولا د، رشتہ دار اور ان کے مواحد اور قوت و طاقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ آجا تا ہے تو بھر مال و دولت ، اولا د، رشتہ دار اور ان کے مدکار جن پر آئیس نا زہوتا ہے وہ سب کے سب ان کے اردگر دسے بھاگ جاتے اور دور ہوجاتے ہیں اور وہ لوگ جس دھو کے میں مبتلا تھے فریب کے بردے ان کی آئیس سے سے ان کے اردگر دسے بھاگ جاتے اور دور ہوجاتے ہیں اور وہ لوگ جس دھو کے میں مبتلا تھے فریب کے بردے ان کی آئیس سے سب ان کے اردگر دسے بھاگ جاتے اور دور ہوجاتے ہیں اور وہ لوگ جس دھوک ہیں ۔

# والتخذوامن دون

الله الهة ليكونوا كهم عِزَّا فَكَلَّا سَيكَفُرُونَ بِعِبَا دَرَهِمُ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا فَاكَمْ تَرَاكَا ٱلسَّلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الكِفرِيْنَ تَوُرُّهُمُ أَزَّا فَ فَلاَتَعْجَلَ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدُّا فَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَعَقِيْنَ إِلَى الرَّحْمِنِ وَفْدًا فَيْقَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ

# إلىجَهَنَّمَ وِرْدًا ۞ لايمُلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلَّامَنِ التَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمٰنِ عَهْدًا۞

### ترجمه آیت نبرا۸۶ا۸۸

اوران لوگوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر اور معبود تجویز کرر کھے ہیں تا کہ وہ ان کے لئے عزت کا سبب ہوں۔ (اللہ نے فرمایا) ہرگز نہیں۔ وہ (جھوٹے معبود) تو خودان کی عبادت کا اٹکار کردیں گے اور ان کے مخالف ہو جا کیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کفار پر آزمائش کے لئے) چھوڑ رکھا ہے تا کہ وہ ان کو ابھارتے رہیں۔ تو آپ ان کے لئے (عذاب کی) جلدی نہ چیئے۔ ہم ان کی باتوں کو شار کررہے ہیں۔ جس دن ہم تقوی والوں کورشن کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے۔ اور مجرموں کو جہنم کی طرف بیاسا ہائیس گے۔ وہاں کسی کی سفارش کا افتیار نہ دوگا سوائے ان لوگوں کے جنہیں وجن کی طرف سے اجازت دیدی جائے گی۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٨٧١٨م

| وه ابھارتا ہے۔    | تَوُرُّ |
|-------------------|---------|
| أبحارنا - بلانا - | ٱڒٞ     |
| ہم گن رہے ہیں۔    | نَعُدُ  |
| عنتي-             | عَدُّ   |
| مہمان بنانا۔      | وَفُدٌ  |
| ہم چلائیں گے۔     | نَسُوُق |
|                   |         |

-1-12

وِرُ**دٌ** 

-0269-24

عَهُدٌ

# تشريخ: آيت نمبرا ٨ تا ٨٨

ان آیات میں دوبا تیں ارشادفر مائی گئی ہیں۔

(1) پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کوچھوٹر کراور بہت سے معبود گھڑر کھے ہیں تا کہ وہ قیامت کے دن ان کی سفارش کر کے ان کوغزت و مر بلندی کے مقام پر بٹھا کیں گے ان کی تھایت کریں گے، کوئی مصیبت پڑی تو وہ ان کو پچالیں گے فرمایا کہ یہ جھوٹے معبود تہاری عزت و مر بلندی کا ذریعی نیس بلکہ تہاری ذلت، رسوائی اور گروی کا سبب بنیں گے کیونکہ وہ قیامت کے دن صاف افکار کر دیں گے اور کہد یں گے کہ اے پروردگار جمیں کیا معلوم کہ وہ ہماری عبادت و بندگی کیوں کرتے تھے ہم نے تو ان نے نہیں کہا تھا کہ وہ ہمارے درست نہیں بلکہ دشن ٹا ہت ہوں گے ۔

(2) دوسری بات بیارشاد فرمائی گئی ہے کہ جولوگ اللہ کو اپنیں مانتے ہم ان پر شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان کو ہر وقت نا فرمانیوں ، غلط کا موں اور گناہوں پر اکساتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نتیجہ سے پرواہ ہر طرح کے غلط کا موں میں گئی ہے۔ اللہ کی خریت ہوں اور کی خوالا یا اس پر گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حالا تکہ بیا اللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت دی جاتی ہے تا کہ وہ سنجل کر اور تو بہ کر کے ایمان اور عمل صالح کی طرف آ جا کیں۔ اس عرصہ میں اللہ ایسے لوگوں کے ایک ایر مہلت دی جاتی ہے اور ہر سانس کو گنتار ہتا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جاتا ہے قیامت میں جب اللہ ان کے نامہ اعمال اور حرکتوں کے دیکارڈ کوان کے سامنے رکھے گا تب ان کواس بات کا سے گا کہ انہوں نے غیر اللہ کی اور شیطان کی پیروی کرک کے حرکتوں کے دیکارڈ کوان کے سامنے رکھے گا تب ان کواس بات کا سے گا کہ انہوں نے غیر اللہ کی اور شیطان کی پیروی کرکے اپنی آخرت کو ہر باد کر ڈ الا ہے۔ لہذا اے نبی ہی آئی گئے آ پ ان کے بارے میں کسی فیصلے کے لئے جلدی نہ بھی وہ بہت جلدا ہے نا عمال کی سز اجھکننے کے لئے ہمارے پاس بی آئی کی سرا اجھکننے کے لئے ہمارے پاس بی آئی کی ان کی موال سے اپنی بیاس کو بچھا لیس تو ان کو بید دیے گئے کہ سے سے نئہ حال یہ لوگ جہنم کے گھا نے کی طرف دوڑیں گے تاکہ وہ ہاں سے اپنی بیاس کو بچھا لیس تو ان کو بید کیے کہ می خوا موں ان کو بید کیے کہ کی مرضی ہے کہ وہ ان ان کی ضیافت اور مہمان داری کے لئے سوائے گذرے پانی کے کہے بھی نہ ہوگا۔ فرمایا کہ بیتو ان کی مرضی ہے کہ وہ ان ان کی ضیافت اور مہمان داری کے لئے سوائے گذرے پانی کے کہے بھی نہ ہوگا۔ فرمایاں سے مورف کی کہ وہ ایک نہ بندوں میں سے پچھلوگوں کو سفارش کی اجازت عطافر مادیں گئین جو ایمان سے مورف

ہیں ان کے لئے تو کسی کو زبان ہلانے کی بھی اُجازت نہ ہوگی۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقوی اور خوف النی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی ان کی مہمان نوازی اللہ کی طرف سے کی جائے گا۔ طرف سے کی جائے گا۔

وَقَالُوااتَّخُذَ الرَّحُمْنُ وَلَدُالْ الْمَثْنُ الْكَرْضُ وَتَخُرُفُ الْكَرْضُ وَتَحُرُّالِهِ الْكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَظَرُنَ مِنْ هُ وَتَنْشَقُ الْرَرْضُ وَتَحُرُّالِهِ الْكَانُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## ترجمه: آیت نمبر ۸۸ تا ۹۸

وہ کہتے ہیں کہ رحمٰن نے بیٹا بنار کھا ہے۔ بلا شبہتم (یہ کہہ کر) ایک بخت اور بھاری چیز میں کھنٹس گئے ہو۔ قریب ہے کہ تمہاری اس بات سے آسان پھٹ پڑیں، زمین کے کلڑے کمڑے ہو جا کمیں اور پہاڑ ڈھے کر گر پڑیں اس وجہ سے کہ بیلوگ رحمٰن کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ حالا نکمہ رحمٰن کی شان یہ تبیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اور آسانوں اور زمین میں ایسا کو کی شخص نہیں ہے

جو(قیامت کے دن) اس کا بندہ بن کر حاضر نہ ہو۔ وہ سب پر چھایا ہوا ہے اور اس نے ان کو شار کر کھا ہے۔ اور ہرا یک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا اور تنہا آئے گا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان کے آئے ہیں اور وہ کمل صالح کرتے ہیں بہت جلدر حمٰن ان کے دلوں میں محبت عطافر مائے گا۔

را نے بی تھے گا اس کے نازل کیا ہے تا کہ آئے گا وہ کو آپ کی ذبان (عربی میں) اس لئے نازل کیا ہے تا کہ آپ تقوی کی اختیار کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیں اور جھگڑ الولوگوں کو اس سے ڈرائیں۔ ان سے پہلے ہم (نافر مان) تو موں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کی کود کھتے ہیں یا بیان کی آ ہے۔ بھی سنتے ہیں؟

#### لغات القرآن آيت نبر١٨٥٨

| سخت۔ بھاری چیز۔      | اِدّ          |
|----------------------|---------------|
| قریب ہے۔             | تَگادُ        |
| میٹ پڑیں گے۔         | يَتَفَطَّرُنَ |
| مكڑ بروجائيں مے۔     | تَنْشُقُ      |
| وهے پڑیں ۔ گرجا ئیں۔ | تَخِوُّ       |
| دهر ام سے کرنا۔      | هَدُّ         |
| شامان شان شاپیس ہے۔  | مَايَنْبَغِيُ |
| اس نے شار کرر کھاہے۔ | أخطى          |
| عنتي-                | عَدُّ         |
| محبت                 | ۇڭ            |
|                      |               |

لُذِّ جُمَّارُ الوآ دي\_

دِ كُونٌ آبت-بربرابت-

## تشرق: آیت نبر ۸۸ تا ۹۸

سورہ مریم کی آیات کو نصاری کے اس تول اور عقید بے پرختم کیا گیا ہے جس میں انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عینی علیہ السلام کو (جواللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں) اللہ کا بیٹا فابت کرنے کی مجر مانہ کوشش کی ہے۔ حالا تکہ اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حضرت عینی علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا قرار دے دکھا تھا ای حضرت میں علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دکھا تھا ای طرح یہود یوں نے بعضرت میں کے رسول ہیں۔ جس طرح نصاری نے حضرت عینی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دکھا تھا ای طرح یہود یوں نے حضرت میں کہ میڈ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تجویز کردکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میرا بہوں کے اس تصور کار دکرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصاری اور مشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تجویز کردکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ نے اپنی ہرصفت پرصفت پرصفت پرصفت کے موجاتی نہ کہود و نصاری اور مشتوں کو اللہ کی برخ بین کار ہے ہوجاتی ، آسان بھٹ پرخ اور پہاڑریت کے ذروں کی طرح بھر جاتے۔ یہ تو اللہ کافشل و کرم اور اس کی رحمت ہے کہ آج تک وہ اللہ کے فضیب سے پرختے اور پہاڑ رہت کے ذروں کی طرح بھر جاتے۔ یہ تو اللہ کافشل و کرم اور اس کی رحمت ہے کہ آج تک وہ اللہ کے فضیب سے بہو ہو کے ہیں۔ آگر اللہ کا فضیب بھڑک کے فران وہ اس کی جندے اور فلام ہیں۔ قیامت میں ہرایک کو اس کا بندہ بن کر اس کے میں۔ قیامت میں ہرایک کو اس کا بندہ بن کر اس کے مسب کی ہون کے اسب کو فظ کر رکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سیجھے کہ وہ اس کی قدرت و طاقت اور علم سے باہر ہے۔ گرتا خیاں کرنے والے ہوں یا اس کی طاعت وفر ماں برداری کرنے والے ہوں یا اس کی اطاعت وفر میں بردیر کوئے کے دو الے ہوں یا اس کی اطاعت وفر ماں برداری کرنے والے اس نے سیکھی کہ وہ اس کی قدرت و طاقت اور علم سے باہر ہے۔ گرتا خیاں کرنے والے اس نے سیکھی کو دو الے اس نے سیکھی کہ وہ اس کی قدرت و طاقت اور علم سے باہر ہے۔ گرتا خیاں کرنے والے ہوں یا اس کی اسکو فر قالے ہوں یا اس کی اسکو فر اس برداری کرنے والے اس نے سیکھی کر کر ہوا ہے۔

فر مایا کہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کوچھوڑ کراپی حاجتوں کے لئے اپنے ہزاروں معبود بنار کھے ہیں اور اس گتا فی میں جتلا ہوگئے ہیں کہ اللہ نے کی کو بیٹایا ہٹی بنار کھا ہے ان کا انجام تو بہت براہے۔ اگر انہوں نے تو بہت کی تو وہ اللہ کے غصہ اور غضب کا شکار ہوکر ہیں گے کیکن ان کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے ایمان جمل صالح اور تقوی کی کی زعد کی افقتیار کر رکمی ہے اللہ ان کے درمیان الی محبت والفت پیدا کردے گا کہ فرشتے بھی ان سے مجت کرنے لکیس مے اور اللہ اپنی قدرت سے تمام لوگوں ک SZM

دلوں میں ان کی محبت پیدا کردے گا۔

دوسری بات بیارشاد فرمائی کدا نے بی تالے ایم نے اس قر آن حکیم کوآپ کی زبان میں نازل کیااوراس کواس قدر آسان بنادیا کہاس کی تعلیمات پڑھل کرنا، ایمان عمل صالح اور تقوی کی زندگی اختیار کرنا نہایت بہل ہے۔ جولوگ ایمی زندگی اختیار کریں بنادیا کہاس کی تعلیمات کے باوجود کفر وشرک میں جنالا اور غلط عقیدوں کی جث دھری اور گندگیوں میں ملوث ہوں گے جن کا مزان بھی جھڑ الواور نعلیمات کے باوجود کفر وشرک میں جنالا اور غلط عقیدوں کی جث دھری اور گندگیوں میں ملوث ہوں گے جن کا مزان بھی جھڑ الواور فعلیمات کے باوجود کفر وشرک میں جنالا اور غلط عقیدوں کی جث دھری اور گندگیوں میں ملوث ہوں گے جن کا مزان بھی جھڑ الواور سادی ہوان کا بہت براانجام ہوگا۔ فرمایا کہا ہے بی تالے آپ اہل تقوی کی کوخوش خبریاں اور باطل پرستوں کوان کے برے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے بنا دھیاں کے رواف تھی ہوں کے دوافعات کو یا در کھنا چا ہے جنہوں نے دین کا اور اس کے رولوں کا فدا ق کی وجہ سے ان کوہس نہیں کردیا گیا۔ دنیا کی چیزیں ان کے قطعا کام نہ آسکیں اور آخر کارا ہے برعمل کی سزایا کر اس طرح دنیا میں تباہ و بر باد ہو کر رہے کہ آج ان کی آج میاں کا نہیں کرتا۔ اگر موجودہ آس نے بھی وہی کیا جو گذشتہ تو موں نے کیا تھا تو ان کا انجام بھی بیں۔ اللہ اپنے طریقوں کو اور سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اگر موجودہ آسل نے بھی وہی کیا جو گذشتہ تو موں نے کیا تھا تو ان کا انجام بھی گی شدتہ تو موں سے مختلف نہ ہوگا۔

اللد تعالی ہمارا انجام نیک اور پر ہیز گارلوگوں کے ساتھ فرمائے اور ہمیں برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

المدالله سوره مريم كي آيات كاتر جمداورتشر يحكمل موكى بدالله قبول فرمائي آمين

 پاره نمبر ۱۲ قال الم

سورة نمبر ۲۰ كل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



## ا تعارف مور و كا

# بست والله الزَّمُ زُالرِّحِيث

نی کریم عَلَیْقَة دن رات الله کادین پہنچانے کی جدوجہد فرماتے اور آ پے عَلَیْقَة کی پیر دلی تمناتھی کہ مرحض دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہوجائے۔ اس کے لیے آپ اتی مشقت برداشت فرماتے جس کاتصور ممکن نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ''اے نی علیہ آپ تواسغم میں اپنی جان گھلاڈ الیس مے کہ وہ ایمان كيون نبيل لاتے؟" آپ مالية جدوجهد كے ساتھ ساتھ دعا بھى فرماتے تھے۔

| 20      | سورة نمبر    |
|---------|--------------|
| 8       | كل ركوع      |
| 135     | آيات         |
| 1251    | الفاظ وكلمات |
| 5466    | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

اليك دن آپ والله في الله كي بارگاه ميں بيد عا فرمائي؛ البي! ابوالحكم بن ماشم سورہ مریم اور سورہ طلبہ کے زول کا ) (ابوجہل) اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کواسلام کا حامی بنادے۔اللہ تعالی نے آب ماللة كادعا كوقبول فرمايا اور حضرت عمرا بن خطابٌ دولت ايمان سے مالا مال ہو گئے ۔

حضرت عمر کے ایمان لانے کے اسباب سے پیدا ہوئے کہ کفار مکہ جب ہرطرح کے لالچ اور دھمکیوں سے نی کریم علیہ کوراتے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہوئے توایک ے تبول اسلام سے پہلے بی یہ دن اس مشورہ پرسب کا تفاق ہوگیا کہ جس کی وجہ سے بیسب پچھ مور ہاہے اس کوقل کردیا جائے کین بیکون کرے گا۔اس کی ہمت کسی میں نتھی۔

ز مانہ قریب قریب ہی لگتاہے سورہ ط ما ہجرت حبثہ ہے کچھ مملے ہی نازل ہوئی تھی یا ہجرت حبشہ کے وقت ببرحال حفرت عمرفاروق سورت نازل موچکی تھی جیماکہ واقعات سے ظاہر ہے۔

حفرت عمر جونہایت بہادراورمضبوط اعصاب کے مالک تھے، کہنے لگے کہ بیاکام

میں کروں گا۔ای وقت اٹھےاور نقی تکوار محلے میں لٹکائے نہایت جوش اورغصہ ہے حضور تالیقہ کی طرف روانہ ہو گئے۔راتے میں ا كي فحض نے يو چھا كر كركبال كے ادادے بين؟ كہنے كك كمين محد ( علي ) وقل كرنے جار بابول - اس فحض نے كها يميل است گھر کی خبرتو لو یتمہارے بہنوئی اور پچاز او بھائی سعید بن زیداورتمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ بینجر حضرت عمر يبكلي بن كركري وه فورأ اين بهن كے گھر كي طرف مليك كئے اس وقت حضرت خباب بن الارت قرآن كريم كي سورت طلاجوکس چیز برلکھی ہوئی تھی حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو پڑھارہے تھے۔ جب حضرت عرِ دروازے پر پنچ توان کوکلام پاک کی آواز سنائی دی حضرت عرِ نے جیسے ہی اندرواغل ہونے کے لیے آواز دی جس میں غصہ جھلک رہاتھا تو حضرت خباب گھر کے کی اندرواغل ہونے کے لیے آواز دی جس میں غصہ جھلک رہاتھا تو حضرت خباب گھر کے کی اندرواغل ہوتے ہی نہایت غصے اورخقگی کے ساتھ اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ کیا میں نے صحح سنا ہے کہتم نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ انہوں نے صاف ساف بتادیا کہ ہم نے حضرت مصطفیٰ میلیند کے لائے ہوئے دین کوقبول کرلیا ہے۔ ساف صاف بتادیا کہ ہم نے حضرا تناشد بید ہوگیا کہ انہوں نے اپنے چھازاد بھائی اور بہنوئی سعید بن زید کو مارنا شروع کردیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے اپنے شو ہر کی جمایت میں ان کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت فاطمہ بجھی دکھاؤدہ ان کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت فاطمہ بجھی دکھاؤدہ ان کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت فاطمہ بجھی دکھاؤدہ ان کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت فاطمہ بجھی دکھاؤدہ

کونسا کلام ہےجس نے تمہارے دل کوموم بنا دیا اورتم ہرطرح کی تکلیفیں بر داشت کرنے

کے لیے تیار ہو۔حضرت فاطمہ "بنت خطاب نے کہا کہ بھائی اس قر آن کے صفحے کو ہاتھ

قرآن کریم کے نازل کیے جانے
کا ایک مقصد یہ بیان فربایا گیاہے
کہ جن لوگوں کے دلوں ش اللہ
کا خوف ہواوران کے دلوں ش اللہ
تواس قرآن کے دوحائی فیوض
اور برکات سے تحروم ندر ہیں گے
دھری کا طریقہ افتیار کردگھا ہے اور
ہم طرح کی نعتوں سے وہ پہلو
ہیں وہ قرآن کریم کی تعلیمات اور
سیعات سے محروم ہی رہیں گے
سعادت سے محروم ہی رہیں گے

لگانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ پہلے خسل کر کیجے۔

حضرت عُرِّ عُسْلَ کرنے چلے گئے تو حضرت خباب بن الارت بھی باہرنگل آئے جب وہ عُسل کر کے واپس آ گئے تو ان کوسور ہ طالما کی آیات دی گئیں جنہیں حضرت عمر فاروق نے غورے پڑھا اوراس سچے کلام پر ایمان لانے کا ارادہ کیا حضرت خباب ابن الارت ہ حضرت عُرُّ کوائی حالت میں نبی کریم عَیْقِیْنِیْ کے پاس اس مقام پر لے گئے۔ جہاں آپ عبادت و بندگی میں مشغول تھے۔

حضرت عمرٌ کوآتاد کی کرصحابہ کرامؓ گھبراگئے مگر نبی کریم علی نے فرمایا کہ عمر کوآنے دواگر آج اس نے اسلام قبول نہ کیا تواس کی تکوارے اس کی گردن اتاردی جائے گی لیکن یہاں تورنگ ہی بدل چکا تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے آتے ہی اسلام لانے کا ارادہ فلا ہر فرمایا جس سے نبی کریم علی خوش ہوگئے اوراس وقت موجود مسلمانوں نے اس قدر زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پورے کے میں ان کی آوازگونج اٹھی۔

حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ اللہ جب بیہ جادین ہے تو ہم جھپ کرعبادت کیوں کریں؟ ہم کیوں نہ بیت اللہ میں جاکر نماز اداکریں۔آپ نے اجازت دے دی اوراس طرح حضرت عمر نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر پہلی نماز بیت اللہ میں جاکرادا ک حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے ہے مسلمانوں میں جوش وجذ بداور بھی بڑھ گیا اور کفار مکہ کے گھروں میں کہرام چھ گیا اورصف ماتم بچھ گئی۔اس طرح اللہ تعالی نے نبی کر بھم تالیہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ الله تعالی نے سور ہ طلعہ ایس نبی کر یم میں تھا کہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کدا نبی میں تھا تھے ہم نے اس قرآن کواس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اور آپ کے مانے والوں کوکسی مشقت ،مصیبت اور شکل میں ڈال دیں اور نہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ جولوگ ایمان لانے سے کتر ارہ ہیں اور بے دینی پرجے بیٹھے ہیں ان کوزبردتی اسلام میں داخل کردیں۔ بلکہ آپ اللہ کادین پہنچاتے رہے جن کے نصیب میں دین اسلام کی سعادت ہے دہ خرورا سلام قبول کرلیں گے۔

اس میں جلدی یا بے صبری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس کے دل میں خوف الہی ہوگا وہ اس راوح ت سے حروم ندر ہےگا۔
سورہ طلبہ "میں حضرت مویٰ کے واقعہ کو ایک مرتبہ پھرایک نے انداز سے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اہل ایمان کو اس بات
پرتبلی دی گئی ہے کہ جس طرح حضرت موی اور حضرت ہارو ن بغیر طاہری اسباب کے اپنے ذیر دست اور طاقتو و شخص فرعون اور اس
کے اقتد ارسے ککرا گئے ۔ فرعون کی ساری سازشوں اور کوششوں کے باوجود جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کوعزت اور سر بلندی سے
نوازا تھا۔

ای طرح اگرایمان والوں نے صبر وقحل اور برداشت سے کام لیتے ہوئے اللہ کے دین کونہایت فہم وفراست کے ساتھ کفاراورششرکین تک پہنچایا تو کوئی وجنہیں ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں یامسلمان کامیاب نہ ہوں۔

حضرت آ دم کے داقعہ کو بیان کر کے اس طرف اشارہ فر مایا گیا ہے کہ حضرت آ دم ہے ایک غلطی ہوئی مگر جب ان کواپٹی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور ندامت کا اظہار کیا۔ تب اللہ نے ان کومعاف کر دیا کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہر بان ہے اور وہ گنا ہول کومعاف کر دینے والا ہے۔

فرمایا جارہا ہے کہ آج کفار مکداگرا پنے گنا ہوں اور غیراللّٰدی پرستش سے تو بدکر کے حضرت مجمع علیقے کی اطاعت قبول کرلیں تو نہ صرف اللّٰدان کے پچھلے گنا ہوں کومعاف کردیے گا بلکدان کودین ودنیا کی تمام بھلائیاں عطافر مائے گا۔

اس سورة میں نی کریم علی اوران کے جانار صحابہ کواس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو پہنچانے کی امکانی حدوجہد کرتے رہیں لیکن اس میں کی جلدی یا ہے صبری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کا قانون بیہے کہ وہ مجرموں کوفوراہی سر انہیں دیتا بلکہ وہ گناہ گاروں کو منجلنے اور بیجھنے کا موقع عنایت فرما تاربتا ہے اگران منکرین نے پھر بھی اس موقع سے فاکدہ نہیں اٹھا یا اور این کفروشرک ضداور ہے دھرمی پر جے بیٹھے رہے تو اللہ کی قدرت وطاقت سے ہے کہ وہ ان کو بڑو بنیا و سے اکھاڑ کر پھینک دے گا اورائل ایمان کو سربلندفر مادے گا۔

## و سورة طه

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيْمِ

ظه ٥ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى فَإِلَّا تَذَكِرَةً لِمَنْ لَلْهُ وَالْكَالَةُ وَكُونَ وَالسَّمُوْتِ الْعُلْلِ ٥ يَخْشَى فَكَ الْعُرْقِ الْمُكُلِلِ ٥ الْكَرْضَ وَالسَّمُوْتِ الْعُلْلِ ٥ الرَّحْمُنُ عَلَى الْعَرْقِ السَّمُوْتِ وَمَا فِي الرَّحْمُنُ عَلَى الْعَرْقِ السَّمُوْتِ وَمَا فِي الرَّحْمُنُ عَلَى الْعَرْقِ السَّمُوْتِ وَمَا فِي الرَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْمُعَالَقِ السَّمُوْتِ وَمَا فِي الرَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْمُعَالَقِ السَّمُونِ وَمَا فِي الْمُرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُعْلَاقِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيل

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۸

طا۔ ھا۔ (حروف مقطعات معنی کاعلم اللہ کو ہے) (اے نی سلی اللہ علیہ و کلم) ہم نے یہ قرآن آپ پراس شخص کے لئے نفیدت میں پڑجا کیں یہ قوہراس شخص کے لئے نفیدت ہے جواللہ کاخوف رکھتا ہے یہ (قرآن) اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند کاخوف رکھتا ہے یہ (قرآن) اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند و بالا آسانوں کو پیدا کیا ہے وہ رحمٰن جوعرش پرقائم ہے۔ آسانوں اورزمین میں اوران دونوں کے درمیان اور گیلی مٹی کے بینچے جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ملکیت ہے اگرتم اپنی بات کو پکار کر کہو تو (یا در کھو) وہ اللہ تو چیکے سے کہی ہوئی اوراس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کوجا نیا (اورسنتا) ہے۔ اللہ دو ہے جس کے مواکوئی معبود نہیں ہے سارے بہترین نام اس کے لئے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نمبرامه

تَشُقِّي تومشقت اللها تا ہے۔ تَذُكَةٌ دهبان اورتوجه دینے کی چز ۔ يخشي وہ ڈرتا ہے۔ آلُعُلٰی بلندوبالايه استولى وه برابر موارقائم موار ٱلْثُرِي محملي مثي ألبسر بھدر دل میں چھپی بات۔ أنحفلي بهت زیاده پوشیده به جیمیا بوا به اَسُمَاءُ الْحُسُنِي بِهْرِين نام ـ

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۸

اس سورت کو بھی ''حروف مقطعات' سے شروع کیا گیا ہے۔ جن حروف کے معنی کاعلم اوراس کا بھید اللہ کو معلوم ہے۔
فر مایا کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کر پیم کو تمام انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے نازل کیا ہے تا کہ اس کے وہ بندے جو بحثا طابخوف
المبی سے سرشار اور زندگی کے ہر معالمے میں پھو تک پھو تک کو قدم رکھتے ہیں ان کو بھی راستہ دکھایا جا سکے اوروہ اپنی حقیق منزل تک
پہنچ سکیس ۔ بیاس اللہ کا کلام ہے جس نے ساری کا نئات کو پیدا کیا ہے اور اسے انتہائی نظم وضبط سے اپنی مصلحت کے مطابق
چلار ہا ہے۔ اس نے بیز مین جس پر انسان چاتا پھر تا، رہتا ابستا اور ہر طرح کے بے انتہافا کدے حاصل کرتا ہے اوروہ بائندو بالا آسان
جوالیک سائبان کی طرح تان دیا گیا ہے اس کی قدرت کے نمونے ہیں وہ کا نئات کو پیدا کرکے خاموش یا اتعلق ہو کر نہیں بیٹھ گیا بلکہ
وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر موجود ہے اور جس طرح جا ہتا ہے نظام کا نئات کو چلار ہا ہے جو پچھ آسانوں زمین بلکہ تحت الحری
تک میں موجود ہے وہ ذرہ ذرہ کامالک ہے اوراس کے ساتھ کوئی شرکہ نہیں ہے نہ وہ کس کی شرکت کامختاج ہو وہ کھی چھپی

اوررازی تمام باتوں سے انچی طرح واقف ہے۔ وہ ہرایک کی سنتا ہے۔ اللہ کوزور سے پکارا جائے یا آہتہ سے وہ انسانی جذبات
اور خیالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ وہ ہر راز اور جد کو جانے والا معبود حقیقی ہے اس کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لائن نہیں ہے۔ فر مایا کہا ہے نبی اللہ نے جس کا نئات کو پیدا کر کے اس ہدایت کے لئے اپنی کتاب قرآن کر یم کونازل کیا ہے آپ اس قرآن کر یم کی تعلیمات کوساری و نیامیں پہنچانے کی جدوجہد کیجئے اور اپنی جدوجہد اور کوشش میں کی نہ کیجئے ہم نے بیتر آن ہدایت کے لئے نازل کیا ہے آپ لگ کی نہیں کو سے مصیب میں ڈالنے کے لئے نازل نہیں کیا ہے۔ بیقر آن انسانی ڈبنوں کی تسکین اور سکون کے لئے نازل کیا ہے۔ بیقر آن انسانی ڈبنوں کی تسکین اور سکون کے لئے نازل کیا ہے۔ بیقر آن انسانی ڈبنوں کی تسکین اور سکون کے لئے کا فروہ لوگ جواس قرآن کے ڈریعے اپنے دلوں میں خوف الیکی کی قدیمیں روثن کرلیں گے۔ ان کوزندگی کا سے راستہ ضرور نصیب ہوجائے گا۔

ارشاد ہے کہ انسان اپنے مالک اور اس کی مہر بانیوں کو پیچان لے کیونکہ آسان سے لیکرز مین اور اس کی تہد تک کی ساری چیزیں اس کی ہیں وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کی ہتی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اس کا نئات میں سب سے بہتر اور لائق تعظیم اس کے نام ہیں ، اس کے سواکوئی الیی ذات نہیں ہے جس کوا یے حسین اور خوبصورت نام نصیب ہوں۔

### ترجمه: آیت نمبره تا۲۱

اورکیا آپ کے پاس موئی کی بات پیٹی ہے۔ جب انہوں نے ایک آگ کودیکھا تواپی گھروالوں سے کہا۔ ذراشہرو۔ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ شاید میں تہمارے پاس اس سے ایک انگارہ لے آؤں یا آگ پر پہٹی کرراستے (کا پتہ) معلوم کرلوں۔ پھر جب پاس اس سے ایک انگارہ لے آؤں یا آگ پر پہٹی کرراستے (کا پتہ) معلوم کرلوں۔ پھر جب اتارلو کیونکرتم پاک اورمقدس مقام طوئی پر ہو۔ میں نے تہمیں چن لیا ہے۔ جو بھی وی کی جائے اس کو غور سے سنو بے شک میں اللہ ہوں۔ میر سے سواکوئی معبوذ ہیں۔ پس میری ہی بندگی کرو۔ اورمیری غور سے سنو بے شک میں اللہ ہوں۔ میر سے سواکوئی معبوذ ہیں۔ پس میری ہی بندگی کرو۔ اورمیری بندگی کے لئے نماز قائم کرو بے شک قیامت آنے والی ہے میں اس کو پوشیدہ رکھنا چا ہتا ہوں تا کہ ہر شخص کو اس کے کئے کا پورابدلہ مل جائے۔ جو شخص اس (دن) پر یقین نہیں رکھنا اورا پی خواہشوں کے چیچے لگا ہوا ہے وہ تہمیں اس سے ندروک دے۔ پھرتم ہلاکت میں پڑجاؤ۔

### لغات القرآن آيت نبرو تا١١

| حَدِيث                  | بات چیت۔خبر۔        |
|-------------------------|---------------------|
| ٱهُلُّ                  | گھروالے۔ بیوی۔      |
| أُمُكُثُوا              | تم تھہر جاؤ۔رک جاؤ۔ |
| انَسْتُ                 | میں نے دیکھاہے۔     |
| لَعَلِّىٰ               | شايد كهيس-          |
| قَبَسٌ                  | سلگتی لکڑی۔ انگارہ۔ |
| نُوُدِيَ                | آوازدی گئی۔         |
| إخْلَعُ                 | اتاردے۔             |
| نَعُلَيُكَ (نَعُلَيْنِ) | دونوں جوتے۔         |
|                         |                     |

اَلْوَادُ میدان۔ اَلْمُقَدَّسُ پاکساف۔مقدی۔ طُوًی میدان۔

اِخْتُونُک میں نے تھے چن لیا۔ پند کرلیا۔

إِسْتَمِعُ عُوريسنو

اَلسَّاعَةُ كَرْي د قيامت ـ

اَ كَادُ مِن قريب موار

أُخْفِي مِن چِها كرر كون-

تَسْعلٰی دور تا ہے۔

لاَ تَصُدَّنَ نروك دے۔

تَوْدى بلاك بوجائـ

## تشريح آيت نمبرو تااا

حفرت موی علیه السلام ایک قبطی کو مار ڈالنے کے الزام اور فرعون کے ظلم وستم اور بے انصافی کے خوف سے مصرے مدین تشریف لے گئے تھے۔ مدین میں حضرت شعیب علیه السلام کی صاحبز ادی سے آپ کا نکاح ہوگیا۔حضرت شعیب کی شرط کے مطابق حضرت موی علیہ السلام چند سال مدین میں رہ کرا تی اہلیہ کے ساتھ مصرکے لئے روانہ ہوگئے۔

ان آیات میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک اندھیری رات تھی۔ سردی شباب پڑھی ، بکریوں کا گلہ ساتھ میں تھا اس حالت میں راستہ بھول گئے۔ بکریاں ادھر ادھر ہوگئیں ، اور ان کی اہلیہ کو زچگی کا در دشروع ہوگیا۔ اندھیرے کی وجہ سے خت پریشانی تھی جسم کوتا ہے اور سیکنے کے لئے آگ بھی موجود نہھی۔ اچا تک حضرت موتی علیہ السلام کو دورا لیک آگ نظر آئی۔ حضرت موتی اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہیں تھرو، میں جاکر آگ کا ایک انگارہ یا شعلہ لے کر آجا تا ہوں۔ ممکن ہے کوئی ایسا فضی بھی مل جائے جس سے راستہ کا پید معلوم کرلوں۔ حضرت موتی علیہ السلام جب میدان میں بنچے تو دیکھا ایک درخت سے آگ کے شعلے بھڑک رہے

ہں۔انہوں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ آ گ جتنی زور ہے ہجڑتی ہےوہ آ گ والا درخت اتنابی خوبصورت اور سرہز وشاداب ہوجاتا ہے۔ وہ درخت سے قریب ہوتے گئے تا کہ اگر کوئی شاخ جل کرگرے تو اس کواٹھالیں۔لیکن وہ آگ سے جتنا قریب ہوتے،آگ دور ہوتی جاتی چیچے ہٹتے توابیامجسوں ہوتا کہآگ ان کا پیچھا کر ہی ہے۔ حفزت موی اس آگ سے ایک نامعلوم ساخوف محسوں کرنے گئے۔اجا تک اس درخت میں ہے آ داز آئی کداے موی پیش ہوں تیرایر در دگار۔امام احمدنے وہب سے نقل كيا ہے كہ جب انہوں نے يا موى! سناتو كئى مرتبہ چاروں طرف پلك كرد كيمتے ہوئے ' لبيك' كمااورعرض كيا، يل آپ كآ واز توسن رہا ہوں مجھے کھھ آہٹ ی محسوں ہورہی ہے۔ مگر آپ کہاں ہیں؟ مجھے آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آواز آئی میں تیرےاوپر ہول، تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہول، تیرے پیچھے ہول اور تیری جان سے زیادہ قریب ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حفرت موی علیه السلام روئیں وئیں سے اللہ کا کلام من کرایک عجیب لذت اور کیف محسوں کررہے تھے۔ (معارف القرآن) جب حضرت موی علیه السلام اس آگ ہے قریب ہوئے تو درخت ہے آ واز آئی۔اے موٹی ایر آگ نہیں ہے، بلکہ میں تمہارا پروردگار ہوں،اس وقت ایک یا کیزہ اورمقدس وادی طوی میں کھڑے ہو،اس مقام کے نقترس کا نقاضا ہے کہاہیے دونوں جوتے اتاردو، میں نے تبہیں اپنارسول فتخب کیا ہے۔اس لئے جو کچھ کہا جائے اس کوسنواوراس کے مطابق عمل کرو، فرمایا(1) بے شک میں الله ہوں، میرے سواکوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ (2) میری عبادت و بندگی کرو۔ (3) نماز قائم کرو کیونکہ مجھے یاد کرنے کا بہترین ذر بعینماز ہی ہے۔ (4) مید نیامستقل رہنے کی جگہنیں ہے بلکہ ایک دن فنا ہوجانے والی ہے۔ پھروہ وقت آنے والا ہے جب دنیا ختم ہوجائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ ( 5 ) ہم نے قیامت کے دن کواس لئے پوشیدہ رکھا ہے تا کہ ہمخض اس کے انتظار میں صنعمل کرتار ہے۔ (6) قیامت کا واقع ہونا ایک ایبااٹل فیصلہ ہے جس میں شک وشیہ تک کی مخوائث نہیں ہے کیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دن کو جھو لے ہوئے ہیں جو بہت جلد آنے والا ب-(7) آپ ان او کول کی پرواند سیجے جواس پر یقین نہیں ر کھتے وہ اپنی بربادی کا خودسامان کررہے ہیں۔(8) آپ اس ہلاکت میں نہ پڑیں۔

اس کے بعد کی آیات میں حضرت موسی علیہ السلام کا بقیہ واقعہ اور اس کی تفصیلات آرہی ہیں جو آیات آپ نے اس وقت پڑھی ہیں اور اس کی تشریح ملاحظہ کی ہے ان میں چند ہا تیں ایسی ہیں جن کی تفصیل عرض کی جارہی ہے۔

(1) حضرت موی علیہ السلام نے جان ہو جھ کر تبطی محض کو آل نہیں کیا تھا بلکہ دہ ایک اسرائیلی کو بچانے کے لئے آگے براسے متھا دراچا بک ایک مکتے کی چوٹ ہے اس قبطی کی موت داقع ہوگئ تھی جس پر خود حضرت موی علیہ السلام کو بھی افسوں ہوا۔ جب حضرت موئی کو کہتا ہے قبل کے آلزام میں فرعون ان کو ناحق سزاد بناچا ہتا ہے قو وہ خاموثی اوراحتیا لا کے ساتھ معر سے معن کی طرف بوان کی طرف بھی ہے دین کی طرف بھی ہے دین کی طرف بوان کی اس کی حقوق کی المیڈیس کی جا بھی تھی ہے اپنیا جس کے کہت اپنی جان کی حفاظت کے لئے مدین کی طرف روانہ انساف کی امیر نہیں کی جاسکتی تھی۔ البذا حضرت موئی بشری تقاضے کے تحت اپنی جان کی حفاظت کے لئے مدین کی طرف روانہ

ہوگئے۔اس سے معلوم ہوا کہ جان بچانا اور بے انصافی کے ماحول میں خوف محسوں کرنا شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔جس طرح نبی کر پیم صلی الندعلیہ وسلم نے قریش مکہ سے ظلم وستم اور بے انصافی کود کیھتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور تین دن اور تین را توں تک آپ نے غارثور میں حجیب کر پناہ کی۔

(۲)ا پنے گھر والوں کی حفاظت اوران کے لئے اشنے سامان زیست کی فکر کرنا ہر خض کی ذمہ داری ہے تا کہ وہ زندگی کی کڑی دھوپ میں اپنے آپ کومحفوظ تصور کر سکے۔

(٣) الله ہر جگہ موجود ہے، حضرت موی علیہ السلام جس آگ کو دیکھ رہے تھے وہ در حقیقت دنیاوی آگ ندتھی بلکہ اللہ کا نور جمال وجلال، تخل الهی یا حجاب نوری تھا جس کو حضرت موٹی آگ تھے جیٹھے تھے۔

(٣) جس طرح الله نے زمین کے بعض حصول اور نمارتوں کو ایک خاص اعز از واکرام اور شرف وامتیاز بخشاہے جیسے بیت الله شریف، مبحد نبوی شریف اور مجد اقصی کو ای طرح کوه طور کے دامن میں ایک مقدس'' وادی طوی'' ہے جہاں حضرت موٹی کو شرف نبوت سے نواز اگیا۔ وہ بھی ایک مقدس ومحترم مقام ہے۔

سمجھی نہیں لیا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج قر آن کر یم میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ موی علیہ السلام کو وادی مقدس میں جوتے اتار نے کا تھم دیا گیا ہے تو ہم سب سے پہلے قر آن کر یم کے اس اصول پڑمل کریں گے اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں حدیث کے مطابق عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲) الله کی عبادت و بندگی اوراس کی یاد کا اعلی اور افضل ترین طریقه نماز پڑھنا ہے۔ کیونکہ نماز دین کاستون، دل کا سکون اورائیمان کا نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (اور آپ کی امت کو بھی حضرت موسی علیہ السلام کی شریعت کی طرح نمازوں کی ادائیگی اورائیمام کا تھم دیا گیا ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کی امت کودن بھر میں ضبح وشام دووقت کی نمازوں کا تھم تھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پردن بھر میں یا بچ نمازیں فرض کی گئی ہیں۔

(ع) قیامت کب آئے گا، اس کی کیفیات کیا ہوں گا اس کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہا اس کے سواکس کو بھی اس کاعلم نہیں دیا گیا اس کے پوشیدہ رکھنے کی وجہ بیار شاد فرمائی گئی تا کہ لوگ قیامت کے ہولنا کہ دن کے خوف سے حسن عمل میں گئے رہیں اگر خور کیا جائے تو قیامت معرفی ہرانسان سے بہت قریب ہے کیونکہ جو شخص مرگیا اس کی قیامت تو شروع ہوگئی کیونکہ اب وہ ایک لجی سی نیند لے کر حشر کے دن الشے گا۔ لہٰذا قیامت انسان سے دور نہیں ہے لیکن وہ قیامت کبری جس سے اس پورے نظام کا کنات کو الٹ پلیٹ دیا جائے گا وہ ایک ایسے مقرر وقت پر آئے گی جس کاعلم کی کو بھی نہیں دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیم وسلم نے قیامت کی پچھ بیٹ دیا جائے گا وہ ایک ایسے مقرر وقت پر آئے گی جس کاعلم کی کو بھی نہیں دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیم وسلم نے قیامت کی پچھ نشانیاں بتائی ہیں جن کی تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کبری بھی اب انسان سے دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ اپنی نفسانی خواہشات میں لگار ہتا ہے۔ فرمایا کہ '' اے نبی اس شخص کو انہیت نہدیں کیوکہ دو تو آپ کورو کئے اور الماک میں ڈالنے کی کوششیں کرتارہے گا۔''

# ومَاتِلُك بِيمِيْنِكَ يُمُوسِي

قَالَ هِي عَصَائَ اتَوَكَّوُ اعْلَيْهَا وَاهُنَّنَ بِهَا عَلَى عَنَمَى وَلِي فِيهَا مَارِبُ اُخْرَى ﴿ قَالَ الْقِهَا لِمُوسَى ﴿ فَالْقُلْهَا فَإِذَا هِي حَيَّةً شَعْى ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخْفُنُ أَسُنُعِيْدُ هَاسِيْرَتَهَا الْأُولَى ﴿ فَسَعْمَ مُرِيدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْوُجُ بَيْضَا ءُمِنْ غَيْرِسُوْءِ ايدٌ وَاضْمُمُ مُرِيدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْوَجُ بَيْضَا ءُمِنْ غَيْرِسُوْءِ ايدٌ انْحُرى ﴿ لِهُرِيكِ مِنْ الْيِتِنَا الْكُبْرَى ﴿ إِذْهَبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ الْخُرى ﴿ اللّهُ فَا

1000

## جمه آیت نبر ۱۲ تا ۲۴

(الله فرمایا) اے موی تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیاوہ میری لاتھی ہے جس پر میں نیک لگا تا ہوں۔اس سے میں اپنی مربوں کے لئے ہے جھاڑتا ہوں۔اس سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ فرمایا کہاس کو ( نیچے ) مچینک دو۔ انہوں نے اس کو پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا سانب بن گیا فرمایا کهاس کو پکزلو،مت ڈروہم اس کو پہلی حالت میں لوٹادیں گے۔اوراےموی اینا ہاتھ بغل میں ڈالووہ بغیر کسی بیاری کے سفید چمکتا ہو نظے گا۔ بیدوسری نشانی اس لئے ہے تا کہ ہم تمهیں این بڑی نشانیاں دکھا سکیں اللہ نے فرمایا کہ اہتم (ہماری نشانیاں لے کر) فرعون کی طرف جاؤاس لئے کہاس نے سرکشی اختیار کررکھی ہے۔

## لغات القرآن آيت نبر ١٢٥٥ تا

يَمِينٌ

عَصَا

اَتُو كَأْ

اَهُشَ

دابناباتهـ لأشي-میں سہارالیتا ہوں۔ میں ہے جھاڑ تاہوں۔ مَارِبُ (مَارِبَةٌ) نفع \_ فائده \_

حَيَّة سانپ۔

نُعيُدُ ہم لوٹادیں گے۔

پہلی حالت۔ سِيْرَ قُالُاوُ لِي

أضمم ملالے۔

\_\_\_\_

جُنَاحٌ بازو\_

بَيْضَاءٌ روثن سفيد

غَيْرُ سُوءٍ بغير كى عيب اور تكليف كـ

طغی اس نے سرشی کی۔

## تشريخ: آيت نبر ١٢ تا٢٨

گذشته آیات سے حضرت موی علیه السلام کاواقعہ بیان کیاجار ہاہے۔ جب حضرت موی علیه السلام''وادی طویٰ'' کی مقدس دادي مي بيني اورانهوں نے ايك دھكتے ہوئے درخت كود يكھاجو عجيب كيفيات كيماتھ روش مور ہاتھا تو آواز آئي اےمويٰ! یہ میں ہول تہارارب، بین کرحفزت مویٰ علیہ السلام پر دجد کی جیسی کیفیت طاری ہوگئی کیونکہ انسان کااس سے برااعز از اور کیا ہوگا کہ کا کنات کا مالک خودانسان سے بات کرر ہاہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت موکیٰ علیہ السلام سے یو چھا کہ تمہارے دائے ہاتھ میں کیا ہے۔ عرض کردیتے کہ بدلائھی ہے مگرانہوں نے جواب میں طوالت اختیار کرتے ہوئے عرض کیابہ ایک لاٹھی ہے جس پریس فیک نگالیتا ہوں بھی اپنی بحریوں کے لئے ہے جھاڑ لیتا ہوں اور میں اس سے اور بہت سے کام لیتا ہوں فر مایا کرا ہے مویٰ اینے عصا کوزراز مین برتو بھیئے ،حفرت مویٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپناعصا پھینکا تووہ ایک خوفناک اڑ دھا بن گیا۔ جب حفرت موی علیہ السلام نے اتنے بوے خوفناک اور معے کودیکھا وہ بشری نقاضے کے تحت بخت خوفز دہ ہوکر بھا محنے لگے۔ ندا آئی اے مونیٰ! آپ اس سے ندڈ ریئے ۔ آپ جیسے بی اس کو پکڑیں گے تو بہ پھرعصاین جائے گا۔ اللہ کے تھم سے حضرت مونیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس بوے سانپ کو پکڑا تووہ پھرسے عصابن گیا۔اللہ نے فرمایا کہاے موکٰ اپناہاتھ اپنے گریان میں ڈالئے۔ حضرت موی علیه السلام نے تھم کی تغیل کی تو بغیر کسی عیب اور پیاری کے ان کا ہاتھ جا ندکی طرح چیکتا ہوا لکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ا۔ مویٰ ''عصا اور ید بیضا'' یہ دونوں معجزات ہیں۔ ان کولے کرآپ فرعون کی طرف جائے۔ اس نے سرکشی اورنافر ہانی اختیار کرر کھی ہے اس کو بتا ہے کہ وہ اپنی نافر مانی کے ہرانداز سے باز آجائے۔اس واقعہ کی بقیہ تنصیلات آگلی آیت میں آرہی ہیں۔ ان آیات میں جو کچھار شادفر مایا گیا ہے۔اس میں چند باتوں کی وضاحت بیہے۔

- (۲) دوسری بات میے کہ ہاتھ میں عصار کھناا نبیاء کرام علیه السلام کی سنت ہے۔
- (۳) اس کا نئات میں فاعل حقیقی اللہ ہے۔ اس کی قدرت ہے کہ وہ کلڑی کو اثر دھااور اثر دھے کوکٹڑے بنادے۔ ایک مؤمن کو ہر آن اللہ کی اس قدرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ ہے ہی ما نگنا چاہئے کیونکہ اگر اللہ چاہتو کا نئات کی ہر چیز بدل سکتا ہے۔ بُرے حالات کو بہتر بنادینا بھی اس کی قدرت ہے با ہزمین ہے۔

ادُلُكُوْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعُنَكَ إِلَى أُمِك كَىٰ تَقَرَّعُينُهَا وَلا مَخْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنِكَ مِنَ الْغَيِّرَوفَتَتْك فُتُوْنَا الْفَا فَيَرِينَمُوْسَى فَلَيْ فَتَ سِنِيْنَ فِي الْفَيْرِ فَلَا تَكُولُو الْفَا فَكُولُكُونَ فَكُولُكُونَ اللَّهُ وَلا تَنِيا وَاصْطَنَعُتُكُ لِنَفْسِى فَالْوَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْی فَافُولُالِدَ قَوْلا تَنِیا وَاصْطَنعُ فَاوَلا لَهُ فَاللهُ وَلا تَنِیا الله وَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْی فَافُولا لَهُ قَوْلا لَیْتِیا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله و الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

### يرجمه: آيت نمبر۲۵ تا۲ ۴

مویٰ نے کہااے میرے رب میراسینہ کھول دیجے اور میرے کام کومیرے لئے سہل اور آسان بنادیجے اور میری بات کی گرہ کھول دیجے تا کہ وہ لوگ میری بات کی جھے کیں۔ اور میرے لئے میرے لئے میرے اور میرے گھا والوں میں سے میرے بھائی ہارون کومیر الددگار بنادیجے ۔ اس کے ذریعے میرے ہاتھ مضبوط کردیجے ۔ اس کے ذریعے میرے ہاتھ مضبوط کردیجے ۔ اس کو میرے کام میں شریک کردیجے تا کہ ہم آپ کی گشرت سے تیج کریں۔ بیشک آپ تو ہمیں خوب دیسے (گرانی کرتے) ہیں۔ اللہ نے فر مایا کہ اے موی آپ نے جو کچھ مانگاوہ ہم نے عطا کردیا۔ ہم نے تمہارے اور ایک اور ایس کے کو صدوق میں رکھ کراس کو دیا میں چھوڑ دو پھر دریا اس کوساطل پرلاڈالے گا۔ اور اس کومیر ااور تمہارا وثم بارا گا۔ اور اس کومیر ااور تمہارا وثم نا گھا۔ گا۔ اور اس کومیر ااور تمہارا وثم میں تاکہ تم میری گرانی میں پرورش پاؤ۔ وہ وفت یا دکرو جب تمہاری مہیں نے تھی ہوئی آئی اور انہوں نے (فرعون کے گھر والوں سے) وہ وفت یا دکرو جب تمہاری مہیں ایسے گھر والے نہ بتا دوں جواس کی اچھی طرح پرورش کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتا دوں جواس کی اچھی طرح پرورش کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتا دوں جواس کی اچھی طرح پرورش کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتا دوں جواس کی اچھی طرح پرورش کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتا دوں جواس کی اچھی طرح پرورش کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے

تمہیں تبہاری ماں کی طرف لوٹادیا تا کہ اس کی آنکھیں شخنڈی رہیں اور وہ اداس نہ ہو (یادکرو جب تم نے) ایک شخص کو فلطی نے قل کر دیا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں اس غم نے نجات عطا کی اور تمہیں مختلف آز ماکٹوں میں سے گذارا۔ پھر تم کئی سال مدین والوں کے ساتھ شخبر سے رہے پھرا ہے موئی خاص وقت مقررہ پرآئے ہو۔ ہم نے تمہیں اپنے لئے خاص کرلیا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشاندوں کیساتھ بغیر کسی کوتا ہی کے فرعون کی طرف جاؤ۔ کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کررکھی ہے۔ تم اس سے زم بات کہنا۔ شاید وہ تھیجت مان جائے یا ڈرجائے۔ دونوں نے کہا۔ اسے ہمارے رب ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پرزیادتی نہ کر سے۔ اور حدسے نہ بڑھ جائے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں میں سب کھی سنتا اور دیکھتا ہوں۔

### لغات القرآن آيت نبره ٢١٠٢٥

آمال کی

| -2-30                | يسِر       |
|----------------------|------------|
| ميرے کام۔            | اَمُرِیُ   |
| کھول دے۔             | أُحُلُلُ   |
| -05                  | عُقُدَةٌ   |
| وه مجھ کیں۔          | يَفُقَهُو  |
| مضبوط کردے۔          | أشُدُدُ    |
| ميرى قوت۔            | اَزُرِیُ   |
| تاكيـ                | کَی        |
| تخفي ديديا گيا۔      | أُوْتِيْتَ |
| ما نگايسوال کيا گيا۔ | سُوْلٌ     |
|                      |            |

مَنتًا ہم نے احسان کیا۔ ٳڨؙۮؚ ڈالدے۔ در پاسمندر۔ عَدُّ وشمن-ٱلُقَيْتُ میں نے ڈال دیا۔ تاكە برورش يائے۔ لِتُصُنَعَ يَكُفُلُ مگرانی کرتاہے۔ پرورش کرتاہے۔ زَجَعْنَا ہم نے لوٹا دیا۔ كَىٰ تَقَرُّ تا كەخھىندى رېس-قَدِّرُ مقدار مقرر مدت ـ إصْطَنَعْتُ میں نے بنایا۔ آسان سهل بات۔ يَفُرُطُ وه زیادتی کرےگا۔ آسُمَعُ میں سنتا ہوں۔ میں دیکھیا ہوں۔ أدنى

# تشريح: آيت نمبر٢٥ تا٢٨

اللہ تعالی نے حصرت موسی علیہ السلام کوایک مقدس وادی ' وادی طویٰ' میں جو نبوت کا منصب اور مقام عطا کیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں چند گذارشات پیش کیں عرض کیا ( 1 ) البی مجھے وہی کی شان وعظمت اور آپ کے

پیغام حق وصداقت کو پہنچانے کے لئے نثرح صدر،عطا کردیجئے لینی میر اسپیزاس طرح کھول دیجئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو پہنچانے اور بیان کرنے میں مہولت ہوجائے۔ ( 2 ) درخواست بیہ کہ مجھے کوئی ایبامد دگار بھی دید یجئے جومیرے فائدان سے ہو، موزوں ترین ہوتا کہ میرے اس مقصداور کام میں ہولت حاصل ہوجائے۔خود بی عرض کردیا کہ اگرمیرے (بڑے) بھائی ہارو ن کو میرا مددگار اور معاون بنادیں تو ہم ایک جگہ آپ کی حمہ وثنا اچھی طرح بیان کرسکیں گے۔فرمایا کہ اے اللہ بہتو میری عاجزانہ گذارشا بیں۔ میں ان کی مصلحوں تک سے واقف نہیں ہوں۔ آپ ہی ہر چیز کی مصلحت کو بہتر جانے ہیں اور آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔اگرغور کیا جائے تو ان تمام درخواستوں میں ایک بات مشترک ہےاوروہ ہے انتہا درجہ کی عاجزی اور انکساری ، الله تعالی کو بندے کی یہی اداسب سے زیادہ پند ہے کہ وہ عظیم سے عظیم تر مقام پر چینجنے کے باوجود اللہ کے سامنے تکبر اورغرور کے بحائے عاجزی اورانکساری سے کام لے۔اس کے برخلاف بنی اس ائیل کے مزاج میں بختی ،تکبراورغروراس طرح رچ بس گیا تھا کہ وہ عاجزی اورائساری کے ہرانداز کواپنی تو ہیں بیجھتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ پر بہ کرم اور مہر بانی ان کی عاجزی وانکساری کی بناء یر کی گئی تھی اوراللہ نے ان کی ہر درخواست کوشرف قبولیت سے نوازا تھا۔ فرمایا کہ اے موی ہم نے آپ کی صرف یمی درخواست قبول نہیں کی بلکہ شروع ہی ہے آپ کے معالمہ میں کرم واحسان کا انداز اختیار کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی کو یا د دلایا کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آ ہے چھوٹے سے تھے اور فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذرج کرر ہاتھا۔ مرہم نے آپ کی حفاظت کا بیا نظام کیا تھا کہ آپ کی والدہ کے دل میں اس بات کوالہام کردیا تھا کہ وہ آپ کوایک صندوق میں ڈال کردریا کی موجوں کے حوالے کردیں۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے ایساہی کیااوراس طرح ہم نے اپنی قدرت کا ملہ ہے آپ کواللہ کے اور آ پ کے دشمن فرعون کی گود میں برورش کرادیا۔ جب حضرت موٹی کی والدہ نے ان کوایک صندوق میں رکھ کریانی میں بہادیا تو حضرت موٹی کی بہن یہ بیکھتی رہیں کہ صندوق یانی کی موجوں کے ساتھ کہاں جا تا ہے۔حضرت موٹی کوایک خوبصورت بچے مجھ کر فرعون کی بیوی حضرت آسید نے ان کو یانی سے نکال لیا اور کہا کہ اتنا خوبصورت اور بیارا بچہ ہے اس کوہم اینے محل میں برورش کریں گے۔ یا بیٹا بنالیں گے بھوک کا وقت ہوا تو حضرت موٹی نے رونا شروع کردیا۔ ہرطرح ہرایک نے دود ھ بلانے کی کوشش کی مگر حضرت موٹی نے کسی کا دورہ خہیں پیا۔حضرت موٹی کی بہن جواس تمام صورت حال کود کھے رہی تھیں انہوں نے کہا کہ ایک خاتون میری نظر میں بھی ہیں اگر آپ لوگ کہیں تو میں اس کو بلالا وُں۔وہ بیج کے دونے سے پریشان تھے کہنے گگے کہم کسی بھی خاتون کو لے آؤ۔ چنا نچہوہ گئیں اور حضرت موٹی کی والدہ کو بلا کرلے آئیں۔ حضرت موٹی نے ان کا دودھ پیااورسب لوگ خوش ہو گئے۔ اس طرح الله نے نصرف حضرت موٹی کو ایک محفوظ جگدی پنجا دیا بلکدایک مال کو بیٹے سے جدانہ ہونے دیا اور اللہ نے اپنی قدرت

کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی قدرت اور حکمت ہے کوئی چیز باہر نہیں ہوہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ کام اسی طرح ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیسب بچھاس لئے تھا کہ اللہ آپ کو اپنارسول اور مقرب بنا کر آپ سے ہدایت کا کام لینا چاہتا تھا۔ حکم ہوا کہ تم دونوں بھائی عصااور بد بیضا کا مجز ہ لے کر فرعون کے دربار میں جاؤاور اس کو سرکٹی ونافر مانی سے بازر کھنے کی کوشش کرواور اس مقصد میں ذرا بھی ستی سے کام نہ لینا۔ یہ بھی فرما دیا کہ فرعون سے ایسے نرم لب و لیج میں گفتگو کرنا کہ وہ اللہ کی کوشش کرواور اس مقصد میں ذرا بھی ستی سے کام نہ لینا۔ یہ بھی فرما دیا کہ فرعون سے ایسے نرم لب و لیج میں گفتگو کرنا کہ وہ اللہ کی طرف پلیٹ آئے اور اللہ کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ حضرت موٹی اور حضرت ہارون نے عرض کیا! الهی : جمیں اس بات کا ڈراور خوف ہے کہ فرعون تھار میں بلاخوف وخطر پہنچو۔ میں کا ڈراور خوف ہے کہ فرعون تھار کی میں ملاحظہ کیجے۔

فَأْتِيكُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولِارَتِكَ فَانْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَاءِيْلَ ا وَلا تُعَدِّبُهُمْ فَدُجِئُنك بِأَيةٍ مِّنْ رَبِكُ وَالسَّلْمُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدى ﴿ إِنَّاقَدُ أُوْجِيَ إِلَيْنَا آنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتُولِيْ @قَالَ فَمَنْ رَيْكُمُا لِمُوسى ®قَالَ رَبُّنِا الَّذِي آعُظى كُلَّ شَيْ الْحَلْقَةُ ثُمَّ هَذِي ﴿ قَالَ فَمَا يَالُ الْقُرُونِ الْأُولِيٰ ﴿ كُلَّ شَيْ اللَّهُ وَل قَالَ عِلْمُهَاعِنْدَرَيْنُ فِي كِتْبُ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلاينسَى ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ مَهْدًا قَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا قَ ٱنْزَلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ أَزْوَاجًامِّنْ تَبَاتٍ شَتَّى ﴿ كُلُواوَارْعَوْا ٱنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَابْتِ لِرُولِي النَّهٰي فَونَهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغِرِجُكُمْ تَارَةُ الْحَرِي ﴿ وَلَقَدُ ٱرْبَنْهُ الْبِينَاكُلُهُا فَكُذَّبُ وَإِنِي ®

1-13-7

### ر جمه آیت نمبر ۲۷ تا ۵ ۵

اس کے (فرعون کے ) پاس جاؤ۔ اور تم دونوں کہنا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے بیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اوران کو تکلیفیں نددے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے کرآئے بیں۔ اس پرسلامتی ہو جوراہ ہدایت کی بیروی کرتا ہے۔ بلاشہ ہماری طرف وتی کی گئ ہے کہ ہراس محفی کے لئے عذاب ہے جس نے (سچائیوں کو) جھٹلا یا اوراس سے منہ پھیرا۔ (فرعون نے ) کہا اے مولی تمہارارب کون ہے۔ (مولی نے ) کہا ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کی صورت شکل عطاکی اوراس کی رہنمائی کی۔ (فرعون نے ) کہا کہ جولوگ گذر ہے ہیں (ان کے بارے میں) کیا خیال ہے۔ (مولی نے ) کہا اس کاعلم میرے ہولوگ گذر ہے ہیں (ان کے بارے میں) کیا خیال ہے۔ (مولی نے ) کہا اس کاعلم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے۔ (میرارب وہ ہے ) جونہ فلطی کرتا ہے اور نہ بھواتا ہے۔ وہ جس نے تمہارے چلنے کے لئے رائے بنائے۔ جس خیاب کیا کہ منہ کھا گا اوراس میں تمہارے چلنے کے لئے رائے بنائے۔ جس تاکہ تم کھا گا اوراپ موجود ہیں۔ (ارشاد فرمایا کہ) ہم نے تہمیں زمین سے پیدا کیا۔ اس میں ہم تہمیں نشانیاں موجود ہیں۔ (ارشاد فرمایا کہ) ہم نے تہمیں نمین سے پیدا کیا۔ اس میں ہم تہمیں نوان میں جم تہمیں دومری مرتبہ نکالیں گے۔ حالانکہ ہم نے اس کو (فرعون کو) ہم طرح کی نشانیاں دکھا ئیں گراس نے جھٹلا یا اوران کا افکار کیا۔

### لغات القرآن آيت نبر ١٩٥٢ ٥٩٥

اِنْتِیَا تم آوَرِتُم اس کی پاس جاوَ۔ اَرْسِلُ بھی دے۔ اَلْا تُعَدِّبُ تکلیفیں نددے۔ اِنَّبِعُ جس نے پیروں کی۔ اَنْسِطُی عطاکیا۔ دیا۔

خَلَقَ اس نے پیدا کیا۔ مَابَالُ

كياحال ب-كيامعامله-قومیں۔جماعتیں۔ اَلْقُرُونُ (قَرُنُ)

نەدە بېكتا ہے۔ نەدە غلطى كرتا ہے۔ كايضا

وه بھولتانہیں۔ لاينسلي

راحت کی جگہ۔ پچھوٹا۔

مَهْدُ

سَلَکَ اس نے چلایا۔

> سُبُلٌ (سَبِيُلٌ) دایتے۔

اَزُوَاجٌ (زَوُجٌ) جوڑے جوڑے۔

نَبَاتُ سبزه بسبزی به

شتى مختلف متفرق۔

جانوروں کوجراؤ۔ إِرْعَوْ

> مویثی۔ اَنْعَامٌ

أولِي النُّهلي (نُهُيَةً) عقل وتجهدوال\_

ہم لوٹا ئیں گے۔ نُعِيَٰدُ

ہم نکالیں گے۔ نُخرِجُ تَارَةً أُخُواى دوسری مرتبه۔

أرينا ہم نے دکھایا۔

اس في الكاركيا أبلى

## تشريح: آيت نمبر ٢٤ تا ٦٥

اللد تعالی نے حضرت موسی اوران کے بوے بھائی حضرت ہارون سے فرمایا کہتم دونوں فرعون کے ظلم وستم کی پرواہ کئے بغیر، بےخوف وخطر جا کراس کے بھرے دربار میں اللہ کا پیغا م پہنچا دو، فرعون کے ظلم اور زیاد تی سے بچانا ہمارا کام ہے۔ فرمایا جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہارا کوئی کچھ بگا ژمبیں سکتا۔ چنانچیان دونوں نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر کہا کہ ہم دونوں کواللہ نے وی کے ذریعیہ پیغام دیا ہے کہ بنی اسرائیل پڑکلم اور زیادتی ہے رک جاؤاور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔اللہ نے ہمیں عصا اور ید بینا کامیجر ہ بھی دیا ہے ہم ان نشانیوں کو لے کرآئے ہیں۔ سلامتی کاحق داروہی ہے جو ہدایت کے راہتے پر چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممیں دمی کے ذریعہ بتایا گیا ہے کہ جس نے حق وصداقت کی باتوں کو جھٹلایا اوران سے منہ پھیرااس کے لئے سخت عذاب ب- فرعون نے بیسب کچھ سننے کے بعد کہا کہ میرے سواتمہارار بکون ہے؟ حضرت موٹی نے کہا کہ ہمارا پروردگارہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کوایک خاص صورت شکل عطا فرمائی اور پھراس کی رہنمائی کے اسباب بھی پیدا کئے ۔ یعنی وہ اییا پروردگا رنہیں ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا تو کر دیا ہومگر وہ اس کو پروان چڑھانے اور پرورش کرنے سے غافل ہو ہلکہ وہ ایسا پروردگار ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی بوری بوری رہنمائی بھی فر مائی ہے۔حضرت موٹی کے اس جواب سے فرعون لا جواب ہو گیا گفتگو کا پہلو بدلتے ہوئے کہنے لگا کہا ہے موٹی ! پیوبتاؤ کہ جولوگ گز رچکے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ فرعون کے کہنے کا مقصدلوگوں میں اشتعال اور غلط بنی پیدا کرنا تھا مگر حضرت موٹی نے نہایت سادہ اور پروقارا نداز میں جواب دیا کہ مجھے اس کاعلم نبیں ہے اس کاعلم تو اللہ کے یاس ہے۔اس کے پاس ہر بات اور ہر چیزلکھی ہوئی اور محفوظ ہے۔ فرمایا کہ میرارب تو وہ ہے جونہ تو کسی سم کی غلطی کرتا ہے نہ وہ کسی چیز کو بھولتا ہے۔ میرارب وہ ہے جس نے تمہارے چلنے کے لئے رائے بنائے۔ بلندی سے پانی اتار کراس سے مختلف فتم کے نبا تات سنره ،سنری اور پھل پیدا کئے تا کہتم ان کواستعال کرواورا پینے جانوروں کو بھی کھلا ؤ۔ بیسب کی سب اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جن میں اگر ذرابھی غور وفکر سے کام لیا جائے تو پروردگار کو پہچاننا مشکل نہ ہوگا۔حضرت موٹی نے فرمایا کہ میرے رب نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔اس میںان کولوٹا دیا جائے گا اور پھروہ ان کواس جگہ سے دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں لا کھڑا کرے گا۔ حضرت موئی کی ان تمام باتول کوئ کرفرعون اپنے انکار اور کفر پر جمار ہااوراس نے ان کھلے ہوئے حقائق کو ماننے سے انکار کر دیا۔

> قَالَ اَجِمُّتَنَا لِتُخْرِجَنَامِنُ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يُمُوْسَى®فَلَنَا تِيَنَّكَ بِسِغِرِ مِّتْلِهٖ فَاجْعَلْ بَنْيَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا ثُغْلِفُهُ نَحْنُ وَلَاۤ اَنْتَ مَكَانًاسُوًى®قَالَ مَوْعِدُكُمُرُ

ؽۅٛۿٳڵڒۧؽؽؙۊۅٵڹٛؿڿؙۺؘڔٳڵؾٵڛڞؙڿٞ۞ڣۘڗۅؙڵؽۏٛڡٛۏڹٛ؋ػڡؘػ ػؽۮۀ ؿؙڗٵؿٚ۞ۊٵڶۿڡؙۄٛڞٞۅٝڛ؈ؽڸػڎڒڵڗؿؙڗؙۉ۠ٳۼڸٳۺ۠ڡڲۮؚڹٵ ڡؙۺڿؾػۮ۫ڔؠۼۮٳڽۧ۫ۅٛڰۮڿٵڹڡۻٳڣؙڗٚؽ۞ڣڗؽٵۯٷؖۅٙٵۿڔۿؙۯ ڹؽڹۿؙڡٛۄؙۅٲٮڒؖۅٳٳڵڿۜڋۅؿ۞ۊٵڵۅٛٳڹۿۮڛڛٛۼڔڹؽڔؽڍڹٵڹ ؿۼٛڔڂڴڡٛڔڞڹۯۻڴۄٛڛۼڔۿؚڝٵۅؽۮ۫ۿٵڽڟڔؽڨؾڴۿٳڵڡؙڗٚڵ۞ ڡؙڂٛڝؚٷٳػؽۮڴۄٛڞڴۄؙڛۼڔۿؚڝٵۅؽۮ۫ۿٵڽڟڔؽڨؾڴۿٳڵڡؙؾٛڴڵ۞ ڡؙڂٛڝؚٷٳػؽۮڴۄٛڞٞٳڣؿؖۅٳڝڡ۫ٵٷڎۮٵڣڵػٳڵؽۅٛٙڡٛڡڹٳڛۺۼڵ؈

### ترجمه: آیت نمبر ۵۷ تا ۲۴

(فرعون نے) کہااے مویٰ کیاتم ہمارے پاس اس لئے آئے ہوکہ اپنے جادوکے ذریعے ہمیں ہماری سرز مین سے نکالدو۔ ہم تہمارے مقابلے کے لئے اس جیساجادولے کرآ کیں گے۔ تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کرلوجس کے فلاف نہ ہم کریں گے نہ تم کروگے۔ وہ ایک ہموار میدان ہوگا (مویٰ نے) کہا تمہارے وعدے کا دن میلے کا دن ہے۔ اس دن سب لوگ جمع ہوجا کیں۔ فرعون لوث گیا۔ پھراس نے اپنا داؤ (جادوکا سامان) جمع کیا اور پھر آیا۔ ان سے مویٰ نے کہا برنصیبو! اللہ پر چھوٹ نہ گھڑ و۔ ورندوہ تمہیں کی آفت میں جتال کردے گا۔ کیونکہ جس نے چھوٹ باندھاوہ نامرادہ وکرر ہا۔ پھروہ اپنے (آپس کے) معالمہ میں جھگڑ نے لیے اور انہوں نے جھوٹ باندھاوہ نامرادہ وکرر ہا۔ پھروہ اپنے (آپس کے) معالمہ میں جھگڑ نے لیے اور انہوں نے جھوٹ کراواور میں انہوں نے کہا یہ دونوں (مویٰ اور ہارون جادوگر ہیں) جو چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے جادو کے ذور پر ملک سے باہر نکال دیں۔ اور تمہاری مثالی زندگی کا خاتمہ کردیں۔ لہذاتم اپنے داؤں اکٹھ کر لواور صف بنا کرمیدان میں آجاؤ۔ یقینا وہی کا میاب اور بامرادہ وگا جو آج کے دن غالب اور بامرادہ وگا جو

#### لغات القرآن آیت نبر ۱۳۵۵ ۲۳۳

أجئتنا کیاتوجارے یاس آیا۔

> إنجعل بناد ہے۔

أنُخُلِفُهُ ہماس کے خلاف نہ کریں گے۔

مَكَانًا سُوًى ہموارمیدان۔

يَوُمُ الزِّيْنَةِ جشن كادن \_ بناؤسنگارگادن \_

وہ جمع ہوجا ئیں گے۔جمع کئے جائیں۔ يُحْشَرُ

> ضُحَى دن يرم سع

وَيُلَكُمُ تہاراستیاناس ہوجائے۔

تم نەڭھروپەنە بناۇپ كَاتَفُتَرُوُ ا

وه بلاک کردےگا۔ يُسْحِتُ

خَابَ نامراد ہوا۔

لِتَنَازَعُوُا آپس میں جھکڑیڑے۔

أسَرُّوُا انہوں نے چھیایا۔

> اَلنَّجُواٰی مشوره۔

ٱلْمُثُلِّي مونہ جوسب سے بہتر ہو۔

> أستعلى وه غالب موا\_

## تشریح آیت نمبر ۵۵ تا ۱۴

حضرت موی اور حضرت بارون علیم السلام الله کی نشانیوں کے ساتھ بلاخوف وخطر فرعون کے دربار میں پہنچ مکتے اور الله کی شان ربوبیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا نئات کا خالق وما لک اور رب صرف اللہ ہے اس کے سوا کوئی رہنجیں ہے۔اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیااوراس کی کمل رہنمائی فرمائی۔انہوں نے مضبوط دلائل کے ساتھ''عصا'' اور'' پد بیضا'' کے واضح معجزات بھی دکھائے مگرفرعون نے نہصرف ان معجزات کا اٹکارکردیا بلکدان کے معجزات کے اثرات کوزائل کرنے کے لئے ان کوکھلا جادوقرار دیدیا اورلوگوں کواس بات کالیقین ولانے لگا کہ حضرت موکیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا بنیا دی مقصد رہے ہے کہ حکومت وسلطنت اورتاج وتخت پر قبضه کر کے تمہاری بے مثال تہذیب اور مثالی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ فرعون کواس بات کا پوری طرح انداز ہ ہوگیا تھا کہ اس کا بیرکہنا کہ میں'' رب اعلیٰ''ہوں نہایت کمزور، بے بنیاداور مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ فرعون کے لئے اس پوزیش کوسنجالناد شوار ہوگیا تھا کیونکہ حضرت موی علیہ السلام کے مجزات اور دلیلیں اس قدر مضبوط اور کھلی آئکھوں سے نظر آنے والی تھیں جس سے ہمخف اس بات کا قائل ہوگیا تھا کہ واقعی حضرت موی علیہ السلام جو پچھ کررہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ ایک سچائی ہے۔ گر فرعون کے خوف ہے سب خاموش تھے۔ اس موقع پر فرعون نے ہر طرح کی تدبیریں کر ڈالیں ، اس نے لوگوں میں حضرت موسیّ کےخلاف اشتعال اورغصہ دلانے کے لئے یو چھا کہ جولوگ گذر چکے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ فرعون کا مقصد بیرقا کہ اگر حصرت موسیٰ بیہ کہتے ہیں کہ وہ چہنم میں جائیں گے تو یقینالوگ مشتعل ہوجائیں گے کیونکدایے مرنے والے بزرگوں کےخلاف کوئی مخص بھی کسی طرح کی برائی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔حضرت موٹی نے ابیا سنجیدہ اور باوقار جواب دیا کہ فرعون کی بیرسازش جھاگ کی طرح بیٹے گئی۔فرمایا کہ اس کاعلم تو اللہ کو ہے۔اس کے یاس مکمل ریکا رڈموجوداور محفوظ ہے۔وہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ فرعون نے دوسرا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اےمویٰ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہتم ( قبطیوں کا) اقتدار اور سلطنت ختم كركاس برخود قبضه كرنا چاہے ہو؟ فرعون زبان سے توبيكهدر باتھاليكن حقيقت بيتھى كدوه حضرت موسى كے كلے مجزات کود کھ کراہے دل میں خود بھی ایک خوف سامحسوں کرر ہاتھا۔ کہنے لگا کہ میں اس طرح کے جادوئی جھکنڈوں سے مرعوب ہونے والا یا مویٰ کےمامنے جھکنے والانہیں ہوں۔اس نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ہماری سلطنت میں ایسے با کمال جادوگروں کی کمینہیں ہے جو مونی کے جادوکا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔فرعون نے کہا کہ اس کے لئے کوئی دن مقرر کرلیا جائے ۔حضرت مونی نے فرمایا کہ جس دن تمهاراميله ہوتا ہےاس دن کومقرر کرلو۔ چنانچے مقابلہ کا دن مقرر کرلیا عمیا اور ملک بھر کے تمام شعبدہ باز وں اور جادوگروں کوجمع کرلیا گیا جن کوطرح طرح کے لالچ دے کرکہا گیا تھا کہ اگرتم نے آج موٹی کوشکت دے دی توتمہیں انعامات ہے نوازا جائے گا۔ حفرت موئی کا مقابلہ کرنے کے لئے تمام جادوگروں نے حیب حیب کر چیکے چیکے مشورے کرنا شروع کردیئے تا کہ ایک پروگرام ے تحت اپنے اپنے جادو کے کمالات کو پیش کیا جاسکے۔ دوسری طرف حضرت موسیؓ نے فرمایا کدلوگو اہم کتنے برنصیب ہوکہ الله کی

حضرت موئی کی ان باتوں سے ایک ہنگامہ برپاہو کمیا اور کہنے گئے کہ لوگو! موئی جادوگر ہیں (نعوذ باللہ) جن کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور پر تبہار سے ملک پر قبضہ کرلیس عمیں باہر نکال دیں اور تبہاری بے مثال زندگی کا خاتمہ کردیں۔ لبنداتم بھی اپنے تمام داؤل اور صلاحیتوں کو جمع کرکے ان پر تملہ کر دو میٹیں بنا کر میدان میں اتر آؤ آئ جا وہ خوش نصیب اور کا میاب ہوگا جو اپنے کما لات اور جو ہر دکھائے گا۔ اس طرح کی باتوں سے نرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے ہرایک کو جوش دلاکر ابھارنے کی ہر پورکوشش کی۔

حضرت موی علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ مجڑات کے ذریعہ کرنے سے پہلے جادوگروں کواور فرعون کے درباریوں کو نہایت ہدردی اور نری سے نھیجت کی اوران کواللہ کے خوف سے ڈرایا تا کہ وہ اپنے کفر سے تو ہر کرلیں۔ فرمایا کہ تہاری تباہی سامنے ہے، اللہ پرجھوٹ نہ گھڑو، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ بیہ کہ اللہ کے سوابھی کوئی معبود ہے۔ اگرتم نے بیٹرک کا انداز اختیار کیا تو عذاب الہی تہیں تباہ وہ ہرباد کر کے رکھ دے گا کیونکہ اللہ کا قانون بیہ ہے کہ وہ کفروشرک اور جھوٹ باند ھنے والوں کوئیس نہیں کیا تو عذاب الہی تہیں جھوڑتا۔ جب حضرت موکی علیہ السلام نے جادوگروں کو فقیحت فرمائی تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگئے کیونکہ حق وصداقت کی آ واز دلوں پر اثر کئے بغیر نہیں رہتی۔ بیسب کچھ سننے کے بعد تمام جاددگر آ پس میں مشورہ کرنے گئے کہ کیا کیا جائے۔ اگر فرعون کی بات مائی جاتی ہے تو دیاو آخرت کا نقصان ہے اور نیس مائی جاتی تو فرعون کے ظلم وزیاد تی ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخر کاران جا دوگروں پر دنیا کالا کی غالب آگیا اورانہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ڈے کر حضرت موئی کا مقابلہ کرتا چا ہے۔

اس واقعد کی بقیة تفصیل اس کے بعد کی آیات میں بیان کی گئے ہے۔

قَالُوايمُوْسَى إِمَّا اَنْ تُلَقِى وَ إِمَّا اَنْ تُكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ الْفَى ﴿
قَالَ بَلَ الْقُوْا فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْوِمِنْ بِعِوْرِهُمْ
اَنْهَا تَسْعَى ﴿ فَاوَجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسَى ﴿ فَلْنَالا تَغَنَّنُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى ﴿
اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى ﴿ وَالْمِي الْفَي مِلْنِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا صَنَعُوْ النَّمَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ الْمُلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

آنَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحْزُفَالُ فَطِّعَنَّ ٱنْدِيكُمْ وَٱنْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافِ قَلْأُوصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ الْغَيْلُ وَلَتَعْلَمْنَ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّالْقِي ﴿ قَالُوا لَنَ نُوْتِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيّنَةِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ \* إِنَّمَا تَقْضِيُ هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿ إِنَّا آمَتَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خطينًا وَمَا ٱكْرَهْتُنَاعَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَٱلْتُهُ اِتَّهُ مَنْ يَأْتِرَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ ۚ لَا يُمُوْتُ فِيهَا وَ كَيْغِيٰ ﴿ وَمَنْ يَالْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْعَمِلَ الصَّلِحْتِ فَاوْلَمْكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلَىٰ ﴿ جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْكَنْهُ رُخُلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذِٰلِكَ جَزَّوُ ۗ امِّنْ تَسَرَّكُى ﴿

## رّ جمد آیت نمبر۱۵ تا ۷

کہنے گا۔ مونی اتم پہلے (جادو) ڈالتے ہویا ہم ڈالیں۔ (مونی نے) کہا پہلے تم ڈالو۔
ایکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے (سانپ کی طرح) دوڑتی ہوئی
محسوس ہوئیں تو موئی نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا (اللہ نے فر مایا) تم خوف نہ کرویقینا تم ہی
عالب رہو گے۔ اور تہارے داہنے ہاتھ میں جوعصا ہے اس کوچینکو وہ ان تمام (بناوٹی) چیزوں کونگل
جائے گا۔ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ جو کچھانہوں نے بنایا ہے وہ جادو (گروں) کا دھوکہ ہے۔
جادو گرکییں سے بھی آئے وہ کامیا بنہیں ہوتا۔ (مجزہ دیکھنے کے بعد) جادو گرجدے میں گرگئے
اور کہنے گا کہ ہم مونی اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا میری اجازت سے

निस

44

پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو۔ معلوم ہوتا ہے وہ تمہارابردا (جادوگر) ہے۔ جس نے تہمیں جادوسکھایا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں خالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور میں تمہیں مجور کے شوں پر پھائی دیدوں گا پھر تہمیں پند چلے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ (مومن بن جانے والوں نے) کہا اس ذات کی تم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جب صاف اور واضح نشانیاں ہمار سے سامنے آ چکی ہیں تو ان کی موجودگی میں ہم تجھے ہر گرز ترجی نہ دیں گے۔ جو تجھے کرنا ہے وہ کر لے تو جو پھے کرسکتا ہے وہ کر لے تو جو پھے کرسکتا ہے وہ کر لے تو جو پھے کرسکتا ہے وہ کا دری گا کی زندگی میں کرسکتا ہے۔ ہم تواپ (حقیق) رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے گاہ اور جو تو نے ہم سے زیر دی جادو کرایا ہے اس کومعاف کرد سے اللہ وہ ہے جو بہتر اور سمدا ہاتی رہنے والا ہے۔ بلاشبہ جواپ رب کے پاس مومن بن کر آئے گا اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گانہ جنے گا۔ اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا اور اس نے مل صال کے کے ہوں گے ان لوگوں کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ راحت بھری جنہوں نے گا خورجات بہت بلند ہوں گے۔ راحت بھری جنہوں نے گا خورجات بہت بلند ہوں گے۔ راحت بھری جنہوں نے گا خورجات بہت بلند ہوں گے۔ جنہوں نے پاکیز گی اختیار کی تھی بیان کا بدلہ ہوں گی۔

#### لغات القرآن آيت نمر ٢٦٥ تا ٢

حِبَالٌ (حَبُلٌ) رسال۔
عِصِیِّ (عَصَا) الشمال۔
یُخیَّلُ خالاً علیہ خالاً کا مُعیّلُ خالاً کا مُعیّلُ خالاً کے۔
تَسُعٰی دودورُق ہیں۔
اَوُجَسَ مُحوں کیا۔
تَلُقَفُ مُلْ جَالَی دوجی طرح آئے۔
حَیْثُ اَتٰی دوجی طرح آئے۔

احازت دی۔

میںضرور کاٹ ڈ الوں گا۔

اذَنَ

لَا قَطَعَ"

لاُصَلِبَنَّ بین خرور پانی دون گا۔ جُدُوعٌ ہے۔ اَلنَّحُولُ بِمِ مِن سے کون۔ اَبْقٰی نیادہ باقی رہے والا۔ اَبْقٰی نیادہ باقی رہے والا۔ اَبْقٰی تو مُرِر رہے ہے۔ اِقْضِ تو کرگزر۔ اکُور هُمَتنا تو کرگزر۔ اکُور هُمَتنا تو نیز بردی کیا۔ مجبور کیا۔ توکی کے مصلی۔

## تشرق: آیت نبر ۲۵ تا ۲۷

جب حضرت موی علیہ السلام ہے مقابلہ کے لئے ملک بجر کے جادد گرمیدان بین کا جو اور کی کامیابی پرناز

کرتے ہوئے بڑے اعتاد ہے کہنے گئے کہ اے موی اجاد و کے کمالات دکھانے کی ابتدائم کرتے ہویا ہم کریں؟ حضرت موئی نے
فرمایا کہ ابتدائم ہی کرو۔ چنا نچان جادد گروں نے اپنی الخمیاں اور رسیاں بھینکنا شروع کردیں۔ تھوڑی دیر بین ایسا لگا جیے ساری
فرمایا کہ ابتدائم ہی کرو۔ چنا نچان جادد کروں نے اپنی الخمیاں اور رسیاں بھینکنا شروع کردیں۔ تھوڈی دیر بین ایسا لگا جیے ساری
فرمایا کہ ابتدائم ہی خور سانیوں نے بھرگئی ہے اور وہ سانی ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موئی تبہیں گھرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت
نہیں ہے کیونکہ تم ہی غالب رہو گے اور پرنظر بندی کا کھیل بہت جلد خم ہوجائے گا کیونکہ جادد ایک نظر بندی کے سوا پچھ بھی نہیں ہے
اس بے حقیقت چیز سے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جادو سے کسی چیز کی اصلیت نہیں بدتی بلکہ جادد گرانے خیال کو دوسروں پ
اس طرح غالب کردیتا ہے کہ ہرخض کو صرف وہی نظر آتا ہے جس کو جادد گر چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موئی ایم اپنے داہنے ہاتھ
میں جس عصا (لانمی) کو دیکھ رہے ہواس کو زمین پر ڈال دوء تم دیکھو مے کہ عصارے چیئئے سے ان کا فریب اوران کی نظر بندی ختم ہوکر
دہ جائے گی۔ چنا نچہ جب حضرت موئی نے اپنا عصا بھینکا تو وہ ایک زبردست اور دھا (بڑا سانپ) ہیں گیا۔ دو کھتے ہی دیکھتے اس

درباری اورحاضرین جو جادوگروں کے کمالات سے بےصدمتاثر ہو چکے تھے جب انہوں نے پھٹکارتے ہوئے اڑ دھااوراس منظر کو دیکھاتو خوف اور دہشت ہےا یک دوسرے برگرتے بڑتے ایک دوسرے کو کیلتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نجانے کتنے لوگ اس بھاگ دوڑ میں کیلے گئے ہوں گے۔اژ دھانے جب فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون گھبرا گیا اوراس نے حضرت موسیؓ ہے فریاد کرنا شروع کر دی کہ موسیؓ ! مجھے اس ا ژ دھاہے بچاؤ۔ حضرت موسیؓ نے اللہ کے تھم ہے اس ا ژ دھا کے منہ میں ہاتھ دڑالاتو وہ پھر ہے عصابن گیااوروہ جادوگر جوالک عصائے موٹی کو دیکھ کرجیرت زدہ رہ گئے اور سمجھ گئے کہ عصائے موٹی ایک معجزہ ہے اور وہ کوئی نظر بندی یا جا د نہیں ہے جب ان پر بہ بیائی کھل گئی تو وہ تمام جادوگر اللہ کی اس طاقت کے اظہار کو پیچان کر تجدے میں گریزے اور واضح الفاظ میں کہدا تھے کہ ہم مونی اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے مصرف وہی رب العالمین ہے اس کے سواکوئی رب اورمعبودنہیں ہے۔اس طرح وہ حاد وگر فرعون کے خوف اور دہشت کی برواہ کئے بغیرایمان کی دولت ہے مالا مال ہو گئے ۔ فرعون نے جب اس بنے بنائے کھیل کو گھڑتے دیکھا تو کڑک کرکہا کہ تبہاری ہمت کیسے ہوئی کہتم نے میری اجازت کے بغیرایمان قبول کرلیا ہے۔اس نے جس طرح حضرت موٹی پرالزام لگایا تھا کہان تمام کوششوں کا مقصدا قتہ اراور حکومت برقبضہ کرنا ہے۔اس طرح ایمان لانے کے بعد جادوگروں سے کہنے لگا ایبا لگتا ہے بیسب تمباری ملی بھگت اور سازش ہے۔ بیموی تم سب کا استادلگتا ہے جس ہےتم نے جادوسیکھا ہے۔فرعون نے کہاتم نے میرےغصہ اورغضب کو دعوت دی ہے۔فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں مہیں ایم عبرت ناک سر ادول گا جس ہے دیکھنے والوں کے ہوش اڑ جا کیں گے۔اس نے کہا میں مہیں اس طرح تزیاتزیا کر مارول گا کہ سب سے پہلے میں تہارے ہاتھ یاؤں نالف ست سے کواؤں گا یعنی ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف ہے یاوُں کٹوا کر گلے میں پھنداڈال کر تھجور کے درختوں پرلنکوا دوں گا۔ پھرتمہیں اندازہ ہوگا کہ موٹ پریمان لانے کا انجام کتنا بھیا تک ہے۔اورتم اس بات کواچھی طرح جان جاؤگے کہ میری طرف ہے دی گئی سز ازیادہ بخت ہے یا موٹی کے رب کی طرف دی گئی سز ا،فرعون نے اپنے تکبراورغرور کاا ظہارتو کردیا مگروہ اچھی طرح جانتا تھا کہ موٹی تو ان جادوگروں سے واقف بھی نہیں ہیں ندان کی شکل وصورت دیکھی تھی مگر وہ اینے ولی خوف اور دہشت کوالفاظ کے بردے میں لپیٹ کردلیراور بہادر بننے کی کوشش کرر ہاتھا تا کہ دوسر بےلوگ اس کی ہیپت اور حکم ہے باہر نہ نکل جا ئیں لیکن فرعون مید مکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کی دھمکیوں کا جادوگروں پر کوئی اثر تک نہیں ہوا بلکہ ان کی ایمانی طاقت کا بیام تھا کہ ان لوگوں نے بڑی جرات، ہمت، جذیے اور کممل اعتاد کے ساتھ فرعون کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کر کہا کہا ہے افرعون! آج ہمیں یوری طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ اب تک ہماری آ تکھوں پر پر دے پڑے ہوئے تھے مقیقت حال سے ہم واقف نہ تھے اور تھے اپنارب علی سمجھتے رہے۔ موٹی جونشانیاں لے کرآئے ہیں انہیں و کھے کرہمیں یقین ہوگیا ہے کہ برسب بچھاللد کی طرف سے ہے وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔انہوں نے کہا کہ اب تک ہم جس گناہ کے راستے پرچل رہے تھ ہم نے اس سے قبر کی ہاورہم اس فیطے پراس طرح قائم ہیں کدایک قدم پیچھے بٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

اے فرعون!اب تو ہماری زندگی کے متعلق جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے ہمیں تیرا ہر فیصلہ منظور ہے۔انہوں نے فرعون کوچیلنج کرتے ہوئے کہا کہا ہے فرعون تیرا ہر فیصلہ ممیں زندگی کی راحتوں ہے محروم تو کرسکتا ہے کین جب ہم نے آخرت کی ابدی زندگی کا فیصلہ كرليا بية اب ميس اپن جانون اور تيرى دهمكيول كى برواه نيس ب- بلكه بم توجات بين كداب تك بم كنامول كى زند كى كزارت رہے ہیں اب ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ جب ہماراواسط اور رابط اللہ سے ہوگیا ہے تو وہ ہمارے گنا ہول کومعاف کردے گا۔انہوں نے کہا کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔انہوں نے کہا کداے فرعون! مہ تیری سلطنت و حکومت،رعب اور دہشت بہر حال ختم ہوجانے والا ہے۔انہوں نے کہا کہ تیرا کہا ماننا در حقیقت اینے سیح رب کے سامنے مجرم بننے کے برابر ہے۔ تیرے انعام واکرام کالالج اور تیری سزائیں اس دنیا تک محدود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کداینے رب کے سامنے مجرم بن کرپیش ندہوں کیونکداس میں ہمیشہ کی کی زندگی کی تباہی و بربادی ہے۔ آخرت کی زندگی ایس ہے کداس میں ایسے او کول کوند قوموت آئے گی کدان کی جان چھوٹ جائے اور نہایی زندگی ہوگی کہ جس سے جینے کا آ رام ،سکون اور لطف اٹھایا جا سکے لیکن جولوگ ایمان لا كرعمل صالح اختيار كريس مي ان كامرتباور مقام آخرت ميس بهت بلند بوگا-ان كو بميشدر بن والى جنتي مليس كى جن ك ینچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ جب ان کودیدی جائیں گی تو ان سے بھی چینی نہ جائیں گی۔ بیان لوگوں کی نیکیوں کا بدلہ ہوگا۔ کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ کیونکہ جو مخص ایمان لانے کے بعد نیک اور بھلے کام کرے گا اس کواللہ بہترین جزا عطا فرما کیں گے۔اس ہےمعلوم ہوا کہ ایمان طاقت وقوت، جرات و ہمت اور بہادری کا نام ہے۔ جب بیا بمان دل میں آ جاتا ہے تو پھر آ دمی اللہ کے سواکسی ہے نہیں ڈرتا۔اس کے دل میں اگر خوف ہوتا ہے تو صرف حقیقی معبود اور رب العالمین کااس کے سواوہ ہرخوف اور دھمکی ہے بے نیاز ہوجا تا ہے۔

> وَلَقَدُ اَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى اِنَ اَسْرِيعِبَادِى فَاضْرِبَ لَهُمْ طرِيْقًا فِى الْبَحْرِيَبَسًا لَا تَخْفُ دُرَكًا وَلا تَخْشَى ۞ فَاتَبْعَهُمْ فِرْعُونُ هِجُنُودِهٖ فَعَشِيَهُمْ قِبَنَ الْيَرِّمَا غَشِيهُمُ ۞ وَاضَلَ وَرَعُونُ قَوْمَهُ وَمَا هَذَى ۞ لِبَنِي إِسُرَاءِيُل قَدْ اَنْجَيْنَكُمْ وَنَّ عُدُولُمْ وَ وَعَدْنَكُمْ جَانِبَ الْقُلُورِ الْإَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى ۞ كُلُوا مِنْ طَيِّبِاتِ مَا

رُزُقُنكُمْ وَلا تَطْغَوا فِيهِ فَيحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي \* وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوٰى ﴿ وَإِنَّ لَغَفَّا رُّلِّمَنَّ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَذَى ﴿ وَمَا آعْجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمُوسَى ﴿ قَالَ هُمْ أُولَاءً عَلَى ٱثْرَى وَ عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَكَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًاهُ قَالَ لِقَوْمِ ٱلْمُرْبَعِذُكُمْ رَتُكُمْ وَعَدًا حَسَنًاهُ افكال عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ آمْ ارْدُتُّمُ انْ يُحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ® قَالْوَامَا آخْلَفْنَامُوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا ٱوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَدُفْنُهَا فَكَذٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ حُوارٌ فَقَالُوْ اهٰذَا الْهُكُمْ وَالْهُ مُوْسَى فَنْسِيَ ﴿ اللَّهُ مُوسَى فَنْسِيَ ﴿ افْلَا يَرُوْنَ الْكِيرُجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا قَلَايَمْ لِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلانَفْعًا اللهُ

## ترجمه: آیت نمبر ۷۷ تا ۸۹

اورہم نے مویٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کوراتوں رات لے کرنگل جاؤاور پھر سمندر میں ان کے لئے (عصا مارکر) خٹک راستہ بنالینا۔ نہ تو پکڑے جانے کا خوف کرنا ور نہ ڈو بے کا۔ پھر فرعون نے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ پھران کو پانی نے ڈھانپ

といりま

لیا جیسا کہ ڈھانپلیا (غرق کردیا)۔فرعون نے اپنی قوم کو گراہ کیااورسید ھی راہ ندد کھائی۔

اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطاکی اورکوہ طور کے دائیں جانبتم سے توریت دینے کا وعدہ کیا اورہم نے تمہارے اوپر من وسلو کا اتارا تھا کے تہمیں جیسا کچھ يأكيزه رزق عطاكيا بياس مين سي كهاؤنا فرماني نه كروكهين ايباند هو كرتمهار ب اوپر ميراعذاب . نازل ہوجائے۔اور جن لوگوں پرمیراعذاب نازل ہوا وہ تباہ و ہرباد ہوگئے اور بے شک میں ہراس مخض کوخوب معاف کرتا ہوں جس نے تو یہ کی وہ ایمان لایا اور عمل صالح اختیار کر کے اس نے ہدایت حاصل کی۔اے موی متہیں کیا چیز قوم سے پہلے لے آئی۔عرض کیا جومیرے پیچھے آرہے ہیں جلدی سے لے کران کوآپ کے پاس حاضر ہوگیا تا کہ آپ جھ سے خوش ہوجا کیں۔(اللہ نے) فرمایا ہم نے تمہارے آنے کے بعدتمہاری قوم کوآز ماکش میں ڈالدیا ادرسامری نے ان لوگوں كور المرديا موى سخت غصاورافسوس كى حالت مين اين قوم كى طرف يليم اوركباا ميرى قوم کیاتم ہے تمہارے پروردگارنے اچھے وعد نہیں کئے تھے؟ کیاتم پرمیری جدائی طویل ہوگئ تھی یاتم اینے رب کاغضب ہی اینے اوپرلادناجائے تھے۔ کہتم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی بلکہ ہمارے اوپر ( قوم فرعون کے ) زیور کا بوجھ لدا ہوا تھا جس کوہم نے بھینک دیا تھا۔ پھراس طرح سامری نے بھی کچھڈالااوران کے لئے ایک بچھڑا بناڈالاجس میں سے گائے کی جیسی آ وازنگتی تھی۔ پھراس نے کہا بیتمهارااورموی کامعبود ہےجس کوموی بھول گیا تھا۔ (اللہ نے فرمایا) کیانہیں اتنا بھی دکھائی نہیں دیا کدوہ پچھر اندتو بات کا جواب دیتا ہے اور ندان کے نفع اور نقصان کا مالک ہے؟۔

### لغات القرآن آيت نبر ١٩٥٤

أَمْسُوِ راتُوںراتُ نَكُلُ جا۔ طَوِیُقٌ راستہ يَبَسَّ خنگ۔ يَبَسَّ خنگ۔ دَرُکُ پَكِرْنا۔

كاتخشى

اَضَلَّ

ٱلْأَيْمَنُ

لاتطعه ١

رَجَعَ

أخُلَفُتُمُ

قَذَفْنَا

خُو ارْ

نَسِيَ

أَفَلا يَرُونَ

اَوُزَارٌ (وِزُرٌ)

خوف نه کر په

محمراه کردیا۔

دایخ جانب۔

لوث گما۔

-39

وه بجول ممايه

نقصان\_

تمنے خلاف کیا۔ ہم نے محینکدیا۔ پچھڑ ہے کی آ واز \_گائے کی آ واز \_ کیا پھروہ نہیں دیکھتے۔

تشریخ: آیت نمبر۷۷ تا۸۹

فرعو نی ظلم وستم اور بنی امرائیل کےخلاف سازشوں کے باوجودحضرت موکا علیہالسلام جب تک مصر میں رہے وہ ان کو تھیجتیں اور تبلغ دین فرماتے رہے جن ہے قوم بنی اسرائیل میں ایک نئی زندگی اورامنگ پیدا ہوگئی۔حضرت موسیٰ اس طرح فرعون کو معجزات دکھا کراس بات کی کوشش کرتے رہے کہ کی طرح فرعون قوم بنی اسرائیل کوچھوڑ دےاوروہ فلسطین میں جا کرآ یا دہوجا نمیں تا کہ وہاں آزادی سے اللہ کے دین پڑمل کر سکیں مگر فرعون بنی اسرائیل کواپئی غلامی سے رہائی دینے برآ مادہ نہ تھا۔ جب فرعون کسی طرح اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو اللہ تعالی نے حضرت موٹی کو تھم دیا کہ وہ خوداور بنی اسرائیل کوراتوں رات نہایت خاموثی اور احتیاط سے لے کر جحرت کرجا کیں۔اللہ تعالی نے حضرت موٹی کو یقین دلایا کہ وہ کسی طرح کا فکر اورغم نہ کریں۔ بے شک فرعون پیچھا کرے گالیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت کا انظام فرمادیں گے۔ بنی اسرائیل جس علاقے میں رہتے تھے وہ قبطیوں معینی فرعو نیوں کی بہتی سے کافی فاصلے پرتھا۔اس لئے جب لا کھوں بنی اسرائیل راتو ں رات نہایت خاموثی اور احتیاط سے مصر کے علاقوں ہے نکل کرفلسطین کی طرف چلے تو فرعون اوراس کے لوگول کوان کی روانگی کاعلم نہ ہوسکا۔ راہتے میں سمندر پڑتا تھا جب وہ سمندر کے کنارے تک پہنچنے کے قریب تھے کہ کی طرح فرعون کواس بات کی اطلاع ہوگئی۔وہ اپنے تمام لشکر کو لے کربنی امرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ ابھی بنی اسرائیل یانی کے کنارے پر ہنچے ہی تھے کہ دیکھا فرعون اپنے عظیم الثان لشکر کو لئے ان کے تعاقب میں سمندر کے کنار بے کی طرف تیزی ہے آ رہا ہے۔اس نا گہانی آفت کود کیچکر بنی اسرائیل بوکھلا اٹھے اورا پی موت کوسامنے دیکھ کر چلانے گے کداب ان کا کیا ہوگا ایک طرف فرعون کالشکر ہے اور دوسری طرف تھا تھے مارتا ہواسمندر ہے۔اس وقت الله تعالى نے حضرت مونی کی طرف وحی فرمائی کرمونی گھرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا عصایانی پر مارو پھر ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔حضرت موٹی نے جیسے ہی اپنا عصایانی پر مارااللہ کے عکم سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ راستے اس طرح بنا دیئے گئے کہ جس سے گذرنا بہت آسان تھا جب بنی اسرائیل ان راستوں سے گذر کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو اس وقت فرعون سندر کے کنارے پر پہنچ عمیا۔ پہلے تو فرعون اس عجیب صورت حال ہے گھبرایا تگر تکبراورغرور کے انداز سے کہنے لگا کہ یہ سب میری دجہ سے راستے بنائے گئے ہیں۔ یہ کہ کراس نے اپنا گھوڑاان راستوں پر ڈال دیا۔اس کی ساری فوج نے اس کی اتباع کی جب دوسب كسب سندر كدرميان ميس بنيج تواللدنے يانى كوآپس ميس ل جانے كا تھم ديا۔ جيسے بى يانى آپس ميس ملاتو فرعون اوراس كالشكرة وبن لكار جب فرعون في د يكها كداب موت سامنے بهاوراس سے نجات كاكوئي راستزميس بهتواس في كها دميس اس بات برایمان لے آیا کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں ہے وہ اللہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں میں بھی اس اللہ برایمان لاتا موں۔(سورة يونس)اللد تعالى فرعون كے اس ايمان لانے كوقبول نہيں كيا بلك فرمايا:- "اب تو ايمان لايا ہے حالا تكداس سے يميلے تو نا فرمانی کرتار ہاتھااورتو فسادی آ دمی ہے۔ پس آ ج کے دن ہم تیرے بدن کونجات دیں گے تا کہائے بعد آنے والوں کے لئے تو الله كي طرف سے عبرت كانشان بن جائے۔ ( سورة يوس آيت 90 تا92) اس طرح فرعون ، اس كالشكر اورغرور و تكبر كا هرانداز سمندر کے مانی میں غرق کردیا گیا۔ چونکہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تھا کہ فرعون کوغرق کر کے اس کے بدن کو بچالیا جائے گا اس لئے اللہ نے اس کی موت کے بعداس کی لاش کو سمندر کے کنارے پر لا ڈالا جب قوم نے فرعون کی لاش کودیکھا تب ان کو یقین آ عمیا کہ فرعون اوراس کالشکرتیاه و بر با د ہو چکا ہے۔ اس تمام صورت حال کو بنی اسرائیل دوسرے کنارے برد مکھ رہے تھے کہ اس کا کنات میں ساری قوت وطانت صرف الله تعالی کی ہے وہ جب ماہتا ہے طافت وقوت کا دعویٰ کرنے والوں کوان کی نا فرمانیوں کی وجہ ہے تہں نہیں کر ڈالتا ہے۔فرعون کےغرق کر دینے کے بعد جھزت موی علیہ السلام پوری قوم نی امرائیل کو لے کرصحرائے بینا سے گز رنے لگے اس وقت ان کی خوراک کے ذَخیرے ختم ہونے لگے اور جو کچھا بے ساتھ لائے تتھے ان کو کم ہوتا دیکھا تو ایک دفعہ پھر بوكھلا اٹھے ۔حضرت موئی علیہ السلام كے سامنے ساري صورت حال كور كھا۔اللہ نے حضرت موى كى دعاكى بركت سے صحراميں

بني اسرائيل كي خوراك كانتظام كرديا اور''من وسلوئ'' نازل كيا\_اس موقع يرالله تعالىٰ نے قوم بني اسرائيل كويا د دلايا ہے كہ و وان نعتول کو یا دکریں جواللہ نے ان پر نچھاور کی ہیں۔سب سے پہلی نعت تو بیہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کوفرعون اوراس کےظلم سے نجات عطا فرمائی ،ان کے دشمنوں کو کیفر کر دار تک پہنچا دیا اورغرق کر دیا گیا۔ دوسری نعت بیہ ہے کہ اللہ نے ایک لق و دق صحرامیں ''من وسلویٰ'' جیسی تازه ،لذیذ اور بهترین غذاعطافر مائی نے ول توریت کے متعلق فر مایا کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوه طوریر بلایا تا کہ ان کو کتاب ہدایت دی جائے تو حضرت موی اس خوشی میں کہ اللہ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لئے راہنما اصول عطا فرمانے کا دعدہ کیا ہے بہت جلد کوہ طور پر پہنچ گئے ۔ فرمایا کہ اللہ نے جو پچھ کرم فرمائے ہیں ان کا بہ تقاضا ہے کہ وہ لوگ بدایت کے سید ھے رائے پر چلیں۔ جو بھی ان کورزق حلال دیا گیا ہے اس کو کھائیں استعمال کریں لیکن حد ہے نہ گزریں ، در نہ اللہ کے عذاب کورو کناممکن نه ہوگا کیونکہ جس پراللہ کاعذاب نازل ہوتا ہے وہ پڑا بدنصیب اوراللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہے۔اللہ کو وہ لوگ پیند ہیں جوایمان لا کرعمل صالحے اختیا رکرتے ہیں اورتو بہ کرنے کوا پناشعار بنا لیتے ہیں۔ان پراللہ کی رحمتیں برتی ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل جب تک اللہ کے تھم کی تعمیل کرتے رہے اور انہوں نے جھوٹ، فریب اور کفر کی روش اختیار نہ کی تھی اس وقت تک اللہ نے ان پر بے انتہا کرم فرمائے کیکن جب وہ صراط متنقیم کو بھول کر کفراور زیاد تیوں میں لگ مجلے تو اللہ نے ای قوم کو ذکیل وخوار کر کے ر کھ دیا۔ سور ہ بن اس ایس میں اس کی تفصیل گذر چی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافر مانی اختیار کی تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ پچ سکے ان پر ظالم و جابر بادشا ہوں کومسلط کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی۔انہوں نے ان کے گھروں اوربستیوں کوا جاڑ دیا ادران کے گھروں میں تھس گئے۔ان کواوران کی اولا دوں کو نہ صرف قبل کیا گیا بلکدان کواس طرح بےعزت کیا گیا کہان کواپنا وجود سنبعالناد شوار ہوگیا۔اس طرح وہ عرصہ تک کفار وشرکین کے ظالمانہ نظام کے تحت اپنی زندگیاں گذارنے برمجبور کردیئے گئے۔ کیکن جب انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی ما گلی اورا بنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کو دوبار ،عزت وعظمت سے ہم کنار کردیا گیا۔اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کوان کی فغزشوں اور کوتا ہموں پر آگاہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہتم نے ہمیشہ جلد بازی سے کام لیا ہے اور صبر سے کام نہیں لیا۔ اس لئے تم بے صبری کی وجہ سے سامری جیسے مکار آ دی کے جال میں کھنس گئے تھے اور حفرت موسی جو چندروز کے لئے کتاب ہدایت لینے کوہ طور پر گئے تھے تم ان کی واپسی کا بھی انتظار نہ کر سکے تھے اورسامری کے بنائے ہوئے بچھڑ سے کوتم نے اپنامعبود بنالیا تھا۔ واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام توریت لینے کے لئے کوہ طور پر گئے تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کواپنا قائم مقام بنایا اور خود کوہ طور پرتشریف لے گئے تیس دن کے بچائے جب حضرت موسی علیدالسلام کواللہ نے دی دن کے لئے مزیدروک لیا تو سامری نے بنی اسرائیل کے زیورات سے ایک ایسا بچھڑا بنایا جس سے ایک خاص آ وازنگلی تھی اوراس نے بنی اسرائیل کو یقین دلا دیا کہ موٹی ہم سب کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں اور جاتے ہوئے بد بتانا بھول گئے تھے کدیمی بچھڑ اتمہارامعبود ہے۔حضرت ہارون علیہ السلام نے پوری قوم کو سمجھایا کہ بیسامری کا فریب ہے گرقوم بن اسرائیل نے چھڑے کومعبود بنا کراس کی پہتش اور عبادت شروع کردی تھی۔اللہ تعالیٰ نے حصرت موسی کو بتایا کتبہارے آنے کے بعد تمہاری قوم ایک فتنے میں بتلا ہوگئ ہے۔ حضرت موسی توریت کی تختیاں لے کرجن پراللہ کی آیات تحریر
تھیں جب واپس پنچے اور قوم کو پھڑے کی پوچا کرتے دیکھا تو غصہ سے بے قابوہ و گئے۔ توریت کی تختیاں بھی ہاتھ سے چھوٹ گئیں
اور سیجھ کر کہ ان کے بھائی حضرت ہاروٹ نے خفلت کا مظاہرہ کیا ہے شدید غصے میں ان کے سرکے بال اور ڈاڑھی پکڑ کر فر ما یا کہ تم
نے قوم بنی اسرائیل کو کس حال تک پہنچا دیا۔ حضرت ہاروٹ نے فرمایا کہ بھائی پہلے میری بات تو سنو، میں نے اپنی قوم کو ہر طرح سے جھایا مگروہ سب کے سب سامری کے فریب میں پھنس مجھ تھے میں کیا کرتا۔ حضرت موٹ علیہ السلام نے اس کے بعد سامری کو بعد سامری کو فریب میں بھنس مجھ تھے میں کیا کرتا۔ حضرت موٹ علیہ السلام نے اس کے بعد سامری کو اور اس میں سے ایک آواز بھی کیا گئر ہو چھا۔ اس نے کہا کہ میں نے حضرت جرئیل کے پاؤں تلے سے مٹی اٹھا کر اس میں ڈال دی تھی اور اس میں سے ایک آواز رہوا در پھر بنی اسرائیل کے مارائیل میا کہ تیری سرا اتو یہ ہو تھی اس کی سزامقرر فرمائی ۔ اس کی تفصیل آگے آئے کہ مواد ور پھر بنی اسرائیل کوا پی تعتیں اور احسانات یا دولا کر فرمایا ہے کہ اللہ نے تہمیں ہر نعت سے نواز اتھا مگر تم نے نافر ماٹیوں کی انتہاں کردی جس کی تجہیں سرزادی جا ور اب نی کریم صلی الند علیہ دیلم کے تشریف لانے کے بعد پھر ایک موقع کی نافر ماٹیوں کی امرائیل کوا پی نعتیں اور اصانات یا دولا کر فرمایا ہے کہ اللہ نے تعمیل کی اور اگر ان کا کہا نہ مانا تو پھر دیا جب اللہ عارائی کی حال کی امرائیل کا کہا نہ مانا تو پھر دیا جب تال کی اصلاح ممکن نہ ہوگی۔

وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هِمُ وَنُ مِنْ قَبُلُ لِقَوْمِ اِنْمَا فُتِنْتُمْ بِهُ وَانَّ رَبِّكُمُ الرَّحُ هُنُ فَاتَبِعُونِى قَالْمُ لِيَقَوْمِ اِنْمَا فُتِنْتُمْ بِهُ وَانَّ رَبِّكُمُ الرَّحُ هُنُ فَالْمُ النَّبُ عُونِى قَالَ الْمُرْفُ فَ مَا عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ اللّهَ الْمُوسَى ﴿ قَالَ لِهُرُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَايَنَتُهُمْ ضَلُّواً ﴿ الْاَتَلَبَّعِنَ الْفَعَصَيْتَ الْمُرِفُ وَالْمَا مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

لِيُ نَفْسِي ﴿ قَالَ فَاذْهَبُ فَاتَ لَكَ فِي الْحَيْوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مُوعِدًا لَّنْ تُخْلَفَةُ وَانْظُرُ إِلَى الْهِكَ الَّذِي مَسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مُوعِدًا لَّنْ تُخْلَفَةُ وَانْظُرُ إِلَى الْهِكَ الَّذِي ظَلَتَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ترجمه: آیت نمبر ۹۰ تا ۹۸

بلاشبہ ہارون نے پہلے ہی ان سے کہاتھا کداے میری قوم (اس پھرے کی وجہ سے )تم ایک آز ماکش میں پینس گئے ہو تمہارارب تورخن ہی ہے۔میری پیروی کرواورمیری بات مانو۔ انہوں نے کہاہم تو یہیں جے بیٹھے رہیں گے جب تک مویٰ ہاری طرف بلٹ کرنہیں آ جاتے۔ (موی نے )کہا کہ اے ہارون جبتم نے دیکھاتھا کہ وہ گراہ ہورہ ہیں توتم نے انہیں مع کول ندکیا؟ تهمین کس چیز نے میری بیروی یامیرے پاس آنے سے روک رکھا تھا؟ کیاتم نے میری نافرمانی کی؟ (ہارون نے ) کہااے میرے ماں جائے! میری داڑھی اورسرکے بال نہ پر اے۔ مجھاس بات کا اندیشہ تھا کہ آپ بینہ کہنے لگیں کتم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیااورمیری بات کاخیال نہ رکھا۔ (مویٰ نے) کہااے سامری اس بارے میں تو کیا کہتاہے؟اس نے کہامیں نے جو کچھ دیکھااس کوانہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ پس میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی (خاک لے ) کی تھی وہ میں نے (اس بچھڑے کے پیلے میں ڈال دی۔ ادراس طرح مجھے میر نے اس بات برآ مادہ کرلیا تھا۔ (مویٰ نے) کہا تیرے لئے زندگی میں (بیرمزاہے کہ) تو یکی کہتا چرے گا کہ'' مجھے ہاتھ نہ لگانا''اس کے علاوہ بے شک تیرے لئے (آخرت کے عذاب کا)وقت مقرر ہےجس کے خلاف نہ ہوگا۔اورتواہیے اس معبود ( بچھڑ ہے ) کی طرف دیکیے جس برتو جمامیٹار ہتا تھا کہ اس کوہم جلاڈ الیں گے اوراس (کی راکھ) اڑا کر دریا میں بہادیں گے۔ (اپنی قوم سے فرمایا) کہ تمہارا پرور دگار صرف اللہ ہی ہے جس کے سواعبادت اور بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے۔جس کاعلم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٩٥٠ ١٩٨١

لْتِنْتُم م آزائش من والعد

لَنْ نَبُوحَ بِم براً لا نَدُر ي كـ

علكِفِيْنَ جم كر بيض وال\_

عَصَيْتَ تونافراني كار

يَابُنُو هُ المرى ال كربيد

لِحُيَةٌ دارْهي۔

خَشْيْتُ مِن دُركيار

فَرَّقُتَ " تونے تفرقہ ڈالدیا۔ لرادیا۔

خَطُبُکَ تیرامال۔

بَصُوْتُ مِينَ عَلَيْهَا-

قَبَضُتُ مِي نَالِمُاليا ـ

أقَرُ الرَّسُولِ فرضة كالدم فرضة كانثان قدم-

سَوَّكَتُ مُرْلِيا- يُسلاديا-

كامِسَاسَ نهمونا- إتحدند كانا-

ظَلُتَ تُو(بِيمًا)را-

نُحَوِّقَنَّ بمضرور جلاو الساعـ

نَنْسِفَنَ ہمضرور بھیردیں گے۔

### تشريح آيت نمبر ٩٥ تا ٩٨

جب حضرت موی علیدالسلام کوه طور ریز بی گئے اس وقت بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں نے سامری کے فریب میں آ کرا پنا وه سونا، چاندی اورزیور جوانہوں نےمصر ہے لوٹا تھا اس کو کھینک دیا۔ جس کو گلا کر سامری نے ایک بچیٹر ابنالیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا كيتهارا يبى معبود ہاس كى يستش اورعبادت وبندگى كرواس وقت حفرت بارون عليه السلام نے جوحفرت موسى كے قائم مقام تھے لوگوں کو ہرطرح سمجھانے کی کوشش کی اور فر مایا کہ دیکھواگرتم نے اس بے جان چھٹرے کو اپنا معبود بنا کراس کی عبادت کی توبیہ تمہاری بہت بری غلطی اور آ زمائش ہوگی۔ بیا یک فتنہ ہاس ہے بچو، میری اتباع کرو، میرا کہامانو، ان تمام ترتضحتوں کا جواب قوم بن اسرائیل نے ہث دھری کامظاہرہ کرتے ہوئے بیدیا کہ ہم تواس کی عبادت کریں گے ہم اس سے بٹنے والے یا ملنے والے بیس ہیں۔ جب موٹی واپس آ جائیں گے اس وقت ہم د کھے لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔حضرت موٹیٰ علیہ السلام کوتوریت جیسی کتاب عطا كردى جو چناتختيوں پركلھى مونى تھى ۔ فرمايا كەاب موسىًا ! تم نے جب سے اپنى قوم كوچھوڑ ا ہے تو و وايك بخت فتنے ميں مبتلا ہو چكى ہے۔ اس وقت حضرت موئی علیہ السلام سخت غصے میں جرے ہوئے اپنی قوم میں آئے۔ دیکھا کہ قوم کے اکثر لوگ اللہ کی عبادت و بندگی چھوڑ کرایک بچھڑے کوا پنامعبود بنا کراس کی پرستش کررہے ہیں۔حضرت موٹی کواپنے بھائی حضرت ہارون پرسخت غصة تقاكدان كى موجود كى مين اتى بؤى تبديلى كيية آئى \_انهول نے تضور كيا كه حضرت مارون نے يقيفا غفلت سے كام ليا ہےاس حالت میں حضرت ہارون کے باس پہنچے توریت کی تختیوں کوایک طرف رکھ کر حضرت ہارون کے سر کے بال اور ڈاڑھی پکڑ کراپنی طرف تھینچتے ہوئے کہنے لگے کداے بارون بیتم نے کیا کیا جب میں تمہیں اپنے پیچھے اس قوم کی اصلاح و تربیت کے لئے چھوڑ گیا تھا توتم نے ان کی اصلاح کیوں نہ کی۔ ایمان والوں کوساتھ لے کران بت پرستوں کا مقابلہ کیوں نہ کیا۔ کم از کم کوہ طور پر آ کر مجھے بتا سکتے تھے۔حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا بھائی میری بات تو سنتے ۔ میں نے اس معاملے میں نہ تو کسی طرح کی ستی کی ہے نہ غفلت سے کام لیا ہے بلکہ حقیقت ہیہ ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو ہرطر رسمجھانے کی کوشش کی گرانہوں نے میری ایک بات بھی نہ مانی اور کہنے لگے کہ جب تک موٹی واپس نہیں آ جاتے ہم تمہاری کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ظالموں نے تو مجھے قتل تک کرنے کی کوشش کی جب میں نے بیرحالت دیکھی تو مجھے اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں اہل ایمان اور پچھڑے کے پوجنے والوں کے درمیان جنگ وجدل اور نساد ہر پا نہ ہوجائے اور قو مقتیم نہ ہوجائے اور ان میں تفرقہ نہ پڑ جائے۔اس لئے میری جھ میں یہی آ یا کہ میں آپ کا نظار کراوں تا کہ میرے اوپر بدالزام ندآ جائے کہ میں نے بنی اسرائیل میں چھوٹ ڈلواکران کے نکڑے اڑا دیئے ہیں۔حضرت موی علیہ السلام نے حضرت ہارون کی ان تمام باتوں کوسنا اور انہیں یقین آ گیا کہ بہرسپ کچھ حضرت ہارون کی غفلت کی وجہ ہے نہیں ہوا بلکہ ایک اللہ کوچھوڑ کر بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کی وجہ ہے ہوا ہے۔حضرت موٹی نے ا پنے لئے اور حضرت ہارون کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔اس کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔انہوں نے اس کا پورا الزام سامری پرر کھ دیا اور کہا کہ ہم نے اپنا وہ تمام زیور سونا، چاندی جو ہمارے او پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ جب اس کو مچھینک دیا تو سامری نے اس کو گل کرایک بچھڑ ابنالیا جس میں نے بچھڑے کی جیسی آ واز نگلتی تھی۔اس نے ہمیں یقین دلایا کہ ہمارامعبود یہی بچھڑ اہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے بات کرنے کے بعد سامری سے پوچھا کہ تونے ایسا کیوں کیا۔
آخروہ کون سے اسباب سے جن کی وجہ سے تونے بچھڑ ابنا کر ایک اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بچھڑ سے کی پوجا پر پوری تو م کو لگا دیا۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت میں نے جرکیل کو دیکھا کہ وہ فرعون اور بنی اسرائیل کے درمیان حاکل ہیں۔ جبال ان کے گھوڑ سے کہا پاؤں کے بچھڑ ماصل کر کی تھی ہیں۔ جبال ان کے گھوڑ سے کہا پاؤں پر تا تھا وہیں سبزہ آگ آتا تھا۔ میں نے گھڑ سے کی آواز نگلنا شروع ہوگئی۔ میں نے کہا کہ یہی جب میں اس مٹی کو ڈالا تو اس میں سے بچھ چھڑ سے کی آواز نگلنا شروع ہوگئی۔ میں نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے سامری کی بات س کر اس کو معافی نہیں کیا بلکہ اس کو بدوعا وی اور فر مایا کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزاتو بھینا تیرے لئے مقرر ہے۔ جس سے بچٹا ندگی میں تیری سزایہ ہو جو شرت موئی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے تھم سے اس بچھڑ سے کو جلاڈ الا گیا اور اس کی را کھکو دریا میں بہا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے تھم سے اس بچھڑ سے کو جلاڈ الا گیا اور اس کی را کھکو دریا میں بہا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے والو تو بادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی ہے اس کے سواکوئی تبہارا معبود فہیں ہو جو کو گھلے دالا اور اس کا علم ہر چیز کو گھرے ہو تھے۔

كذلك نقص عَنْكُون اَثْبَا مَاقَدْ سَبَقَ وَقَدْ الْيَنْكَ مِنْ لَكُونًا وَلَكُ الْكُونَا وَلَكُونَا الْعَلَمَ وَلَرُا الْحَلَمِ مِنْ لَكُونًا وَلَوْلَا الْحَلَمِ وَلَرُا الْحَلَمِ وَلَا الْعَلَمَ وَلَمُ الْعَلَمَ وَلَمُ الْعَلَمُ وَلَا الْعَلَمُ وَلَا الْعَلَمُ وَلَا الْعَلَمُ وَلَا الْعَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يَّتَبِعُوْنَ الدَّاعِي لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحُمْنِ
فَلا تَسْمَعُ اللَّهَ هُمَّا ﴿ يَوْمَ بِذِلَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اللَّمَنَ اذِنَ
لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِي لَهُ قُولُ ﴿ يَعْلَمُ مَا ابْيُنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلا يُحِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا ۞ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ
خَابَ مَنْ حَمَلَ طُلْمًا ۞ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِلِي وَهُومُومُونِ نَا السَّلِلِي وَهُومُومُونِ نَا السَّلِلِي وَهُومُومُونِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَهُومُومُونِ الْمُعَلِي وَهُومُومُونِ الْمُعَلِي وَهُومُومُونِ الْمُعَلِي وَهُومُومُونِ الْعَلَيْ وَهُومُومُونِ الْعَلَيْ وَهُومُومُونِ الْعَلَيْ الْمُعَلِي وَهُومُومُونِ الْعَلَيْ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَيْ الْمُعَلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى الْمُعْلِي وَالْمُعْمَا الْعَلَيْ فَلَا عَلَيْ الْمُعْلَى الْعَلَيْ فَلَا عَلَيْ الْمُعَلِي عَلَيْ الْمُعْلِي وَالْمُعُلِّي اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْعَلَيْ وَالْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ وَعَنْ الْمُؤْمِولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَا الْعُلْمُ الْمُؤْمِنَا اللْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَالْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْ

## ترجمه: آیت نمبر ۹۹ تا ۱۱۲

ای طرح ہم آپ وگذرے ہوئے حالات سے باخبر کرتے ہیں اور ہم نے آپ کواپی طرف سے نسیحت والی کتاب عطائی ہے اس سے جو خص منہ پھیرے گا بے شک وہ قیامت کے دن بھاری ہو جھا تھائے گا اور وہ اس ( کیفیت ) ہیں ہمیشہ رہے گا اور ان کے لئے قیامت کے دن کا بوجھ بہت بھاری ہوگا۔ جب صور پھو ذکا جائے گا اس دن ہم ان مجر موں کو اس طرح گھر کر لائیں گئی کہ دہشت سے ان کی آئی میں نیلی ( پھر ائی ہوئی ) ہوں گی وہ آپس میں آہتہ آہتہ کہتے ہوں گے کہ مہم ونیا میں دن ہی رہے ہوں گے را اللہ نے فرمایا) وہ جو پچھ کہتے ہیں اسے ہم خوب کے کہتم ونیا میں دن ہی رہے ہوں گے والا کہ گا کہتم صرف ایک دن رہے ہوں گے ۔وہ جانتے ہیں۔ جب ان میں کا ایک اچھا سوچنے والا کہ گا گہتم صرف ایک دن رہے ہوں گے ۔وہ پہلے والے کہ گا گہتم صرف ایک دن رہے ہوں گے ۔وہ بہلے والے کہ گا گہتم صرف ایک دن رہے ہوں گے ۔وہ بہلے والے کہ گا گہتم صرف ایک دن رہے ہوں گو بہلے کہا تو اس میں نہوئی ٹیڑ ھا پن بہلے دوں کہ کہ کہ اس میں نہوئی ٹیڑ ھا پن کا ہمواری ) دیکھیں گے ۔اور نہوئی بلندی وغیرہ ۔اس دن ایک پکار نے والے کی پکار پر سید ھے بھی آئیں گئی میں بھی ٹیڑ ھا پن تکبراوراکڑ نہ ہوگی ۔اس دن رہن کے سامنے سب کی آوازیں

پست ہوجائیں گی۔ ملکی ہلکی آہٹ کے سوا کچھ سنائی نہ دے گا۔اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔سوائے اس کے جس کورخن نے اجازت دی ہواوراس کی بات بھی (اللہ) کو پیند ہو۔اللہ کو ہراس چیز کاعلم ہے جوان کے سامنے اوران کے پیچھے ہے۔لیکن ان لوگوں کاعلم اللہ کے علم کا عاطنہیں کرسکتا۔سب کے سب اس جی وقیوم ذات کے آئے جھکے ہوں عے۔وہ محض نام ادہوگا جواس دن ظلم کا پوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ (اس کے برخلاف)جس نے عمل صالح کئے ہوں گے اوروه مومن بھی ہوگا تو اس کظلم اورنقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٩٩ تا١١١

خریں۔ جوگزرگها\_

-89

چیشل میدان -

نَقُصُّ

أنياء

سَبَقَ لَدُنَّا

أغرض

حمل

زُرُقُ (اَزُرَقُ)

يَتَخَافَتُو نَ

اَمُثَلَ

قًاعَ

مُفْصَفٌ

ہم بیان کرتے ہیں۔ مارے یاں۔ جس نے منہ پھیرا۔ نىلى تىلىسى -جکے چکے کہیں ہے۔ تم مخبرے رہے۔ رکے رہے۔ زباده سےزبادہ۔ وه اکھاڑ دےگا۔ ہموارمیدان۔

اَمُتٌ ثلیدا کبری بولک زمین ۔

خَشَعَتُ یَنچ ۔ پت ہوگی ۔

هَمُسٌ دَسِی اور کبکی آواز ۔

عَنتُ حَجِد بُ اللّٰ اللّٰ حَبُوهُ (وَ جُدِّ) چبرے ۔

ظُلُمٌ زیادتی ۔

هَضُمٌ نقصان بَینِنا حِن تَلْفی کرنا کِکُو ہونا

## تشريح: آيت نمبر ٩٩ تا١١٢

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جارہا ہے کہ اے نی ! قرآن کریم کے ذریعہ ہم آپ کے سامنے قوموں کے جن واقعات اور انبیاء کرا مجیہم السلام کے احوال کو بیان کررہے ہیں ان کا اصل مقصد ہدایت، عبرت اور تھیجت کتام پہلوؤں کو اجا گر مرتا ہے۔ سورہ طبیعی حضرت موسی الدون علیہ السلام کا واقعہ اور بنی اسرائیل کے حزان کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعدار شاوفر مایا جارہا ہے کہ قرآن تکیم اللہ کی وہ آخری کتاب ہدایت ہے جس کی تعلیمات قیامت تک ہرخص کے لئے رہبر ورہنما ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن تکیم جیسی عظیم کتاب سے منہ چھرتا ہے لینی اس کتاب کو پڑھنے اور عمل کرنے ہے گریز کرتا ہے تو اس کو نیتو اس دنیا میں امن وسکون نصیب ہوگانہ قیامت کے ہولناک دن اس کی نجات کا سامان میسر آ سکے گا بلکہ ان لوگوں کے برے کونہ تو اس دنیا میں امن و سکون نصیب ہوگانہ قیامت کے ہولناک دن اس کی نجات کا سامان میسر آ سکے گا بلکہ ان لوگوں کے برے اعمال ان کے سینے برا کہ بوجے ہوں گے۔

فر ملیا کہ وہ دن کس قد روہشت ناک ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہے تھم ہے (حضرت اسرافیلٹ) صور پھوٹیس گے اور ایک شخص ( یعنی اسرافیلٹ) بلند آ واز سے لوگوں کو محشر کی طرف بلا کیں گے تو اولین و آخرین کے تمام مرد ہے اپنی اپنی قبروں سے نکل کرمیدان حشر میں جمع ہوجا کیں گے۔ یہ بسب پچھاس قد راجا نگ اور ہولناک انداز سے ہوگا کہ کفر وشرک میں مبتلا لوگ جران و مششدر اور ان کی آ تھے ہو جا کیں بھٹی رہ جا کیں گی اور نیلی پڑجا کیں گی۔ ان پر الی وحشت طاری ہوگی کہ وہ چپکے چپکے با تیں کریں گے اور کہیں ان کی آ تھے ہو جہ کے دعوے دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ ' وی دن کہاں ، گے کہ ہم نے دنیا میں صرف دی دن رہ کر آ گئے ہیں' اور اب میدان حشر میں جمع کرد یے گئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ایسالگتا ہے کہ اس دنیا میں ہم صرف ایک دن رہ کر آ گئے ہیں' اور اب میدان حشر میں جمع کرد یے گئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں

جود نیا میں بڑے عقل مند بننے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ چلوہم تو ایک کزوری تلوق ہیں لیکن یہ بلندو بالا پہاڑ جوز مین پر میٹوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں کیا یہ بھی ختم ہوجا ئیں گے، فرمایا کہتمہیں اللہ کی طاقت، قوت اور قدرت کا اندازہ ہی ٹہیں ہے۔
اس کے سامنے یہ پہاڑ کیا چیز ہیں۔ ان کی کیا طاقت ہے۔ جب اللہ تعالی چا ہیں گے ان پہاڑ وں کوریزہ ریزہ کر کے ہوا ہیں اڑادیں گے اور زمین اس طرح ہموار ہوجائے گا در ان کی کیا طاقت ہے۔ جب اللہ تعالی چا ہیں گے۔ جب صور پھو تکا جائے گا اور ان کو جمع ہونے گے اور زمین اس طرح ہموار ہوجائے گا جس میں نشیب وفر از اور اور پنجی نئی در ہے گی۔ جب صور پھو تکا جائے گا اور ان کو جمع ہونے کے لئے کہا جائے گا تو کھا روشر کی تم برطرف نے کہا جائے گا در ان کی رہا نہیں گئے ہوگر رہ جا کیں گئے کہ ہوئے ان کی آوازیں اس طرح در ان کی رہا نہیں گئے ہوئر رہ جا کیں گئے ۔ ہرطرف سے مایوں ہوں گے نہ کی کی سفارش کا آسرا اس قدر مایوی طاری ہوجائے گی کہ ان کی زبانیں گئے ہوئر رہ جا کیں گی۔ ہرطرف سے مایوں ہوں گے نہ کی کی سفارش کا آسرا ہوگا اور نہ کوئی اس وحشت میں ڈھارس بندھانے والا ہوگا۔

اس کے برخلاف جولوگ صاحب ایمان اورعمل صالح کے پیکر ہوں گے ان کو ہرطرح کی راحتوں ہے ہم کنار کیا جائے گا۔سفارش کے امید واراور ستحق ہوں گے۔ان کوان کے بہترین اعمال پر جنت کی ابدی راحتیں عطا کی جائیں گی شان کے حق میں کمی کی جائے گی اور ندان کے ساتھ کی طرح کی زیاد تی کی جائے گی ان آیات کا خلاصہ یہ ہے۔

(1) قرآن کریم اللہ کی وہ آخری کتاب ہدایت ہے جو تمام انسانوں کے لئے پر ہبر ورہنما اور معاطلات زندگی میں مشعل راہ ہے۔اس کی تعلیمات بالکل واضح اور آسان ہیں۔اگر کوئی شخص ان پڑکل کرےگا۔ تو اس کے ایمان میں پیٹنگی کے ساتھ ساتھ تمام مصائب، مشکلات اور تکالیف میں عزم و ہمت کے ساتھ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنے کی ابلیت پیدا ہوجائے گی اور دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں اس کا مقدر ہوں گی لیکن جولوگ قرآن کریم اور اس کی تعلیمات سے منہ پھیریں کے بعنی اس کو پڑھنے، سیجھنے اور عمل کرنے کا کا انجام بڑا ہمیا تک ہوگا اور دنیا اور آخرت کی بھیا تی ہوگا اور دنیا اور آخرت کی ہملائی سے محروم رہیں گے۔

(2) اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان شار صحابہ کرا مجن مصائب اور مشکلات سے گزر رہ ہے تقتیلی دیتے ہوئے دوباتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں (1) اللہ کے دین کو پھیلانے اور اس کی سربلندی کی کوشش کرنے والے پیٹیمروں اور ان کے ساتھوں پر ہر طرح کی مشکلات آئیں کیکن انہوں نے اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے صبر وقتل سے ہر مصیبت کو ہر داشت کیا۔ (2) دوسری بات بیہ کے دو تی تکلینوں کے بعد آخر کا رحق وصدافت کی فتح ہوئی اور دنیاو آخرت کی تمام کا میابیاں ان کو عطا کر دی گئیں ۔ لیکن وہ لوگ جو کفر وشرک میں جتلار ہے ان لوگوں کی دنیا بھی ہر باد ہوئی اور آخرت کے ہولناک دن تو خوف دوہشت سے ان کی آئیسی بھی نبلی پڑجائیں گی۔

(3) فرمایا کہ جب قیامت کے دن صور اسرافیل پھوٹکا جائے گا تو اسکے پچھلے تمام لوگ زندہ ہوکر میدان حشر میں جح ہوجا کیں گے۔اس دن کفار ومشرکین اور گناہ گاروں پرالی وحشت طاری ہوگی کہان کے منہ سے الفاظ نکالنا بھی دشوار ہوگا۔وہ چکے چکے یا تیں کرکے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ دنیا میں ہمیں جتنا بھی موقع ملاتھا ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شاید وہ مدت دیں دن تھی جو دب قدموں گزرگئ تھی۔ کچھا پیے لوگ بھی ہوں گے جوعقل مندی کے دعوے دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ دیں دن کیے ہمیں تو بیٹ موں ہور ہاہے کہ جیے ایک دن گز ارکر میدان حشر میں پہنچا دیے گئے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا کہاس کاعلم ہم چیز کو گھیرے ہوئے ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کتی مدت تک رہ کرآئے ہیں۔

(4) جولوگ گفروشرک اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے وہ اپنے گناہوں کے بو جھ اپنے کا ندھوں پراس طرح لا دے ہوئے آئیں گے کہ ان کوکسی طرح کی خیر کی امید نہ ہوگی بلکہ وہ خت مایویں ہوں گے۔

۔ (5) فرمایا کہ اللہ کی طاقت وقوت اور قدرت الی ہے کہ وہ اس کا ننات کی ہر چیز کو اور بلند و بالا پہاڑوں کو جب چاہے ذرے بنا کرفضا میں پھیرسکتا ہے۔اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے۔لہذا یہ سوال کہ کیا پہاڑ جیسی طاقتور مخلوق کو اللہ تناہ کرسکتا ہے ایک احقانہ سوال ہے۔

(6) فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ دی جائے گی اس وقت تک اس کی بارگاہ میں کسی کوسفارش کرنے کی اجازت نہ ہوگ۔ جب اجازت دی جائے گی تو انہیاء کرام اور اللہ کےصاحب ایمان نیک بندے گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔ لیکن کفاروششر کیبن اس دن ہرطرح کی سفارش اور کرم سے محروم رہیں گے۔

(7) جولوگ ایمان اور عمل صالح کا پیکر موں گے ان پر قیامت کے دن انتہائی کرم ہوگا۔ ان کوابدی راحتوں سے ہمکنار کیا جائے گا۔ ان کے درجات میں اضافہ کیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کاظلم اور زیادتی نہ ہوگی بیان کا بہترین انجام ہوگا۔

فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمُ يَتَقُونَ اوْيُحْدِثُ لَهُمُ ذِكْرًا ﴿
فَيْعِمِنَ الْهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ
ثَقْطَلَ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ
ثُقِضَى إلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَّتِ زِدْنِ عِلْمًا ﴿

## ترجمه: آیت نمبر۱۱۳ تا۱۱۲

اوراس طرح ہم نے ان پراس قرآن کوعر بی میں نازل کیا۔اوراس میں ہم نے ہرطرح کے خوف دلائے تاکدوہ پر ہیزگار بن جائیں یاان کے لئے تھیجت کا کوئی سمامان پیدا ہوجائے۔وہ اللہ بلند

اور برتر اورسچا بادشاہ ہے۔ (اے نبی ملی اللہ علیہ وسلم) آپ اس قرآن پڑھنے میں جلدی نہ سیجئے جب تک آپ کی طرف وی ملم عطافر ما۔ تک آپ کی طرف وی ململ نہ ہوجائے اور کہئے کدا بے میرے رب! مجھے اور زیادہ علم عطافر ما۔

لغات القرآن آيت نبر١١١٦١١١

صَرُّفْنَا بم فطرح طرح بيان كيا-

اَلُوَعِیدُ ڈرادے۔

يُحُدِث وه يداكرتاب

تَعَالَي بلندوبرز\_

المُلك بادشاه فرمان روا

لاَ تَجْعَلْ تُوطِدي فَرَرِ

اَنْ يُقْضِي بِرك بورى بوجائــ

زِ دُنِی مجھے زیادہ دے۔

عِلْمًا علم.

#### (تشرق: آیت نمبر۱۱۳ نا۱۱۸)

قرآن کریم میں گزشتہ قوموں کے ذکر کا بنیادی مقصدیہ ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی اصلاح و تربیت اور ہدایت کے اسباب پیدا ہوجا کیں۔ برے اعمال کے برے نمائج کا ذکر بھی ای لئے کیا گیا ہے کہ ان میں دنیا کی بجھ پیدا ہوجائے۔ وہ ھیجت و عبرت حاصل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرباں برداری کا راستہ اختیار کریں اور براس راست ہو بہترین جوان کو گنا ہوں اور برے اعمال کی دلدل میں پھندا سکتا ہے۔ اس طرح ان میں اخلاص اور تقوی کی اعلی اور بہترین صفات پیدا ہوتی چلی جا کہ وہ کی اعلی اور بہترین مصفات پیدا ہوتی چلی ہو گئی ہو گئی اختیار کر سیس اور کم از کم اپنی اصلاح کی فکر تو کر سیس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہہ کہ وہ اس کے آب باندو برتر اور جیتی بادشاہ ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے ایک ایک کتاب نازل کی ہو ایت میں۔ وہ خوداس کا گراں اور کا فظ ہے۔ لہذا یہ قرآن کی ہو ایت کے درائے گئی اردمت تک باتی رہے گئی اور کے اللہ کے اللہ کی اس سے سات میں اور میں ہوا ایت میں۔ وہ خوداس کا گراں اور کا فظ ہے۔ لہذا یہ قرآن کی صل صالت میں قیامت تک باتی رہے گا۔ فرمایا کہ

اے ٹی ! آ پ اس بات کی فکرنہ بیجئے اور اپنے آ پ کواس مشقت میں ندڈ الئے کہ جوقر آ ن نازل کیا جارہا ہے اس کوآ پ جول جا ئیں گے۔ جب قر آن کریم کا نزول ہور ہاہوتو آ پ اس قر آن کو (یاد کرنے کے لئے ) اس وقت تک غور سے سنئے جب تک وحی مکمل نہ ہوجائے اور ہمیشہ بیر کہنے کدا ہے میرے پروردگارمیرے علم میں اضافہ اور تر تی عطافر مائیے ۔

ان آیات کی چند باتوں کی وضاحت

(1) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن عکیم کوم بی زبان میں نازل کیا ہے۔ اس کی پہلی حکمت تو یہ ہے کہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کی زبان عربی ہے۔ لہذا ان کو بجھنے کے لئے کوئی رکا وٹ نہیں ہے۔ دوسری حکمت یہ بھی میں آتی ہے کہ عربی زبان دنیا کی دیجے ترین، باعظمت اور زندہ زبان ہے۔ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں چھوٹی بڑی ساڑھے آٹھ ہزار زبان میں جاتی ہیں۔ کہ اس کے بیان کا اس کے ایک اعظام ساری دنیا کی وہ عظیم زبان ہے۔ میری ناتھ رائے یہ ہے کہ زبان کا استخاب میری ناتھ رائے یہ ہے کہ زبان میں ہوئی ہون ہوں ہوئی ہون کا آج ہم اس کے لئے اس عظیم فضیح زبان کا استخاب فرمایا ہے۔ میری ناتھ رائے یہ ہے کہ اگر کوئی اور زبان ہوتی تو شاہدہ قرآن کریم کے معانی اور نصاحت و بلاغت نہ کر سکتی کے کوئکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کردیتے تو وہ پہاڑ دب جاتا۔ اس کے کلڑے اڑ جاتے گر وہ قرآن کے بوجھ کو برداشت نہ کرسکتی اس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ عربی بیسی عظیم اور شاند ارزبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان قرآن کریم کے لئے عربی زبان کا استخاب کیا گیا جس نصاحت و بلاغت ہفہوم اور معانی کا بوجھ پرداشت نہیں کرسم تھی ۔ اس لئے قرآن کریم کے لئے عربی زبان کا استخاب کیا گیا جس سے بیزبان بھی آئی نام دنبان بھی قیامت تک کے لئے ہو دبان میں قرآن کریم اتر نے کی وجہ سے سے بیزبان بھی ایک زندہ زبان بھی قیاما میں ہوگیا ہے۔

(2) دوسری بات بیدارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قر آن کریم میں بار بارلوگوں کوان کے برے اعمال کے برے نتائج سے خبر دار کیا ہے کہ ان میں تقویل ہے کہ ان میں تفات پیدا ہوجا کیں گی۔ (1) پہلی تو بید ہے کہ ان میں تفویل کے ساتھ ساتھ کم از کم سوچنے ہے کہ ان میں تفویل کے ساتھ ساتھ کم از کم سوچنے اور فکر کرنے سے تھیجت وعبرت کے اسباب پیدا ہوجا کیں گے۔

(3) تیسری بات بیفر مانی کداس کا نئات میں اگر کوئی بلندو برتر ہستی ہے تو وہ اللہ ہے جو حقیقی اور سچا باوشاہ اور حکمران ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالٰی کی ذات ہرا عتبار سے اس قدر بلنداور برتر ہے کہ انسان اس کی عظمت کا نصور تک نہیں کرسکتا۔ وہی اس کا نئات کا خالتی ومالک ہے۔ وہی سچا باوشاہ ہے، اس سے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔

(4) چوتھی اہم بات بیدارشاد فرمائی کہ بیر آن کریم اللہ نے نازل کیا ہے وہی اس کا گران اور محافظ ہے۔ وہ اس کی حفاظت میں کس کا مختاج نہیں ہے وہ جس سے چاہاں کی حفاظت میں کس کا مختاج نہیں ہے وہ جس سے چاہاں کی حفاظت کا کام لے سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس نے کفار کوائیمان کی توفق عطا فرما کران سے حفاظت قرآن کا وعدہ پورا کیا ہے چنانچہوہ تا تاری قوم جود تیا ہے سلمانوں اور قرآن کو مثانے کے لئے الشی تھی جس نے بظاہر دین اسلام اور مسلمانوں کی ایٹ سے ایٹ سے ایٹ بجاکرر کھ دی تھی۔ اللہ نے اس قوم کوراہ ہدایت دی اور انہوں

نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی عظیم خدمات سرانجام دیں بعنی دین اسلام کومٹانے والے خود ہی دین کے محافظ بن گئے۔
غرضیکہ بیاللہ کا کلام ہے وہ اس کی حفاظت کا خود ذمہ دارہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم سے فر مایا جارہا ہے کہ اے نبی اجب تک
آپ کی طرف پوری طرح وہی نازل نہ ہوجائے اس وقت تک آپ جلدی نہ تیجئے۔ اس آیت کا پس منظر بیہ ہے کہ جب
حضرت جرئیل اللہ کا کلام لے کرآتے اور آپ کوقر آن کریم ساتے تھے تو آپ شریدا حساس ذمہ داری کی وجہ سے بید خیال کرتے
تھے کہ بیس ان آیات کواچھی طرح یاد کرلوں۔ ہمیں ایسانہ ہو کہ بیس بھول جاؤں اور ادا گئی رسالت میں کی رہ جائے۔ آپ یاد کرنے
کے لئے جلدی جلدی اپنی زبان مبارک کوترکت دیا کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا کہ اے نبی ایم آپ کو
(بیقر آن) اس طرح یاد میا گئی ہے کہ آپ اس کو کھول نہ کیس گے۔

سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے نی اُ آپ اپنی زبان مبارک (ہونؤں کو) جلدی جلدی حرکت نددیا کریں کیونکہ اس (قرآن کودل پرجح کردینا) اور اس کو (آپ کی زبان مبارک ہے) تلاوت کرادینا ہماری ذمہ داری ہے جب بیقرآن پڑھا جائے تو آپ اس کی اتباع کیجئے (خاموثی سے سننے) پھر بیہ ہماری ذمہ داری ہے (کہ قلب پرجمع کرائیں اور تلاوت کرادینے کے علاوہ) اس کا مفہوم بھی (آپ کی زبان مبارک ہے) بیان کراویں گے۔ (سورہ قیامہ)

علاوہ کی کوئیس ہے۔ المحمد اللہ ہمارے اکا ہراور ہزرگوں نے پوری دیانت وامانت کے ساتھ قرآن کریم کی وہی تشریح فرمائی ہے جو نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کی گئی ہے۔ انسانی تاریخ میں ان اکا ہرکی کا وشوں کو شہری حروف سے کھھا جائے گا اورامت ہمیشدان کے کا رنا موں پرفخر کرے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہروہ تشریح جوا حادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی وہی اللہ کی مراد بھی جائے گی لیکن جولوگ اپنی اغراض کے لئے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ چھیر کرمن مانی تشریح کرتے میں وہ نا قابل اعتبار تشریح ہے۔

(5) پانچویں بات بیار شادفر مائی ہے کہ اے ہمارے حبیب ! آپ ہمیشہ یہی کہنے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ اور ترقی عطافر مائیے کے وہ کی نور ہدایت ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچانے کا ذریعہ ہوں گے۔ ان علوم کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان علوم کے ذریعہ انسان کوراہ ہدایت نصیب ہوجائے بلکہ اگر اللہ کا نور ہدایت اس میں شامل نہیں ہوگا تو انسانوں کے بھٹکنے کے زیادہ امکانات ہیں۔

7050

## وَلَقَدُ عَهِدُنَا

إِلَّى ادَمَ مِن قَبْلُ فَسَي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّكِمَةِ اسُجُدُوَالِادَمَ فَسَجَدُ وَالِلْآ اِبْلِيْسُ الْمِ فَقُلْنَا يَأْدَمُ إِنَّ لَهُذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُغْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿إِنَّ كَ الْاَتَجُوْعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿ وَاتَّكَ لِا تَظْمَوُ افِيهَا وَلَا تَضْلَى ﴿ فَوسَوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَاذَهُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَايَبْلِي® فَأَكْلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَاسُوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنْ قَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى ادَّمُ رَبَّهُ فَغُوى اللَّهُ ثُمَّ اجْتَلِيهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَذَى ﴿ قَالَ الْهِبِطَا مِنْهَاجَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ فَإِمَّا يَازِينَّكُمْ مِّنِّي هُدَّى الْ فَمَنِ اتَّبَّعُ هُدَاى فَلايضِلُّ وَلايشْفي وَمَنْ أَعْرَضَ اعُملى ®قَالَ رَبِّ لِمَحَشَّرْتَنِي آعُملي وَقَدْكُنْتُ بَصِيْرًا @ وَّالَ كَذْلِكَ اتَتُكُ الْتُنَافَنِسِيْتَهَا وَكَذْلِكَ الْيَوْمَ ثُنْسَى ۞ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى مَن اسْرَف وَلَمْ يُؤْمِنَ بِالْتِ رَبِّمْ وَلَعَذَابُ الْخِرَةِ اَشَدُّوا بَقِي ﴿ اَفَكُمْ يَهُدِلُهُمْ كُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِيَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِّأُولِي التُّهٰي ١٠٠٠

ترجمه: آیت نمبر۵۱۱ تا۱۲۸

143

اوراس سے پہلے ہم نے آ دم علیہ السلام کوایک تھم دیا تھا۔ ان سے غفلت ہوگئی اور ہم نے ان میں ارادہ کی پچٹگی نہ مائی۔ اور پاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہتم آ دم علیہ السلام کو تجدہ کرو۔ان سب نے تحدہ کیا تگر ابلیس نے انکار کردیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اے آ دم پرتمہارااورتمہاری بیوی کارشن ہے۔ابیانہ ہو کہتہیں جنت سے نکلوادے اورتم مصیبت میں بڑ جاؤ۔ بے شک تمہارے لئے اس جنت میں ر مزنعت ) ہے کہ ندتم بھو کے رہو گے اور ندہی نظے، ندتم بیائے رہو گے اور نہیمیں دھوپ کی تیش ستائے گی۔ پھرشیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آ دم کیا میں تنہیں ایک ایسے درخت کے متعلق نہ بتاؤں جس سے ہمیشہ کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی سلطنت نصیب ہوجائے؟ آخر کاران دونوں نے اس سے کھالیا جس سے ان دونوں کے سر ایک دوسرے کے آ کے کھل گئے ۔اوروہ دونوں جنت کے تیوں سے اپنے آپ کوڈ ھانپنے گئے۔ آ دم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور غلطی میں بڑ مجئے۔ پھراس کے رب نے اسے منتف کرلیا۔ پھراللہ نے توجیفر مائی (توبیقول کرلی) اوراسے راہ دکھائی۔ (اللدنے) فرمایا کتم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ پھر جب میری طرف سے تمہارے ماس ہدایت آئے تو جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگااور نہ بربختی میں مبتلا ہوگا۔اور جس نے میری یاد (نصیحت) سے منہ پھیراتو ہے شک اس کی معیشت (روزی) ننگ ہوجائے گی۔اوراہے ہم قیامت کے دن اندھااٹھا ئیں گے۔وہ کیے گا کہا ہے مير ب رب تون مجھ اندھا اٹھایا جب كەمىں دنیا میں آنكھوں والاتھا۔الله فرمائيں كے كه جس طرح تونے ہمارى آبات كو بھلاديا تھا جب کدوہ تیرے یاس آئی تھیں۔اس طرح آج ہم نے تجھے بھلادیا۔ادراییے ہی حدیے گذرنے والوں کواور جولوگ اینے رب يرايمان نبيل لاتے ان كوہم اى طرح كى سزاديں كے۔ اورآخرت كاعذاب توشد بدرين اورديرتك قائم رہنے والا ہوگا۔ اوركيا (اس بات نے بھی )ان کوہدایت نہ دی کہ ان سے پہلے ہم کتنے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ جن کی بستیوں میں (بہآج بھی ) جلتے پھرتے ہیں۔ یقینان میں عقل رکھنے والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔

لغات القرآن آیت نمبره۱۱۲۸۱۵

تَشْقَى تَمْ معيبت مِن پِرْجَاوَكَ۔ لَاتَجُوعُ تَوْبُوكَاندر بِكَا۔ لَاتَكُوكَى تَوْبُوكَاندر بِكَا۔ لَاتَكُولَى تَوْبُكَاند بِكَا۔ لَاتَكُولُكِمُوفُ نَدِيات رَبُوكَ۔

كاتكضحى نەدھوب میں رہو گے۔ اَدُلُّ میں رہنمائی کرتا ہوں ٱلْخُلْدُ كايتك زوال بنآئے۔ طَغٰی وه بهک گیا۔ كايشقى بدنصيب نههوگابه مَعِيشَةٌ گزربسر کاسامان ۔ ضَنَک . 6 اَلنَّهٰي عقل وسمجير

# تشريح: آيت نمبر ١١٥ تا ١٢٨

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہال بردی عظمتوں سے نوازا ہے و ہیں اس میں بعض کر دریاں بھی پائی جاتی ہیں۔اس کی سب سے بردی کر دری بیر خواہش ہے کہ اس کو زندگی کی نعمین ، لذتیں ، راحتیں ، عیش و آ رام ، حکومت وسلطنت اور اقد آراس طرح مل جائے جس سے دہ سب بھوا سے بمیشہ حاصل رہیں اوران کو بھی نو وال ندآئے ۔ حالا تکداس دنیا کی مختفر زندگی میں بیمکن بھی نہیں ہے کہتے نہیں انسان کو جو بھی ملتا ہے وہ اس خوش فہنی میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ سے چیزیں بمیشہ اس کے پاس رہیں گی ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم اوران کی رفیقہ حیات بی بی جو اکوالی جنت عطافر مادی تھی جس میں بھوک ، بیاس ، دھوپ کی پیش اور لباس کی کی نہی اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اس جنت میں رہیں سوائے ایک درخت کے ہر چیز کو وہ کھا نمیں اوراستعال کریں ۔ اس درخت کے قریب اوران سے کہا گیا تھا کہ وہ اس جنت میں رہیں سوائے ایک درخت کے ہر چیز کو وہ کھا نمیں اوراستعال کریں ۔ اس درخت کے قریب نہ جانا جوان کی مض ایک آ زمائش تھا۔ شیطان جوانسان کا از کی دش ہے اس نے ہدر دانیا ندازا فتیار کر کے اور خیرخواہی پوشسیں کھا کے حصرف اس لئے منت میں دہ وہ وہ گیا گیا ہے کہ اگر تم نے اس کو کھائیا تو تم بمیشدای جنت میں رہ وہ وہ گیا گیا ہے کہ اگر تم نے اس کو کھائیا تو تم بمیشدای جنت میں رہ وہ وہ گی گوائی اور قتیار دافتیار دائی طور پرٹل جائے گا۔ اس وقت حضرت آ دم وحوا اس کو منت میں رہ وہ وہ گیا گوائی اور تھیا ردائی طور پرٹل جائے گا۔ اس وقت حضرت آ دم وحوا اس

بات کوبھول گئے کہ شیطان ان کااز لی دشمن ہےاوروہ دونوں اس کے دھو کے اور فریب میں آ گئے ۔ درخت کے کھاتے ہی ان دونوں کے بدن سے جنت کالباس اتر گیا۔ایک دوسرے کاستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا حالانکہ اس جگدہ و دونوں تنہا تھے مگرشرم وحیا ہے دونوں اپنے ستر کو جنت کے پتوں سے چھیانے گئے۔اس وقت حضرت آ دم علیہ السلام کواس غلطی کا احساس ہوا کہ ان سے بھول ہوگئ حالانکہ عزم وہمت کا نقاضا بیتھا کہ وہ دونوں اتن بری بات کوجھی نہ بھو لتے۔ نتیجہ بیہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم وحوا کو جنت کی راحتوں سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اب جنت میں آنے کا ایک ہی راستہ ہےتم اور تمہاری اولا دیں دنیا میں ایک مدت تک رہ کرایمان اورحس عمل کا مظاہرہ کریں گے تو جنت کے مستحق بن سکیں گے۔اس بات کی یا ددھانی کے لئے ہم اپنے یاک نفس انبیاء کرامگوراه ہدایت کی تعلیمات دے کر بھیجے رہیں گے اگران کی لائی ہوئی تعلیمات بڑمل کیا گیا تو وہ جنت کی ابدی راحتوں ہے محروم ندر ہیں گےلیکن اگر نافر مانی کی روش اختیار کی گئی تو خصرف بیر کہ ان کی زندگی کا دائر ہ چنگ کر دیا جائے گا بلکہ دنیااور آخرت میں سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہ ہوسکے گا۔ آخرت کی سزا توبیہ ہوگی کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغیروں کی لائی ہوئی تغلیمات ہے منہ پھیرا ہوگا اور جان او جھ کر اندھے بنے رہے ہوں گے جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو بصارت سے محروم ہول گے۔وہ کہیں مجے کہ اے ہمارے رب ہم دنیا میں تو آئکھوں والے تقے ہمیں یہاں اندھا کرکے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ جب تمہارے پاس ماری آیتن تھیجی گئ تھیں تو ند صرف ماری آیتوں کا اٹکار کرئے تم حدے بڑھ گئے تھے بلکہ جان بوجھ کر اندھے ہے رہے تھے۔البذابیتہماری سزاہے بیتوان کی آخرت میں سزاہوگی۔ دنیادی سزا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ بہت ی قوموں کواس لئے بر باد کردیا گیا تھا کہ انہوں نے ہماری نافر مانیوں کے ایسے انداز اختیار کئے جس سے انہوں نے اسپنے ہاتھوں اپنی دنیا اور آخرت کو ہر باد کرڈ الا ۔ آج ان کے کھنڈرات ان کی نافر مانیوں کی منہ بولتی تصویریں ہیں ۔خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت آ دمِّ سے حکم کی فرماں برداری میں غفلت ہوگئی۔ان کو دنیا میں بھیجا گیا تا کہ تمام لوگ ایمان اور حسن عمل اختیار کر کے دوبارہ ا ہے آ ب کو جنت کامستحق ثابت کریں۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آ دم وحوااس نافر مانی پرشرمند گی محسوں کررہ مے اور دن رات روتے رہتے اورتو بدواستغفار میں گئے رہتے تھے آخر کا راللہ کوان کے ندامت کے آنسوؤں بردم آگیا اور اللہ نے ان کی اس خطا كومعاف كرديا اوران كي توبيكو قبول فرماليا \_اب نصار كي كابي عقيده كه حضرت آدمٌ كابيرٌنناه نعوذ بالله ان كي نسلول ميس چلتار مإ اوراللہ نے (نعوذ باللہ) اینے بیٹے حضرت عیسیٰ کوسولی پر چڑھا کرحضرت آ دم اور سارے انسانوں کے گناہوں کومعاف کردیا۔ پیر عقیدہ کس قدر کمزوراوراحقانہ ہے کین بدشتی ہے نصار کی اس عقیدہ پر جے ہوئے ہیں اور گمراہی کواینے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔

وَكُولَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّتِكُ لَكَان لِزَامًا وَ اَجَلُّ مُسَمَّى ﴿
فَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُون وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَتِكِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُو بِهَا وَمِن انَا عِي النَّيلِ فَسَبِّحْ وَاطْرَاف النَّهَا لِهِ
وَقَبْلَ غُرُو بِهَا وَمِن انَا عِي النَّيلِ فَسَبِّحْ وَاطْرَاف النَّهَا لِهِ
لَعْلَكَ تَرْضَى ﴿ وَلا تَمُدُّ نَنَ عَيْنَكُ الله مَامَتُعُنَا بِهَ ازُواجًا
مِنْهُمْ زَهْمَ وَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لَا لِنَفْتِنَهُمْ وَفِيهِ وَرِزْقُ مَ بِك
خَيْرٌةً الْقَلْ ﴿ وَرِزْقُ مَنَ اللّهُ لَنَ اللّهُ لَا قَلْ الْعَلَاقِ وَاصْطِبِرَ عَلَيْهَا اللّهُ لَا عَلَيْ وَالْعَاقِ وَاصْطِبِرَ عَلَيْهَا اللّهُ لَوْ وَالْمَعْلِ وَعَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ وَالْعَاقِ وَاصْطِبِرَ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَاقِ وَاصْطِبِرَ عَلَيْهَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ وَالْعَاقِ وَاصْطِبِرَ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ وَالْعَاقِ وَاصْطِبِرَ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ وَالْعَاقِ وَاصْطَافِرَ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَاقِ وَاصْطَافِرَ عَلَيْهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

## ترجمه: آیت نمبر۱۲۹ تا ۱۳۲۲

(اے نی صلی اللہ علیہ وسلم )اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کردی گئی ہوتی اور مدت مقررنہ کردی گئی ہوتی توان پرضرور عذاب نازل ہوجا تا۔ جو پچھ وہ کہتے ہیں اس پرضبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و شا کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے تیج کی اور دن کے کناروں پر بھی شاید کہ آپ خوش کیجئے اور کچھ رات کی گھڑ ہوں میں اس کی تیج کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی شاید کہ آپ خوش ہوجا کیں۔ اور دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھئے جوہم نے ان مختلف قتم کے لوگوں کو برتے کے لئے دے رکھی ہیں۔ وہ اس لئے ہیں کہ ہم آز ما کیں اور آپ کے پروردگار کا دیا ہوارز تی ہی بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بروردگار کا دیا ہوارز تی ہی بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بین ادر بہتر بین انجام تقو کی اور بر ہیزگاری ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٢٩١١١١

سَبَقَتُ گزرگی \_ طے کردی گی۔

لِزَ امْ عذابِ۔

أَجَلُّ مُّسَمَّى دت مقرر متعين ـ

انجل مسمى مدت سرار ين

إِنَاءٌ برتن لحد وتت ـ

اَطُوَاق كناري

تَرُضٰي تَوْوْلُ مِوگا۔

لَاتُمُدُّنَّ تِهِمِرُّانَ يُعِلِيًّا۔

مَتَّعْنَا جم نے برتے کاسامان دیا۔

زَهُوَةٌ آرائش وزيائش ـ

نُفْتِنُ بَم آزماتــ

إصْطَبِرُ تُوقاتُمُ رهـ

## تشریح: آیت ۱۳۲۱ تا ۱۳۲

ان آیات بین کفارومشرکین کے اس طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے جوانہوں نے اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ اختیار کررکھا تھا۔ ان لوگوں کی نافر مانیوں ، ضدوں اور ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے ہونا تو بیچا ہے تھا کہ اللہ کا عذاب ان پرٹوٹ پڑتا اوران کوگر شتہ قو موں کی طرح تباہ و ہر باد کر کے رکھ دیا جاتا چونکہ اللہ کی ہرصفت پر اس کی صفت رحم وکرم اورصفت علم وقم چھائی ہوئی ہے اس لئے گنا ہگاروں کوفور آئی سر انہیں دی جاتی بلکہ ان کو ایک خاص اور مقرر مدت تک مہلت اور ڈھیل دی جاتی ہے تا کہ وہ اس فرصت سے فائدہ اٹھا کراپنے اعمال وافعال کی اصلاح کرلیں۔اس کے باوجودا گروہ اپنی روش زندگی اور طرز فکرکو تبدیل نہیں کرتے تب اللہ کاوہ فیصلہ آجا تا ہے جس کے سامنے کسی کاٹھبر نا اور نجات یا نا ناممکن بن جا تا ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان شار صحابہ کرامؓ سے فر مایا جار ہاہے کہ وہ کفار کی نافر مانیوں اور ضد کی پرواہ نہ کریں ایے نفس کو قابو میں رکھتے ہوئے کسی طرح کے انتقام کے جذبے کو پروان نہ چڑھا کیں۔

اپنے فریضتہ بیٹے اوراشاعت دین کی جدوجہد کو تیز تر کردیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کفار کے پیچھے نہ پڑیں اپنے اعمال کی فکر کرتے ہوئے اللہ کی عبادت و بندگی اور حمد و ثناء میں دل و جان سے لگ جا کیں اس سے نہ صرف سکون قلب کی دولت مل جائے گی بلکہ استحکام و ترتی بھی عطاکی جائے گی ۔ سکون قلب کاسب سے بہتر ذریعہ اور عبادت کا بہترین انداز اللہ کی رضاوخوشنودی کے لئے نماز مڑھنا ہے۔

فرمایا که

- (1) مورج نکلنے سے پہلے
- (2) سورج غروب ہونے سے پہلے
  - (3) رات كىلحات ميں
- (4) دن کے دونوں حصول کے ملنے کے وقت اللہ کی حمد وثناء سیجئے اور اس ذات کی خوبیاں بیان سیجئے جس کاسب سے بڑا فائدہ ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہے۔

میدہ آیت ہے جس میں پانچ وقت فجر ،ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کی نماز وں کے اوقات بیان کئے گئے ہیں اور پانچ وقت کی نماز وں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔

ان آیات میں دوسری بات بیار شاوفر مائی گئی ہے کہ اس دنیا میں اصل چیز ایمان لانے کے بعد انسان کے بہترین اعمال اور ان کے بہترین اعمال اور ان کے بہترین متائج ہیں۔ کیونکہ انسان کے نیک اور بہتر اعمال اس کو آخرت کی عظمت و بلندی کی طرف لے جانے والے ہیں جب کہ دنیا کی چمک دمک، مال ودولت، زیب وزینت اور دنیاوی خوبصور تیاں اکثر انسان کو اچھے اعمال اور مقصد حیات سے بہت دور لے جاتی ہیں۔

نی کریم صلی الله علیه و ملم کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا گیا ہے کہ اے نی ایردنیا کی ظاہری چیک دمک، رشک، رغبت اور

شوق سے دیکھنے کی چیزی نہیں ہیں کیونکہ بیتو انسان کی ایک آنرائش ہیں۔ اکثر لوگ دنیا کے حرص ولا کی میں پر کر آخرت تک کو مجول جاتے ہیں۔ دنیا محض استعال کرنے کے لئے بنائی گئی ہے دل لگانے کے لئے نہیں کیونکہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہی زیادہ بہترین اور ہمیشہ باتی رہنے والی ہے۔ بید نیا اور اس کی روفقیں عارضی ہیں جوایک وقت مقرر پرختم ہوجا کیں گی۔

تیسری بات بیفر مالی گئی ہے کہ اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی صبر وشل سے کام لیتے ہوئے نماز قائم کیجے اور اپ تھر والوں کو بھی اس پر جمانے کی کوشش کیجے ۔

رزق کی پروانہ کیجے ہم بیٹیس چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کا سازوسا مان جمع کریں کیونکہ زندگی گذارنے کا پوراانظام ہم نے کر رکھا ہے ہم وہ آقائیس جواپے غلاموں سے محنت کراتے اور گھر پیٹے کر آ رام سے کھاتے ہیں بلکہ ہم آپ کے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ہم ہی آپ کورزق دیں گے۔بہترین انجام تو صرف تقوی کا اور پر ہیزگاری اختیار کرنے والوں کا ہے۔

# وَقَالُوا لَوُلا

#### ترجمه: آیت نمبر۱۳۳ تا ۱۳۵

وہ کہتے ہیں کہ (اے نمی الله علیه وسلم) آپ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی (مجزہ) لے کر کیوں نہیں آتے۔ (اللہ نے فرمایا) کیاان کے پاس پہلی کتابوں میں سے وہ نشانی

نہیں آئی؟ اوراگرہم رسولوں کے آنے سے پہلے ان کوہلاک کردیے تو کہتے کہ اے ہمارے رب! آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تا کہ ہم ذلیل ورسواہونے سے پہلے ان کی اتباع کرتے آپ کہدد بیجئے تم انتظار کرو۔

تمہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ کون سیدھے راستے پر چلنے والاہے اور کس نے مہارت حاصل کی۔

لغات القرآن آية نبر١٣٥٢ العا

لَوُ لَا يَأْتِينَا وه كيون بين لات مار عالى

صُحُفٌ (صَحِيْفَةٌ) كابير

أَرُسَلُتَ تَوْنِ بَيْجاـ

نَذِلُّ ہم ذیل ہوتے ہیں۔

نَخُوزى بم رسوابوت بيل۔

. مُتَوَبِّصٌ انتظار *كرتي بين* 

اَلسَّوتُ برابر

اِهْتَداى جسنهايت پائل-

# تشریخ: آیت نبر۱۳۳ تا۱۳۵

سورہ طرمیں اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام اوران کو دیئے گئے مجزات (عصااور بدبیضا) کا بوی تفصیل سے ذکر

فرمایا ہے۔ان مجوات کو دکیو کرکی اوگ تو ایمان لے آئے لیکن آل فرعون اور بنی اسرائیل کی بہت بردی اکثریت نے سب پچھ آئکھوں سے دیکھنے کے باوجوداس کوالیک جادو سے زیادہ نہ مجھا۔اس سے معلوم ہوا کہ جس کوایمان لا ناہے وہ کسی مجز ویا بہانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ بلکہ جب حق وصداقت کی روشن نظر آتی ہے تو ان کے دل ایمان کے ٹورسے منور ہوجاتے ہیں۔

کفار مکہ جوابیان ندلانے کے بہانے تلاش کرتے رہتے تھے آگروہ ذرا بھی غور کرتے تو نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کر یم جیبی عظیم کم تاب کے بعدان کو کسی مجزہ کے مطالبہ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ایک نئی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذبان مبارک سے ایسا کلام سنا جانا جس کی مثال اور نظیر لا ناممکن ہی نہیں ہے جوعرب کے تمام اہل زبان کے لئے ایک چیلئے تھا اور قرآن کر میم میں صاف صاف فرما دیا گیا تھا کہ آگر دنیا کے جنات اور انسان بھی لی جا کیں تب بھی اس قرآن جیسا لانے کی کوشش میں کا کام ونام راد ہوجا کیں گئی گرآن کریم کی ایک سورت بھی بنا کرنیں لا کئے۔

لبذااس مجزہ کی موجود گی میں کی بھی نے مجزہ کا مطالبہ بڑی تماقت کی بات ہے کفار مکہ بڑی جسارت سے کہتے تھے کہ اے نبی (صلی اللہ علیہ دملم) اگر آپ سچے ہیں تو ثبوت کے طور پر کوئی نشانی یا معجزہ لے کر کیوں نہیں آئے جس کو دیکھ کرہم ایمان لئے آئے۔

الله تعالی نے فرمایا ہے کے اس سے پہلے جو کتابیں آچکی ہیں جن میں انبیاء کرام کے مجزات کاذکر ہے کیاہ وایمان لانے
کے لئے کافی نہیں ہیں؟ کیا انہیں سے بات معلوم نہیں کہ انبیاء کرام نے بوے برے بوے مجزات دکھائے لیکن ان پر ایمان والے صرف
چند سعادت مندلوگ ہی ہے؟ یہاں اس بات کی ایک دفعہ اور وضاحت ضروری ہے کہ ٹی کریم مجھے پر کفار کی فرمائش پر کسی مجرہ کو
نازل نہیں کیا گیا کیونکہ اگروہ اس مجر کو دیکھنے کے باوجوداس پر ایمان نہ لاتے تو اللہ کاعذاب نازل ہوتا اور پوری توم تباہ وبر بادہوکر
رہ جاتی جو اللہ کی مصلحت کے خلاف ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ بیامت آخری نی کی آخری امت ہے اگر یہ مث جاتی تو
پھر قیامت تک کوئی محض اور توم اللہ کا نام لینے والا اور آخری پیغا م کو پہنچانے والا نہ ہوتا۔

اس کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت ی قوموں کوان پران ہی کی نافر مانیوں کی وجہ سے ہلاک کیا ہے جن کے صرف اب کھنڈرات بھی باتی نہیں اور نشان عبرت و نصیحت بن چکے ہیں۔البتہ آپ سے بہ شار مجز رات صادر ہوئے ہیں جن کو ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا اور اس کو تفصیل سے بیان کیا چنا نچہ ججز ات نبوی صلی اللہ علیہ و کم پر بے شار کہا ہیں گھی گئی ہیں جن کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کواس لئے بھیجا تھا کہ وہ لوگ بیند کہنے لگیں کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم اس طرح

ذ لیل ورسوانہ ہوتے اور ہم ایمان لے آتے فر مایا کہ اب اللہ نے اپنا آخری رسول اور آخری نبی بھیج دیا ہے جن سے انسان ہدایت پاسکتا ہے اب قر آن کریم کی موجودگی بیل نہ کئی کی ضرورت ہے اور نہ کئی کتاب کی فر مایا کہ اہل ایمان کو کفار کی چالوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت جلد بینا فرمان اور سرکش لوگ اپنی آ تھوں سے دکھے لیس مجے کہ حق وصدا قت کو نہ مان خام کا نجام کتنا ہمیا تک ہے اور جولوگ سچائی پر ایمان لانے والے ہیں وہ بھی جان لیس مے کہ سید سے راستے پر چال کرمنزل مقصود برکون پنچتا ہے۔

الله تعالی ہمیں اپنے فضل وکرم سے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے صدیتے ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطافر مائے آبین۔ اور آخرت کی ابدی راحتیں عطاکرے آبین ثم آبین

الحمدالله سورة طه كالرجمه وتشريح بمحيل تك بينجى \_

و آخر دعو اناان الحمدلله رب العالمين 经经验会会会会会会会会会会会会会会 پاره نمبر کا اقتربلناس

سورة نمبر ٢١ الأنبياء

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

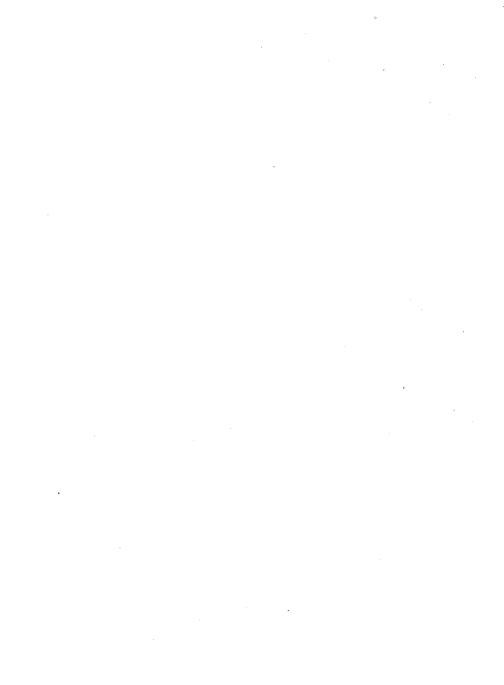

# 🕹 تعارف سارة الإنبيآ .

# بسه واللوالوم الزحي

مکہ مکرمہ کے دورمتوسط میں سورۃ الانبیا نازل کی گئی۔ چونکہ اس سورۃ میں سررہ انبیاء کرام کا ذکر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم ﷺ نے اس سورت کا نام "الانبياء"ركهابـ

برعملی اور کفر وشرک میں مبتلا لوگوں کو ایک دفعہ پھر جھنجوڑ اسکیا ہے کہ قیامت قریب آھئی ہے۔حساب کتاب کی گھڑی سر پر کھڑی ہے لیکن پہلوگ اپنی غفلت اور جہالت کی روش کو بدلنے کے لیے تیارنہیں ہیں حالانکہ وہ وقت بہت دورنہیں ہے جب ان کےسامنےان کی زندگی بھر

کے اعمال پیش کیے جائیں گے ۔جس کاوہ اٹکارنہ کرسکیں گے ۔غفلت کا انداز اختیار کر کے جس سورة الانبيا ميں سر وانبياء كرام كاذكر كم طرح وه لا بروائى برت رہے ہيں اور ثلانے كى كوشش كررہے ہيں ان كو بتايا گيا ہے كه وہ الله کے سامنے جواب دینے سے نیج نہ کیس گے۔

ني كريم على في في دونون الكيون كوملا كرفر مايا كداس طرح ميرا آنا اور قيامت كا آناملا مواب ین نی کریم سی کا بعث اس بات کی علامت ہے کہانسانی تاریخ اب ایے آخری

سورة نمير 21 كاركوع آيات 112 الفاظ وكلمات 1187 حروف 5154 مكتكرم مقام نزول

مبارک ہے اس کیے اللہ تعالی کے تھم ے نی کر یم اللہ نے اس کا نام سورة الانبياءركها

دور میں داخل ہوچکی ہے۔

اس سورة میں کفار ومشرکین کی اس غلط فہی کو بری شدت ہے دور کیا حمیا ہے کہ ایک بشرنبی کیسے ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب بشر ہی تھے کوئی اور مخلوق نہ تھے۔ انبیاء کرام کی بشریت سے انکار کو جہالت اور نا دانی قرار دیا گیاہے۔

بتایا گیا کداللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت آ دم علیدالسلام کونی بنا کرجیجااورسب سے آخر میں حضرت محمصطفی علیہ کوا پنا آخری نی اور آخری رسول بنا کرمبعوث فر مایا ہے۔ارشاد ہے کہ وہ ہزاروں انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کا دین ایک ہی تھا۔ اسی دین کی پنجیل حضرت محمصطفٰ عقاقہ پر کی گئی ہے۔ اب آپ کے بعد نہ کسی نے نبی اور رسول کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کتاب ہدایت کی۔جولوگ اس سیائی کوشلیم کریں گے دنیا اورآ خرت کی کامیابی ان ہی لوگوں کا نصیب ہوگی۔جومنہ

عی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں

بھی توحید ورسالت ، شان نبوت ، الله كاذكراه رفكرة حرت كي تعليم وي

می ہے۔ بتایا گیا ہے نی کریم اللہ

اس دین کولے کرتشریف لائے ہیں

جوآب على سے يبلے انبياء كرام

لے کر تشریف لائے تھے۔

ہیں جوانبیاء کرام کا مقصد اورمشن

تفارفر ما ما گما کدا گر کفار مکدایمان نه

لائے تو ان کا حشر بھی ان لوگوں

پھیریں گےان کود نیااورآ خرت میں سوائے حسرتوں کےاور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ فرمایا کدانسان کی زندگی کا جو بھی لحد گذر رہاہے وہ اس کوموت سے اتنابی قریب کررہاہے۔ ہر انبان کواور ہر جاندار کوموت کا مزہ چکھناہی ہے۔ بیوہ دروازہ ہےجس سے ہرانیان کو پہاں تک کہ تمام انبیاء کرام کو بھی گزرنا ہے۔ کوئی پیرنہ سمجھے کہ سب کوموت آئے گ

اورا ہے موت نہ آئے گی ۔ فر مایا کہ ہرانسان کواپنی آخرت کی فکر کرنا جا ہے ۔ اگر اس سلسلہ میں غفلت اور لا پرواہی کا طریقہ اختیار کیا گیا تو یہ زندگی کے لیجے اس کے لیے

آپ ﷺ بھی ای آملیم کو پھیلار ہے احسر توں اور نا کا میوں کا سبب بن جا کیں گے۔

فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرامٌ تشریف لائے سب سے پہلے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا گیا، ان کو ہرطرح کی اذبیتیں اورتکلیفیں پہنچائی گئیں۔ان کا نداق اڑایا گیاا گراللہ عابتا توان پر ا پناعذا بھیج سکتا تھا گمراس کے ہر فیصلے پراس کی صفت رحم اورصفت حلم و بر داشت غالب ہے۔ وہ اینے فیصلوں میں جلدی نہیں کر تالیکن جب وہ کسی قوم کی مسلسل نا فر مانیوں کی وجہ ہے تباہ و ہر باد کرنا جا ہتا ہے تو پھر کسی کا اقتد ار ، فوج ، دولت ، بلند عمار تیں اور شان وشوکت

سے مختلف نہ ہوم جو نا فر مانیاں کر کے ای آخر ت کو پر ماد کر بنٹھے تھے۔سنجلنے اور سجھنے کا بیر بہترین موقع ہے۔

اس سورۃ میں اللہ تعالٰی نے کفار ومشرکین کے ان تمام اعتر اضات کا جواب بھی دیا ہے جووہ نبی كريم ﷺ بركياكرت تھے۔فرماياكةآبﷺ مارى انسانيت كے ليے رحمت بناكر بصبح كئے ہيں جولوگ ان كى اطاعت و فر مانبرداری کریں گے وہی کامیاب وبامراد ہوں گے کیکن جنہوں نے ان کے راستے کوچھوڑ دیاوہ بھی کامیاب نہ ہوں گے۔اللہ نے

ا اس کاراستنہیں روک سکتے۔

اینا آخری نبی بھیج دیا ہے۔

الله تعالیٰ نے اس بات کی مختی ہے تر دید فرمائی ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹا لیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ان ر شتے اور تعلقات سے بلندو برتر ہے۔اس کی طاقت وقد رت ایس ہے کہ جب کس چیز کو وجود عطا کرنا جا ہتا ہے تو وہ اسباب اور ذرائع کامختاج نہیں ہوتا۔وہ کن (ہوجا) کہتا ہےاوروہ چیز موجود ہوجاتی ہےاسے اپنابیٹا بٹی یا بیوی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیجتا جی انسانوں کو ہوتی ہے اللہ اس طرح کی ہراحتیاج بھتا جی اور ضرورت سے بلندو برتر اور بےعیب ذات ہے۔ وہ کی کامختاج نہیں لیکن کا ئنات میں ہر چیزاس کی مختاج ہے۔

### م سُورة الأنبياء

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِيَ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُوهُمُ رِفْيٌ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٥ مَا يَاتِيَهُ وَقِنَ ذِكْرِقِنُ رَبِّهِ مُعْرَكُ دَنِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُوْ يَلْعُبُونَ قُلْ هِيةً قُلُو بَهُمْ وَاسْرُوا النَّجُويُ الَّذِينَ ظَلُّمُواتً هَلْ هٰذَا إِلَّا بِنَوْمِ مَنْكُمُرْ أَفَتَ أَتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُنْصِرُونَ ® قُلَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُونَ بَلْ قَالُوۡ الصَّعَاتُ اَحُلامِ بِإِلا اَفْتَرْبُهُ بَلْ هُوسَاعِرُ ۖ فَلْكِ إِتِنَا بِايَةٍ كُمَّا أُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ ®مَا امنتُ قَبْلَهُ وُمِّن قَرْيَةٍ اَ هُلَكُنْهَا ، اَفَهُمْ يُؤُمِنُونَ ۞ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا بِجَالًا ثُورِجَي إِلَيْهِمْ فَنْ كُو آاهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسدًا لَّا يَأْكُونَ الطَّعَامُ وَمَاكَانُوْ اخْلِدِيْنَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَانْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ لَقَدْ ٱنْزَلْنَاۤ إِلْنَكُمْ كِتْمَافِيْهِ ذِكْوُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٥

WE.3VI

الع

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۱

لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا ہے اور وہ غفلت میں اس سے منہ پھیررہے ہیں۔ان
کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نھیجت بھی آتی ہے تو وہ لا پرواہی سے سنتے اور اپنے
کھیل کو دہیں مشغول رہتے ہیں۔ان کے دل غفلت ولا پرواہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ظالم
چیکے چیکے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیتو تمہارے جیسا ہی ایک بشرہے۔ کیا پھر بھی تم
دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں پھنس جاؤگے۔

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پنجم بھیج ہیں وہ انسان ہی تھے جن کی طرف ہم نے وقی ہے جن کی طرف ہم نے وقی ہم ایسے ہیں ہوئے ہم ایسے ہیں ہائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور ہمیشہ جینے والے ہوں۔ پھر ہم نے ان سے کئے ہوئے وعدوں کو سچا کر دکھایا۔ ہم نے جس کو چا ہا بچالیا اور حدسے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر دیا (اے نمی کہ دیجئے) بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ کیا تم نہیں سجھتے۔

لغات القرآن آيت نبراتا ا

اِقْتُوَبَ قريبَآگيا۔ مُحُدَثٌ نيا۔

إستمعُوهُ ووال كوسنة

يَلْعَبُونَ وه كميل كوديس كي بير

**لاهيَة** غفا ... كف لربه ع أسَووا حکے چکے کرتے ہیں۔ اَلنَّجُواي سر گوشی مشور ہے۔ اَضُغَاثٌ ا يرا گنده- يريشان خيال -أخلام اسْتُلُهُ ا يوجهاو\_سوال كرو\_ حَسَدٌ صَدَقُنَا ہم نے سے کردکھایا۔ ٱلۡمُسۡرِفِيۡنَ جد سےگذر نروالے

## تشريخ: آيت نمبرا تا ١٠

اعلان بوت کے بعدابنداء میں سردار ان مکہ نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیمات کوزیادہ اہمیت نہیں دی جو شخص بھی آپ کی باتوں کو منتااس کا فداق اڑا تا بھی بیاں کہ تناور ہرطر رسی کی افریتیں پہنچا نے میں کسر نہ چھوڑ تا تھا ان کا گمان پی تھا کہ کہ بیسب بچھو قتی تحریک اور عارضی با تیں ہیں بہت جلد بی تحریک دم تو ڑد ہے گی ۔ لیکن جب سرداران مکہ نے دیکھا کہ نی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاطیسی اور انقلابی شخصیت اوردلوں کو گرماد ہے والی تعلیمات کو بے بناہ مقبولیت عاصل ہورہی ہے اور ہرگھر اور ہرفرد بڑی تیزی سے متاثر ہوتا جارہا ہے۔ تو آئیس اس تمام صورت حال پر شجیدگی سے فیصلہ کرنے کی فکر لائق ہوگئی اور ہرفرد بڑی تیزی سے متاثر ہوتا جارہ ہے۔ تو آئیس اس تمام صورت حال پر شجیدگی سے فیصلہ کرنے کی فکر لائق ہوگئی اور اس نئی گریم صلی ایک ایم ہم ترین شخصیت حضرت امیر تمزہ ورض اللہ عند کے اور نہایت خاموثی اور داز داری سے بید طے کیا کہ تحریک سے اس قد رخو فردہ ہو گئے کہ سب سر جو ڈکر بیٹھ گئے اور نہایت خاموثی اور داز داری سے بید طے کیا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جا شار صحاب اور قرآنی تعلیمات کا مسلسل غداق اٹر ایا جائے اور لوگوں میں خوف و ہر اس بھی کے اور نہایا جائے جس سے ہرخوض ان کے قریب جانے سے گھیرانے لگے یا نفرت کرنے گئے۔ چنا نچابین ہشام نے جلد اول میں کھیلادیا جائے جس سے ہرخوض ان کے قریب جانے سے گھیرانے لگے یا نفرت کرنے گئے۔ چنا نچابین ہشام نے جلد اول میں ایک واقعہ تھی کیا ہے کہ ایک میں بیشا تھا جس میں اس بات پر بحث ہور ہی ایک واقعہ تھی کیا ہے کہ ایک میں بیشا تھا جس میں اس بات پر بحث ہور ہی

تھی کہ اس صورت حال کا مقابلہ کیسے کیا جائے ؟ ابوالولید نے کہا میری تجویز سے کہ اس قصے کوختم کرنے کے لئے میں خود جا کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بیمعلوم کرلوں کہ آخروہ ان تمام باتوں ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔اگروہ کچھ چاہتے ہیں تواس معاملے کوآپس میں بیٹے کر طے کر لیتے ہیں اوران کو کچھ رعایتیں دیدیتے ہیں قریثی سر داروں کوابوالولید کی فہم وفراست پر پورااعتاد تھا كنے لگے كمتم الشواد ومحد (صلى الله عليه وسلم) سے گفتگو كروچنانچه عتب ابوالوليد نى كريم صلى الله عليه وسلم كے پاس كيا كينے لگا كرد جيتيج تهبیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم تمہیں کتنی عزت اوراحترام کی نظرے دیکھتے ہیں تمہارانسب بھی اعلیٰ ترین ہے مگرتم مکدوالوں ہے الی با تیں کررہے ہوجس سے ان میں شدید انتشار اور زبر دست اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تم ان کے معبود وں کو برا کہتے ہو' تم ان کے گذرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہومیری بات غور سے سنو، میں چند ہاتیں بتا تا ہوں اگر سمجھ میں آ جا ئیں توان یکس کرلینا۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے نہایت محل اور بردباری سے فرمایا کداے عتب ابوالولیدتم کبویس تبہاری باتیں س ر ہاہوں۔ابوالولیدنے کہا اگرتم بیسب کچھ مال دوولت کے لئے کررہے ہوتو ہم سب ملکر تہمیں اتنامال جمع کر کے دیدیں گےجس ہے تم سب سے زیادہ مالدار ہوجاؤ گے۔اگرتم ان باتوں کے ذریعے حکومت کرناچا ہے ہوتو ہم تہمیں اپنا بادشاہ بنادیتے ہیں۔ اگرتمہارےادیر کسی جن وغیرہ کاسایا ہےتو ہم اپنا مال خرچ کر کے تمہاراعلاج کراسکتے ہیں اوراس ہے تمہیں نجات دلانے کی کوشش كر سكتة بين - جب عتب ابوالوليديه باتين كرچكاتو آب علية في فرمايا كه ابولوليدتم في كهامين في ن ليااب تم ميري چند باتين بهي س لو،اس نے کہا سنا ہے۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بسم الله الرحمٰن الرحيم پڑھ کرسورہ حم السجدہ کی آبيتي تلاوت کرنا شروع کیس اور کافی دیرتک تلاوت فرماتے رہے جب آیت مجدہ آئی تو نبی کریم ﷺ نے مجدہ فرمایا۔عتب ابوالولیدان تمام آیات کوفور سے سنتار ہا۔ پھروہ اٹھ کراپنے ساتھیوں کے پاس آگیا۔سب نے عتب کے بدلے ہوئے انداز اور جال سے مجھولیا تھا کہ عتبہ میں تبدیلی آ چکی ہےادراس کارنگ ڈھنگ بدلا ہوا ہے نتظر لوگوں نے پوچھاابوالوليد كيا خبرلائے ہو؟اس نے كہاالله كاتم جو كچھانبوں نے مجھے سایا ہے آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا، وہ شعر، جادویا کہانت نہیں ہے۔ عتبہ نے کہا اے قریشیواتم وہ کروجو میں کہتا ہوں۔انہیں ان کی حالت پرچھوڑ دوادران ہے الگ رہو، کیونکہ جو بات میں نے ٹی ہے اس کی بڑی انہیت ہے اگر عرب کے لوگ اس برغالب آ گئے تو تنہارے بھائی کا خون تنہاری گردن پرند ہوگا۔ دوسروں پر ہوگا اور اگریدع بوں پرغالب آ گئے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی۔ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔اس وقت موجو دتما موگوں نے کہا کہاابوالولید تمہارےاو پر بھی اس کا جادو چل گیاہے۔عتبہ ابوالولید نے صرف اتنا کہا کہ بیر میری رائے ہے باقی تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کروٹ پیٹے وہ واقعات جنہوں نے پورے قریش کواس نقط پر جمع کردیاتھا کہ اگراب بھی نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ہے متعلق پر وپیگینڈے کی مہم کوتیز نہ کیا گیا تو ساراعرب مسلمان ہوجائے گا اوران سر داروں کی اجارہ داریاں ختم ہوکررہ جائیں گے۔

چناخچدانہوں نے اپٹی مہم کا آغازیہ کہ کر کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ہمارے ہی جیسے بشر ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے اور بیوی بچے رکھتے ہیں،ان میں اور ہمارے درمیان وہ کونمی خاص بات ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کو

نبی مان کیں۔اگرالندکونبی بنا کربھیجنا ہی تھا توان کے ساتھ کچھنشا نیاں اور مجزات بھیجتے جنہیں دیکھ کرہم ایمان لاتے بھی کہتے کہ ہیے تو جادوگر ہے جوبھی ان کے قریب جاتا ہےوہ اس برجاد وکر دیتے ہیں اور کوئی ان کے جادو سے زیج نہیں سکتا۔ دہ لوگوں سےخود ہی سوال کرتے کہ کیاتم جانتے ہو جھتے ان کے جادو کے چکر میں پھنٹا گوارا کرو گے؟ کبھی وہ کہتے کہ پیٹھر (صلی اللہ علیہ وسلم ) کوئی کائن یاشاعر بیں ایکے بھرے ہوئے براگندہ خیالات ہیں جن کووہ خود گھڑ کراور بناکر بیر کہد دیتے ہیں کہ بیراللہ کا کلام ب (نعوذ بالله) الله تعالیٰ نے ان کے ان تمام سوالات اور پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بیاعتراض کرنے والے اس بات برغور کیوں نہیں کرتے کہ اگر نبی بشرنہیں ہوتا تو اللہ کی مخلوقات میں آخروہ کوئی مخلوق ہے جو بشر سے زیادہ محترم ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی اور رسول بشر ہی ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ وی نازل فر ما تا ہے تا کہ وہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت کاراستہ دکھاسکیں۔ الله تعالیٰ نے گویا پیفر مایا ہے کہا ہے لوگو! تمہارے دل اس بات کواچھی طرح جانتے ہیں کہتمام انبیاء کرام بشر ہی ہوتے ہیں لیکن اگرانہیں مزیدیقین حاصل کرناہےتو وہ ان اہل کتاب ہے یوچھ کردیکھ لیں جن ہے وہ ہربات پرمشورہ کرنے پراعتادمحسوں کرتے میں اوران کی باتوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں ان ہے ہو چھئے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں کیاوہ بشرنہیں تھے؟ کیاوہ فرشتے تھے؟ کیاان کوبھوک پیاس نہیں ستاتی تھی وہ موت کے دروازے ہے نہیں گذرتے تھے؟ کیا کوئی اپیاجسم بھی ہے جس برموت طاری نہ ہوگی؟ وغيره وغيره يقينا نبياء كرام بشر موت بي البذا مرفض كواس بات ك فكرموني حاسب كدان باتوں سے كہيں اس طرح كاعذاب نازل نہ ہوجائے جس طرح پہلے نافر مانوں برنازل ہوئے تھے جنہوں نے قوموں کوتیاہ وہر بادکرے رکھ دیا تھا۔اللہ کا پیرنظام ہے کہوہ ا بینے فر مال برداروں کو بیچالیتا ہے اور نا فرمانوں کوان کے برے انجام تک پہنچا کرچھوڑ تا ہے۔ فرمایا کدانے نبی آپ ان لوگوں کے غلط بے بنیاد یروپیکنٹروں اور باتوں کا خیال ند کیجئے بلکہ اللہ نے آپ کوش کتاب سے نوازاہے اور جو پیغام عطافر مایا ہے اس کو چخص تک پہنچاد بیچئے ۔ کیونکہ یہ کماب انہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے۔اللہ کاوعدہ سیا ہے اس نے جووعدے کئے ہیں وہ پورے ہوکرر ہیں گے۔ان کوکوئی طاقت وقوت اور کسی کا بروپیگنڈ اروک نہیں سکتا۔

یہ تھاوہ پس منظر جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسین نازل فرمائی ہیں۔ یہ ملاحظہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ارشاد ہولوں کے حماب کتاب کا وقت بہت قریب آئیا ہے گروہ اپنی غفلت اورلا پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے منہ چھیر کر چل رہے ہیں ان کے پاس جب بھی کوئی ٹی آیت آتی ہے توہ ہ اس کولا پرواہی سے من کر پھراپنے کھیل کو داور تماشوں میں لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے دل غفلت میں ڈو بہوئے ہیں، وہ چیکے چیکے مرکوشیوں کے انداز میں با تیں کر داور تماشوں میں لگ جاتے ہو (نعوذ باللہ) فرمایا کر کے کہتے ہیں بیتو تمہار سے جیسا ہی بشر ہے کیا پھرتم جانے ہو جھتے ان کے جادو کے جال میں پھنسنا چاہتے ہو (نعوذ باللہ) فرمایا کر کے کہتے ہیں بیتو تمہار سے جیسا ہی بشر ہے کیا پھرتم جانے دولا ہو دولا ہے۔ کفار یہ کہتے ہیں کہ بیتو پر بیٹان اور مجمل میں کو اس خور ہی کہتے ہیں کہ بیتو شاعر ہے دور نہ بیاور نہیوں کی طرح کوئی نشانی (مجمزہ) کے کرکیوں نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے کوئی ستی ایسی نہیں ہے جس کے تمام کوگوں نے اللہ کے مجموزات

(نشانیاں) دیکھرایمان قبول کیا ہوبلدا نکارہی کیا ہے جس کے نتیج میں ان کوہلاک اور برباد کردیا گیا۔ اگر آج ان کوکوئی مجزودکھا دیا جائے تو کیاوہ اس پرایمان لا کیں گے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نہی جیجے ہیں وہ انسان ہی ہے جن کی طرف ہم نے وہی نازل کی تھی آپ ہم د چیج کردیکھ لو۔ ہم نے ان انہیاء کے جسم اس کاعلم نہیں ہے قوجانے والے اہل کتاب سے پوچھ کردیکھ لو۔ ہم نے ان انہیاء کے جسم ایس انہیاء کے جسم ایس کاعلم نہیں ہے تو جائے والے ہوں۔ اور پھر ہم نے ان سے کئے ہوئے وعدوں کو چاکردکھایا۔ ہم نے جس کوچا ہم پیایا ورحد سے گذرنے والوں کو ہلاک کردیا۔ فرمایا کہ اللہ نے جس کتاب کونازل کیا ہے اس میں تہمارانی ذکر ہے بعن یہ کتاب تبرای ہوئیت کے لئے نازل کی گئی ہے کیا تم اتی بات بھی نہیں سمجھتے ؟۔

## وكمرقصمنا

مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَّانْشَانَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِيْنَ ۞ فَكُمَّا أَحَسُوا بِأُسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يُرْكُضُونَ ﴿ لَا تُرْكُضُوا وَ ارْجِعُوٓ اللَّي مَا أَثْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمُسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْكُونَ ٠ قَالُوْ الْوَيْلِنَا اللَّهُ الْطِلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعُونُهُمْ حَتَّى جَعَلْنُهُمْ حَصِيْدًا خَمِدِينَ @ وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَابُيْنَهُمَا لَعِيِيْنَ®لَوُارَدْنَا آنْ نَتَخِذَ لَهُوَا لَاتَّخَذْ نَهُ مِنْ لَّدُنَّا قَالُ كُنَا فَعِلِيْنَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَنَدُمَغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿ وَ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلايُنْتَحْسِرُوْنَ ۞ يُسَبِّحُوْنَ الْيُلَ وَالنَّهَارُ لَا يَفْتُرُونَ ©

### رّجمه: آیت نمبراا تا ۲۰

اورکتی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کردیں جن کے رہنے والے طلم وستم کرتے تھے۔اورہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا۔ جب ان کو ہمارے عذاب کی آ ہے۔ محسوس ہوئی قو دہ اس سے بھا گئے لگے۔ (فر ہایا) مت بھا گو۔اور جہاں جہیں آ رام وآ سائش دی گئی تھی ای طرف لوٹ جاؤ۔ شاید کہتم سے بوچھا جائے۔وہ کہنے لگے ہائے ہماری بنھیبی بے شک ہم ظالم تھے۔وہ ای طرح پاکارتے رہے یہاں تک کہتم نے ان کوئی ہوئی تھی اور بجھی ہوئی آگی طرح (ڈھیر) کردیا۔ ہم نے اس زمین اورآ سان کواور جو پچھان کے درمیان ہے اس کو کھیل کے طور پر پیدائیس کیا۔اوراگر ہم کوئی کھلو نا بنانا چا ہے اور اس بھی پچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ہی بنا لیتے۔بلکہ ہم تو جی اور سے ان کی ضرب کو باطل پر لگاتے ہیں جو باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اوروہ باطل مث کرر ہتا ہے۔اور تہمارے لئے اس بات سے تباہی ہے جوتم بتاتے ہو۔ جو پچھ آ سائوں اور زمین میں ہم اس کی ملکیت ہے اور جو اس کے پاس ہیں (فرشتے) وہ اس کی عبادت و بندگی سے سرکشی افتیار نہیں کرتے اور نہی وہ تھکتے ہیں۔وہ رات اور دن اس کی شبیج کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔

## لغات القرآن آيت نبراا ٢٠

قَصَمُنَا (قَصَمَ) ہم نے تو ڈرکر کوئے کردیا۔ ظَالِمَةٌ ظَالِمَةٌ علم وزیادتی۔ بدکاری کرنے والی۔ اَنْشَأْنَا ہم نے اٹھا کھڑا کیا۔ بَأُسٌ عذاب یَو کُصُونَ وہ بھاگتے ہیں۔ اَتُرِ فُتُمُ

يۇ يُلْنَا اے مارى بنفيبى ـ برختى ـ

مَازَالَتُ ہمیشہ

حَصِيدٌ كُنْ مُولَكِ عَنْ \_

خَامِدِينَ جَعِنه واليدراكه موجاني واليد

لَهُو ّ كَمْلُونا ـ كَمْلُونا ـ

نَقُدْث ہم پینک ارتے ہیں۔ ضرب لگاتے ہیں۔

يَكُمَغُ (دَمَغٌ) دماغ تكال دينا مر پهور دينا

زَاهِقٌ (زُهُوُقٌ) من جانے والا۔

لاَيَسْتَحْسِرُونَ وهٰين تَطَتِـ

# تشريح: آيت نمبراا تا٢٠

ابتدائے کا نئات ہے آج تک اللہ تعالیٰ کا بی دستور رہا ہے کہ تق وباطل، سے اور جھوٹ کے درمیان جنگ میں فنے ونھرت اہل تق کو ہی حاصل ہوئی ہے۔ باطل پرستوں نے ہمیشہ اس دنیا اور اس کے بیش و آرام کو سب کے ہم کھر حق وصد اقت اور سپائی تکوں سے منہ پھیر نے اور آخرت سے غفلت کو اپنی کامیا بی قرار دیا ہے ان کاخیال بیتھا کہ بیکا نئات خود بخو د پیدا ہوگئی ہے جو اپنی فطرت اور مزاج کے لحاظ ہے جس طرح چلتی آرہی ہے ای طرح ختم ہوجا گئی ۔ نہ اس کا نئات کا کوئی خالق ہے اور نہ اس کا بنایا ہوا بالاتر کوئی قانون ہے جس کی پابندی کر نالازی اور ضروری ہو ۔ پھیلوگ وہ ہیں جو اس بات کوتو مانتے ہیں کہ ایک اس کا بنایا ہوا بالاتر کوئی قانون ہے جس کی پابندی کر نالازی اور ضروری ہو۔ پھیلوگ وہ ہیں جو اس بات کوتو مانتے ہیں کہ ایک اس کے جب جس نے کا بنایا ہوا بالاتر کوئی قانون ہے۔ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیم علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں (نعوذ باللہ) کی میں جو اس کا نات کے خات کو میں جو اس کا اس کے بیٹے ہیں (نعوذ باللہ) کی میں جو اس کا اس کے بیٹے ہیں (نعوذ باللہ) کی کی میات کونی قبل ہے کہ کاخالق ایک بالاتر ہستی کو مانتے ہیں گرانہوں نے اپنے معبودوں کے فرضی بت بنار کھے ہیں جن کے متعلق ان کا بیہ خیال ہے کہ جب تک وہ ان کی سفارش نہ کریں گاس وقت تک اللہ ان کی کی بات کونہ تو سے گا اور نہ پورا کرے گا خرضیکہ دنیا ہیں اس طرح

کے ذہن وفکر رکھنے والے لوگوں نے اللہ کی ہتی کے عجیب عجیب تصورات قائم کر رکھے جیں۔قرآن کریم میں اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ اس پوری کا نئات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے جواس کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے وہی اس نظام کا نئات کوچلار ہاہے اوروہ اس کے چلانے میں کسی طرح کسی کافتاج نہیں ہے۔اس بات کوانلہ کے نبی اور رسول آ کرد نیاوالوں کو بتاتے رہے یہاں تک کداللہ تعالی نے اپنے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظیم کتاب دے کر بھیجا جس میں کفار ومشر کین کے غلط عقا کداورا فکار کی اصلاح فرمائی گئی ہے۔جن لوگوں نے اللہ کے بیعیج ہوئے قوانین کی پابندی کی اللہ نے انہیں دنیا اورآخرت کی کامیا بیاں عطافر مائیں کین جنہوں نے کفروشرک اور نافر مانی کاطریقہ اختیار کیا ان کوطویل بدت تک سنچلنے اور سیجھنے کاموقع دے كرمسلس نافرمانيوں كے بعدان كوتبس نبس كرديا كيا۔ الله كے اس عذاب كے آنے كے بعدان كى سارى ترقيات اورتدن اور تہذیب کوئی ہوئی میتی اور بھی ہوئی آگ کی طرح را کھ کا ڈھیر بنادیا گیا۔ جب اللہ نے باطل پرحق کی ضرب لگائی تواس قوم کاور باطل کا بھیجا بھی یا ہرآ گیااوروہ قوم اینے وجودتک کونہ بچاسکی۔ انہیں باتوں کواللہ نے ان آیات میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ نے کفروشرک اورظلم اور تتم کرنے والی کتنی ہی قو موں کو ہلاک کر دیا اوران کی جگہ دوسروں کواٹھا کر ان کوعظمت سے ہمکنار کردیا۔ جب ان لوگوں کواللہ کے عذاب کی بھنک پڑی توانہوں نے ادھرادھر بھا گنا شروع کردیا کیونکہ ان کواپناعیش وآ رام چھوٹما ہوانظرآ رہاتھا تواللہ نے فرمایا کہاہتم اس عذاب سے نہیں کئے سکتے۔اباگرتم اپنے عیش وآ رام کی طرف لوٹ جاؤتب بھی شاید ہی کوئی تمہاراریرسان حال ہو۔فرمایا کہ اس کے بعدوہ کہنے لگے کہ ہم کتنے بدنھیب لوگ ہیں۔کاش ہم اس سے پہلے اس بات كوسجه جاتے مران كى يكاركو سننے والا كوئى بھى ند ہوگا اوراى حالت ميں ان كوئى ہوئى كھتى اور بجھى ہوئى آگ كى طرح را كھ کاڈ میر کردیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرزمین وآسان اوران کے درمیان جو کچھ ہے وہ فضول یا تھیل تماشانہیں ہے۔اگر ہمیں کھلونا بنانا ہوتا تو پھرتہمیں کیوں پیدا کیا جاتا ہم ہی اس ہے کھیل لیتے لیکن سےائی بہے کہ ذمین وآسان میں جو پچھ ہے اس کا مالک الله ہی ہےوہ جب چاہتا ہے تن کی ایک ہی ضرب سے باطل کا بھیجا نکال کر رکھ دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک طرف انسان ہے جس پراللہ نے بے بناہ انعامات فرمائے میں یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی انسان کے قدموں میں جھکادیا گیا دوسری طرف فرشتے میں جو ہرآن اس کے ہرتھم کی تغیل میں گئے رہتے ہیں اور ذرابھی سرتشی اختیار نہیں کرتے۔دن رات ان کاایک ہی مشغلہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد وثنابیان کرتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت اور بندگی اوراس کے حکم کو پورا کرنے میں ذراستی نہیں کرتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان بڑانا شکراہے کہ اگر اسے دنیا کی ذرای راحت و آرام اور عیش و ہوات لی جاتی ہے تو اللہ کی ذات کو بھول کر اس کے ساتھ تشرک کرنے لگتا ہے لیکن اللہ کے فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے ہر طرح کی طاقتیں عطاکی ہیں اس کے باوجودوہ اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے بلکہ ہروقت اس کے سامنے ادب واحتر ام سے جھک رہتے ہیں اوراسی کی حمد و ثنا میں شخول رہتے ہیں۔

اَمِاتَخَذُفُو اللهَةُ مِنَ الْكَرْضِ هُمْرُيْنُشِرُونَ ® كُوْكَانَ فِيْهِمَا الْهَا أُولَا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبُحْنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْكُلُونَ ﴿ أَمِراتَحُدُوا مِنْ دُونِهَ الِهَةُ اللَّهُ مُ قُلْ هَا تُوا بُرْهَانَكُمْ الْهَاذِكُرُمَنَ مَّعِي وَذِكْرُمَنْ قَبْلِيْ بِلْ آكَتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ فَهُمُ مُعْفِرِضُوْنَ @ وَمَا آرُسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُورِي إِلَّهُ وَانَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا إِنَّا فَاغَبُدُونِ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمُنُ وَلَدًّا سُبْحْنَة لَكُ عِبَادُ مُكُرِّمُونَ فَالْايَسْبِقُونَة بِالْقُولِ وَهُوْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ®يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَتْمَفَعُونَ الرَّالِمِنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشُفِقُونَ ۞ وَمَنْ يَـُقُلُ مِنْهُمُ إِنِّيَّ إِلَهُ مِّنْ دُوْنِهِ فَذَٰ لِكَ نَجْزِنْ يُو<del>جَهَنَّمُ ۗ</del> كذرك نَجْزى الظَّلِمِيْنَ أَنْ

#### ترجمه: آیت نمبر۲۱ تا۲۹

کیاانہوں نے اور دوسر ہے معبود زمین کی چیز وں میں سے گھڑ لئے ہیں جوانہیں (مرنے کے بعد) دوبارہ کھڑ اکریں گے۔ اگر ان دونوں (زمین و آسان میں) اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو کا کنات کا نظام تباہ و ہرباد ہوجاتا۔ حقیقت بیہے کہ عرش عظیم کا پروردگاران باتوں سے

460

پاک ہے جو بیلوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ (پروردگارا تناعظیم ہے کہ) اپنے کا موں کے لئے کسی کے سامنے جوابدہ نہیں ہے اور وہ سب (اس کے سامنے) جوابدہ ہیں۔ کیا انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لئے ہیں؟ آپ کہہ دیج کہ اپنی دلیل لے کر آؤ۔ میرے پاس بیہ کتاب موجود ہے اور جو جھھسے پہلے (گذرے ہیں) ان کا ذکر موجود ہے لیکن اکثر وہ لوگ ہیں جوحق اور سپائی کو نہانے کی وجہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اے نبی ﷺ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس کو بھی بایا ہے کہ میرے سواکوئی کرو۔

وہ کہتے ہیں کہ رخمٰن نے ایک بیٹا بنالیا ہے۔ (اور فرشتوں کواپئی بیٹیاں بنالیا ہے حالا تکہ) وہ
اس (تہمت) سے پاک ہے۔ بلکدوہ (فرشتے) تو اللہ کے بندے ہیں جن کوعزت دی گئی ہے۔ وہ
آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور وہ اس کے حکم پرعمل کرتے ہیں۔ ان کومعلوم ہے جو کچھان کے
سامنے ہے اور جو کچھان کے پیچھے ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے مگر جس سے اللہ راضی ہواوروہ
اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جوان میں سے یہ کہددے کہ اللہ کے سوامیں بھی معبود ہوں
تواس کی سزاجہنم ہے۔ اور ہم بے انصافوں کوالی ہی سزادیا کرتے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبرا٢ ٢٩١

يُنْشِرُونَ

يَصِفُوُنَ وه بنات بين گَرْت بين -يُسْمَلُونَ وو بِ يَصِحِ با سَل عَـ عِبَادٌ (عَبُدٌ) بند \_ . مُكُومُونَ عزت وال\_ . كَايَسُ فَعُونَ وه آكَيْسِ برَحة \_ . كَايَسُ فَعُونَ وه سَارِثَ بَيْسِ برَحة \_ . خَشُيةٌ خوف \_ .

وه زنده کردیے ہیں۔

بے انصافی کرنے والے۔

اَلظَّالِمِيْنَ

# تشريح: آيت نبيرا ۲۶ تا ۲۹

اس نظام کا ننات کواللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے پیدا کیا اوروہ ایک ایسے ہمہ گیرقانون کے تحت اس کو چلار ہاہے جس میں کمل تو ازن اور ہم آ پکتی ہے۔اگراس نظام میں ذرابھی تو ازن ندر ہے تو اس کا ئنات کا شیراز ہ بکھر کررہ جائے گا۔اس کا ئنات میں ساری قوتیں اورطاقتیں صرف ایک اللہ کوحاصل ہیں۔وہ جوعرش عظیم کاما لک ہے اس نے ہر چیز اور ہرمخلوق کوزندگی دی ہے۔وہی مالک اور مختار ہے وہ اس کا نئات کے جلانے میں کسی کامختاج نہیں ہے۔ ہرچز اس کی متناج ہے۔اس کے سامنے مرحض کو ا ہے اعمال کا حساب دینا ہے جس کا وہ فخص پابند ہے کیکن اللہ اپنے احکامات اور فیصلوں میں کسی کو جواب دینے کا پابندنہیں ہے۔وہ ہراس عیب سے پاک، بلنداور برتر ہے جو کفار اور مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ بیٹے بیٹی اور بیوی کافتاح نہیں ہے یموداورنصاریٰ کابیدعویٰ ہے کہ حضرت عزمیطیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواللہ کے نبی اور رسول ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا کفاراورمشرکین کاید کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں انتہائی غلط ، بےسند اور بے دلیل بات ہے۔ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرشتے تو در حقیقت اللہ کی پیدا کی ہوئی محتر م مخلوق ہیں وہ اللہ کے ہر حکم کے تابع ہیں ان کوجو بھی حکم دیاجا تاہے وہ نہایت مستعدی ہے اس بڑنمل کرتے ہیں اور ذرانستی نہیں کرتے اور وہ کسی کی سفارش بھی اللہ کی اجازت کے بغیرنہیں کرسکتے۔ان آیات میں کفاراور شرکین کی اس غلط نہی کودور کیا گیا ہے کہ بیفرشتے قیامت میں ان کی سفارش کریں گے فرمایا کہ اس سے بڑاسفید جھوٹ اورکوئی نہیں ہوسکتا۔غرضیکہ اس کا نتات میں صرف اللہ کا تھم جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔اگران اختیارات کے ساتھ دوسرا کوئی معبود ہوتا تو کا ئنات تباہ اور برباد ہوجاتی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں معبودوں کے اختیارات برابرہوتے توایک معبود کچھ کرتا دوسرے معبود کی کچھ اورخواہش ہوتی اس طرح دنیا کا نظام چلنے کے بجائے اختیارات کی جنگ شروع ہوجاتی۔ہم د نیامیں دیکھتے ہیںایک جیسے اختیار رکھنے والے دوسر براہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں تو اتن بڑی کا نئات کیسے چل سکتی تھی \_الہذا یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ تمام تر اختیارات کے ساتھ اس نظام کا نئات کو چلار ہاہے اس کے اختیار اور اراد ہے میں کوئی دوسرانسی طرح شريك نبيس ہے۔الله تعالى نے فرمايا ہے كداس نے آج تك جتنى كتابيں نازل كى بيں ان ميں ايك بى بات كهى گئ ہے كداس ايك الله كے سواد وسراكوئى معبودنييں ہے۔جس كى عبادت اور بندگى كى جاسكے اس طرح جتنے رسول اور نبى آئے بيں انہوں نے بھى الله کا یمی پیغام دیاہے کہ اللہ ایک ہے اس کی عظمت اورعبادت اور بندگی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔وہ کسی کامختاج نہیں ہے۔کا نئات میں ہر چیز اس کی هتاج ہے اور اس کو جواب دینے کی پابند ہے۔

# ٱوكمرْيُرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْآانَّ

السّمؤتِ وَالْاَصْ كَانْتَارَتْقًا فَفَتَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَامِنَ الْمَآءِ

عُلَّ شَيْ حَيِّ افلائِوْمِنُوْنَ وَوَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي اَنْ عَلَيْهُمْ يَفْتَدُوْنَ وَوَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي اَنْ تَمِيْدَ بِهِمِّ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِي الْجَاهُ اللهُ الْعَلَيْهُمْ يَفْتَدُوْنَ ﴿ وَ تَمِيْدَ بِهِمِّ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِي الْجَاهُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

#### ترجمه: آیت نمبره ۳۳ تا ۳۳

کیاوہ کافراس بات پرغور نہیں کرتے کہ آسان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ (الگ الگ کردیا) اور پانی سے ہم نے ہر چیز کوزندہ کیا۔ کیا پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تا کہ وہ آئیں لے کرا کی طرف کوڈ ھلک نہ جائے۔ اور ہم نے آسان کو اور ہم نے آسان کو ایک کھوظ جھت (کی طرح) بنا دیا۔ اور وہ ہماری آیتوں سے منہ پھیر کر چلتے ہیں۔ اس نے رات اور دن ہور جاری اور جائیں۔

لغات القرآن آيت نمبر ٣٣٥٣

ایک دوسرے میں گھے ہوئے۔ ملے ہوئے۔

رَتُقٌ

فَرَقُ: ا

حَیِّ نده۔ رَوَاسِیَ (رَاسِیَةٌ) بوچھ جی ہوئی چزیں۔ بوجھل۔ اَنْ تَمِیْدَ یک جھک پڑے۔ ایک طرف کوڈ ھلک جائے۔ فِجَاجٌ (فَجٌ) کھلے ہوئے پہاڑی درے۔

ہم نے الگ الگ کروما۔ حدا کروما۔

پست در بازار

فَلَكُ مُومنا مدار

وہ تیرتے ہیں۔بلاروک ٹوک راہتے پر چلتے ہیں۔

# تشريح: آيت نمبر ٣٠٠ تا٣٣

يَسْبَحُونَ

وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت کا ملہ اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان سے فر مایا جارہا ہے اس اللہ نے انسان کے اس دنیا ہیں قدم رکھنے سے پہلے ہی زہین و آسان کو پیدا کر سارے اسباب مہیا کر دیے تھے پائی کو پیدا کیا تا کہ اس کے ذریعے ہر چیز کوزندگی مل جائے۔ بلندوبالا پہاڑوں کوز مین ہیں میخوں کی طرح گاڑ کر بھاری ہو جور کھ دیے تا کہ بیز مین ادھ ادھ فرحلک نہ جائے اور توان ان اس بھر اور تا ان اور اندوبالا پہاڑوں کوز مین ہیں میخوں کی طرح گاڑ کر بھاری ہو جور کھ دیے تا کہ بیز مین ادھ ادھ والحل نہ جائے اور توان ان اور ہے۔ آنے اور جائے کے دائے میں مہولت عاصل رہے۔ آسان کوایک محفوظ چیت کی طرح بنادیا تا کہ کا نئات کے جراثیم اور نقصان دینے والی چیز میں دنیا والوں تک نہ بھی کی راقت ہے، بھی دن ہے، بھی دن ہے، بھی کی راقبی ہوری اور بھی کے دن والوں تک نہ بنادیا کہ بھی ایسانظام بنادیا کہ بھی رات ہے، بھی دن ہے، بھی کی راقبی ہوری ہوا نہ اور سازوں کو والوں تک بند ھے نظام میں جگڑ دیا۔ تا کہ وہ ایک دوسرے سے نظرا تمیں اور ہرایک اپنے دائرے میں گھومتار ہے فر مایا گیا ایک مربوط اور لگے بند ھے نظام میں جگڑ دیا۔ تا کہ وہ ایک دوسرے سے نظرا تمیں اور ہرایک اپنے دائرے میں گھومتار ہے فر مایا گیا تا کہ ابنان کی عقل وقیم اور بھیرت پر ہے کہ وہ اس بات پر اچھی طرح خوراور فکر کرکے دیکھے لے کہ استے بڑ سے نظام کا نئات کو جیرا کر کے اس کو چلانے والی کوئی بنا ہے والا ہوتا ہے۔ یقینا اس کا نئات کو جس کی صدا بلند ہوگی کہ ایک معمول می چر بھی خود بخو د پیدا کو پیدا کر حال میں کر کئی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ یقینا اس کا نئات کو جس کے نیا کر اس کا انظام سنجال رکھا ہواوروہ

اللّٰد تعالٰی کی ذات یا ک ہے۔ جو تنہااس نظام کا کنات کو جلا رہی ہےاوروہ اس کے جلانے اور سنبھالنے میں کسی کی مختاج نہیں ہے۔ ان آیات میں الله تعالی نے ''رتق اور فتق'' وولفظوں میں کا نئات کی ابتدا کی پوری تاریخ کوسمودیا ہے۔ حضرت عبدالله ابن عباس ﷺ ہے جب اس آیت کی تفصیل معلوم کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ پہلے آسان بندتھا یانی نہ برسا تا تھا اوراس طرح زمین بھی بندھی جو (بغیریانی کے ) نباتات نہا گاتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے زمین برانسان کوآیاد کہاتو آسان کی ہارش کھول دی اوراس طرح زمین کی نشونما کوچھی کھول دیا گیا (تغییرابن کثیر) حضرت ابن عباس کی اس تشریح اورتغییر سے ابتدائے کا کنات کی تفصیل معلوم ہوئی جس پر جمہور علااور مفسرین کا اتفاق ہے۔ ہمارا موجودہ دور سائنسی معلومات اور تحقیقات کا دور ہے جس میں لوگوں کے پاس ایسے دسائل موجود ہیں۔جن کے ذریعے اس کا نئات کے پوشیدہ رازمعلوم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔موجودہ سائنس دانوں کا بیرخیال اور تحقیق ہے کہ بیکا نات کھولتے ہوئے بے حدگرم کیھلے ہوئے دھاتوں کا ایک ایہا مجموع تھی جس کے اجزاایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔اجا تک اس مادے میں ایک زبردست دھماکہ ہواجس کوبگ بینگ (Big Bang) کہا جاتا ہے اس سے ابتدائی حصے کوالگ ہونے میں ایک سیکنڈ کا ہزار وال حصد لگا۔ یعنی اس قد رجلد ہوا کہ اس کے مادے کوالگ ہونے میں ایک سینڈ بھی نہیں نگا اور اس کے نتیجے میں اس کا نئات نے وجود اختیار کیا اور اس میں ہماری دنیا اور اس میں انسانی ضرورتوں کی ہر چیز پیدا ہوئی۔ای مقام برقرآن کریم ہاری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ جب کسی چیزکوپیدا کرنا چاہتا ہے تواس کووسائل ذرائع اوراسباب کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کو' کن' (ہوجا) کہتا ہے اوروہ چیز ہوجاتی ہے لینی جتنی ویر میں ان دو ترفو ن' کن' کی ادائیگی کی جاتی ہے شایداس میں بھی در گتی ہے اس ہے بھی پہلے وہ کام ہوجا تا ہے۔ ابھی آپ نے سائنسدانوں کی تحقیق سے انداز ہ كرليا موكا كدايك شديد اوعظيم ماد \_ كو يصنح اورونيا كيل بنن ميس تصفح يامنت نبيل بلكدا يك سينتر كابزاروال حصد لكاب جواللدك قدرت کاملہ کااظہار ہے۔بہرحال بہتو علمی تحقیقات ہے جس کاسلسلہ قیامت تک چلناہی رہے گا اصل چیز یہ ہے کہ بیہ د نیاخود بخوذہیں بن گئی ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو پیدافر مایا ہے آج د نیااللہ کی قدرت کو ماننے برمجبور ہے اورانسان جتنی بھی ترتی کرتا جائے گا۔اس کو یہ مانناہی پڑے گا کہ اس کا نئات کواللہ نے بیدا کیا ہے وہی اس کا تکران ہے۔اس کا قانون چانا ہے۔ان آیات میں دوسری چیز جوانسانوں کے لئے عظیم نعت ہے وہ یانی ہے۔اگریانی ندہوتا تو انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی ہر چیز میں زندگی نہ ہوتی ۔اللہ تعالیٰ نے سورہ ٹورمیں بھی فرمایا کہ''اللہ نے ہرجاندارکو یانی سے پیدا کیا ہے''۔ موجودہ تحقیق کےمطابق ہماری اس زمین کے سواکمیں کس ستارے اور سیارے میں پانی موجود نہیں ہے انسان نے جب چاند پرقدم ر کھا تو اس کوآنسیجن اوریانی اس دنیاہے لے کر جانا پڑا کیونکہ جاند پرآنسیجن اوریانی کاوجوزئیس ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ نے پانی کوایک بہت بری اورانمول نعمت بنایا ہے جوتمام جان داروں کے لئے ہے، بیان کی ضرورت ہے، جہال انسان یا جان دار آبادنہیں ہے وہاں حیات کارپیشم بھی موجودنہیں ہے۔

پھراللہ تعالیٰ نے زمین کی سطح کو پائے دار بنانے اور بقا کے لئے پہاڑوں کی شکل میں بڑے بڑے وزن رکھ دیے ہیں تا

کہ اس وُنیا کا توازن برقرار رہے اور بیرونیا انسا نوں کے وزن سے ادھر اُدھر ڈھلک نہ جائے یہ یماڑ اللہ کی بہت بری نعت ہیں۔اگر پہا ژندہوتے تو بیز بین اپنا توازن کھو بیٹھتی اور ایک خیمہ تک اس پر نہ نکا۔موجودہ تحقیق بیے کہ بید پہا ژزمین کے مرکز میں بھڑکتی ہوئی آگ کوبھی قابومیں رکھے ہوئے ہیں۔اگر پہاڑ نہ ہوتے تومسلسل اورمتواتر ندر کنے والے زلزلوں کا سامنا کرنا پر تا اورزیین پرمعمولی عمارت بنا تا بھی مشکل ہوجا تا حالانکداس زمین پر بڑے بڑے شرآباد ہیں اورعظیم الشان بلزنگیس بنی ہوئی ہیں۔آپ نے دیکھا ہوگا اگر چندمنٹ تک زلزلہ آتا رہے توعظم الشان بلڈنگٹیں مٹی کاڈھیر بن جاتی ہیں۔ان زلزلوں کورو کئے میں اللہ کی طرف سے پہاڑوں کو بھی بہت کچھوخل ہے۔ دوسرے یہ کہ پہاڑ آنے والی نسلوں کے لئے ان کی زندگی کا سامان امانت كے طور پرايخ اندر لئے ہوئے ہيں۔آتش فشال پہاڑ جب اپنے اندر موجود دھاتوں کو اگلتے ہيں تو يہمی انسانوں کے فائدے کی چیزیں بن جاتی ہیں۔ پہاڑوں ہے(۱) پہلا فائدہ تو ہے کہ بیز مین میں بوجھ بنا کرر کھ دیئے گئے ہیں (۲) دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ پہاڑز بردست زلزلوں کو کنڑول میں رکھے ہوئے ہیں (٣) تیسرافا ئدہ بیہ ہے کہ پہاڑوں کے اندراللہ نے جودھا تیں رکھ دی ہیں اگروہ آتش فشاں پہاڑوں کے ذریعہ باہر ٹیکلتیں تو پہاڑوں کا آتش فشاں مادہ زمین کو پھاڑ کرر کھ دیتااورانسانی زندگی تباہ وہر بادہوکر رہ جاتی ۔خلاصہ بیہ ہے کہاللہ نے پہاڑوں کو ہراعتبار سے ایک توازن قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یانی اور پہاڑوں کی طرح ایک تیسری نعت کابھی اظہار فرمایا ہے اور وہ ہیں آنے جانے اورمیل ملاپ کے رائے ،اگریدرائے نہ ہوتے توانسانوں کوتر قیات میں آ کے بڑھنے کے موقعے ند ملتے۔ ایک جگدسے دوسری جگہ جاناکس فذرد شوار ہوجا تا۔موجودہ دوریس اللہ نے انسانوں کو برو بحراور فضاؤں رکیسی عظمت عطافر مائی ہے کہاس نے ہواؤں میں فضاؤں میں سمندروں اور پہاڑوں میں ایسے ایسے راستے بنادیجے ہیں جن سے وہ نہایت ہولت کیساتھ ایک جگہ ہے دوسری جگہ بڑنے جاتے ہیں۔اگر دیکھا جائے تو آج کی تر قیات کا بہت کچھ دارو مداران ہی راستوں اورآ مدورفت پرہے۔ اللہ نے فضاؤں کوسمندروں، پہاڑوں اور خشکی کے راستوں کوانسان کے لئے فعت بنادیا ہے۔ یانی، پہاڑا درآنے جانے کے راستوں کے علاوہ آسان کو ایک محفوظ حصت بنادیا ہے۔اصل میں 'السماء' کے معنی بلندی کے آتے ہیں يعنى جومهار اوير باس ميس بهى موجوده محقيق بيرب كداللد في مهارى دنيايرايك غلاف ساچ هاديا ب\_جس كو اوزون "كيت ہیں اس کا کام یہ ہے کہ کا نتات سے آنے والے جراثیم اور ہزاروں قتم کے نقصان دینے والی چیزوں کواس دنیا میں پہنچنے سے رو کئے كاكام اس سے ليا كيا ہے۔اس لئے اس كو صرف جهت نہيں فرمايا بلكه "محفوظ جهت" كانام ديا ہے۔ سورج كى شديد ترين تيز وتذكر مي کورو کنے کا بھی بدایک ذریعہ ہے۔ آج کے انسانوں نے اینے کیمیکل وغیرہ سے اس محفوظ حیمت (اوزون) کوشدید نقصان پہنچادیا ہے۔اگر بیسلسلہای طرح جاری رہاتواں سےانسانوں کی صحت اور مفاوات کوشدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔''محفوظ حیوت''اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نمت ہے۔ اسی طرح رات اور دن کا آنا جانا۔ رات اور دن کے اوقات کا بدلتے رہنا بھی نعت ہے کم نہیں ہے کیونکدا گردن ہی دن ہوتا یارات ہی رات ہوتی تو نہ لوگول کوآرام ملتا اور نہ کام کاج ہوتا۔اللہ نے اس کا ایک ایسانظام بنایا ہے کہ بھی کی را تیں بڑی ہوتی ہیں بھی کے دن ،اس سے موسموں میں تغیر بھی آتا ہے اور اس سے سر دی گرمی ، بہاراورخزاں کے موسم بھی بنتے ہیں اورانسان کے لئے اکتادینے والی میسانیت پیدائیں ہوتی اورآخری جس نعمت کاذکر فرمایا گیا ہے۔وہ ہے

چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں کا ایک دائر ہے ہیں چانا۔ اگر بدا پنی چال بھول جا کیں تو بیساری کا کنات آپس میں گرا جائے۔
چونکہ اللہ نے اس کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تو کسی کی جال نہیں ہے کہ وہ اپنی رفتاریا چال سے ایک قدم بھی آ گے بوھا سکے۔
خلاصہ بدہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسان بنائے۔ پائی کے چشے بہادیے، زمین پر پہاڑوں کے بوجہ رکھد ہے۔
آسان کو تحفوظ چھت بنادیا، رات اور دن کا نظام قائم فرمایا اور چاند سورج، ستاروں اور سیاروں کو اس طرح آپنے قابو میں رکھا ہوا ہے
کہ ہرایک اپنے تحوراور مرکز کے گردگھوم رہا ہے۔ بیسب پچھ میں اللہ کی قدرت اور طاقت سے ہی مکن ہے آگر اللہ تعالیٰ اس نظام
کا کنات کو نہ چلار ہے ہوتے تو اس کا کنات کا نظام ایک دن میں تباہ و ہرباد ہوکررہ جاتا جسیں اس بات پر اللہ کاشکرادا کر ناچا ہے کہ
اس نے ہمیں بیا ور اس تم کی ہزاروں نعتوں سے نو از اہے۔ اللہ ہم سب کوشکر اداکر نے اور حس عمل کی تو فیق عطافر مائے
تہیں۔ کیونکہ جس طرح اللہ نے دنیا کی اس مختری زندگی کے لئے ہم طرح کے اسباب کا نظام بنایا ہے اس نے قیا مت
کے دن اپنے تیک اور مومن بندوں کے لئے کیا کچھ تیار کر کے نہ رکھا ہوگا۔ بد زندگی تو چند برسوں کے اندر محدود ہوایک وقت پرا کرخم ہوجائے گی لیکن آخرت کی زندگی ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت کی دوری طرح تیاری کرنے کی قوفی عطافر مائے۔ آئین

وَمَاجَعُلْنَالِبَشَرِةِنَ قَبْلِكَ الْخُلْدُ

اَكَابِنُ مِّتَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ كَآلِقَةُ الْمَانِ مِّتَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ كَآلِقَةُ وَالْمَنْ الْمُونِ وَلَا لَيْنَا الْمُحُونُ ﴿ وَالْمَنْ الْمُحُونُ ﴾ وَإِذَا كُلُوكُونُ الْمُونَ الْمُونِ الْمُونِ الْمُحُونِ الْمُونِ الْمُحُونِ الْمُحُونِ الْمُحُونِ الْمُحُونِ الْمُحُونِ الْمُحُونِ الْمُحَلِّ الْمُحَدِّقِينَ ﴿ وَهُمُ مِنِكُمُ الْمِحْ فَلَالسَّنَعُجِلُونِ ﴾ وَلَمُعُولُونَ مَنْ الْمُحَدُّونِ الْمُحَدِّقِينَ ﴿ لَوَلَمُ اللَّهُ الْمُحَدُّونِ اللَّهُ الْمُحَدِّقِينَ ﴿ لَوَلَمُ اللَّهُ الْمُحَدِّقِينَ ﴾ وَلَمُحَدُّونِ اللَّهُ الْمُحَدِّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّقِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

# ترجمه: آیت نمبر۳۳ تااس

(اے نی ﷺ) اور ہم نے آپ سے پہلے کی آدمی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر آپ کو موت آگئی تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جان دار کوموت کا مزہ چھنا ہے۔ اور ہم اچھے ہر سے حالات سے آپ کو آز ما کیں گے۔ اور ہماری ہی طرف تم سب کولوٹ کر آنا ہے۔ (اے نی ﷺ) جب یہ کا فر آپ کو و کیھتے ہیں تو آپ کا فداق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا بہی وہ خف ہے جو تمہارے معبودوں کا (برائی سے ) ذکر کرتا ہے؟ اور یہ لوگ رحمٰن کے ذکر کا افکار کرتے ہیں۔ آدمی بہت جلد ہم ہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ جلدی نہ کرو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سے جو تو آخروہ (عذاب کا) وعدہ کب آئے گا؟ اگر یہ کا فراس گھڑی کو جان لیں جب بیا کہ اگر تم سے جو تو آخروہ (عذاب کا) وعدہ کب آئے گا؟ اگر یہ کا فران کی مدد کی جائے گی۔ بلکہ خدا ہے منہ کے جو ان کو بدحواس کر دے گی جس کو وہ نہ تو لوٹا سکیں گے اور نہ ہی انہیں وہ اچا نگ ہے۔ آپ سے پہلے رسولوں کا فداق اڑایا گیا۔ گر ان کا فداق اڑایا کرتے تھے۔ والوں کواس (عذاب نے ) گھرلیا جس کا وہ فداق اڑایا گر تے تھے۔

لغات القرآن آيت نمبر ١١٥ ١١٣

اَلْخُلْدُ بميشة زنده ربنا ـ

هِتَّ تراانقال موگيا-تيراانقال موگيا-

ضَائِقَةٌ چَصے والا۔

تُنَةً آزمائش۔

عَجَلٌ طدباز۔ لَا تَسْتَعُجِلُوْنَ تَم طِدى نَهُ اِوَ۔ لَا يَكُفُّوْنَ وه نَروك كيس كے۔ بَغُتَةٌ اطباعہ۔ تَبُهَتُ جِران۔ حَاقَ مُّرلاد آيزا۔

نداق\_

# تشريخ: آيت نمبر ٣٣ تا ١٧

 آئے گا تو دہ ایک آگ ہوگی جوان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔اس کی پیٹیں چیروں کھلسا کرر کھ دیں گی اور دہ کچھ بھی نہ کرسکیں گے اور دہ عذاب اتنااچا تک اور فوری طور پر آئے گا کہ کی کو منتصلنے کا یا اس کور دک لینے کا موقع بھی نہ ل سکے گا اور دہ الیے بدھواس ہو جائیں گے کہ ان کی بچھ میں کوئی بات نہ آئے گی وہ آگ جو آگے سے اور چیچے سے آئے گی اسے نہ روک سکیں گے اور نہ کی طرف سے ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔

نی کریم ﷺ فرمایا جارہا ہے کہ اگر بدلوگ آج آپ کا نداق اڑار ہے ہیں آپ پر طرح طرح کے طنز کے تیر چلار ہے ہیں آپ پر طرح طرح کے طنز کے تیر چلار ہے ہیں تو یدکو تی نافت کی آواز کو جمیشہ اس میں تو یدکوئی نئی بات نہیں ہے اللہ کے بی اور رسول جب بھی آئے ان کا اس طرح دبانے اور منانے کی کوشش کی گئی کیکن آخر کا راللہ نے دشمنان اسلام کو ذکیل اور رسوا کیا اور اپنے نبیوں اور رسولوں کو کامیاب با مراوفر مایا۔ یقینا آپ بھی ہرطرح کامیاب اور با مراوہوں گے۔

قُلْ مَنْ يَكُلُوُكُوْ إِلْيُلِ

وَالنَّهُارِمِنَ الرَّحُمٰنُ بَلُ هُمُونَ ذِكْرِرَتِهِمُمُمُّعُرِضُونَ ﴿ وَلَنَّهُ الْمُعُمُّرُ الْمُعُمُّرِ الْمُعُمُّرُ الْمُعُمُّلِ الْمُعُمُّرُ الْمُعُمُّرُ الْمُعُمُّرُ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونَ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعْمُلِينُ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعِلِينُ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونِ الْمُعُمُّلُونُ الْمُعُمُّلُونُ الْمُعُمُّلُونُ الْمُعُمُّلُونُ الْمُعُمُّلُونُ الْمُعِلِينُ الْمُعُمُّلُونُ الْمُعُمُّلُونُ الْمُعُمُّلُونُ الْمُعُمُونُ الْمُعُمُّلُونُ الْمُعُلِينُ الْمُعُلِقُونُ الْمُعُمُّلُونُ الْمُعُلِقُلُونُ الْمُعُلِقُلُونُ الْمُعُلِقُلُونُ الْمُعُلِقُلُونُ الْمُعُلِقُلُونُ الْمُعُلِقُلُونُ الْمُعُلِقُلُونُ الْمُعُلِقُلُونُ الْمُعُلِقُلُونُ الْمُعُلِقُونُ الْمُعُلِقُلُونُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِقُل

#### ترجمه: آیت نمبر۲۷ تا ۲۷

#### لغات القرآن آيت نمبر٢٣٥ تا٢٧

يَكُلُوُ هَا طَت كرتا ہے۔ بچاتا ہے۔ مُعُوضُونَ من پھیرنے والے۔ تَمُنَعُ بَخالَ طِالَ طویل ہوگیا۔ لہاہوگیا۔ طَالَ طویل ہوگیا۔ لہاہوگیا۔ نَنقُصُ ہم گھٹاتے ہیں۔ اَلصُّمُ ہم ہیرے۔ نَفُحَةٌ لِہٰ۔ شعلہ۔

اَلُمَوَازِیُنُ (مِیُزَانٌ) ترازوکیں۔ اَلْقِسُطُ مِثْقَالٌ وزن۔ حَبَّةٌ زره۔الیکداند۔ خَورُدَلٌ رائی۔ حَاسِبیُنَ صابِ لِنےوالے۔

# تشريخ: آيت نمبر٢٢ تا٢٧

الله نے اپنے فضل وکرم سے قریش کوعرب میں ایک خاص مقام اور شدید بدامنی اور قل وغارت گری کے دور میں بھی امن وسکون عطا کررکھا تھا۔وہ اللہ ان کو ہرطرح کی مشکلات،مصیبتوں اور پریشانیوں ہے بچا تار ہتا تھا۔ان کے باپ دادا کو ہر طرح کاراحت وآ رام اوربہترین اسباب دےر کھتے تھے جس کی وجہ سے وہ کمی عمروں کے باوجود سکھ چینن سے زندگی گزارر ہے تھے۔ ان تمام مهربانیوں کا بتیجہ توبیہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ جور حمٰن ورحیم ہے اس کی عبادت وبندگی اور نعتوں کا شکرادا کرنے میں لگ جاتے اوراللہ اوراس کے رسول حفرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وفر مانبرداری میں اپنی زندگی گزارتے مگرانہوں نے تكبرغرور اورناشكري كي طريق اختياركر كي جهو في معبودول كواپناسب كچة مجه ليا تفااوران كواپناسهارا مجه ركها تفار حالانكه ان لوگول نے جھوٹے معبودوں کاسہارا پکڑر کھاتھا وہ تو خوداینے وجود بربھی اختیار نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جار ہائے کہ آب ان سے کہدر یجئے کہ کیاوہ پنہیں و کھورہے ہیں کہ ہم زمین کھنی تیزی کے ساتھ کناروں سے گھٹاتے ہطے آ رہے ہیں بینی ان کی زندگی کے دائر ہے تنگ ہوتے جارہے ہیں۔ان کا اقتد ارروز بروز کم ہوتا جار ہاہےاوروہ وقت دورنہیں ہے جب ان پرعرب کی سرتر مین تنگ ہوکررہ جائے گی فر مایا کہ آپ کہدد یجئے کہ میں تمہاری خیرخواہی اور بھلائی میں وحی الٰہی کی دلیل ہے بات کہدر ہا ہوں تا کہ دہ ولوگ اللہ کے اس عذاب ہے ہے کہ سکیں جس کی ایک لیٹ اور شعلہ بھی ان کو چھوجائے گا تو وہ نہ صرف اپنی بدھیبی کارونا روئیں گے بلکہ اس عذاب ہےان کے ہوش اڑ جا ئیں گے اور اس کو بر داشت نہ کریا ئیں گے اور یہ کہداٹھیں گے کہ واقعی ہم نے ظلم اور زیادتی کی تھی۔آخرت میں جب اللہ تعالی میزان عدل قائم فرمائیں گے تو کسی برذ رابرابرظلم اور زیادتی نہ ہوگی اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل چھیا ندرہ سکے گا اور ایک ایک لحد کا حساب دینا ہوگا۔ اس ہولناک دن ان عزت داروں کومنہ چھیانے کی جگہ بھی ندل سکے گی رسوائی اور ذلت ان کا نصیب بن جائے گی۔حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول الله صلى الله عليم وسلم نے فرمايا كه قيامت كے دن جوميز ان عدل ركھى جائے گى دہ اس قدر وسيع ہوگى كه اس ميس زمين اور آسان بھی ساجا ئیں گے۔اگرغور کیا جائے تو پر حقیقت سامنے آتی ہے کہ دنیا گی تر از دیش تو ظاہری چیزیں تو لی جاتی ہیں کیکن وہ تر از دکیسی عجیب ہوگی جس میں انسانوں کے اخلاق ،معاملات اورا عمال تک تولے جائیں گے۔ واقعتا اس دن کے عذاب اور ذلت سے جو بھی گیاوہ کامیاب اور بامراد ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کواس دن کی رسوائی سے بچائے اور حساب کوآسمان فرمائے۔ (آمین)

وَلَقَدُاتَيْنَا

مُوْسَى وَهُرُونَ الْفُرُقَانَ وَضِيَآءٌ وَّذِكْرًا لِلْمُتَعِيْنَ فَ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ الْمُشْفِقُونَ ﴿ وَهٰذَا ذِكْرُكُمُ الْرَكَ الْنَرَلْنَهُ \* اَفَائَنْتُمْ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهٰذَا ذِكْرُكُمُ الْرَكَ الْنَرَلْنَهُ \* اَفَائَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿

#### ترجمه: آیت نبر ۴۸ تا ۵۰

یقینا ہم نے مویٰ اور ہارون کواکیے حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والی چڑ، روشی اور نصیحت تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے عطا کی تھی۔ ان لوگوں کے لئے جوہن دیکھے اپنے پروردگارے ڈرتے ہیں اوروہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں اور پیشیحت نامہ ہم نے آپ پرا تارا ہے جو بہت برکت والا ہے۔ تو کیاتم اس سے انکار کرسکتے ہو؟

لغات القرآن آیت نمبر۵۰۲۳۸

اتَیُنَا ہمنے دیا۔ اَلْفُرُقَانَ حق وباطل میں فرق کرنے والا۔ ضیاءؓ روثنی۔

ذِكُوْ الْسِيحَت نامهـ

يَخُشُونَ وه دُرت إلى ـ

الله الله

ٱلْغَيْبُ بن رَيْهِي حَقِقَتِن \_

مُبَارَكٌ بركت والإ

مُنْكِرُونَ الكاركرني والي

# تشريخ: آيت نمبر ٥٠١٢٨ ع٠٥

یوں قو قرآن کریم کی ہرسورت میں بہت ہے انبیاء کرام کا ذکر مبارک ہے۔ چونکہ اس سورت میں ستر ہ پیغیروں کا تذکر ہ فرمایا گیا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تھم ہے اس سورت کا نام''الانبیاء'' رکھا ہے۔

الله تعالى في اس مورت ميس سرة انبياء كرام كاذ كرفير كرك چند باتون كي طرف متوجة فرمايا بـ

(۱) جتنے پیغیروں کو بھیجا گیا ہے ان کی تعلیمات ،مقصد اور مثن ایک ہی تھا جس کی پخیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی گئے ہے۔ جس بات کوتمام انبیاء کرام کہتے آئے ہیں اس بات کوآپ بھی ارشاد فرمار ہے ہیں۔

(۲)اللہ نے سارے پیغبروں کواپنا کلام عطا فرمایا براہ راست یا بالواسطہ یعنی رسولوں پر کتابوں کوٹازل کیا گیا اور نبیوں نے رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں اور پیغام کواپنی اپنی امتوں تک پہنچایا۔

(۳)سارے پیغیبروںنے ایک ہی ہات فرمائی اوروہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے اوراللہ کے سواکسی کو''اِللٰہُ" اورمعبودتسلیم نہ کیا جائے۔

(٣) الله كابيه پيغام لانے والے نہايت پاكيزه اور معصوم بشر ہوتے ہيں۔ان كابشر ہونا ہى ان كى سب سے اعلى اور بہتر

شان ہےاور بشر کامل ہوتے ہیں کوئی نرالی اور انو کھی مخلوق نہیں ہوتے۔ان کی زندگی تمام انسانوں کے لئے مشعل راہ ہوتی ہے۔

(۵)وہ پیغیبراللہ کے دین کو چھن تک پہنچانے کی جدوجہد فرماتے ہیں اور ہر باطل بے تکراجاتے ہیں تق اورصدافت کی ک

اس آ واز کو پہنچانے میں ان کوشد بدمصائب اور پریشانیوں سے واسطہ پڑتا ہے مگروہ نہایت تحل اور برداشت سے اپنی امت کی خیرخوابی میں کے دیتے ہیں۔

(۲) الله کادین پہنچانے میں ان کوشدید مصائب سے واسطہ پڑتا ہے لیکن آخر کا ران کو بھر پور کا میا بی عطا کی جاتی ہے۔ بیے کامیا بی ان کواوران کے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں سرخر وکرتی ہے۔

ندکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت موی اور حضرت ہارون علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے ان کوایک ایسی کتاب عطافر مائی تھی جوفر قان ضیاءاور خوف الہی رکھنے والوں کے لئے ذکر اور یا درھانی تھی۔ جولوگ بھی اللہ ے ڈرنے والے ،غیب پرایمان اور آخرت پریقین رکھنے والے اور قیامت کے ہولناک دن کا خوف رکھنے والے ہیں ان کے لئے رہبرور جنما کتاب بھی ای طرح اللہ نے حضرت مجر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر قر آن کریم '' ذکر مبارک'' کے طور پرنازل فر مایا ہے جس کا افکار برقسمت لوگ ہی کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعہ ساری دنیا کواور خاص طور پر کفار مکہ کوآگاہ کیا ہے کہ جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کا میاب فر مایا اور فرعون اور فرعونیوں کو ناکام اور نامرا دینایا اس طرح حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو بھی کا میا بی حاصل ہوگی اور ان پرائیان نہ لانے والوں کوشد پدشکست اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑےگا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توریت کی تین صفات بیان فرمائی ہے۔

(۱) فرقان(۲) ضیاء (۳) اورذ کر۔

فرقان کے معنی ہے وہ چیز جس سے حق اور باطل میں امنیا زکیا جا سکتا ہے بینی ایک ایک کسوٹی جس پر پر کھ کر ہیہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنا کھر ااور کتنا کھوٹا ہے۔ بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ فرقان سے مراواللہ کی مدد ہے کیونکہ حضرت موٹی علیہ السلام کے ساتھ ہیدائش سے آخرتک اللہ کاخصوص معاملہ اور مددرتی ہے۔

ضیاء ، روشی اورنورکو کہتے ہیں لینی یہ کتاب دین کے راستہ چلنے والے کے لئے ایک ایک روشیٰ ہے جواس کومنزل مراد تک پنچانے والی ہے۔

ذکر یادد ہانی لیعنی خواہشات اور دنیا کے مال ودولت کے لالج میں پڑ کرآخرت کو بھول جانے والوں کے لئے یا دد ہانی اور ذکر ہے۔ تاکدوہ اپنے گناموں سے تو برکر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ فرقان، ضیاء اور ذکر بیتین صفتیں اللہ کے ہراس کام کی ہے جواللہ نے انسانوں کی ہرایت کے لئے تیجیجی ہے۔

چونکہ توریت، زبور اور انجیل میں اس فدر تبدیلیاں لائی جا پیکی ہیں اور لوگوں نے اپنے اغراض کے لئے تحریف کر ڈالی ہاس لئے اب ان کتابوں کے لئے کموٹی نور اور ذکر مبارک قرآن کریم ہے۔ جو تعلیمات اور احکامات بائل میں قرآن کریم کے مطابق ہیں وہی سیح ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں وہ سب چیزیں اور باتیں باطل ہیں اور اللہ کا کام نہیں ہیں۔

اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالی کا یہ بہت بواکرم ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے قرآن کریم جیسی کتاب کونازل کیا۔ اگر قرآن کریم نہ بوتا تو ساری دنیا کے انسان بھیشہ بھٹکتے رہتے۔ ان کوراستہ اورروشی ، نصیب نہ ہوتی اب ساری دنیا ل کربھی اس بچائی کا انکار کرنے کی جرأت نہیں کرکتی کہ قیامت تک صرف قرآن کریم بی فرقان ، روشی اورذکرمبارک ہے۔

وَلَقَدُ اتَيْنَا إِبْرُهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كْتَابِهِ عْلِمِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقُوْمِهِ مَا هٰذِ وِالتَّمَاثِيْلُ الَّتِيِّ ٱنْتُمْ لِهَا عٰكِفُونَ ﴿ قَالُوْا وَجَدْنَا ٱبْآءُنَا لَهَا غبدين @ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمْ ٱنْتُمْ وَابَآؤُكُمْ فِي ضَلِل مُبِينِ® قَالُوَ الجِعْتَنَا بِالْحَقِّ امْرَانْتَ مِنَ اللَّعِيثِينَ ® قَالَ بَلْ مَ بُكُمُ رُبُ السَّمْوْتِ وَالْأَمْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْرِينَ الشَّهِدِيْنَ ﴿ وَ تَاللهِ لَاكِيْدَنَ اصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوْا مُدْبِينِينَ @ فَجَعَلَهُ مُرجُ ذُذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ @ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيْمُ ﴿ قَالُوا فَأَثُوابِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ كِيَنْهَدُونَ ﴿ قَالُوٓا ءَ ٱنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالِهَتِنَا يَالِبُلهِيْمُ ﴿ قَالَ بَلُ فَعَلَهُ ۗ كَبِيْرُهُمْ هِذَا فَنْكَلُوْهُمْ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿ فَرَجُعُوا إِلَّى ٱنْفُسِهِ مْ فَقَالُو ٓ الْكُمْ الْتُكُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ ثُمَّ تُكْرُكُمُ مُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَؤُلآءِينُطِقُوْنَ ®قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ

مِنْ دُونُ اللهِ مَالاينَفَعُكُمُ شَيْئًا وَلايضُرُّكُمُ ﴿ أَيِّ كَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ افكر تَعْقِلُونَ ﴿ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ افكر تَعْقِلُونَ ﴿ وَالْفُرُوا الْهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ ﴿ وَالْفُرُوا اللّهَ تَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ ﴿ وَالْكُوا اللّهَ تَكُمُ الْاَحْدَا فَعِلِيْنَ ﴿ وَالْاكُوا فَلَا اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### برّجمه: آیت نمبرا۵ تا ۷۰

اور یقیناس سے پہلے ہم نے ابراہیم کوعقل سلیم (ٹھیک سمجھ)عطا کی تھی اور ہم ان کوخوب جانة تھے جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا بیکسی مورتیں (بت) ہیں جن برتم جے بیٹے ہو کہنے لگے کہ ہم نے اسینے باپ دادا کوان ہی کی عبادت و بندگی کرتے دیکھا ہے۔ ابراميم نے كہاتم اور تبهارے باپ داداكلى كرائى ميں جتلا رہے۔ كنے كك كدكيا تو ي في كهدر با بے یا ہنی کھیل کرر ہاہے۔ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارارب ہی آسانوں اورز مین کارب ہےجس نے انہیں بنایا۔اور میں اس بات بر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔اوراللّٰد کی قتم میں تمہارے پیچھ پھیرنے کے بعد تبہارے بتوں کی خبرلوں گا۔ پھراس نے ان (بتوں کو) فکڑے گڑے کر دیا۔ مگر ان میں کا بڑا بت (چھوڑ دیا) تا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ جارے معبودوں کا بحثرس نے کیا۔ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کے متعلق سنا ہے کہ وہ بتوں کا (برائی سے ) ذکر کرتا ہے۔اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اس کولوگوں کے سامنے لاؤتا کہ وہ دیکھیں۔انہوں نے کہااے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ سیسب پچھتم نے کیا ہے۔ ابراہیم نے کہاان (بتوں کے )بڑے (بت) نے بیسب کچھ کیا ہے۔اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے بوچھالو۔ وہ سب اپنے دلول میں سوچ میں پڑ گئے اور کہنے <u>لگے بے</u> شک تم بى ظالم ہو۔ پھر سركو جھكا كر كہنے لگے كو و جانتا ہے كہ يہ بولتے نہيں ہيں۔ ابراہميم نے كہا كيا پھرتم الله كے سواايسوں كى عبادت كرتے ہو جو نة تهميں كچھ نفع پېنچا سكتے ہيں اور نة تهميں نقصان پہنچا سكتے ہيں۔ كيا چھر بھي تم نہيں سجھتے ؟

کہنے گئے اس کوآگ میں جلا ڈالو۔ اور اپنے معبودوں کی مدد کرواگر تہمیں کچھ کرنا ہے۔ (اللہ نے فرمایا) ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پرسلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا انہوں نے اس کا (ابراہیم کا) براجیا ہاتھا پھرہم نے ان (بت پرستوں ہی) کوفقصان میں ڈال دیا۔

#### لغات القرآن آيت نبرا ٢٠١٥

رُشُدٌ مُحكِم عِقْل سليم ـ

تَمَاثِيلٌ (تِمْفَالٌ) جاندارون كافكل مورتيان

عَاكِفُونَ جَمَر بينض والـــ

وَجَدُنَا مَے پایا۔

لَاعِبِيْنَ بنى دل كَلى كرنے والے۔

تَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْر

لَا كِيْدَنَّ مِي صرورتد بير كرول الله

اَصْنَامٌ (صَنَمٌ) بت

مُدُبِرِيْنَ للنفواك ينيهُ كيم رن والـ

جِذَاذٌ (جَذِيُدٌ) كُوْرِ كَارْ عَرُوياً-

سَمِعْنَا ہم نے نا۔

أعُينُ النَّاسِ لوكولكي آكھول كے سامنے۔

يَنْطِقُونَ دوبات چيت كرتي بير

(668

نُكِسُوُا اوند هـ كردية گهـ حَرِّ قُوْا جلاؤالو۔ كُونِي به جوجا۔ بَوْدُاوَّ سَكِرُمًا المَّتى كـ التصفنذا بوجانا۔ بَوْدُاوَّ سَكِرُمًا فريب دھوكر۔ تدبير۔ اَخُسَوِيُنَ زيادہ نقصان اٹھانے والے۔

# تشريح: آيت نمبرا۵ تا 4

الله تعالى نے قرآن كريم ميں سات برى سورتوں، بقره، انعام، توبه، بود، ابراهيم، المجراور النحل كے بعد سورة الانبيا ميں حضرت ابراهيم خليل الله كافر خير فرمايا ہے۔

عرب کے تقریباتم اور نے جھے ایم اور اور ایم اور اور اور اور است کرنے پر ایک خاص فخر محسوں کرتے تھے لیکن بیز بست عمل کرنے کے لئے نہیں بلکہ حسب نسب پر فخر کرنے کی غرض ہے ہوتی تھی کیونکہ جب ہم ان کی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان میں دھنرت ابراہیم اور ان کی اور اور میں آئے والے نبیوں اور رسولوں کی بہت کی اچھی یا تمیں نہ فرشرگ اور اپنے پچوں کوئل کرنے اور جہالت کے اندھیروں میں ڈو بہو نے نظر آتے ہیں ۔ حضرت ابراہیم فلیل اللہ علیہ السلام تو بت شکم ان پر فخر کر کے تھے اور بیا نے والوں نے بیت اللہ شریف میں بیکروں بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کوچھوڑ کروہ ان سے اپنی مراویں ما تکنے پر فخر کرتے تھے اور بیا تھے کہ دور اس میں ڈو بہو نے ان کی عبادت و بندگی نہی تو اللہ ہماری کی دعا کو قبول نہ کر ہے گا۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ذرا جمی مناسبت ہے ۔ کیونکہ ان کی بار میں ور بیک کی تروید کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ککڑو اور کئی کے بت جن کے مسامنے تم جھکتے ہواور ان کی عبادت و بندگی کی تروید کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ککڑی، پھر اور مئی کے بت جن کے مسامنے تم جھکتے ہواور ان کی عبادت و بندگی کرتے ہووہ اس قد رب حقیقت ہیں کہ خود اپنے فنی نقصان کے بھی کا کہ نہیں ہیں۔ اگر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایک کھمی کو اپنے اوپر سے مسامنے تم جھکتے ہیں۔ وہ ایک کھمی کو اپنے اوپر سے نہیں اور بے افتیار ہیں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے فقصان اور سے افتیہ ہیں اور بے افتیار ہیں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے فیصان اور سے نہیں اور بے افتیار ہیں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے فیصان اور سکتے ہیں جو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم طیال اللہ علیہ السلام نے سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علی اللہ علیہ السلام نے سکتے ہوں کے موسطح ہیں؟ حضرت ابراہیم علی اللہ علیہ السلام نے سکتے ہوں کے دور ایک ہی ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے واقعہ میں ای بات کویا دولا یا گیا ہے بو حضرت ابراہیم کے واقعہ میں ای بات کویا دولا یا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم فیل اللہ علیہ السلام نے سکتے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے واقعہ میں ای بیت وی ایک کی ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے واقعہ میں اور بے افتیار کی ہو سکتے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے واقعہ میں اور بے افتیار کی ہور کے دور ایک کیا کہ کی کو بیتے اسلام کی ہور کے بعد کی ایک کی ہور کے ایک کی میں کو بیکھوں کو بی کو کو کو کور کی کور کے کور کی کور

ایک ایسے کا فرگھرانے میں آ کھ کھوئی تھی جہاں دن رات ان کے والد آذر پھروں ، لکڑیوں اور مٹی کے بت بناتے اور ان من گھڑت
صورتوں ، شکلوں کو اپنا معبود اور مشکل کشا مانتے تھے۔ گھر سے باہر کا ماحول اس سے زیادہ گھنا کتا اور مشرکانہ تھا جہاں ہر مخض
چاند ، سورج ، ستاروں ، درختوں اور پانی کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھا اور ان کے سامنے ''باتھ جوڑے' بیٹھار ہتا اور مرادیں ما گلار ہتا تھا۔
حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام کو بھی بہی بتایا گیا تھا کہ بیسب چیزیں تہا رے معبود ہیں گر حضرت ابراہیم بیسوچتے کہ چاند ، سورج ، ستارے ، نگلتے ہیں ، ڈوب جاتے ہیں ، غائب ہوجاتے ہیں ہروہ ایک کود کھتے تو بیگمان ہوتا تھا کہ ٹابد بہی معبود ہوگر جب انہوں نے ان کو نگلے اور ڈوب خاس بے اختیار دیکھا تو ایک دن ان کی فطرت ہے آواز بلند ہوئی کہ بیسب مجیزیں جن کو میرا معبود بتایا جاتا ہے بید میرے معبود نہیں ہیں بلکہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے وہی میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا چیرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہیں صرف ایک اللہ کوانیا معبود ما تاہوں اور ایس ، میں کی کے شرک کرنے میں شرکے نہیں ہوں ۔

کیا۔ میں صرف ایک اللہ کوانیا معبود ما تاہوں اور اس ، میں کی کے شرک کرنے میں شرکے نہیں ہوں ۔

جب انہوں نے اس حقیقت کو یالیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد آ ذر سے کہا کدابا جان آب اور آپ کی قوم کے لوگ جن تصویروں پر جے بیٹھے ہیں اور ان ہے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں بیسب کیا ہے؟ جواب بیرتھا کہ ہم نے اپنے بابداداکوان کی عبادت و بندگی کرتے دیکھا ہے لہذا ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہجھ کئے کہان کے پاس ان کومعبود بنانے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ سب لوگ رسموں اور گمراہی میں بنتلا ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیہ تو تھلی مراہی ہے جس میں لوگ جتلا ہیں۔ جیرت سے کہنے لگے اہرا ہیم یہ بات تم شجیدگی سے کہدرہے ہویا ہنی دگی کےطور پر کہہ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت وقاراور شجیدگی سے جواب دیا کہ بیمٹی، پھر اور ککڑی کے بت تمہارے معبود نہیں ہیں۔ بلکہ جوآ سانو ں اور زمین کا پروردگارہے جس نے تنہیں اور آئیس بنایا ہے وہی سب کا پروردگارہے۔حضرت ابرا ہیم نے اپنے دل میں قتم کھا کرکہا کہ تمہارے جانے کے بعد پھر میں تمہارے ان بتوں کی دھجیاں بکھیروںگااور پوری طرح خرلول گا۔ جب اس قوم کے میلے کاون آیا جس میں وہ بوی خوشیاں مناتے شہرے باہر جائے تھے سب کے سب جانے مگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بھی کہا گیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس میلے تھیلے میں چلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسان کے ستاروں کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ میں' دستیم' ہوں تقیم کے معنی بیار ہونے کے بھی ہے اور ممکنین اور رنجیدہ ہونے کے بھی ہے۔ان سب لوگوں کے میلے میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑہ لیااوراس سے ان تمام چھوٹے بڑے بتوں کو کلڑے کردیا اور جوان میں سب سے بڑا بت تھا وہ کلہا ڑہ اس کے مگلے میں لٹکا دیا۔ جب پوری قوم میلے سے لوٹی اورا پنے بنوں کا بیرحال دی**کھا تو پورے شہرش کہرام کچ گیا۔ ہرایک** کی زبان پریمی تھا کہ ہمارے بنوں کے ساتھ الیامعالمدس نے کیا ہے؟ کی فے کہا کہ جاری قوم میں قوصرف آذر کا بیٹا ابراہیم ہی ہے جو جارے بتوں کو برا کہتا ہے اوروہ ملے میں بھی نہیں گیا تھا۔ پوری قوم جمع تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کوطلب کر کے بوچھا گیا کہ اے ابراہیم کیاتم نے یہ
کیا ہے؟ تم نے ہمارے بتوں کی یہ درگت بنائی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل حقیقت پربات کرنے سے پہلے ان
کی تاہجی اور بے تھی پر بھر پورطنز کیا، وہ بڑا ہت جس کے گلے میں وہ کلہاڑہ الکا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر تے ہوئے فرمایا
ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اگریہ بت تم سے بات کرسکتا ہے تو اس سے بوچھ لو۔ ان بے عقلوں پریہ اتنابر اجملہ تھا کہ ان کی
زبانیں بند ہوکررہ گئیں۔ دل میں سوچنے گئے کہ یہ پھر کے بے جان بت کیے بتا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان
کے جھکے ہوئے سروں کودیکھا تو فرمایا تم ایسے بتوں کو اپنا معبود بنائے بیٹے ہو جونہ کی کونفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچانے کی
طافت وقوت رکھتے ہیں۔ کیاتم لوگ آئی بات بھی نہیں جھ سکتے ؟۔

> آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

اس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شمنوں سے بچالیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ اور سینیج حضرت ابراہیم علیہ السلام کونہ اور سینیج حضرت اور اہیم علیہ السلام کونہ صرف اپنا بیٹیم السلام کے ساتھ عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرما گئے۔اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کونہ صرف اپنا بیٹیم ان اور سول دنیا میں ساری دنیا کی امامت و پیشوائی بھی عطافر مائی صرف اولا دہی نہیں بلکہ وہ صالح اولا دعطافر مائی جن سے سینظروں نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے اور رشداور ہدایت کا پیسلسلہ جاری ہوا۔فلسطین میں حضرت اسماعی علیہ السلام کی اولا دکاسلسلہ قائم ہوا۔اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولا دکاسلسلہ قائم ہوا۔اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت مجرسی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولا و میں سے ہیں۔حضرت ابراہیم کوائی لئے ابوالا نبیاء کہاجا تا ہے کہ ان کی نسل میں ہزاروں پنج مبرائے تھے۔

ان آیات کے سلسلہ میں چند ہاتوں کی وضاحت پیش خدمت ہے۔

ا- بخارى اورمسلم مين بيروايت موجود ہے جس مين نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ''إِنَّ إِبْدَ اهيئه وَ السلام) لَـمُ يُكُذَبُ غَيْرَ فَـكَ فَهَ" يعنى حفرت ابراتيم عليه السلام ني تين موقعول كرسوا بهي جموث نبيس بولا ـاس حديث كمطابق وه تین موقع میں تھے(۱) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہےلوگوں نے میلے میں چلنے کے لئے کہاتو آپ نے فر مایا تھا''انی سقیم''یعنی میں بیار ہوں۔(۲) دوسرا موقع وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کوتو ڑپھوڑ دیا تھا اور بت پرستوں نے یو چھا تھا کہاے ابراہیم کیا بیکام تم نے کیا ہے؟ اس پرابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا (۳) تیسراموقع وہ ہے جس کواسرائیلی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظالم کے ظلم سے بیچنے کے لئے اپنی ہیوی حضرت سارہ کو ا پنی بہن بتایا تفا۔ اس حدیث میں ان تین مواقع کے لئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر مارہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پر براشور مجایا ہے اور وہ اس کا اٹکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیرحدیث بخار کی دسلم میں ہونے کے باو جود درایت کے اعتبار سے سیح نہیں ۔ایسےموقع پرمنکرین حدیث کاشور مجانا توسمجھ میں آتا ہے کیونکہ منکرین حدیث کا تو بنیادی مقصد ہی ہدہے کہ کسی طرح حدیث رسول کواس قدرغیرمعتبر کردیا جائے کہ پھرقر آن کرمیم کی من مانی تاویلات کر کے'' ماڈرن اسلام'' بنانے میں ہرطرح کی سہولت حاصل ہوجائے کیکن وہ لوگ جوایتے ہیں ان کواس طرح حدیث کا بے با کا ندانداز سے انکار کرنایا تقید کرنا بہت بری جسارت ہے جس سے آئییں یاان کے ماننے والوں کوتو ہر کرنی چاہئے کیونکہ ان نٹیوں موقعوں پر تاویل کی جاسکتی ہے بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں جھوٹ محسوں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہوتیں۔اس کوعربی میں'' تورید' کہتے ہیں تورید کے معنی ہاریاذ ومعنی کلام جس سے کہنے والا جو کہدرہاہے کچھ ہے اور جو سننے والا ہے وہ اپنے انداز پر بات کو کچھ اور مجھ رہاہے۔ یہ بظاہر جھوٹ لگتا ہے کیکن حقیقت کے اعتبارے جھوٹ نہیں ہے کیونکہ ان الفاظ کے پیچھے جھوٹ کا کوئی جذبہبیں ہوتا بلکہ جس سے کہاجارہاہےاس کےشرہے محفوظ رہنے یا پوری طرح متوجہ کرنے کے لئے کہاجا تا ہے۔جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے

لوگوں کوجح کرے فرمایا کہ بتا واگر میں کہتا ہوں کہ اس پہاڑے چیچے ایک فشکر چھپا ہوا ہے جوعقر یب تمہارے او پرحملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کروگے۔ سب نے کہا ہاں ہم آپ کی ہربات پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بھاڑے کے پیچے کوئی فشکر نہیں کہا جا سکا گھریٹیں کہا جا سکتا کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلط بیانی کی تھی بلکہ آپ ذہنوں کو اپنی بات کے لئے تیار کررہے تھے تا کہ آپ کی بات پر پورادھیان دیا جا سے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نے بیل کیا تو انہوں نے کہا کہ اس بڑے بہت سے پوچھو۔ اس جگدا گر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیم کہددیتے کہ بیکا میں نے نہیں کیا تو اس سے وہ پوری طرح متوجہ نہوتے۔ جب وہ متوجہ ہوگئے تب آپ نے ان کو فیصوت فرمائی۔ خاصہ بیہ کہ دیے کہ بینظام جھوٹ گھا ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔

یدایک اسٹنا کی شکل ہے جس کی ضرورت پڑستی ہے لیکن اس پرکوئی اصول نہیں بنایا جاسکتا جس طرح کچھ لوگوں نے

'' تقیہ'' کا ڈھونک رچایا ہوا ہے کہ آگر کس سے تقید کرلیا جائے یعنی جھوٹ بول دیا جائے تو یہ کوئی گناؤ نہیں ہے میں ایسے لوگوں سے

پوچھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تو ریفر مایا ہے اس کی تاویل کرنا آسان ہے لیکن تم نے جو تقید کا ایک اصول بنا کر

جھوٹ کو اسلامی بنادیا ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوسکتا ہے۔ شریعت میں تقید کرنے کی کوئی مخوائش نہیں ہے یہ چھے لوگوں نے اپنی

اغراض اور جھوٹ کا سہارا لینے کے لئے گھڑ لیا ہے۔

# وَنَجَّيْنُهُ وَلُوْطًا

## ترجمه: آیت نمبراے تا22

اورہم نے اسے (اہراہیم کو) اورلوط کواس سرز مین کی طرف (بھیج کر) بچالیا جس میں ہم نے جہانوں کے لئے برکت رکھی ہے۔اس کوہم نے اسحاق (جیسا بیٹا) بخشا اور انعام میں یعقوب عطا کیا۔ اورہم نے ان سب کوصالح بنایا۔ اورہم نے ان کو پیشوا (رہنما) بنایا وہ ہمارے تھم سے بدایت دیتے تھے۔ اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے ، نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے کے لئے وی بھیجی اوروہ ہماری ہی عبادت و بندگی کرتے تھے۔ اورلوط کوہم نے علم وحکمت سے نواز ااور اس لیستی سے بچالیا جو بدکاریاں کیا کرتی تھی بلاشبرہ ولوگ برے اور نافر مان تھے۔ اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا بیشتی ہے۔

لغات القرآن آیت نمبرا ۲۵۲۷

وَ هَبُنَا

نَجَّيْنَا جم نِيْ ات دى ـ

ہم نے عطا کیا۔

نَافِلَةٌ عطيه ضرورت سيذائد

أَئِمَّةٌ (إِمَامٌ) ربنما يثيوا

فِعُلُ الْخَيْرَاتِ بِعلائيون كام-نيكام-

حَكُمٌ عَكَمْ عَكَمْ عَلَمْتُ رَبُوتُ ر

اَلْحَبَاثِثُ گُندًايان بدكاريان ـ

# تشررگ: آیت نمبرا ۷۵ تا ۷۵

گذشتہ آیات میں آپ نے ملاحظ فر مایالیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کومشر کین نے آگ کے الا ومیں جھونک دیا تھااوراتیٰ زبردست آگ میں چھیئئے کے بعدوہ اس سے مطمئن تھے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوجلا دیا ہے مراللد تعالی نے اپنی رحمت سے اس آگ کوحضرت ابراہیم علیہ السلام کیلیے گل وگلز اربنادیا تھا۔بعض روا تیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سات دن تک اس آگ میں رہے۔ پھرنہایت خاموثی سے انہوں نے فلسطین کی طرف ججرت فرمائی چونکہ حضرت ابراہیم علیدالسلام براس وقت تک ایمان لانے والے دوہ ی افراد تھے آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابراہیم کے بھتیج حضرت لوط علیہ السلام، ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی دونوں افراد تھے جن کو لے کرانہوں نے فلسطین میں جا کر قیام فرمایا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کونمر وداوراس کی قوم سے نجات عطافر مائی۔` حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو فلسطین میں قیام فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطافر مائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کوسروم کے علاقے میں جھیج دیا۔ موجودہ زبانہ میں سروم اردن اوراس اسرائیل کے درمیان کاوہ علاقہ ہے جس کو بحرمیت کہا جاتا ہے۔ یہاں سدوم اورعورہ کی سات بستیاں تھیں جن کوشد بدگنا ہوں کی سزامیں اس طرح تاه وبرباد کردیا گیا اوربستیوں کوالٹ دیا گیا که'' آج ان بستیوں کی جگدایک ایباسمندرہے جس کو بحرمیت یا بحرمروار کہا جاتا ہے یہاں کی زمین سطح سمندر سے کی سوفٹ نیچے چلی گئی ہے اس سمندر میں کوئی کشتی تک نہیں چل سکتی یہاں تک کہاس کے پانی میں چھوٹے سے چھوٹا جانور جیسے بمٹیر یا وغیرہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اس سرزمین پر پوری قوم الی بداخلاقی اور برائیوں میں مبتلاتھی جوان سے پہلے ساری دنیامیں کوئی قوم بھی اس برائی میں مبتلانہیں ہوئی تھی اس قوم کے مزاج میں بدچلنی، بداخلاقی،سرکشی، تکبر اورغرور کے ساتھ غیرفطری عمل کی محبت رچ بس گئی تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے بعد ہم نے حفرت ابراہیم علیہ السلام اورحفرت لوط علیہ السلام کوالی سرزمین کی طرف بھیج کر بچالیا جس سرزمین میں ہم نے تمام جہان والول کے لئے برکت ہی برکت رکھی ہے۔فرمایا کہ حضرت ابراجیم علیا اسلام کوہم نے اسحاق علیہ السلام جیسابیٹا عطاکیا اور انعام کے طور پر یعقو ب علیہ السلام جبیرا بوتا عنایت کیا۔حضرت یعقو ب علیہ السلام کالقب اسرائیل تھااس لئے ان کے بارہ بیٹو ل کواللہ نے اس کثرت ہےاولا دعطا کی تھی کہوہ بی اسرائیل کہلانے لگے اور پارہ بیٹے پارہ قبیلے اور خاندان بن گئے۔اللہ تحالی نے حضرت ہاجرہ گے کے بطن سے حضرت اساعیل اور حضرت سارہ کے بطن سے اٹھارہ سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا جو بہت نیک اور صالح تقے۔

الله تعالیٰ نے حصرت ابراہیم کونبوت اور رسالت کے ساتھ ساری دنیا کی پیشوائیت اورامامت بھی عطافر مائی تھی جواللہ کے تھم سے لوگوں کی ہوایت کا سامان کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں وقی کے ذریعہ اس بات کی تعلیم دے دی تھی کہ وہ ہمیشہ نکیاں اور جھلائیاں کرتے رہیں۔ نماز قائم کرتے اور زکوۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہیں چنانچہ وہ اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ فرمایا کہاں طرح ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کوعلم وحکمت اور دانائی سے نواز اتھا اوران کواس بستی سے بجالیا تھا جو برطرح کی بدکاریوں میں بتلا ہوکرانی آخرت کو بربادکررہے تھے۔اس معلوم ہوا کرقوم لوظ صرف ای فعل میں بتلانہیں تھی بلکہ ان میں اور بھی بہت سے عیب تھے یاس کامطلب ہر ہے کہ غیر فطری عمل یعنی مردوں کامردوں کے ساتھ برفعلی کرنا تمام برائیوں کی جڑے اس کے بعد بہت می برائیاں خود بخو دپیدا ہوجاتی ہیں۔اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام پرخصوصی رحم وکرم نازل فرمايا اورده خود بھی انتہائی نيک انسان تھے۔جس بستی میں وہ تقصرف اس کو بياليا گيا ہاتی سب بستيوں کو بر بادکر ديا گيا تھا۔ جیہا کہ تشریح میں عرض کیا گیا ہے کہ خلاف فطرت (لواطت) بدکاری اس قدرشدیدفعل ہے کہ اس ہے قومیں تباہ و ہرباد موكررہ جاتى ہيں اورالي قومول كاالله كے عذاب سے بچنامكن بى نہيں ہے۔موجودہ دوريس نامنها در تى يافة تو يس جس طرح اس فعل بدکوقانونی تحفظ دیتی چلی جارہی ہیں اس کے اثرات تو ظاہر ہونا شروع ہوگئے ہیں اورطرح طرح کی بیاریوں نے ڈیرے ڈالدیے ہیں اور ہرروزکوئی نہ کوئی بیاری کا پیتہ چاتار ہتاہے۔ مجھے بیڈر ہے کہ اگر قوموں نے اس فعل سے توبہند کی تو دنیا میں کوئی الیمی خطرناک اورنا قابل تصور بیاری تھیلے گی جس ہے کروڑوں لوگ مرجا کیں گے یا ہمیشہ کے لئے ایا بیج ہوجا کیں گے کیونکہ اس عمل بد کابیلازمی متیجہ ہے۔جس ہے کسی حال میں پچناممکن نہیں ہے۔اللہ تعالی پوری انسانیت کوآنے والے عذاب سے محفوظ فرما کیں اورا پیے توانین سے اجتناب کی توفیق عطافر ما ئیں جس ہے ساری انسانیت کے تیاہ ہوجانے کاامکان ہے کیونکہ جب سی قوم پراللہ کاعذاب بعرک اٹھتا ہے تواس کورو کنے والا کوئی نہیں ہوتا۔اللہ ساری انسانیت کو ظالموں سے ظلم سے محفوظ فرمائے۔(آمین)

# وُنُوْحًا إِذَ

نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبُنَالَهُ فَنَجَيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الكُرْبِ
الْعَظِيْرِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيَتِنَا وَ الْعَظِيْرِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيَتِنَا وَ لَا اللَّهُ مُرَكُونَ وَ وَكَافَةُ لَا اللَّهُ مُرَكُونَ وَ الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيْهِ عَنَمُ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَخَكُمُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيْهِ عَنَمُ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَخَكُمُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيْهِ عَنَمُ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيْهِ عَنَمُ وَالْمَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُو

الْقَوْمْ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِيْنَ ﴿ فَفَهَّمْنُهَا سُكَيْنَ ۚ وَكُلُّ اتَيْنَا حُكُمًّا قَعِلْمًا قَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّلِيرُ وَكُنَّا فُعِلِيْنَ ﴿ وَعَلَّمُنْهُ صَنْعَةً كَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنكُ رُمِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَنْتُمْ شْكِرُوْنَ @وَلِسُكَيْمْنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِمَ إِلَى الْكَرْضِ الَّذِي لِرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِمِيْنَ ﴿ وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُونُ صُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُوْنَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ خَفِظِيْنَ ﴿ وَأَيُّونَ إِذْ نَادَى رَبَّةَ أَنِّي مُشِّنِي الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحُمُ الرَّحِمِ أِنْ فَيْ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكُشُفْنَامَابِهِ مِنْ ضُرِّقَ اتَيْنَهُ آهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرَى لِلْعْبِدِيْنَ ﴿ وَ إِسْمُعِيْلَ وَإِدْرِنْسَ وَذَا الْكِفُلِ كُلُّ مِّنَ الصِّيرِيْنَ أَهُ وَآدُ خَلْنُهُ مْرِفِي رَحْمَتِنَا ﴿ إِنَّهُ مُرِقِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَ ذَاالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقُدِرَعَلَيْهِ فَنَاذَى فِي الظُّلُمْتِ آنَ لَّآ اِلٰهَ إِلَّا ٱنْتَ سُبُحٰنَكَ ۖ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۗ وَنَجَّيْنَهُ

مِن الْفَرِّ وَكَذٰلِكَ نُكْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَرَحَّرِيَا اللهِ مِنْ الْفَرِّ وَكَذَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْأَوْرِثِيْنَ فَلَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْأَوْرِثِيْنَ فَلَا اللهُ وَوَهَبُنَا لَا وَوَهَبُنَا لَا يُحْفَى وَاصْلَانًا لَا وَرَحْهُ الْوَرِثِيْنَ فَى فَالْتَحْفَى وَاصْلَانَ لَا فَرَحُونَ فِى الْحَيْرَ وَ لَا فَوْرَعُونَ فِى الْحَيْرَ وَ لَا فَوْلَ لَكَ الْمُورِيْنَ فَى الْحَيْرَ وَ لَلْهُ فَرَكُمُ الْمُؤا يُسْرِعُونَ فِى الْحَيْرَ وَ الْحَيْرِ وَ لَا فَوْلَ لَكَ الْمُورِينَ فَى الْحَيْرَ وَالْمَا وَكَانُوا لَكَ الْمُورِينَ فَى الْحَيْرَ وَالْمَا وَلَا فَيْ الْمُورِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

## ترجمه: آیت نمبر۲ کیا ۹۳

اور یادکرونو ت کو جب کدان سے پہلے اس نے ہمیں پکارا۔ ہم نے اس کی دعا کو تبول کیا پھر
ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی بے چینی سے نجات عطا کی۔ اور اسے اس قوم سے
نجات دی جو ہماری آیتوں کو جھلاتے تھے۔ حقیقت سے ہے کدوہ بہت برے لوگ تھے۔ ہم نے ان
سب کو غرق کر دیا (ڈبودیا) اور یادکروداؤڈ اور سلیمان کو جب وہ ایک بھیتی کے بارے میں فیصلہ کر
رہے تھے جے رات کو پچھلوگوں کی بکریاں چرگئی تھیں اور ان کا فیصلہ ہمارے سامنے تھا پھر ہم نے
اس کا فیصلہ سلیمان کو بچھا دیا۔ اور ہم نے ان دونوں کو گھری ہجھا ورعلم عطا کیا تھا۔ اور ہم نے پہاڑوں
کوداؤڈ کے تا بع کردیا جو تبیج کرتے تھے اور (اس طرح) پرندوں کو بھی (اس کے تابع کردیا تھا) اور

ادرہم نے اسے زرہ بنانا سکھائی تا کہ وہ جنگ میں تمہاری حفاظت کرے۔ کیا پھرتم شکر كرنے والے بو؟ اورسليمان كے لئے ہم نے تيز چلنے والى بواكوم خركر ديا تھا جواس سرزين كى طرف چلتی تھی جے ہم نے برکت دی تھی۔اورہم ہی ہر چیز کے جانے والے ہیں۔اورشیاطین میں ہے ہم نے ایسے بہت ہے(جنات کو)ان کے تالع کر دیا تھا جواس کے لئے غو طے لگاتے تھے اور اس کے سوااور بہت سے کام کرتے تھے۔اور ہم ان کوسنیمالنے والے تھے۔اور یاد کروایو ہے کو جب اس نے اپنے رب کو یکارا کہ جھے بخت تکلیف ہے اور آپ سب رحم کرنے والول میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں تو ہم نے اس کی فریاد کوس لیا اور اس کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ اوراس کواس کے گھر والے عطا کر دیئے۔اور اتنے ہی اپنی رحمت سے اور عطا کر دیئے تا کہ بیہ عبادت وبندگی کرنے والوں کے لئے ایک نعت ہو۔اور یاد کر واساعیل ،ادریس ،اور ذواککفل کو بیہ سب مبركرنے والے ہيں۔ ہم نے انبيل اپنى رحت ميں داخل كرليا بے شك وہ نيكوكاروں ميں سے ہیں۔ اور یاد کروچھل والے کو جب وہ غصہ میں بحر کر چلا گیا تھاوہ سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہ كريس كے - پھراس نے اندهرول ميں يكاراكر (اساللہ) آب كے سواكوئي معبود نيس آب كى ذات یاک ہے۔ بے شک میں ہی تصور وارتفاء پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول کرلیا اور اس کو ہم نے غم سے نجات دیدی۔ اور ہم اہل ایمان کو اس طرح سے نجات دیا کرتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ذكريًا في احية رب كو يكارا كدا ب مير ب رب مجھاكيلانه چھوڑ يئ اور بہترين وارث تو آپ ہى ہیں۔ پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو بچی عطا کیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا ( ماں بنے کے قابل بنادیا)۔ بیدہ لوگ تھے جونیکیوں میں دوڑتے تھے اور ہمیں رغبت ومحبت اور خوف سے بکارتے تصاور ہمارے آ کے عاجزی کرتے تھے۔اوراس خاتون کاذکر سیجے جب ہم نے اس (حضرت مریم کے رحم میں) روح کو پھونک دیا تھا پھرجس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ہم نے اس کواوراس کے بیٹے کو جہان والوں کے لئے نشانی بنا دیا تھا۔ بہتمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تم میری ہی عبادت و بندگی کرو۔انہوں نے اینا کام آپس میں کلزے کلزے کرلیا۔ لیکن سب کو ہمارے ہی پاس لوث کرآ تاہے۔

#### لغات القرآن أية نبر ١٥٠١ ٩٣١٥

اَلْكُوْبُ الْعَظِيْمُ بهت برى بِهِينى ـ

قَوْمُ سَوْءِ براوگ

يَحُكُمَان نِيلِرَ نِيلًا

يحكمانِ يعدرے ہے۔ الْحُرْثُ كَيِق كيت۔

نَفَثَت چِگئِں۔

غَنَمُ بَرياں۔

فَهَّمُنَا جمعطاك

اَلطَّيْرُ پِندے۔

صَنُعَةٌ بنانا

لَبُوُسٌ لباس لباس الم

تُحْصِنُ تَمِيں بِياتی ہے۔ بَأْسٌ تَحْق جَلَّ۔

عَاصِفَةٌ تيز بوارآ ندهي۔

يَغُوُّصُوْنَ غُوطَلَات إِن \_

مَسَّنِي جُهِي بَيْهَا \_ مَهُ يَبْهَا \_ كَشُفُنَا مَا مَا يَا هُول ديا ـ

مُغَاضِبًا غصرين بمرابوا

لَا تَذَرُنِيُ تَوجِي مِنْ الْعَصَادِ فِي الْعَالِي الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعِلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

(680

| تنہا۔                | فَرُدٌ       |
|----------------------|--------------|
| ہم نے درست کردیا۔    | أصُلَحْنَا   |
| دوڑتے ہیں۔           | بُسُرِعُوُنَ |
| اميد                 | زَغَبُ       |
| ڈر <sub>س</sub> خوف۔ | رَهَبُ       |
| ڈرنے والے۔           | خَاشِعِيْنَ  |
| اس نے حفاظت کی۔      | حُصَنَتُ     |
| ہم نے پھونک ماری۔    | فَخُنَا      |

#### . تشرق آیت نبیر۲ کرتا ۹۳

سورۃ الانبیاء کی ان آیت میں گیارہ نبیوں اور رسولوں کا ذکر فر مایا گیا ہے۔حضرت نوٹے ،حضرت وائ ،حضرت سلیمان ،حضرت ایوٹِ ،حضرت اور لیں ،حضرت ذواکنفل ،حضرت ذوالنون ، (حضرت یونس) حضرت زکریا،حضرت بحل اور ابن مریم حضرت میسیٰ علیم السلام

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے دنیا بھر کے سرکشوں نافرمانوں اور فسادیوں اور فلا لموں کو راہ راست پر لانے کے لئے اپنے پاکیزہ نفوں انبیاء کرام کو اس اصولی اور بنیا دی نصیحت کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر انہوں نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو ان کو عذاب اللہ کا بہیشہ سے بھی دستور ہاہے کہ اس نے اپنے فاص بندوں کوتو بچالیا لیکن فالموں کو ان کی تہذیب کو ان کی ترقیات کو اس طرح ملیا میٹ کردیا کہ آج ان کی عمارتوں کے محتذرات عاص بندوں کوتو بچالیا لیکن فالموں کو ان کی تہذیب کو ان کی ترقیات کو اس طرح ملیا میٹ کردیا کہ آج ان کی عمارتوں کے محتذرات عبرت وقسیحت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے ساڑھے نوسوسال تک امت کی رہنمائی فرمائی لیکن جب پوری قوم نے (کئی اور نسلوں نے ) ان کی نصیحت کوئیس سنا اور بھیشہ ان کی مخالفت کرتی رہی تب حضرت نوح علیہ السلام نے بید دعافرمائی کہ الہی بیدلوگ میری بات اور نصیحت کو سننے کے لئے تیاز نہیں ہیں اب یہ ایسے گلے سڑے بازویا جسم کی طرح ہو بچکے ہیں جس کو کاٹ کر پھینک دیتا تی بہتر ہاں کی اصلاح ممکن نہیں ہے اے اللہ ان کو اور ان کے گھروں کو ویران کرو سے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ان کے مانے والوں اور اہل خانہ (سوائے ان کے بیٹے کے ) کو اس کتی کے ذرایعہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ان کے مانے والوں اور اہل خانہ (سوائے ان کے بیٹے کے ) کواس کتی کے ذرایعہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ان کے مانے والوں اور ائل خانہ (سوائے ان کے بیٹے کے ) کواس کتی کو ذرائی حالے میں کو اس کو تو کا کو کی کو ان کے مانے والوں اور ائل خانہ (سوائے ان کے بیٹے کے ) کواس کتی کے ذرائی

بچالیا جوانہوں نے اللہ کے عکم سے تیاری تھی بقیہ ساری تو م پر پائی کا اتناز پر دست طوفان مسلط کیا گیا کہ اس میں ہوخض ڈوب کرختم ہوگیا صرف اللہ سفینہ بعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی والے نیچ کے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغیر جوا پی امت اور ساری انسانیت کے سب سے بوٹے خلص ہوتے ہیں اگروہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کوئی درخواست کرتے ہیں تو ان کی پارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کوئی درخواست کرتے ہیں تو ان کی ارکاہ شدت کے سب سے بوٹے خلص ہوتے ہیں گفار ملہ سے بھی کہا جا دہ ہو کر یم صلی اللہ علیہ دسلم اور ان کے جاں شاروں کو انتاز ساتا کیں کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کوئی آ و کئل جائے اور وہ کھا رہے اور وہ کو کررہ جا کیں۔

حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیه السلام کاذ کرفر مایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اگر چید حضرت داؤ دعلیہ السلام کے صاحبزادے تنصہ جب حضرت داؤدنے ایک فیصلہ سنایا اورحضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرافیصلہ کیااس معقول فیصلے کوئ کر حضرت داؤد عليه السلام نے اپنا فيصله بدل ليا اوراپيے فيصلے پرضداور بڑائی کا نداز اختيار نہيں کيا۔وہ واقعہ بيرخا كه ايك مرتبہ کم خفس کی بکریاں کسی دوسرے ہے کھیت میں تھس آئیں اورانہوں نے بھرے کھیت کوا جاڑ کرر کھ دیا۔ کھیت والے نے حضرت داؤدعلیه السلام کے دربار میں عدل وانصاف کی فریا دپیش کی ۔حضرت داؤدعلیه السلام نے ظاہری صورت حال کود کیوکریہ فیصلہ فرما دیا کہ جس کا تھیت بر ہا دہوا ہے وہ ان ساری بکریوں کو لے کران سے فائدہ اٹھائے۔ یہی فریا د جب حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کی گئی توانہوں نے اللہ کے تھم ہے نہایت ذہانت کا بد فیصلہ فرمادیا کہ کھیت والا ساری بحریاں ایپے یا س رکھے۔ان سے فائدہ اٹھائے۔ پھر بکریوں والے سے کہا کروہ اس کا اجر اہوا کھیت دوبارہ آباد کرے۔ جب کھیت تیار ہوجائے تو وہ اپنی بحریاں واپس لے جائے اور کھیت اس کے مالک کے حوالے کردے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضرت داؤة حضرت سليمال ك والدمحرم بين وقت ك بادشاه، ذبين ترين نى اوررسول بين جب وه زبوركى آيات تلاوت فرماتے تھے بہاڑاور پرندےان کے ساتھ جھو منے لگتے تھے اوراللہ کی تبیج کرتے تھے۔اتی خوبصورت بیتا ثیر آ واز کے مالک تھے کہ ان کے پڑھنے کوئن داؤدی کہتے ہیں اللہ نے ان کے لئے لو ہے کوموم کی طرح نرم کردیا تھاجس سے وہ جنگ کی حالت میں استعال کئے جانے والےلویے کالباس تیار کرتے تھے جس کوزرہ کہتے ہیں۔اللہ نے ان کوفہم وفراست اورعلم وحکمت ہے بھی نوازا تھااتنے مظیم انسان اور پیغبر کے سامنے جب ان کے بیٹے کا بہتر فیصلہ آیا توانہوں نے فورائی اپنا فیصلہ واپس لے لیااور کسی طرح اس کواپنی ا نایاضد کامسکنٹہیں بنایا۔حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اوررسول نہیں ہیں اوراللہ نے ان کوبھی بہت می و عظمتیں عطا فرمائی تھیں جولائق ذکر ہیں۔اللہ نے ان کوعلم وحکمت، ذہانت اور بات کی تہہ تک چینچنے کی بڑی زبردست صلاحتیں عطا کی تھی*ں* ہواکواس طرح ان کے تالیع کردیاتھا کہ اس کو جہال اور جیسے تھم دیتے ہوا وہی کرتی تھی، چرند، برند، درند، جنات اورطا قتورانسان ہرونت ان کے دربار میں حاضرر ہتے تھان کے ہرحکم کی قبیل کرتے تھے۔ چونکہ حصرت داؤدعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیه السلام کا مقصدعدل وانصاف کے نظام کو قائم کرنا قفااس لئے اس میں اپنی واتی انا اور ضد کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔ درحقیقت کفار مکہ کوشرم دلائی جارہی ہے کہ بید دونوں باپ بیٹے وقت کے تنظیم پیغیبرا وربہت زیاد ہ قوت اور طافت کے مالک تھے گمروہ ہر سچائی کو ہروقت قبول کرنے کے لئے تیار رہنے تھے اور کفار مکہ کا بیرحال ہے کہ معمولی معمولی سرداریوں کو لئے بیٹھے ہیں اور غرور و تکبر کے پیکر بنے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم جس سچائی اورعدل وافعاف کی تعلیمات کو لے کرآئے ہیں ان سے منہ پھیررہے ہیں۔

صروشکرکے پیکر حفزت الاب علیہ السلام کاذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ نے ان کو ہرطرح کی نعبتوں سے نوازرکھا تھا تو وہ ہرونت اللہ کے سامند بید بیاری اور تکلیف نوازرکھا تھا تو وہ ہرونت اللہ کے سامند ہوئی سے جذبے کے ساتھ جھکے رہتے تھے اور جب ان کو ایسی شدید بیاری اور تکلیف سے واسطہ پڑا کہ ان کی بیوی کے علاوہ ہرخض ان کے قریب جاتا ہوا گھبراتا تھا۔ فرمایا کہ اس حال میں وہ انتہائی صبر سے کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ان کی بیاری اس در ہے کو بی تھی گئی جہاں ان سے وہ برداشت نہ ہو کی تو انہوں نے اپنے اللہ کو آواز دی ۔ اللہ کو آواز دی ۔ اللہ کو آواز دی ۔ اللہ تعالی نے میری تکلیف اور بیاری صدورجہ برو گئی ہے اور تکلیف سے نجا ت عطافر مادی بلکہ پہلے ہے بھی زیادہ اچھی صحت ، مال واہل اور اولا دی نوعتوں سے ان کو نواز دیا ۔ حضرت ابو ب علیہ السل ما مبروشکر ایک بہترین مثال ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو جب بھی دل سے کی نعتوں سے ان کو نواز دیا ۔ حضرت ابو ب علیہ السل مکا مبروشکر ایک بہترین مثال ہے دوسری بات یہ ہے کہ داللہ کو جب بھی دل سے لیارا جاتا ہے وہ ایسا مہر بان اور کریم ہے کہ وہ ہرخض کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کو ہرطرح کی تکلیفوں سے نجا ہے عطاکر دیتا ہے۔

آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے زیادتی ہوگئی ہے۔ اللہ نے ان کو معاف فرمادیا عرصہ تک مجھ سے زیادتی ہوگئی ہے۔ اللہ نے وہاں بھی ان کی فرمادیا عرصہ تک مجھل کے پیٹ میں رہے اور شیح سالم اس مجھلی نے ان کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ اللہ نے وہاں بھی ان کی صحت وعافیت اور رزق کا انتظام فرمادیا۔ اوھر جب پوری قوم پونس علیہ السلام نے ویکھا کہ حضرت بوئس اس شہر سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے عذاب اللی کے آثار تھی دیکھے تو پوری قوم نے اللہ سے اپنے کفر وشرک سے بناہ ما تکی جن کو معاف کر دیا گیا۔ قرآن کر یم میں آتا ہے کہ عذاب کے آثار آنے کے بعدا آگر کسی قوم کو معاف کیا گیا ہے تو وہ صرف قوم پوئس تھی۔ اللہ کے تعم سے حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم میں واپس آگئے اور ان کے بوی نے اور سب بچھ بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کو عطا کر دیا گیا۔

حضرت ذکریا علیہ السلام کاذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے بڑھا ہے کی انتہائی عمر اور یہوی کے بانچھ ہونے باوجود جب اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی تمنا کی اور اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی اہلیہ کو بھی اولا دکے لئے صلاحیت عطا کر کے ان کو ماں بنادیا اور اس فحر حضرت بیٹی علیہ السلام جیسا نیک، پاکباز اور نبی صالح عطافر مایا۔ ان کو اس فعیت کے عطا کرنے کی وجہ بیز مائی گئی کہ وہ ہرایک کا بھلا چاہتے تھے اور نیکی و پر ہیزگاری میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا ملہ ہے جس طرح اور جب بھی کی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کی امرورت نہیں پڑتی اور اللہ اپنے بندول کی ہر پکارکون کر ان کو وہ سب پھے عطافر ما تا ہے جو ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاذکر ایک نے انداز سے فرمایا۔ ارشادہ وہ (مریم) بندے کی خواہش ہوتی ہے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاذکر ایک نے انداز سے فرمایا۔ ارشادہ کو کو پھونکا اور ساری و نیا کو اپنی قدرت کا یہ کمال دکھا دیا کہ وہ اللہ ایک قدرت والا ہے کہ جس طرح بغیر ماں باپ کے حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ ماری کو پیدا فرمادیا اور ای طرح بغیر باپ کے حضرت آدم اور عسرت عینی بیا عطافر مادیا اور ای طرح بغیر باپ کے حضرت آدم اور عسرت عینی بیا عطافر مادیا اور ای طرح بغیر باپ کے حضرت آدم اور عسرت عینی بیا عطافر مادیا اور ای طرح بغیر باپ کے حضرت عسیٰ باہر نہیں ہے۔

ان آیات میں گیارہ انبیاء کرام عیہم السلام کے تذکرے کے بعدار شادفر مایا کہ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں وہ ہراکیہ کی فریاد مثنا اور اور جماعت بنایا تھا اور وہ ان کی رہبری اور دہنمائی کے لئے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتار ہا جوان کو بھٹنے سے بچانے کی جدو جہد کرتے تھے فر مایا کہ اب خاتم الا نبیاء حضرت مجم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے ہیں ۔ساری و نیا کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ان کو بھیجا گیا ہے انسان و سے کا لہذا ساری د نیا کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ان کو بھیجا گیا ہے اس آت کی لیکن کوئی نیا نبی یارسول نہیں آتے گا۔ لہذا ساری د نیا کے انسان نبی کو بیا کہ اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے توان کو اس د نیا کی اور آخرت کی ساری کا میابیاں اور عظمتیں عطاکی جا کیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے توان کو اس د نیا کی ادور آخرت کی ساری کا میابیاں اور عظمتیں عطاکی جا کیں گی۔ دوسری بات یہ انسان فریاد کو نبیا کہ اللہ کو جب بھی اور جس جگہ بھی پکاراجا تا ہے تو دہ اللہ فریاد کرنے والے کی فریاد کو منتا ہے۔ سارے نبیوں نے ہر شکل کے دفت صرف اللہ ہی کو پکارا۔ اس نے ان کی فریاد کو سااوران کی ہرخواہش کو پورا کیا۔ یونکہ اللہ کا ہر نبی اور رسول اس بات کو جانتا ہے کہ شکل کشاصرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ کی ہرایک کی فریاد کر اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اور رسول اس بات کو جانتا ہے کہ شکل کشاصرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ کی ہرایک کی فریاد کراس کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔

# فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحْتِ

وَهُوَمُؤُمِنٌ فَكُلِكُفُرَانَ لِسَغْيِةً وَإِنَّا لَهُ كُتِبُونَ ﴿ وَ حَـرْمُ عَلَى قَرْيَةٍ آهُلَكُنْهَا آنَهُمْ لايرْجِعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ١ وَاقْتُرُبُ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لِوَيْلِنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُون الله حَصِّكِ جَهَنَّهُ الْنُتُمُ لَهَا فِرِدُوْنَ ﴿ لَوْكَانَ هَوُكُوْ الِهَةُ مَا وَرُدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا رَفِيْ وَهُمُ مِفِيْهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ قِتَّا الْحُسْنَى الْوَلْبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ فَلايستمعُونَ حَسِيْسَهَا وُهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ آنْفُسِهُمْ خَلِدُونَ اللهِ لايَحْزُنْهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبُرُ وَتَتَكَفَّهُمُ الْمَلْكَةُ هَذَا يُوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ ثُوْعَدُونَ ۞

# ترجمه: آیت نمبر۹۴ تا ۱۰۳

جونيك عل كرے كااس حال ميں كدوه مومن بوتواس كى جدوجبد ضائع ندجائى كى اور

بے شک ہم اس کولکھ رہے ہیں۔اور جس بہتی کوہم نے غارت کر دیا ہو ممکن نہیں ہے کہ وہ لوٹ

کر (دنیا میں دوبارہ) آئیں گے۔ یہاں تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کھول دیئے جائیں
گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے چلے آرہے ہوں گے۔اور جب سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت
قریب آجائے گا تو اس وقت کا فروں کی آئکھیں پھٹی رہ جائیں گی (اور کہیں گے) ہائے ہماری
برنھیں ہم تو ای غفلت میں شے بلکہ ہم ظلم کرتے رہے تھے۔ (اللہ تعالی فرمائیں گے کہ) ہم اللہ
کو چھوڑ کرجن کی عبادت و بندگی کرتے شے وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں اور تم وہاں تک پہنے کر
رہوگے۔اگریہ بت معبود ہوتے تو دوز خ میں نہ چہنچتے۔ ان سب کو ہمیشدای میں رہنا ہے۔وہ
ان میں چلائیں گے۔اور وہ اس (شورشراب میں) کچھ نہ ن سکیں گے۔وہ لوگ جن کے لئے
ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ لوگ ان سے اشخ دور رہیں گے کہ وہ اس کی
ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ لوگ ان سے اشخ دور رہیں گے کہ وہ اس کی
اس بڑے دن میں غم گین نہ ہوں گے۔فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور (کہیں گے کہ) آئ

# لغات القرآن آية نبر١٥٣ تا١٠٣

حَصَتُ ایندھن۔ حلنے کی چیز ۔ وَارِدُوْنَ یہو محنے والے۔اترنے والے۔ زَفِيرٌ في ويكار فيصله بوجكا - گذر حكا\_ سَقَت مُبْعَدُوْنَ دورر ہےوالے۔ حَسِيْسُ آبث برمرابث اشتَهَتُ من پيند-اَلْفَزَ عُ گھیراہٹ۔ تُوْعَدُوْنَ وعده كياجا تاب\_

## تشريح: آيت نمبر٩٣ تا١٠١٠

فرمایا که وہ صاحب ایمان شخص جوکوئی بھی تیک یا بھلاکام کرے گاتواس کی سعی ،کوشش اور جدد جہدکو ضائع نہیں کیا جائے
گا بلکہ اس کو پورا پورابدلد دیا جائے گا۔اللہ تعالی ہر شخص کے اعمال کو کھور ہے ہیں۔اب جن بستیوں کے رہنے والوں کوان کے برے
اعمال اور کر دار کی دجہ سے (عذاب یا موت سے ) تباہ کیا جا چکا ہے ان کے لئے بیناممکن ہے کہ وہ کی عمل کے لئے اس دنیا میں لوٹ
کروا پس آئیں اور بہتر عمل کی کوشش کر سکیں۔ قیامت کی علامتیں بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب یا جوج کی قوم جوسد ذوالقر نین
کی وجہ سے رکی ہوئی ہے وہ دنیا پر ٹوٹ پڑے گی اور وہ لوگ ایک سیلا ب کی طرح ہر بلندی سے پہاڑ دوں سے آرہے ہوں کے جیسے وہ
او نچائی سے پھسل رہے ہیں وہ لوگوں کا بے در لیخ قتل عام کریں گے اور ہر طرف ہر بادی مچا کرر کھ دیں گے۔وہ اتنی بڑی طاقت
ہوں گے کہ ان کوروکنا کی کے بس میں شہوگا۔ پھر حضرت عیلی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کی بددعا سے قوم
یا جوج وہ جوج تا ہو کر رہ جائے گی۔فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ یا جوج کا فتذعام ہوگیا ہے تو بجھ لینا کہ اب قیامت بہت
نا یورہ دورٹیس ہے۔قیامت کیا ہے؟ قیامت ایک ایسا ہیبت ناک دن ہوگا جب کا فران کی ہولتا کیوں کوریکھیں گے وان کی آئکھیں
نیادہ دورٹیس ہے۔قیامت کیا ہے؟ قیامت ایک ایسا ہیبت ناک دن ہوگا جب کا فران کی ہولتا کیوں کوریکھیں گے وان کی آئکھیں

پیٹی کی پیٹی رہ جا کیں گے۔ ہرطرف کفار اور شرکین کے لئے تباہی اور ہربادی کا سامان ہوگا۔ اب وہ پیجتا کیں گے، چلا کیں گے اور کہیں گے کہ ہماری شامت آگئی ہے۔ وہ اس بات پرافسوں کریں گے کہ انہوں نے پوری زندگی اس غفلت میں گذار دی اور اسولوں کی ان ان انجام کی طرف بھی دھیان دینے کا موقع ہی نہ ملا اور اس پرشر مندہ ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی ان تعلیمات کا کیوں انکار کیا جوان کی ہدایت کے لئے وہ پیش کرتے تھے۔ فر مایا جائے گا گئم اللہ کوچھوڑ کرجن بتوں اور کا فرہستیوں کی عبادت و بندگی کرتے تھے وہ سب کے سب آج جہنم کا ایندھن بن جا کیں گے۔ وہ تمہیں جہنم سے کیا بیا جیں جب کہ وہ خود ہی ورزخ میں جلاد سے جا کیس گے۔ اگر وہ معبود ہوتے تو ان کی بید درگت نہ بتی گے۔ وہ تمہیں جہنم سے کا گذر اب ان سب کواس جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے وہ وہ روکیں گے اوراس شور شراب میں پیچہ بھی من نہیں گے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کے لیانے اللہ نے بھلائی کا فیصلہ کر دیا ہے وہ ان سے بہت دور ہوں گے۔ وہ آہ ہے بھی نہیں گے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کے لیانے اللہ نعتوں اور داحتوں میں گذار دے ہوں گے جہاں ہر چیزان کی خواہش اور تمنا کے مطابق ہوگی۔ ہرطرف گھراہت اور ہولنا کی کا نیور اور داحتوں میں گذار دے ہوں گے جہاں ہر چیزان کی خواہش اور تمنا کے مطابق ہوگی۔ ہرطرف گھراہت اور ہولنا کی کا تمہیں ہوگا گین یہ اہل جنت کی طرح سے رخیدہ اور ممبادرک دن ہے جس می تہیں ہوگا ہے۔ مرکا تھی تھیں کہ میں گیا تھا۔

ان آیات کےسلسے میں چند باتیں۔

ا۔اللہ تعالیٰ ہرصاحب ایمان شخص کی ہر جدد جہداور کاوش کو پوری طرح قبول فرمائیں گے اوران کی کوئی نیکی ضائع نہ کی جائے گی ان کے ایک ایک عمل کوفر شنتے کھے رہے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کی اس طرح قدر فرمائیں گے اوران کواتنا کچھے عطافر مائیں محے جس کی وہ تمنایا آرز وکر سکتے تھے۔

۲۔ قیامت کا دن ایک ہولناک اور ہیبت ناک دن ہوگا تجبال کوئی کسی کوند پو چھے گا اور ہرایک کواپٹی نجات اورا عمال کی فکر دامن گیر ہوگی۔

۳-بیناممکن ہے کہ اللہ نے جن بستیوں، اس کے رہنے والوں اور بدعمل لوگوں کوفنا کے گھاٹ اتاردیا ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس آسکیس گے۔ کیونکہ جب کفار کواپنائر اانجام سامنے نظر آئے گا وہ کہیں گے اللہ اہم سے بہت بردی غفلت ہوگی ہے اگر ہمیں دنیا میں جانے کا ایک اور موقع دے دیا جائے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم ہروہ کام کریں گے جوآپ کا حکم ہوگا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ممل کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہے اب صرف فیصلے کا دن ہے کی کو دوبارہ اس کاموقع نہیں دیا جائے گا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ مل کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہے اب صرف فیصلے کا دن ہے کی کو دوبارہ اس کاموقع نہیں دیا جائے گا مکان ہے لیکن جس نے پوری زندگی غفلت میں گزاردی ہواس کائد انجام اس کے سامنے ہوگا۔

يَوْمَ نَطُوى السَّمَآءُ كُكُلِّ السِّجِلِّ الْمَكْتُ لَكُتُ لِمُعَدَّا عَلَيْنَا الْكَاكُنَا فَيْكُونُ وَعُدًا عَلَيْنَا الْكَاكُنَا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعُدًا عَلَيْنَا الْكَاكُنَا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعُدَّا عَلَيْنَا الْكَاكُنَا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعُدَّا لَكَنْ اللَّهُ الْمَكُونَ ﴿ وَقُلْ اللَّهُ الْمَكْفَا الْكَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ﴿ وَنَ اللَّهُ الْمَكْفَا الْمَكْفَا الْمَلْعُا الْمُلْعَالَ اللَّهُ الْمُكَالِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُكَالِكُمُ اللَّهُ الْمُكَالِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُكَالِكُمُ اللَّهُ الْمُكَالِكُ اللَّهُ الْمُكْلِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ اللَّهُ الْمُكَالِكُ اللَّهُ الْمُكْونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالِكُ اللَّهُ الْمُكَالِقُومُ الْمُعْلِدُيْنَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُكَالِكُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُكْتِلُونَ اللَّهُ الْمُكْتِلِكُ اللَّهُ الْمُكْتِلُونَ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُكْلِكُ اللَّهُ الْمُكْتِلُونَ اللَّهُ الْمُكْتِلُونَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْتِلُونُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكْتِلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُكْتَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَاعِلَالِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفَاعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفَالِكُ اللَّهُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفُومُ الْمُنْفَاعِلَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفُومُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُومُ الْمُنْفُومُ الْمُنْفُومُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُومُ الْمُنْفُومُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُومُ الْمُنْفُولُومُ الْمُنْفُومُ الْمُنْفُومُ الْمُنْفُومُ الْم

#### ترجمه: آیت نمبر۱۰ تا ۱۰

وہ دن جب ہم آسان کواس طرح لییٹ دیں گے جس طرح کھے ہوئے کاغذ کو لییٹ دیا جاتا ہے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا ہم اسے پھرلوٹا دیں گے۔ یدوعدہ ہمارے ذمے ہے جسے ہم پورا کریں گے۔ اور بلاشبہ ہم تھیجت کے بعد زبور میں یہ کھے جیس کرز مین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اس میں عبادت گذار بندوں کے لئے ایک بڑی ٹیم رپھچادینا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمر١٠١٦١٠١

نَطُوِی بم لپینددیں گے۔ طَی لپینددیا۔ اَلسِّجِلُّ کی سے ہوئے کاغذ کا بنڈل۔ بَدَاْنًا بم نے ابتدائ تی۔ نُعِیْدُ ہم لونادیں گے۔ وارث ہوگا۔ مالک ہوگا۔ بَلْغُ بَیْادینا۔

#### تشريح: آيت نمبر ١٠١٣ ا ١٠١

گذشتہ آیات میں قیامت کے مولناک دن کاذکر فرمایا گیا۔ان آیات میں بھی ای مضمون کوبیان کیا ہے۔ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہم اس آسان کوجود نیاوالوں کو بہت بڑانظر آتا ہے اس طرح لپیٹ کرر کھ دیں گے جس طرح لکتے ہوئے کاغذوں کولپیٹ دیاجاتا ہے اور جس طرح اللہ نے پہلی مرتبدانسان کو پیدا کیا تھا اس طرح اس کے دوبارہ تخلیق فرمادیں گے بیاللہ کی قدرت سے با ہرنہیں ہے بلکہ اس کی قدرت کے سامنے اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے جربی ایک اللہ کا ایک وعدہ ہے جو بیورا ہوکررہے گا۔

ارشادہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں اوراس کے بعد آنے والی کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے کہ روئے زمین کے وارث اللہ کے نیک اورصالح ہندے ہوں گے اوراللہ کی عبادت اور ہندگی کرنے والوں کے لئے بیا یک بہت بڑی خوشخبری ہے۔

علامفسرین نے اس بات پرغوروفکر کیا ہے کہ اس میں خاص طور پرز بورکا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ کیا اس سے مراد صرف زبورہی ہے اس کا مطلب میں علامفسرین نے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ زبور سے مراد تمام آسانی کتابیں ہیں اور ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس کا مطلب میں ہوا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے ہرز مانہ میں اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جب بھی وہ نیکی اور پر ہیزگاری کا کر دار پیش کریں گے تو ان کوز بین کا وارث بنادیا جائے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ زبین سے مراد جنت کی زبین ہے نسب کا خیال میہ ہے کہ کفار کی سرز بین ہے نسب ہوگی اللہ تعالی نے پیپشین گوئی فرمادی تھی کہ بہت جلدائل ایمان کو کھاری سرز بین پرغلبہ عطا کیا جائے گا۔ بہر حال اللہ کا میدوعدہ ہے کہ جب بھی اٹل ایمان اپنا مجر پور کردار ادا کریں گے ان کو ہرجگہ سر بلندی نصیب ہوگی اور یہی چیز ان کو جنت کی راحتوں تک پہنچانے کا ذریعہ میں ہوگی۔

وَمَا اَرْسَلُنْكَ اِلْاَرَحْمَةُ اِلْعَلَمِيْنَ ﴿
قُلُ اِنْمَا يُوْلِى اِللَّهُ اَنْمَا الْهُكُمْ اِللَّهُ قَاحِدٌ فَهَلَ اَنْتُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلَ اَنْتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولَ وَاللَّهُ وَالَا اللَّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

## ترجمهآ يت نمبر ١٠٤ تا ١١٢

(اے نی ﷺ) ہم نے آپ کو تمام اہل جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہد دیجے کہ میری طرف وی گی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر کیا تم فرمال بردار ہو؟ پھر اگر وہ مند پھیرتے ہیں تو آپ کہد دیجے کہ میں نے تمہیں اچھی طرح تو خبردار کردیا ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ جوتم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو پکار کر کہی جائیں اور اس کو بھی جانتا ہے جھے تم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا کہ (عذاب میں تا خبر) تمہارے گئے آن مائش ہے یا ایک خاص مدت تک فاکدہ پہنچانے والا ہے۔

انہوں نے (نبی ﷺ نے) کہا کہ میرے پروردگارآپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔اور ہمارارب بہت مہربان ہےاوراس سے مدوطلب کی جاتی ہے(ان باتوں پر) جوتم بتاتے ہو۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ١١٢١٠٤

اَرُسَلُنَا ہم نے بھیجا۔ هَلُ فرمانبرداری کرنے والے۔ مُسلِمُونَ اذَنْتُ میں نے خبر دے دی۔ سَوَاءٌ برابر- بوری بوری\_ إنُ اَدُرِیُ میں ہیں جانتا۔ ٱلۡجَهۡرُ بكارنا\_زورى كهنا مَتَاعٌ سامان راحت ـ فائده ـ حين زمانه ـ وقت ـ

مدوطلب کی جاتی ہے۔

ٱلْمُسْتَعَانُ

#### تشریخ: آیت نمبر ۱۰۷ تا ۱۱۲

نی کریم صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کدانے نی اجم نے آپ کوتمام جہانوں کے لئے رحت بنا کر بھیجا ب آب اہل ایمان کے لئے تواس لئے رحت ہیں کہ آپ کے ذریعیان کواللہ کاوہ پیغام ہدایت نصیب ہوا جوقیامت تک آنے والے الل ایمان کے لئے رحمت ہی رحمت ہے اور کفار اور مشرکین کے لئے بھی رحمت ہے کیونکہ آپ کی وجہ ہے وہ قویس اللہ کے اس عذاب ہے مخفوظ ہوگئی ہیں جوگذشتہ قوموں برآئے تھے۔حضرت عبدالله ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کفاروشرکین کے لئے رحت ہیں کہ جس طرح قوموں کے چہرے منح کردیئے گئے، زمین میں دھنسادیئے گئے اوران کوان کے کفر کے سبب جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیاا ہے 'بی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی وجہ ہے ان بران جیسے عذا بنہیں آئیں گے البتہ زلز لے ،طوفان اورآپس کےلڑائی جھگڑوں وغیرہ کےعذاب ضرورآ کیں گے ۔حضرت ابو ہربر ہ ہے روایت ہے کہ رسول الندسلي الله عليه وسلم نے فرمايا كەاللەنے مجھے رحمت بنا كر بھيجا ہے۔عذاب بنا كرنہيں بھيجا۔ ايك مرتبه كي صحائي نے كہا كه بإرسول الله صلى الله عليه وسلم آب مشركيين كے لئے بددعا سيحتر ،آپ نے فرمايا كەميى رحمت بنا كرجيجا گيا ہول تعنتس بييجه والا بناكر نہیں بھیجا گیا۔آپ کے ذریعہ اللہ نے انسانیت کووہ رہبر درہنما کتاب عطا کی ہے جس کے ذریعے یہ پوری کا ئنات ہرایک کے لئے رصت ہی رحت بن جاتی ہے۔اس لئے فرمایا کہاہے نبی ! آپ کہدد بیجئے کدمیرےاو پراس اللہ کی طرف ہے وحی · نازل کی جاتی ہے جوتم سب کارب اوراللہ ہے۔جس کو ماننے میں در نہیں کرنا جا ہے ۔لیکن اگروہ اس وحی الٰہی ہے اپنامنہ پھیرتے ہیں ان سے صاف صاف کہدو بیج کمیں نے تمام حالات سے تمہیں یوری طرح آگاہ کردیا۔ اگرتم نے اس کو مان لیا تواس میں تمہارے لئے ہی بھلائی اور خیر ہے۔ فرمایا کدان سے میجھی کہدد بچئے کہ میں نے اللہ کی طرف سے ہربات کوواضح طریقے پر بیان کردیا ہے۔ اب مجھے بیمعلوم نہیں ہے کہتم سے جودعدہ کیا گیا وہ فیصلہ جلد آئے گایا اس میں دریہوگی۔اس بات کاعلم صرف اس اللہ کو ہے جو ہراس بات کواچھی طرح جانتا ہے جو انسان آہتہ ہے کہتا ہے بایکار کر کہتا ہے۔ فرمایا کہ ان سے میربھی کہدد بچئے کہتمہیں ایک دفعہ پھرمہلت دی جارہی ہے تا کہتم مجھ کرسنبھل جاؤ۔لیکن اگروہ اپی روش زندگی کوتبدیل کرنے کے لئے تیارنہیں ہیں تو پھرآپ کہدد بچئے کہان کا جوبھی ٹھیکٹھیک فیصلہ ہوگا اس کے وہ خود ذ مددار ہوں گے۔ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہرحال میں مدد ما تکنے والے ہیں۔وہی ہماری مدوفر مائے گا۔

اس مضمون پرالحمد للدسورة الانبياء كاتر جمهاورتشريخ يحميل تك پېچى \_